

حضرض عاجم الحربين مولانا نورالدين في المولاد المريض على المريخ المولاد الدين المريخ المولاد الدين المريخ المولاد المريخ المولاد المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المريخ المواد المولد المولد

جلدسو

## (لفقيل)

|           | ************  | مرة الكره .       |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1         |               | وره ۱ س           |
| 84        |               | سورة مرتم         |
| Ar        | •••••         | سُورة طله         |
| 114       | ,             | مورة الأنبياء     |
| 144       | ************* | مُورة الحج        |
| 14.       | •••••         | مورة المؤمنون     |
|           |               |                   |
|           | ••••••        | _                 |
| 486       |               | مُورة الشِّعراء • |
| 742       |               | مورة النمل ٠٠٠    |
| m. 4      |               | مورة القصص        |
| 449       |               | مورة العنكبوت     |
| MMA       |               | مورة الرّوم       |
| 409       |               | مورة لقل '        |
| <b>24</b> |               | مورة التجدة       |
| raa       |               | مُورة الاحزاب -   |
|           | •••••••••     | •                 |
| ~~~       |               | شورة فاطر         |
| 404       |               | مورة ليتن         |

| 4 H Y | مُورة الصّفت       |
|-------|--------------------|
| 749   | مورة من            |
| 494   | مُورة الزّمر       |
| 517   | مورة المومن        |
| 5 7 7 | مُورة لحكر السّجلة |
| 5 ~ ~ | شورة الشوري        |
| 001   | شورة الزّنون       |
| AYA   | سُورة الترخان      |
| 041   | شورة الجاثية       |
| 044   | شورة الاحقاف       |
| ۵ ۸ ۰ | شورة محب تلد       |
| 4 1   | مورة الفستح        |



•

Ŧ

•



# بِشهِ المنهِ الرَّهُ عَلَى الرَّحِيْمِ المَّهِ الرَّهُ عَلَى عَبْدِةِ الْمَا الْمَعْلُ عَلَى عَبْدِةِ الْمَا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تر بہود سے خطاب ہے۔ اور انکی دوست بہا ہمیوں کا ذکرکر کے مسلمانوں کو میں متنبہ کیا ہے۔ اب اس سورہ تنرلیف میں زیادہ مجتث پہلے عیسا ٹیوں سے کہ ہے بھر فوس سے اور درمیان میں کچر بہود کو بمی خطاب کیا ہے۔

مدیث ترلی میں آیا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے واسطے ہر حمیہ کوسورۃ کہف کہ بہادس اینیں اور بھی دس اینیں بڑھو۔ ان آیات کے مطالعہ سے واضح ہوسکتا ہے کہ دجال کون ہے اور اس کے کیاصفات ہیں اور اس سے بچنے کی کیاراہ ہے۔

الْسِيتُ ، كا مل مع كتاب ، مكمى بوئى ، ايك الشكر جوت بهات كودوركر ب و اس سے ظاہر ہے كہ قرآن تر اف المخضرت صلى الله عليه واله وسلم كے وقت ميں لصورت كتاب دو تنا ،

عِوَجًا: دُو معنى بن - المططع بن - السركماب بن كون غلط تعليم نبين ١ - جولي حارب و اس عن فارد نبين المطاكما - (صنيم اخبار بدر قاديان - اراد ب ١٩١٠)

ماه قَيْمَالِيكُ فَوْرَبُاسًا شَدِيدًا بِهُ اللهُ فَهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلِطُتِ اللهُ وَالسَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ السَّلُونَ اللهُ وَالسَّلُونَ السَّلُونَ السِّلُونَ السَّلُونَ السَّلُو

#### يُنْ فِرُ اللَّهِ يَنَ قَالُوا النَّفَ ذَا لِلْهُ وَلَدُا فَ

قیتما: ۱- مستقیما- بالکرسید صدراه پر اورسیرمی راه بتانے والی ۱- مصدق اور مدنون کی اور ابنی صدافتوں کی سے حافظ - اس پرعمل کرنے والوں کیلئے تندید کا نفظ ظام کرتا میں کہ خدا نعالی البید لوگوں کے ساتھ سخت منافقت کے واسط تیاسیدے ۔

أَنَّ لَهُمْ: عملِ صالح كانتيجرب - اجرس

أبَدًا: بهت لمبازمانه

وَّ يُنْذِدَ النَّذِينَ قَالُوْ النَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّا : يه آيت بَلَاتَى سِ كُرْوْم وَجَالَ كُولَ اللَّهُ (صميم اخبار برر قاديان ١٠ ماديج ١٩١٠)

٧- مَاكَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَالِهُ بَارِيْهِمْ ، كُبُرَتْ كَارُهُ مَا يُهِمْ ، كُبُرَتْ كَارِيْهِمْ ، وَنَ يَقُونُونَ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونَ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونَ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونَ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلَا اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا يَعْدُونُ وَالْمِلْ وَلِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَا يُعْدُونُ وَلِي مِنْ اللهُ مَا يُعْدُونُ وَلِي مُنْ مُنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا يَعْدُونُ وَالْمِلْ مِلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلِي أَلّهُ مُلّمُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ

مِنْ عِلْمِ ، بِهِ قَوْم بِلَى سَائْسُدان بِن گُن ، بر بات پردلیل بیش کرتی ہے ۔ مگر اپنے فرہب کے متعلق صاف اقرار کرتے ہیں کرمیج کے ابن خدا ہونے اور تثلیث ۔ کفارہ وغیرہ کے واسطے دلیل کوئی نہیں ۔ قرآن شرافی نے پہلے سے بیٹ گوئی کی ہے کہ یہ ایسا کہیں گے ۔ ابا ایک میت برست قوم تنی ۔ جابل لوگ عقے ۔ برائے بتوں کے عوض رفتہ رفتہ سلطنتوں کے اور حکام کے رعب میں اگر لیسوع کا بت برج کے ۔ وہ تو خود جابل محق ہی ۔ اور اب ان کی اولاد کے بڑا وصول مجاری ہے ۔ گرگ کے ۔ وہ تو خود جابل محق ہی ۔ اور اب ان کی اولاد کے بڑا وصول مجاری ہے ۔ کا سے برد اسطے معموب ہے ۔ کا سے برد کی بیت برائے ہوئی ہے ۔ دل سے نہیں نکتی ۔ ول جانتے ہیں کہ بیب دہل بات ب

٥- فَلَعَلَكَ بَاخِحُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِ مَانَ لَمْ

#### يُؤُمِنُوْ إِلْهُذَا الْحَرِيْثِ اَسَفًا ا

ا تأریعه نبی کریم ملی الدیملیه و آله و ملم کوکشف میں اس قوم کا جاہ و مشم د کھایا گیا جس سے آپ کوغم ہوا ۔ کہ آئی بڑی بطاہر معزز قوم اسلام کی نعمت سے بے نصیب سے گی ۔ توال کی وجاہرت کننوں کواسلام سے مزند کروے گی ۔ اس پر خوا تعالیٰ فرنا ہے ۔ کہ یہ سب اشہاء عارضی اور دمینی ہیں ۔

زمینی ہیں ۔

(صنیمہ اخبار بدر قادیا ہی ، را دی جو ایوا ، ار ماریح ۱۹۱۰ء)

٩٠٨- إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْآ رُضِ زِيْنَةً مَالِنَبُلُوهُمْ الْآرُضِ زِيْنَةً مَالِنَبُلُوهُمْ اللَّهُ وَالْأَكْبُ وَالْكُونَ مَا عَلَيْهَا اللَّهُ الْجُدُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِبْدًا جُدُرُانَ اللَّهُ الْجُدُرُانَ اللَّهُ الْجُدُرُانَ اللَّهُ الْجُدُرُانَ اللَّهُ الْجُدُرُانَ اللَّهُ ا

اکھسکٹ عکم کا ، ونیوی زیب وزینت کے معاملہ میں کون بڑا کا رنگرہے۔ یہ بات ظاہر کردی جائے گئے۔

جُدِدًا، كَيْسَ فِيهَاشَيْ - خالى ميلان -

(صميمه اخبار بدر فاديان ١٠ ماري ١٩١٠)

١٠- آهر حسبنت آن آه خب الكهف والرَّق يَمِوكَا نُوا مِن الْبِينَا عَجَبًا اللهِ

عَجَبَ ، كياتم خيال كرت بوكريه بهت عجيب بات ہے - اليب اليس الكوں أشانات خدا تعالىٰ كے بيں -

السَوَّقِيْدِ : رقم كرنا ـ لكمنا ـ كمودنا - به انكى نشانى ب ـ نخريركا كام بهت ہوگا - ہرامر ان كے ہاں لكماجائے كا ـ

کیف ، وسی ہے حس کو انگریزی میں کیپ ( CAPE ) کہتے ہیں۔ اب نک وہ حبگراسی کیف ، وسی ہے حس کو انگریزی میں کیپ ( CAPE ) کہتے ہیں۔ اب نک وہ حبگراسی ام سے مشہور ہے۔ ( فاریح ۱۹۱۰ء )

اَلْتَ هَفِ : ملک کا ایک سرحدبر - کناره پر ( نشیندالاذ بان صلید می میلام) اصحاب کبفت می می می می است می اصحاب کبفت می می می می ایک تو ان کا نشان ہے - کہ ہر جبزیر کچے نہ کچے لکھا ہوتا ہے دوم وہ بہلے الیسے ملک میں ہجرت کر کے گئے - جو ایک کناره پر ہے اور سورج اس سے ہمیشد کی کی طرف رہنا ہے ۔

اک سفر میں چند بھائی میرے ساتھ تھے۔ وہ خرچ کرتے تھے۔ میں نے کہا لکھ او تواہوں نے میری تحقیرکی۔ اور کہاہم بھائی بھائی میں ۔ نم ہم میں تغرقہ ڈالنا چاہتنے ہو۔ آخرا کی موقعہ پرجا کر وہ سنحت رطے۔ تب میری بات کی فدر معلوم ہوئی۔

نم لوگرجو بہاں رہنے ہو۔ وہ دوسرے کیلئے نمونہ ہو کیس نہادا یہاں دمنا طراخطرناک ہے سندم لوگرجو بہاں دمنا طراخطرناک ہے سندمیل کر دہو۔ اور اپنے تنگیں قرآن مجید کے سبچے متبع نباؤ۔ النّدیم کو قرآن پرعمل کی توفیق دیے سندمیل کر دہو۔ اور اپنے تنگیں قرآن مجید کے سبچے متبع نباؤ۔ النّدیم کو قرآن پرعمل کی توفیق دیے ( بدری اراکسن سال ایم صس)

ر شدا ۱

اَلْفِتْنِیتَ ؛ نوجوان مِصفرت می کوسلیبی موت سے بچانے کے معاملہ میں جو موید جاعت نفی ۔ اس پر بڑا ابتلاء آیا۔ حاکم پلاطوس اوراسکی بوی بھی اس مقدمہ میں قید ہوئے ۔ مگر کچہ لوگ الیسے مفتے جو وہاں سے بھاک نکلے ۔ کچے مغرب کو گئے ۔ کچه مشرق کو ۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بلاد غربی میں جا بڑاہ لی ۔ جو کہ انگلستان کے جنوب مغربی گوٹ ہ آرمیتیا میں واقع سے ۔ انہیں نوجوانوں میں یوسف آرمیتیا بھی تعاصب نے حضرت میں کے کہانے میں بڑا حصہ بے ۔ انہیں نوجوانوں میں یوسف آرمیتیا بھی تعاصب نے حضرت میں کے کہانے میں بڑا حصہ بیا ۔ سامی بھالی ، ار مادی 191ء )

رَبْنَا الْبِنَامِنْ لَدُ نُكَ دَحْمَتُ وَهِي لَنَامِنْ امْرِنَا دَشَدًا: المَهُمَانِ عَلَيْهُم كو البِنے پاس سے رحمت عطا كرا ور بهارسے معاملہ می بمیں راہ كمول ہے۔ (تصدیق براہیں احدیج صفحال) ١٣٠١٢- فَضَرَبْنَاعَلَ أَذَا رِنِهِ عَرْفَ الْكَهْفِ سِنِينَ الْمُعَلَّمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

لِمَالَبِثُوْااَمَدُاسَ

۱۳- نَحْنُ نَعُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ مُ بِالْحَقِ النَّهُمُ مَا الْحَقِ النَّهُمُ مُ الْحَقِ النَّهُمُ مُ الْمَ الْمُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُ الل

.... میری طبیعت توضعیف ہے۔ مگر دل میں آیا کہ زندگی کا بھروسنیں۔ معلوم نہیں کہ کسی وقت موت آجادہ ہے۔ کچھ قرآن سنادیا جائے تو تجا ہے۔ فرایا ۔ آج مجھے بہت جوش ہوا کہ درس قرآن سننے والوں کے واسطے خصوصیت سے دعا کروں۔ لیس جواس وفت حاضر ہیں۔ ان کے واسطے میں نے بہت دعا میں درس تروع کرنے سے پہلے کی ہیں۔ بیت دعا میں درس تروع کرنے سے پہلے کی ہیں۔

رق ہے۔ اصل فصر کا اب بیان شروع ہوا ہے۔

( فنميمهٔ خبار بدر فاديان ۱۰ ماري ۱۹۱۰ )

نَبًا ؛ عظيم الثّان بأت.

10- وربطناعلى تُلؤبهه فرافقا مُوافقا لُوا ربُنا رَبُ السَّمْ وَتِ وَالْ رَضِ لَنْ نَهُ عُوامِنْ دُونِهِ إلْهًا لَقَدْ قُلْنَا إذًا شَطَطًا فَا شَطَطًا : بِرَالْده بِت .

إضميمه اخبار بدر فاديان ١٠ رمارج ١٩١٠ع)

١١- مُوكَ اللهِ عَوْمُنَا النَّحَا وَامِنْ دُونِهِ اللهَ اللهُ الْوَلَا مِنْ وَامِنْ دُونِهِ اللهَ اللهُ الل

مِنْنِ ا فَ تَرْى عَلَى اللهِ كَوْبًا إِللهِ

مین که ویسب : رومی قوم ک طرف اشاره بے جربت پرست متی اور بیودی جی فیملک میں جاکر ان توموں کی صحبت کے انرسے کچے غلطیوں میں مبتلا ہو چکے تقے۔

یدیکو شرک کمی فی الدّات بونا ہے جیسا کہ فجرس نے خالق الظلمت وخالق النور دو (فدا)
بنائے ہیں۔ اور جیسے آریہ لوگ پانچ چیزوں کوخدا کے ساتھ غیر مغلوق مانتے ہیں۔ اور جیسے عیسائی
تین خدا قرار دیتے ہیں۔ یا صفات میں ہوتا ہے جیسا کہ بعض مسلمانوں میں اس کے آثار پائے
جاتے ہیں۔ یہ سب افتراء ہے۔
(ضمیم اخبار بدر قادیان ۱۰ را درج ۱۹۱۰ء)

وَ إِنْ عَدْ لِلنَّمُوهُ مُدُد جب تم فال غير معبودوں كى پرتش كرنے والوں كو جود ديا۔ تواب كهف كو جلے جاؤ. (ضيم اخبار بدر فاديان ١٠ ماديج ١٩١٠ع)

٨٠٠ ﴿ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَـزُورُعُنَ كَهُوهِ هِ ذَا الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَـزُورُعُنَ كَهُوهِ هِ ذَا النَّي النَّهُ الْمَهُ الْمُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تَنْرُورُ: تَعِيْلُ - مَجَكُ طِآلَتِ

چونکروہ مقام خطوس طان سے اوپہ ہے اور سودج خطو سرطان کے اوپر نہیں جا ہ بلکہ نیجے رہتا ہے۔ اس واسطے طلوع آفتاب کے وقت مشرق کی طرف وہاں سے دیجا جاوے توسورج دائیں مات نظرائے گا اور وقت غروب مغرب کی طرف دیجا جاوے توبائیں ہاتھ نظرائے گا ۔ سورج کہی ان کے سریہ نہیں آئے۔

فَجُورٌ ، وسعت كى جگر - فراخى كى جگري يى -

الی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام کہف کے تمین ہتے ہیں اسٹام وروما سے بہت دورہے۔ ۲۔ خطِ سرطان سے شمال کی طرف ہے ۔ ۱۷۔ وہ امن کی جگہ ہے جہاں دشمن کا قابونہ تھا۔

مِسنُ الْیتِ اللّٰهِ ، سودی کا سرطانی کسینجنا اور آگے نہ جانا۔ بھرجدی کہ جانا اور آگے نہ پہنچنا یہ سب اس کی قلدت کی نشانیاں ہیں۔

وَمَنْ يَضْلِلْ ، اور صِن كواس كى برى كے سبب كراه كرا ہے - دوسرى جگہ قرآن تراف میں فرال ہے ۔ دوسرى جگہ قرآن تراف میں فرال ہے ۔ وسرى جگہ قرآن تراف میں فرال ہے ۔ وکم ایمن کی بری کے سب کو گراه نہيں کرتا ۔ اور ہے ۔ وکم اور ہوں کے سوائے وہ دوسرے کو گراه نہيں کرتا ۔ اور ہوں کے سوائے دو دوسرے دوسرے کو گراه نہيں کرتا ۔ اور ہوں کر گراه نہيں کرتا ۔ اور ہوں کر کہ اور ہوں کا دوسرے دوسرے کو گراه نہيں کرتا ۔ اور ہوں کر کہ اور ہوں کا دوسرے دوسرے دوسرے کو گراه نہيں کرتا ۔ اور ہوں کر کہ دوسرے دوسرے دوسرے کہ دوسرے کو کہ اور ہوں کر کہ دوسرے کو کہ اور ہوں کر کہ دوسرے کہ کہ دوسرے کو کہ اور ہوں کر کہ دوسرے کو کہ دوسرے کر کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کر کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کو کہ دوسرے کر کہ دوسرے کو کہ دوسرے ک

کو گراہ نہیں کڑا۔ و تذکی الشخسی، ایسے ملک میں گئے کمشرق کی طرف منہ کرکے دیکیو تو ہفاب راہی، رہ جائے۔مغرب کی طرف توبائیں۔ (تضحیداللذ کان جلدم ما و صلام)

ا نحفرت ملی الدعلیہ وآلہ و کم کواصحاب کہف کا حال منکشف ہوا اور آپ نے انہیں دیجا مرجہ بچے ، را قد۔ سونے والے ۔ سخت ہی معہرے ہوئے ۔ دراصل وہ تو معہرے ہوئے بختے دفتود ، را قد۔ سونے والے ۔ سخت ہی معہرے ہوئے ۔ دراصل وہ تو معہرے ہوئے بختے کیونکرا مخضرت ملی الدعلیہ واکم و کم کے زمانہ میں وہ قوم مسست پڑی تنی مرکز اپ نے ان کی حالت ایمندہ کی دیکی۔ حالت آئندہ کی دیکی۔

ر سر مرم ، عنقرب نبات كواسط سبطرف كليس كر وائيس باللي جاوي كر . كيا من مند من معملان

کہ مرکب ہے ، یہ انکی شناخت بتلائی کئی کہ ان کے دروازے پر کتا صرور ہوگا۔ ممکن ہے کہ ابتدائی

اصحاب کہف کے ساتھ معی کوئی گیا ہو۔

آ منجل کتے کی تعربی وفاداری میں بڑی بڑی کما ہیں مکمی کئی ہیں حالانکہ اسس جانور کے اخلاق بلی قبیح اور ان امور میں گرا ہولہے۔ قبیح اور ان امور میں گرا ہولہے۔ قبیح اور ان امور میں گرا ہولہے۔ و کہ تیک ایک شناخت ہے۔ ان کی کومٹیاں وسیع اور دعب دار ہول گی۔ و کی کیمٹیاں وسیع اور دعب دار ہول گی۔

(صميمه اخبار بروفاديان ١٠ ماري ١٩١٠)

وَ نُقَلِّبُهُمْ : ایک وقت آئے گاکہ یہ دور دراز پھیل جائیں گے ان کی نشانیاں یہیں کہ انکی کومٹیوں میں کہ انکی کومٹیوں میں کہ انہی کومٹیوں میں کہ رسین کے اور ان کا رعب ہے ۔ ( تشمیذ الاذ کان جلد ہی میں میں کا رعب ہے ۔

المنافرة الكائمة المنافرة المنفرة المنافرة المنفرة ا

اَبِتْ تَدَدُ ، اس حالت میں حالت میں کننی مرت تم رہے ۔ یَوْمُا اَوْ بَعْضَ یَوْمِر ، بِرَاد ، نوسوسال ، اوسط سام سے نوسوسال ، است بی عرصہ کے بی وَمَا اَوْ بَعْضَ یَوْمِر ، بِرَاد ، نوسوسال ، اور تجارتیں شروع کیں اور غیر طکول کی حارف کئے۔ بید یہ قوم باہر نکلی اور انہوں نے کمینیال بنائیں اور تجارتیں شروع کیں اور غیر طکول کی حارف کئے۔ قرآن کریم میں ہوم بزادسال کا نام مجی آیا ہے۔ اور تاریخ شہادت دیتی ہے۔ فَا اَحَدُوْ اَ ایک مجمع بناؤ۔ کمپنی قائم کرو۔ روپیردوانہ کرو اور ایک کو افسر بناؤ۔ طَعَامًا : ہمارے ملک میں غلہ کی کی ہے۔ یہاں سے روپ سے جاؤ اور وہاں سے کمے ہوئ کیکٹی کی شاخف : نرمی سے کام کرو۔

لَا يُشْعِدُنَ : اينامجيدكسى كونه دو- اور دوسرے كامجيدلو- مدارات سے كام كرو اور دوسروں كے حالات سے خصل اطلاع حاصل كرتے رہو- (صنيمہ اخبار برت قاديان - ار ماريج - ١٩١٠)

٢٢- وَكَذَٰ لِكَ اعْتَرْنَا عَلَيْهِ مَ لِيَعْلَمُوْ النَّا الْمُوحَقِّ وَ النَّالسَّاعَة لَا رَيْبَ فِيمَا الْمُوحَقِّ وَ النَّالسَّاعَة لَا رَيْبَ فِيمَا الْمُوعَقِّ وَ النَّالسَّاعَة لَا رَيْبَ فِيمَا الْمُؤْاعَلَى يَتَنَا زَعُو نَبَيْنَ الْمُهُمُ الشَّرْ مُسَمَّ فَقَالُوا الْمُنُواعَلَيْهِمُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

آشر حِمْ لَنَتْخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدً ال

اَعْتُدُنَاعُلَيْهِ مَد ، دوسرے اوگوں کوان کے حالات سے آگاہ کیا اور غیر قوسی ان کے اس می جانے لگیں۔ ابتدائی اصحاب سے بھی ارد کرد کے لوگ آگاہ ہوئے اور ان کے مطبع ہوئے۔
یَتَنَاذُعُونَ ، ابتدائی اوگوں نے ان کے متعلق محکوا کیا اور آخرانی یادگار بنائی۔
یَتَنَاذُعُونَ ، ابتدائی اوگوں نے ان کے متعلق محکوا کیا اور آخرانی یادگار بنائی۔

(صمیمه اخبار بدر فادیان ۱۰ را در ۱۹۱۰) اِذْ یَتَنَا ذَعُونَ بَیْنَهُ مُ دُ: بیرین گُونی ہے ۔ اینے وقت پر ظاہر موگی۔ (تشحید الاذبان جلد موصلام)

٣٧- سَيَعُوْلُوْنَ ثَلْثَةً زَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَ يَعُولُوْنَ خَلْبُهُمْ فَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ فَكُلْبُهُمْ فَلْكُلْبُهُمْ فَكُلْبُهُمْ فَلْكُلْبُهُمْ فَلْكُلُولُونَ سَبْعَتُ قُرْبُونُ فَالْمُنْهُمُ فَكُلْبُهُمْ فَالْمُلْمُ فَلْكُلْبُهُمْ فَلْكُلُهُمْ فَالْكُلُهُمُ فَالْكُلُهُمُ فَلْكُلُهُمْ فَلْكُلْكُمْ فَلْكُلْلُهُمْ فَلْكُلُهُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلْلُهُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلُهُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلُولُ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلُكُمْ فِلْكُلُكُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُلِكُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْكُمْ فَلْكُلُكُمْ فَلْلُكُمْ فَلِلْكُلُكُمُ فَلْكُمْ فَلْكُلُكُمُ فَلْكُلُكُمُ فَلْكُلُكُمْ فَلْل

اَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِ هُمَّا يَعْلَمُهُ هُوالاً قِلِيْلُ وَ فَلاَ تُمَادِ فِبْهِمْ اللهِ مِرَاءً ظَامِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ

سِنْهُ مُ الْمُدَاسَ

سَبْعَتُ ، حضرت ابن عباس من کا قول ہے کہ سات والی بات مجھے ہے۔ کیونکہ پہلے اعداد کے ساتھ خوات ابن عباس کے ساتھ نہیں فروایا ۔ بلکہ یہ امر کہ عیسا نیوں کے اس کے ساتھ نہیں فروایا ۔ بلکہ یہ امر کہ عیسا نیوں کے اللہ سات نہیں فروایا ۔ بلکہ یہ امر کہ عیسا نیوں کے اللہ سات ہی تھے ۔ سات بڑے کہ سات ہی تھے ۔

(صنعيمه اخبار مدرقا ديان ١٠ را دي ١٩١٠ع)

۲۵٬۲۳ و کا تَقُولَنَّ لِشَايَ وِرِنِيْ فَاعِلُ ذَلِكَ فَالْ فَلِكَ وَالْمُولِيُ فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا اللهُ وَالْمُعُورُ رَبِّكُ الْمُا فَاللهُ وَالْمُعُورُ رَبِّكُ الْمُا فَاللهُ وَالْمُعُورُ رَبِّكُ الْمُا فَاللهُ وَالْمُعُورُ رَبِّكُ الْمُا فَاللهُ وَالْمُعُورُ وَالْمُعُورُ وَالْمُعُورُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالِ

مِنْ لَمُ ذَا رُشَدُ الَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الاً آن يَشَاءُ اللّهُ وَ جَهِال كِيسِ خُواتُعَالَىٰ كَ عَظَمَت وَجِرُونَ كَا خَيَالَ مَهُ وَ يَسْجُ إِجَابُين مِوّنا . سب سے بہلِ مثال صفرت يوسف عليه السلام كے بعائيوں كى ہے ۔ جنهوں نے إِنّا كَفَاعِلُونَ دَيِسف ١٣٠٤ كَا اَ صَفِيرَهِ الفَاظُ كِيساءَ وَعُلَىٰ كِيا . مكر كہيں وَفَا مَہُوا ۔ (صفيمه اخبار بدر فاديان ١٠ ماري ١٩١٠ع) وغيره الفاظ كي ان وَعُلَىٰ كِيا . مكر كہيں وَفَا مَهُوا ۔ (صفيمه اخبار بدر فاديان ١٠ ماري ١٩١٠ع) اَ س سے بر حركوكوكوكوكوكي كِيا يَ مكر كِيلِيان عليه السلام كي بيط كي نام كى وہ شہرت بين جو اَ بِي وَاوَا كَي ہِ وَوَ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَعْمُوم ہے ۔ حدیث میں اس واز كا وكر ہے ۔ حضرت بليان عليه السلام كے بيط كے نام كى وہ شہرت بين جو عليه السلام نے ایک و فود کہا نفاكہ ميري بويال بہت بين ۔ ان سے بر كا ولاد اور عظيم الشاك لوگ بيدا ہوں گے ۔ اس وعوٰى كے ساتھ انشاء اللّه مذاكہا ۔ نتيجہ خواب ہوا ۔ معلوم ہونا ہے كہ آخفرت بيدا ہوں گے ۔ اس وعوٰى كے ساتھ انشاء اللّه مذاكہا ۔ نتيجہ خواب ہوا ۔ معلوم ہونا ہے كہ آخفرت صلی النّدعلیہ وآلم و کم مجی اپنی ہجرت کے اراصے کوظام رکزنا چاہنے تھے۔ تب النّدنعالیٰ نے کہا کہ انتاء اللّذ کہ او

اَ تُسَدَبَ : المنده حالت موجوده سے يُرامن موكى ـ

(صميماخباربدرفاديال مهم الريح ١٩١٠)

ایک عبیسائی کا اعتراض:

" اگریغیرعلیہ اللام سی بونے تو اصحاب کمف کی بابت انکی تعداد میں غلطبیانی نہ کرتے"

کے جواب میں فرمایا۔

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلَاثَةُ رَابِعُ هُمْ كَلْبُهُ مُ وَيَقُوْلُوْنَ شَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيُكُونُ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلْبُهُمْ وَتُل

رَّيِّ اعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ الْأَتَلِيلُ .

ترخبہ الوگ کہیں گئے ہیں ہیں جو تھا الی کا گیا۔ اور کہتے ہیں یا نیج ہیں جیطا الی کا تہ ہے۔

ج نشانہ نیر حلیاتے ہیں اور کہتے ہیں سات ہیں اور آن مطوال کتا ہے۔ تو کہ وہ دارے
مور ) میرارب ہی الی کنداد جا تیا ہے۔ اور الی کو مفود ہے ہی جانے ہیں۔
اس آیت تمر لیف سے صاف صاف واضح ہے کہ لوگ الیسا ایسا کہیں گے اور لوگ فلاں فلال تعداد اصحاب کمف کی بیان کریں گے۔ لاکن الی لوگوں کا کہنا " بن نشانہ تیر چلانا ہے " اعتبار کے قابل نہیں۔ غرض حصرت نبی عرب نے کوئی تعداد اصحاب کمف کی نہیں بتائی۔
"قابل نہیں۔ غرض حصرت نبی عرب نے کوئی تعداد اصحاب کمف کی نہیں بتائی۔

: ایک عبیسائی کے نین سوال اور انکے جوابات صف

۲۷٬۲۲- وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْنِهِمْ تَلْكُوا نَعْ سِنِينَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمْ بِمَالَبِنُوْنَ لَهُ غَيْبُ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ، ٱبْصِرْبِهٖ وَ ٱسْمِعْ، عَيْبُ السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ، ٱبْصِرْبِهٖ وَ ٱسْمِعْ، مَاكَهُ مُرِّنَ دُونِهِ وَالْآرُضِ، وَلَيْ اللَّهُ مُرِّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ اللَّهُ مُرِّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ اللَّهُ مُرِّنَ دُونِهِ مَاكَهُ مُرَّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مُرِّنَ دُونِهِ مَنْ وَلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مُرِّنَ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مُرْتَى دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ اللَّهُ اللَّهُ مُرْتِي مَنْ وَلِي اللَّهُ مُرْتِي مَنْ وَلِي السَّمِ السَّمِونَ وَالْمُ وَلِي السَّمِونَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُرْتَى السَّمَ اللَّهُ مُرْتِي السَّمَ اللَّهُ مُرْتِي السَّمَ اللَّهُ مُرْتَى اللَّهُ مُرْتَى السَّمَ اللَّهُ مُرْتَى السَّمَ اللَّهُ مُرْتَى السَّمَ اللَّهُ مُرْتِي السَّمَ اللَّهُ مُرْتَى السَّمَ اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُرْتَى الْمُؤْمِنَ وَلِي اللَّهُ مُرْتِي اللَّهُ مُولِقُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِقُ وَالْمُولِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ وَلِي اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مُنْ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ السَالِحُونُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

الكَّهُ اعْلَمُ ، "بين سويا نوسووالى بائين مي بين بالديم برحا بناب - الكُّهُ الْبِين سويا نوسووالى بائين مي بين الناب الله المام المناه المام المناه المام المناه ا

۲۹٬۲۸- وا تَلُ مَا اُوْرِي رايُكُ مِنْ حِتَابِ رَبِكَ اللهُ اللهُ مُبَوِل رِكَلِمْتِهِ بِهِ وَكَنْ تَجِهُ مِنْ دُونِهِ لَا مُبَوِل رِكَلِمْتِهِ بِهِ وَكَنْ تَجِهُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا أَنَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَمَ الّـزِيْنَ يَدْعُونَ وَجَهَهُ مُلْتَحَدًّا أَنَ وَالْعَيْقِيِّ يُرِيْدُونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُونَ يُرِيْدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنُهُمْ ، تُرِيْدُونِي رَيْدُونَ وَجَهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنُهُمْ ، تُرِيْدُونِي رَيْنَةُ الْحَيْوقِ الدَّنِيَا، وَلا تَطِعْمُ مَنْ اعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ وَكُونَا اللهُ اللهُ عَنْ وَكُونَا وَالنَّهُ الْمُلُولُ اللهُ وَلَا تَنْمُ هُونُ اللهُ اللهُ عَنْ وَكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تَامُرُهُ فُولُكُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَكُونَا اللهُ ا

لامنت قبل ، بیب گوئیاں ضرور پری ہوں گا۔ اس آیت پر میسائی ہوگ کہا کہتے ہیں گئے ا خدا نعالیٰ کے کلمان میں تبدیلی نہیں ہوسکتی اور قرآن شرلف خود اس امر کوتسلیم کرنا ہے نوج انجیل اور نوریت می محرف و مبدل نہیں ہوئیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو عیسائیوں کو لکا ہے۔ یا وہ دوہ ل اس کے مالنے والا کوئی اس کے سوانہیں۔ اور خواتفائی نے جوسنت قائم کردی ہے۔ اس کے خلاف
ہرگز نہیں ہوس کتا۔ مثلاً یہ قافون المبی ہے۔ کہ صادق کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ بین اس میں تبدیلی
نہیں ۔ اور ایساکھی نہ ہوگا ۔ کہ کا ذب کے مقالم میں صادق نامراد اور ناکام رہے ۔ باتی رہا حوف میں
تغیر و تبدل ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قاری کو بھی سہو ہوجا تا ہے ۔ کا تب بھی غلطیاں کرتا ہے ۔ بعض بائیلوں
اور قرآن شریفوں میں نفظی فلطیاں چاہے کی نکالنے والوں کو انعام دیا جا تا ہے ۔ فی زمانہ نو عیسائیوں
کے درمیان رومی کیمتولک فرقہ کی بائیل میں اور پروٹ شنط فرقہ کی بائیل میں بہت جبکہ اضلاف نفظی
سے جس سے ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے ۔ بین اس آیت سے عیسائیوں کا استلال
ہرگز صبح نہیں ہے۔ بلکہ اس اعتراض کی منراہے کہ اصل کلام ہی دنیا سے مفقود ہو گیا ۔
ہرگز صبح نہیں ہے۔ بلکہ اس اعتراض کی منراہے کہ اصل کلام ہی دنیا سے مفقود ہو گیا ۔
(صنمیم اخبار بدر قادیان ہے کا اربح ۱۹۱۰ ع

وَاصْدِرْ ؛ يهاں سے بجرت كے متعلق الحام بيں كماس وقت آپ كوكيا كرنا جا ہئے ۔
اس آيت تنرليفہ سے صديق اكر في فضيلت نابت ہوتى ہے كہ الحضرت سلى النّدعليہ والہولم في ان كوا ہنے مائة دكھ الله والے نہ تقے ۔ و إلاّ ان كوساتھ نہ دكھتے ۔ و الاّ ان كوساتھ نہ دكھتے ۔ و كموں اور مصيبتوں كے وقت بين علاج صفرت سي الذك فركوت رہنا ۔ ۲ ۔ واشد كا وكرك من الله كا وكرك من كو الله كا وكرك من الله كا وكرك كا وكرك من الله كا وكرك كا وك

٣٧- أولنك كه ه جنت عدوت جري و ت حريه م الانهار ي كلون و نيها من اساور من و من و من و كاله من الله و كاله من و الله و الله من و الله من و الله و الله من و الله من و الله من و الله من و الله و الله من و الله و الله

مِحَدَّوْنَ فِيهَامِنْ اسَادِرَ ، يوسونے كے كرے حضرت عرف كے زمان ميں دئے كئے الله فيان ميلام) ( تشحيذ الاذ كان ميد م و ميلام)

یک آؤن ، زیور دی جائیں گے ۔ بیصر وری نہیں کہ تو دی بہنے کے واسطے ۔

دنیوی رنگ میں بھی بیٹ کوئیاں پوری ہوئیں ۔ قیصر و کسٹری کے خزانے مدینہ میں کئے جی ہیں اس مقتم کے کہرے اور زیور بھی ہے جوالی آیات میں فدکور ہوئے ہیں ۔ عیسائی لوگ بہشت کے متعلق عزام کرتے ہیں ۔ حالان کی ائیبل میں خود بہشت کا ذکر ہے ۔ اور صفرت میں تانے باغ کی تشیل دی ۔ جی کو مفصلہ ذیل مقالت میں ویکھنا چلہئے ۔ متی باب الائیت ۳۳ ۔ مرقس باب ۱۲ آیت ۱ ۔ لوقا باب مرتب باب ۱۲ آیت ۱ ۔ لوقا باب ۲ آیت ۲ ۔ لوگا باب ۲ آیت کو کوئیس کوئ

٣٣- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّنَالُ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّنَالُ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا وَلَا مَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَهُمَا رَاحَتُ وَ حَفَفْنَهُمَا وَاعْنَابِ وَ حَفَفْنَهُمَا وَرَعًا اللهِ مِنْ اعْنَابِينَهُ مَا ذَرْعًا اللهِ مِنْ الْمُعَانَا بَيْنَهُ مَا ذَرْعًا اللهِ مِنْ اللهُ مَا ذَرْعًا اللهِ اللهِ مَعَلَنَا بَيْنَهُ مَا ذَرْعًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

اس رکوع میں جو تمثیل ہے۔ وہ میں بشرے صدر اور لیتنیوکا ل کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کی دو قوموں کے متعلق ہے۔ بنی امرائیل اور بنی اسماعیل اقل الذکر کو خوالقالا نے ملک کنعان کا باغ عطاکیا۔ ان میں انبیاء بھیجے ۔ انہیں بادشاہ بنایا اور بڑے بڑے انعام ان برکئے بجائے اس کے کہ وہ خدا کا شکر کرتے ۔ انہوں نے اپنے بھائی بنی اسماعیل اہل عرب کو حقات کی معبود بنالیا۔ انبیاء کے قتل کے درید بہر گئے ۔ انہیل میں جی اس متنیل کو کھا ہے ۔ چنا پنج متی اور دنیا کو معبول گئے اور دنیا کو معبود بنالیا۔ انبیاء کے قتل کے درید بہر گئے ۔ انہیل میں جی اس متنیل کو کھا ہے ۔ چنا پنج متی اور اس کوچاروں معبود بنایا اور اس کے بیٹی کھودکر لہوگاڑا اور برج بنایا اور با غبانوں کے باس جیجا کہ اس کا طرف روندا اور اس کے بیٹی کھودکر لہوگاڑا اور برج بنایا اور با غبانوں کے باس جیجا کہ اس کا یہ دلیس کو بارڈالا ۔ اور ایک کو بیٹراؤ کیا ۔ پر اس نے اور توکروں و انبیاء) کو پڑھ کے ایک کوپٹیا اور بھی کو دارڈالا ۔ اور ایک کوپٹی اور کیا ۔ پر اس نے اور توکروں و انبیاء) کوپڑھ کے ایک کوپٹیا اور ایک کو دارڈالا ۔ اور ایک کوپٹی اور کیا ۔ پر اس نے اور توکروں و میں باوں کے پاس یہ کہ کرجی کا ایک میں اس کے باس یہ کہ کوپٹی کا اس کا ایک میں میں کہ کرجی کا اس کے باس یہ کہ کرکھی کا اور کے باس کے باس یہ کہ کرجی کا اس کے باس میں کہ کرجی کا اس کے باس یہ کہ کرجی کا اس کے باس یہ کہ کرکھی کا کہ اس کے باس یہ کہ کرکھی کا کہ دور کوٹر تو میٹر تو مین کی کوپل کی ہو کہ کوپٹی کوپٹر کا کہ کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کی کے باس یہ کہ کرکھی کا کہ دور کھوڑت میں گا کہ کوپٹر کا کہ کوپٹر کا کہ کوپٹر کا کہ کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کے کہ کرکھی کوپٹر کوپٹر کے کہ کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کرکھی کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کیا کہ کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کوپٹر کیا کہ کوپٹر کیا کہ کوپٹر کوپٹر

وے میرے بیٹے سے دبیں گے۔ لیکن حب باغبانوں نے بیٹے کودیکھا آپس میں کھنے لگے ( بنی اسرائیل کی بوت کا اخری ) وارث یہی ہے ۔ آو اسے مارڈالیں کہ وہ میراث ہماری بوجا وسےاواسے پیو کراورانگورسنان کے باہرے جاکر (اپنی طرف سے تو) قتل (می) کیا۔ جب انگورسنان کامالک آوے کا ۔ ان باغبانوں کے ساتھ کیاسلوک کریگا۔ وسے اسے بولے ۔ ان بدوں کوہری طرح مارڈا لے كا اور انگورستان كواود باغبانوں كوسونيے كا -جو اسے موسم برميوه پہنچاويں - ليسوع نے انہيں كہا کیاتم نے نوشتوں میں کمبی بنیں مرحاک حس بیخرکوراجگیروں نے ناپندکیا وہی کونے کا سرا ہوا دعرب ك طرف اشاره ب، يه خداوند كى طرف سے ب أور بهارى نظروں ميں عجيب - اس لئے ميں تم سے كما بول كرخداكى بادشابت (نبوت ونفرت اللي) نم (بني اسرائيل) سے لے لي جائے كى اور ايك قوم (بنی اسمعیل ابل عرب) کوجواس کیلئے میوے موسم پر (اب تھی آیام می کوموسم کہتے ہیں) لاوے کی دی جاوے کی جواس پھر ہر کرے کا چور ہوجائے گا۔ پرسس پر وہ کرے۔ اسے بیس ڈالے گا۔" مذكوره بالاعبارت انجيل خطوط وحدانى كے اندرجوالفاظیبی وہ تشریحاً وتغییرًا سم نے تکھیب اناجیل کےمفسری نے مجی افرار کیا ہے کہ ان آیات میں بیٹے سے مراد حضرت سے علیہ السلام اور پہلے باغبانوں سے مراد سبی امرائیل ہیں۔ دیکھو تفسیرعمادالدین اور تفسیر پاوری بُوصاصب وغیرہ۔ رَجُلَيْنِ: مراد بني اسرائيل وبني اسماعيل ـ

لاحديهما : حضرت المحقى كى اولادكى طرف اشاره ہے -

رضمیدا فہاربر قادیان کے ماری ۱۹۱۰ نیزدیکیں تشحیدالاذ کا ن حبر آل صحیح ۱۹۱۰ نیل میں یہ بشارت بہایت المخفرت صلی الله علیہ وسلم کے ہے۔ انجیل میں یہ بشارت بہایت المخفرت صلی الله علیہ وسلم کے ہے۔ انجیل میں یہ بشارت بہایت تفصیل سے موجود ہے۔ مع بڑا باغ اور بنی اسمالیل کا ناکتان پروشلم ہے۔ بنی اسمالیل ایف ناپال کھمنگر میں لینے بھائی بنی اسمعیل کو ہمیشہ حقیرو ذلیل جانتے دہے اور اپنی باغبانی کے (بقول مَا اَظُنَّ اَنَ تَبِیدَ خَطْرِدَ مِن اللهُ عَلَی الا وال ہونے کا لقین کرتے دہے۔ حضرت مربع نے ان کو الکا کہ کیا اور بٹایا تنہادی باغبانی جانی ہے اور الله بن اگر تم نے ان کو الکا کہ کیا اور بٹایا حملہ کیا قوج دہوجاؤ گئے۔ اگر وہ تم پر گرہے۔ پس جاؤگے۔ اس بشارت میں حضرت مربع کی تفصیل سو حملہ کیا آئے۔ اگر وہ تم پر گرہے۔ پس جاؤگے۔ اس بشارت میں حضرت مربع کی تفصیل سو متی ۱۷ باب آئی ۔

مجر توگوں سے بیمنیل کہنے لگا۔کسی نے انگور کا باغ نگا کے اسے باغبانوں کے سپردکیا اور منت کے بیدلیں جارہا۔ تفسیر ؛ باغ نگانے والا وہی خدا وند بنی اسرائیل ہے ۔ یسعیاہ ، باب ۲۰۰۱ ۔ انگور بنی اسرائیل کی فرم ہے ۔ زور باب آیت ۔ تاکشاں پروشلم ہے ۔ غزل الغزلات ، باب ۱۱ ۔ لیسعیاه ، بنی اسرائیل کی فرم ہے ۔ زور باب آیت ۔ تاکشاں پروشلم ہے ۔ غزل الغزلات ، باب ۱۱ ۔ لیسعیاه ، الم بندہ ۱۲ میں ایک کے آئے تا کہ میں ایک کے آئے تک دیر ہے ۔ کے قدت اللہ کے آئے تک دیر ہے ۔ یا درکھو ۔ مالک کے آئے تک دیر ہے ۔

اور موسم پر ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا آگہ وے اس انگور کے باغ کا بھیل اس کودیں لاکن باغبانوں نے اس کوپریٹ کے خالی کا تھیجرا۔

تفسيرو يجيو برمياه ٢٤ باب١٥ -٣٨

مچراس نے دوسرے نوکر کو مجیجا ۔ انہوں نے اس کو پیٹ کے اور سے عزت کر کے خال مجرا تغییر ۔ یہ شخص اوریا تھا ۔ یرمیاہ ۲۱ باب ۲۷ ۔ یہ اسس لئے کہ متی ۲۱ باب ۲۵ میں مار ڈالٹا کھا

بمراسى لئے تيسرے كومميا - ابنوں نے كھائل كر كے نكال ديا -

تفسير - ١٠ ادري ٢١ باب ٢١

تب باغ کے مالک نے کہا ۔ کیا کوں ۔ میں لینے پارے بیٹے (پر سے بین) کو بھیجول کا ۔ شلیا لیے دیکھ کر دُب جا دیں ۔ جب باغبانوں نے اسے دیکھا ۔ آپس میں صلاح کی اود کہا ۔ یہ وارث ہے ۔ آگر اس کو مارڈ الیں ۔ میراث ہماری ہوجاوے ۔ تب اس کو باغ کے باہر نکال کر مارڈ الا ۔ اب باغ کا مالک ان کے ساتھ کیا کریگا ۔ وہ آوے کا اور ای باغبانوں کو قتل کرے گا ۔ اور باغ اور وں کو سونیے گا ۔ ان کے ساتھ کیا کریگا ۔ وہ آوے گا اور ای باغبانوں کو قتل کرے گا ۔ اور باغ اور وں کو سونیے گا ۔ تفسیر ۔ مرق ۱۲ باب ۲ ۔ اب اس کا ایک ہی پیٹا تھا۔ جو اس کا پیارا تھا ۔ بیٹے کا افظ بہاں کمین صلح کا دکے لیا ہے ۔ بیٹے کے کہ معنی صلح کا دک لیا ہے ۔ بیٹے کا مقالکت مقدسہ میں ویع معانی کے ساتھ مشتعل ہے ۔ بیٹے کے حقیقی صف باپ کے نطفے اور اس کی جورو کے دخم سے پیدا ہونے والے کے ہیں ۔ عیسا یُوں کے زو بک کھی یہ میں میں میں ویک ہیں ۔ ہم نے صب حال صلح کا د کے بھی یہ معنی صبح ہیں ۔ میارک وے حوصلے کا رہیں کیون کہ خلاکے فرزند کہلائیں گے اور سے جا کہ کا دیا ہے ۔ وہ ویٹ ہیں ۔ ہم نے صب حال صلح کا د کے لئے ہیں ۔ متی ۵ باب ۹ ۔ مہارک وے حوصلے کا رہیں کیون کہ خلاکے فرزند کہلائیں گے اور سے جا کہ کہ تشہرادہ ہے ۔ یسعیاہ ۹ باب ۲ ۔

مسب بیان مرقس ایک بی بیلے رہ گئے۔ بنی اسرائیل میں کا مل صلی میں علی ۔ اوراس سے بنی اسرائیل میں کا مل صلی میں علی ۔ اوراس سے بنی اسرائیل کے گرانے کی بوت ورسالت کا خاتمہ ہوگیا۔ خدا کے فرزند کا محاورہ دیجمنا ہو تو دیجمو مبحث الوصیت میں کی اب اور الوصیت میں کیا ہے۔ حسب محاورہ کتب مقدمہ فرستے خدا کے بیلے ہیں۔ ایول باب اور

انبیاء اس کے بیلے ۔ ابوب ۲۸ باب ، ۔ اور بدکار ضاکے بیلے ۔ لیسعیاہ ۲۰ باب ۱ ۔ سب فرزند وضا ۱۱ باب ۲۵ ۔

اب اروالا کی تحقیق سن او - بہال سخت ایدا کو اروالنا کہاہ کیونکر کا شفات ہے اب ہیں ہے ۔ گویا ذبح کیا ۔ بہودی کہتے ہیں ہم نے میج کو قتل کر والا ۔ قتل کے توعیسائی مجی منکریں ۔ پر قرآن کا میج کے قصفے ہیں بیر کہنا ماقت کو گا ( نساء : ۱۵۸) بالکل ہی ہوا اور بعض یہود کہتے ہیں کہ ہم نے صلیب دی اور بیمی غلط ہے ۔ اس زوانے کی سول یہ نہتی ۔ جیسے اس وقت ہوتی ہے ۔ بلکہ آدی کا کسی مکوی پر طائک دیتے متے اور مصلوب مجوکا پیاسا ایذائیں یا با مدت کے بدر مرجا آتھا ۔ اگر حلا آت تو مربیاں قور والد کے بحد مرت میں حبار الدے کئے ۔ مسیم کی بدیاں قوری نہیں گئیں ۔ نبی قرآن کا یہ کہنا قوم کا میک میں ایکل میں ہوگیا ۔
قوم کیاں قور والد کے حضرت میں حبار الدے کئے ۔ مسیم کی بدیاں قوری نہیں گئیں ۔ نبی قرآن کا یہ کہنا و ما حد کری ایکل میں ہوگیا ۔

عربی میں مصلوب اسی کو کہتے ہیں حس کی بیٹھ کی بڑی تولی جاوے ۔ دیکھو قاموس نفت صلب اورمسج بری تورنے سے محفوظ رہے۔ دیکھو ہوضا ۱۹ باب ۳۳۔ بات بہرے حاکم میم کا حامی تفا و كيواس نے لا مخد وصوبے اوركها - ميں اس راست باز كے خوان سے ياك بول متى ١٧ باب٧٠-حاکم کی عورت حامی اور مدد گارتنی فصم کوکہتی ہے مجھے اس راستباز سے کام نہو متی یہ باب ۱۹ صوب دار اورليسوع كے نگران مجى حامى اوروسى عقد اور ميرعيسانى متى ، ما باب ٥٠ بيسف ام ارمیتید کا دولتمند رسائندرم دمبس شابه کامبرمی حای متی ۷۰ باب ۵۵ - اورشاگرد منتظر باد تنابت تفار مرقس ١٥ إب ٢٣ - وقا٢٧ باب ٥٠ - يهود ك خوف سے خنير ربتا يوشا ١٩ باب١١ اس تنخص نے اللک نے کے چید کھنے بعد حب اندھرا ہوا ۔ بادشاہ سے کہا بیوع مرکبا ہے ۔ ان مج مرحت بور يلاطس حاكم في تعبب كياكه الساحلد كيونكرم ا- اور يوسف اورصوبروار معتقد كواه بين اورمبودے جارے سبت کے بجیرے میں موجود ہی بنیں۔ قرمیں رکھا اور منی کی قبری اور کوئی محافظاس وقت نه تمقا خیرخواه اینے فاکسار کونکال ہے گئے۔ بیشک یے مرده میود بول سے جی اسے۔ ابدی زندگى مين حلال يا كئے ـ ايت وار كو حفاظت شروع بوئى - ليس صاف اشكار سے وہ بے كناه بي كئے اسى واسط قرآن كاكمنا ومَاقتُلُوهُ ومَاصَلَبُوهُ (ناء، ١٥٨) بالكل درست ہے۔ یا انجیلی جفوں کے طور پر کتے ہیں۔ آپ کی بڑیاں نہیں قوری گئیں۔ ولیے ہی مرکئے۔ ب ایمان بہودی اس بات پرلیتین رکھتے اور کھے گئے۔ ہم نے مسیط کو مارڈالا۔ وَ قَوْلِهِ مَ إِنَّا قُتُلْنَا الْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْيَ هُ رُسُولَ اللَّهِ وَمَاقَتُلُوكُ وَمَاصَلُبُوكُ

وَلَحِنْ شُبِهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّدِيْنَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي شَلَقٍ بِنْ مُ الْهُمْدِهِمِنْ عِلْمِ الْأَثْبَاعُ الظَّرِ وَمَا قَتَكُوهُ يَعِيْنًا - بَلْ تَفَعُهُ اللهُ النَّهِ - (نَاء : ١٥٠ ١٥١) عِلْمِ الْالْبَيْدِ - (نَاء : ١٥٠ ١٥١) وَ إِنْ مِّنَ اَهْلِ الْحِتْدِ اللَّالَيُومِنَ قَبِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُوْمَ الْقِيلَمَةِ يَحُونُ وَ الْقَيْمَةِ يَحُونُ مَا يَدِهُ مَنْ فَي اللَّهُ لَيُومِنَ قَبِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُومَ الْقِيلَمَةِ يَحُونُ وَ مَا اللَّهُ لَيُومِنَ قَبِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُومَ الْقِيلُمَةِ يَحُونُ وَ مَا يَدُومُ الْقِيلُمَةِ يَحُونُ وَ مَا يُدَاء دَاء اللهُ اللّهُ اللّ

بات دور می گئے۔ ال باغبانوں نے اپنے آخری نی راست باز صلی کارکو اپنے ذہم میں قتل کیا اور ول کے طالا ۔ بنی اسمائیل کے سادے نبی خدا کے پلوسے تھے ۔ اور سیج آخری پلوسے ۔ اب باغ اور ول کے سیر دیوا ۔ باغ پروشلم تھا ۔ پہلے اس کے باغبال بنی اسمائیل میں سے دہ ہے ۔ ال کی ہا ایمانی سے اب وہ باغ بنی اسمائیل کے سیر دہوا ۔ ماج وہ درازگرش کھتے ہیں ۔ وہ آخری آپ کے ۔ اب فحد کو ل سے عقل والو بسوچ انجیل میں لکھا ہے ۔ مالک باغ باغ باغ اور ول کو سپر دکریگا ۔ آخرکہاں آپ کے ۔ معالم ختم نہیں کیم پیلے بنی اسماعیل اس کے مالک ہوئے ۔ اب تیرہ سورس سے مالک ہیں ۔ یہود اور عیسائیوں کے لئے عہدہ باغ باغ کا نام میں بدل گیا ۔ یروشلم نسے بیت المقدس بنا ۔

متی اس نئی قوم کے حق میں کہتاہے۔ وہ موسم پر میل دیں گے میتی الا باب ۲۸ ۔ اورعرب میں تج کے آیام کو موسم کہتے ہیں۔ میر لوقا ۱۲ باب ۱۱ ۔ انہوں (بنی امرائیل) نے بیسی کے کہا ۔ ایسانہ ہو تب اس نے ان کی طرف دیکھ کہا ۔ میروہ کیاہے ۔ جو لکھاہے کہ وہ پیخر ہے راجگروں نے رقد کیا۔ وہ کونے کا سرا ہوا ۔ ہر ایک جو اس پیخر ہے گرے دہوگا ۔ اور میں پر وہ کرے اسے بہیں ڈالے گا اور تی الا باب ۱۲ باب

قدیم زانه میں تصویری زبان کا مِلماروائ تھا۔ اسی خیال پر عیسائیوں نے موسوی رسوات کومرف نسان قرار دیا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں۔ قربانی قرریت مسیطی کر بانی کا نونہ تھی۔ کوجا فودخاموش جالی دی تالی کا مونہ تھیں۔ کوجا فودخاموش جالی دی۔ ولا مری طہار میں اصلی طہارت کا نونہ تھیں۔ بو بالا ہماری کا مونہ تھیں۔ بو بالا ہماری کا معرائے کا ور لبتول عیسائیوں کے وہ بارہ حواریوں کا گویا نستان تھا

یشع ۱ باب ۱ وغیره وغیره - اب سوی مجر اسود می بین کونے کا پیخر تفاد الداسلام سے بیلیسالماسال کا موجد د وک اسے جرحتے الداس کے ساتھ کا تقرط نے نے ۔گویا پیچنر کونے کا سرا کے بین تصویری زبان میں کتب مقدمہ کا پی فقرہ تفاد وہ پیخر جب معارول نے مذکیا - وہ کونے کے سرے کا پیخر ہوا عرب اُتی مض نے داورصاحب کتاب نہ ہے ۔ الی کیلئے بجائے کتاب بیں بیخر کویا کلام المہی تفاد اس پیخر کوعرب بین الرکن کہتے تھے ۔ اب جواصل آگیا اور اس کی مزلہ کتاب میں اِتَّ اللّہ وَیْن کیکا پیکوندُن کَا اِنْ اَللّہ وَیْن کِیکا پِوَن اللّه وَیْن کِیکا بِور اُس کِی مزلہ کتاب میں اِتَّ اللّہ وَیْن کِیکا پِور اُللّه اِن اللّه وَیْن کِیکا اُللّه اور اُس کی مذالہ تھے منا اللّہ ہُولئ کی کہ اُللّه اور کیف کے منا اللّہ ہُولئ کی کہ اُللّه اُللّه اِن اُللّه اِن کُیکا ہوا نہ اور کی کہ اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی کہ اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی کہ اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کی کہ اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے تشریف لاتے اِ خیافی ہمار کے اس کے خواد کی اس کے خواد کی اس کے خواد کی اس کے خواد کی اس کی خواد کی میار کی کھور کی کھور کی کا اُللہ کے اس کے خواد کی کھور کی اس کے خواد کی کھور کی کا اس کے خواد کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھو

وَاضْدِبَ لَهُمْ مَثَلًا تَجُلَيْنِ: بِن بِن الرائيل وَبِي المعيل كاذكرب، بِن الرائيل وَبِي المعيل كاذكرب، بن المرائيل نبوت يسلطنت دونوں باغوں كے مالک عقر ابائيل میں می اس كا مثیل ہے ) بنی اسمعیل كوشكرت سے دبکھتے ۔ خوا نے نبوت می جیسی لی اور سلطنت می ۔

عبرت كا مقام ہے۔ يہود ونيا ميں بالشت مجرز مين كے الك نہيں اور نرائى كوئى ناصر وَلَتُ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِدًا۔ ١ الجف ٢٣٠) تعکن آئے فِئْتَ يَنْصُدُونَ فَي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِدًا۔ ١ الجف ٢٣٠) المحت سُالُ مِنْ اللهِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِدًا۔ ١ الجف ٢٣٠) المحت سُلُواع مِنْ اللهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

سر اس اس و الله المعلقة المنا المنها و الله المنها و المنها و الله المنها المنها و الله الله الله الله الله و الل

دونوں کے نہر اور تخا واسطے اس کے میوہ ۔ لیس کہا اس نے واسطے ہم نشین اپنے کے اور وہ سوال حجاب کرنا تھا۔ اس سے ۔ مُیں ڈیا دہ تربوں تخد سے ال میں اور ذیادہ عزت والا ہول آ دمیول کو اور داخل ہوا باغ اپنے میں اور وہ ظلم کرنے والا تھاجان اپنی پر کرمئیں نہیں گائی کرتا ہے کہ ہلاک ہووے یہ باغ کہی ۔

ر فصل الخطاب حقد دوم صوالا )

وَدَخَلَ جَنْتَهُ وَهُوَظَالِمُ لِتَفْسِم - قَالُمَا اَظُنَّ اَنْ تَبِيدُ دَهَدِمُ

ظُالِم : اين آپ كرصيبت مي وال ديا تفا - (صميد فارياد مادي ١٩١٠)

الا منعسى رَبِّنَ أَن يُوْرِين حَدْرًا وَنَ جَنْدِك وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس رکورا شرلی سے پرسبق ملتا ہے کہ انسان کونہ چا ہیئے کہ کسی کومقارت کی نظر سے دیکھ۔ (ضمیمہ اخبار بدر فادیان پہا ماریح ۱۹۱۰ء)

٣٩- واضرب كهُمْ مَثْلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَمَاءِ آثرُ لَنْهُ مِنَ السَّمَّاء قَاعْتَلُطَ بِمِ نَبَاكُ الْاَرْضِ آثرُ لَنْهُ مِنَ السَّمَّاء قَاعْتَلُطَ بِمِ نَبَاكُ الْاَرْضِ قَاصْبَحَمْ مَنْهُمُ الدَّيْعُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى عُلِمَى وَ

مُنْفَتَد دَا الله الله الله ونبين بين كيونكرنه تو وه كوئى استفراك دولتمندين - اورنه طلال

الدتعالي بهاں رسول كريم على الدعليد وآله وسلم كو اور آپ كى امّت كو فاطب كرا ہے۔ بلكم

خصوصیت سے مسلمان مثلاً بنوائمیہ وبنوعباس مخاطب بیں کراب تم اس باغ ( ملک کنوان ) کے مالک بننے والے ہو۔ دیجیوکوئی ایساکام نہ کرنا جو الندتوالی کی اواضگی کا باعث ہوجائے۔

جے والے ہو۔ ویوون ایسا ہم کہ رو برامدوں کے پاس جب دنیا بہت جمع ہوجاتی ہے تو وہ فالباً مثلبر
اور آخر کار فافل ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تفالی انہیں ذلیل اور آخر مفلس کر دیتا ہے۔ امراء کا یہ
طال ہے کہ جس کے پاس کچہ روید جمع ہوجائے وہ مسجد میں جانا ہتک عزت سمجتا ہے۔ اور علماء اس
کے نزدیک ار ذل ترین فنلوق ہوتے ہیں۔ اس میں گوان علماء دنیا طلب کا می قصور ہے۔ مگر امراج ایس
تو علماء کے گروہ میں بہت اصلاح ہو کتی ہے۔ (ضمیم اخبار برتا ویال مہم الرب ۱۹۱ء)
و اخر برب الدور کہ ہو میں تار الدور کتی ہے۔ (ضمیم اخبار برتا ویال مہم الرب ۱۹۱ء)
متن اب ۱۲ آیت۔ منن ۱۹ باب ۱۲ آیت۔ ان میں کھا ہے کہ دولت مند خوا کی ادشاہت میں
صحرہ سے بہتا پنجر ان لوگوں نے کیا اور دولت مند ہوئے اور کھا ہے کہ دولت مند خوا کی ادشاہت میں
داخل نہیں ہوئا۔ (تشمید اللہ فال حلاث می المواجد موسیم)

٣٠- المال والبنون زينة العيووال أنها . و الهويت الشرخت عيرعند ربك عوا الا تعير الهويت الشرخت عيرعند ربك عوا الا تعير

الْبِيْ بِينَ الصَّلِمُ مِنْ اعمالِ صَالَح مَازِمِن سَبْحَانَ الله وَ لَا الله وَ الله وَالله و

٣٨- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِدُةً ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِدُةً ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِدُةً ، وَيَنْهُ مُا مَنْهُ مُا مَا اللهِ وَيُسْهُمُ الصَّالَةِ اللهِ عَنْهُ مُا مَنْهُ مُا مَا اللهِ وَيُسْهُمُ الصَّالَةِ اللهِ عَنْهُ مُا مُنْهُمُ المَّالِقُ اللهِ عَنْهُ مُا مُنْهُمُ المَّالَةِ اللهِ عَنْهُمُ المَّالِقُ اللهُ عَنْهُ مُنْعُلُمُ اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ ع

جبال سےمراد بادشاہ اور مرسے بڑے سردار ہیں۔ جوعذاب المی کے باعث ان کا نام ونشان مطے ۔ اور ظاہری بہاڑ بھی مہوں تو کمیا عجب ہے ۔ اخر تمام مخلوق میں تغیر آ

(صميمراخيار بروفاديال مري الري ١٩١٠) نسيّدانجيال: سلطنين بري بري بول كي مكرافراري كي-(تشمدالادنان مبدم مه مصدم)

۵۰ وَوُضِمَ الْكِتْبُ فَتُرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِنَا بنيوة يَعُولُونَ يُويَكَنَّا مَالٍ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَاوِرُ صَهِيْرَةً وَ لَا حَهِيْرَةً إِلَّا رَحْصَمَا. وَوَجَدُوامًا

عَمِلُوْاحًا ضِرًا . وَلَا يَظْلِمُ زَبُّكَ آحَدُ ال

انكتب، اعمال امر

الْمَجْدِمِيْنَ، جَابِ إلى سے قطع تعلق كرنے والے اوك ـ

مُشْفِقِيْنَ : ولانے والے ۔ اس ملک میں جونیء کی مان نہیں رہا ۔ اس واسط عوا خطوں میں شفیق کی بجائے مشفق کا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔

صَغِيْرَةً وَلَا عَبِيرَةً " برايك كناه كا ايك ابتداء بولك - ميراس كم مات تدييرة كے بوتے ہيں ۔ وه صغيرہ ہيں اور ايك برى كا انتها ہے ۔ وه كبيرہ ہے - مثلاً نظر بدصغيرہ ہے اور اسكا اخرنتيم زنا كبره ہے -

صوفیا ئے کوام نے مشاہرہ سے مکھا ہے کہ ارتکاب بدی کے بعدول کے اوپر ایک سیاہ واڑہ نظرا آب جس سے ملائک نغرت کرتے ہیں اور شیطان فحبت بھرالیے شخص کا تعلق استہاستہ شیاطین کے ساتھ بڑھتا جا کہتے ۔ اوروہ فاسق وفاجر ہوجا آہے ۔ اسی طرح نیکی کے بعد ایک نورانی دائرہ دل کے کرد بدا ہوجا آسے ۔ اوراس کودی کے کر طائکہ اس دل والے سے فہت کرتے ہیں۔ (صميمه اخبار بدرقلوان مدلم مارج ١٩١٠)

وَرِدْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكُمْ اسْجُدُوْ الْادَمْ فَسَجَدُوْا ﴿ إِلَّا إِبْلِيْسَ ﴾ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَنَّ عَنْ آمْدِ رَبِّهِ •

### ٱفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ بَتَهَ آوْلِيَا يَوْ وُوْنَ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوْ. بِنُسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلًا

اس سے پہلے رکوعوں میں ونیا کی ذیب و ذینت مسنعت اور ترقی کا ذکر ہے کہ لوگ اس میں پہنس کر دیں سے اکثر فافل ہوجانے ہیں۔ اگر دنیا کو بائل ترک کیاجائے تو مجی دین میں حرج ہوا ہے۔ اور دہنا انتا الی اللہ نیا کے سکنگ ( بقرہ : ۲۰۷ ) اس واسطے میا ندراہ اختیار کونی جائے ایک روایت میں ابلیس کے متعلق آیا ہے کہ کان مین خوانوں الجنگ نے۔ اس طک میں برفض نول والا تھا۔ اس کریائی نے اسے جائے کرویا۔ ان آیات میں جو ذکر ہے۔ اس سے عرت حاصل کرنی جا ہے۔

الشجدة وا : فرال مرداري كرو- بهت سے فرشتول كويد كم بوا تھا-ابليس كوالك كم بوا-(ضميم اخبار تير قاديان مائي مارچ - ١٩١١)

٥٣-وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّا رَفَظُنُوْا أَنَّهُمْ شُوَا قِعُوْ هَا

#### وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا إِ

فَظَنَوْا ، لِيس ابنول نه يقين كرليا - (صميم اخبار برقاديا كام الم الربي ١٩١٠)

٥٥- وَلَقَدْمَةُ فَنَافِيْ هٰذَا الْعُرْ أَنِ لِلتَّاسِ مِنْ عُلِّ

 صَدِّفْناً ، ہم نے بھیر بھیر کربیال کی ہیں۔ مِن کُلِّ مَثْلِ ، ہراک عمرہ بات ۔

بعض لوگ ہوایت سے ایسے بے نعیب ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی نکی کی راہ بتلائی ہاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم نبی ہیں یا ولی کہ لیسے کام کریں ۔ اور اگر مدی سے روکا جاوے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم فرطون ہیں جو ہم کوالیسی نصیحت کی جاتی ہے اور بہر حال اپنی ہی دائے کو بڑا سمجتے ہیں۔

(صميمداخياربدقلوان بهركاماري ١٩١٠ع)

٧٥- وَمَا مَنْ مَا النَّاسَ ان يُوْمِنُوْ الهُ جَاءَ هُمُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَمَامَنَهُ النَّاسُ ، کس چیزنے دوکا ۔ کیا مطلب کسی چیزنے نہیں روکا ۔ اگردوکا ہے توال کے شامت اعمال نے ہی روکا ہے ۔ عذاب حوالی پر آنا تھا تواب استغفاد کیسے کریں ۔ وَجُاءَ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اِس کے تین معنے ہیں ا ۔ فَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اِس کے تین معنے ہیں ا ۔ فَجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اِس کے تین معنے ہیں ا ۔ فَجَاءُ کَا اُجَاءُ کَا اَجَاءُ کَا اِسْ مِدَ فَادِیا ہے ہے اُلَامِ ہے اُلَا اِسْ کے اُلَامِ ہے اُلَامِ کَا اَلَامِ کَا اَلَامِ کَا اَلَٰمُ کَا اَلَٰمُ کَا اِلْمُ کَا اَلَٰمُ کَا اَلَٰمُ کَا اَلٰمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اُلْمُ کَا اُلْمُ کَا اُلْمُ کَا اِلْمُ کَا اُلْمُ کَا اُلْمِ کَا اُلْمِ کَا اُلْمِ کَا اُلْمِ کَا اَلَٰمُ کَا اَلْمُ کَا اَلْمُ کَا اِلْمُ کَا اَلْمُ کَا اُلْمُ کَا الْمُ کَا اُلْمُ کُلُولُولُولُ کَا اِلْمُ کَا اُلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ الْمُ الْمُ کَا اُلْمُ کَا اِلْمُ کِلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کَا اِلْمُ کَا اُلْمُ کَا اِل

٥٥- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ رِالَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنَا فِرِيْنَ وَ مُنَا فِرِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ مُنْذِدِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ مُنْذِدِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْ حِضُوا بِوالْحَقِّ وَاتَّخَذُوْا أَيْرِيْنُ وَمَّا الْنَوْرُوْا لِيَدُوْ مَا الْنَوْرُوْا

مبسّرين ومندرين ، فرال بردارول كوبشارت في بين اور نافرانول كو عذاب مع درات بين اور نافرانول كو عذاب مع درات بين -

لیکنچفُوا ،گراسے - باطل کردے ۔ رصنیم اخبار بدرقادیال پڑا مارچ - ۱۹۱۱ء)

۵۸ - وَمَنْ اَخْلَدُ مِسْتَنْ دُکِرَ بِالْبَتِ رَبِّهٖ فَاعْرَضَ عَنْهَا

وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتْ يَهٰ هُ اِنّا جَعَلْنَاعَلْ قُلُوبِهِ مُاکِنَّةً

اَنْ يَتَفْقَهُوهُ وَنِنَ الْهَانِهِ مُوقَوَّا ، وَإِنْ تَدْ عُهُ مُ اِنَّ الْهُ لَا يَا اَلْهُ مُنْ الْهُ الْمُ الْهُ لَا يَا الْهُ الْمُ الْهُ لَا يَا الْهُ الْهُ الْمُ الْهُ لَا يَا الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ لَا يَا الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

ذُجِدَ، یاددلائی ماتی ہے۔ ماتی دَمیت یہ کا ، بر مخص اپنے اعمال کا محاسبہ کمسے اور انصاف سے سوچے تو وہ اپنی قیمت آپ سکا کا ہے۔ اپنی قیمت آپ سکا کا ہے۔ ایک قیمت آپ سکا کا ہے۔ ایک قیمت آپ سکا کا ہے۔

مَوْعِلاً: جِال آخرجاناب - (ضميم اخبار بدر قاديان ١٩١٠ مرب ١٩١٠)

١٧- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِغَتْمَهُ لِآ اَبْرَحُ حَتَى آبُلُغُ مَجْمَعَ

الْبَحْرَيْنِ آوْآمْضِيَحُقُبًا

كسى كتاب الى كلام ياعظيم الثان شخص كى كسى بات كے معنے كرنے كے واسط صرورى ہے

كرسب موقعه كى كام بوويال كى آب وبوا اوراس قوم كى عادات اورحالات اورويال كے جغرلفيے كا مغسر کوعلم ہو۔ ورنہ آئندہ آنیوالی نسلوں کے واسطے ایک اتبلاء انگیز غلطی کا اندلیث اس مغسر کے بیان سے لگ جانے کا احتمال ہے - مثلاً ایک کتاب صدائق انعشائی میں مکھاہے کہ ایک شخص جبازیر سواريخا ـ كارِقضاء جهاز دوب كيا ـ وشخص ايك شخنة برجيارا لا واتخنة رفية رفية كشيرمي ما لكا ـ ا ج حغرافید دان اس بات کوسمجوسے بیں ۔ کہسمندر میں جہاز کمال اورکشمیر کہاں۔ ایساسی اس رکوع میں فجمع البحرین کے متعلق محی لعض نے تکھاہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں روم اور فارس کے دریا طنے ہیں ۔ حالا تکرالیسی کوئی حبکہ ال ممالک میں نہیں ۔ جہاں تک میں نے اس معاملہ میں غور کیا ہے۔ مجمع البحرين ياتو وه مقام ہے جہاں نيل ازرق اورنيل امض باہم طنة بين مصرمين ايك شبرخطوم نام مشہورہے۔ اس کے قریب ایک مجھ سنارنام ہے۔ بہاں دریائے نیل کی دورت اخیں متی ہیں ای مقام کانام مجع البحریوسی و حضرت موسی علیہ السلام کا قیام فرعون کے سابھ جنگ کرنے سے پہلے معر مي بى تما يحضرن موسى عليه السلام سے كسى نے يوجيا تماكم حدّل أعظم مِنْ اعْ كيا تجد سے برا عبى كوئى أو فى بها - انبول نے كماكم معممعلوم بنين - التُدتعاليٰ نے فرايا -كم ايك سے - اس برحضرت موسى فانع عرض كى كم حكيف لي السبيل إلى لقيه اسس علاقات كى كياراه بع حكم بواكم ایک مجیلی نے اور آب نے جوال منص اوشع کوس اعد لیا اور حکم تھا۔ جہاں مجھلی کم ہوگ ۔ وہاں وہ ملے کا۔ یہ ایک نشانی متی ۔

لاَ أَسْدَح : بيس ملون كا - شركون كا -

مُونِيًّا، اس تعظامقبر كيبن معن ائت بين -ايك برس -ستربرس - اسىبرس - مدن دراز بر مجى بولتے بين -

صوفیاء نے اس سے ایک نکتہ نکالاہے۔ کہ ایک ہی مدسہ میں پڑھنے سے انسان کے خیالات میں وسعت نہیں ہوتی۔ میں میں ہورہ ہے۔ علم حدیث وسعت نہیں ہوتی۔ میں میں پہنٹ ہے۔ کہ اوقی میں میرکر دیکھے کہ دنیا میں کیا ہورہ ہے۔ علم حدیث کے بیٹ سے می بہت سے دینی معلوات بڑھتے ہیں اور فنداف مشائع کی صحبت سے اس کے فہم میں مدوماتی ہے۔ والم اللہ میں اور فنداف مشائع کی صحبت سے اس کے فہم میں مدوماتی ہے۔

اِذْ قَالَ مُوْسِلَى ، فيرسى فناطب بين سلطنتين دو فرى بين بحضرت موسى كے وقت كياتی جضرت نبى كريم كے وقت ساسانی مقددانيال نبى كى بيٹ گوئى كى طرف اشارہ كيا ہے ۔ دوسينگوں والا ميندها ۔ مَجْمَهُ الْبَحْدَيْنِ ، نيل ابيض اور نيل اندق مراد ہوسكتے ہيں ۔ خرطوم پر مير بين ندويک وہ ال مراد ہے۔ جہال دین و دنیا کی بہتری تھی۔ معراج ہے حضرت موسیٰ کا۔ ( تشمیذ الاذمان حلید موصیہ)

٣٧- فَلَقَا بَلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا هُوْتَهُمَا

فَاتَّخَذَ سَبِهُلَهُ فِي الْبَحْدِسَرَبَّا

نَسِيَا حُوْتُ مِمَا و دونوں سے نبیت کی ہے۔ حالانکہ معلی صرف یوشع کے یاس تی عربی میں ایسا آجا آ ہے۔ جیسا کہ صنعت میں ایسا آجا آ ہے۔ اس میں میں ایسا آجا آ ۔ (صنعیمہ اخبار برد فادیان پہلے الربی ۱۹۱۰ء)

مجونی مجمل کا پتر قرآن میں نہیں۔ اور سر احادیث صحیحہ میں اور سر ہمارا عقیدہ ہے کرمجن میل

زنده موجاوے۔

٣٧٥ فَنَتَا جَاوَزُا قَالَ لِغَنْمَهُ أَرِّنَا غَدَّاءً نَارَلَقَدُ

كقيثنا من سَغَرِنا لمسذَا نَصَبًا

اُتِنَا عَدَاء الك بات سے دوسری بات یاد آئی ہے۔ کھانے سے محیلی کاخیال آیا۔
( تشمیذ الاذ کان جلد م موسم)

نَصَبًا: حديثوں من آيا ہے كہ ما وَجدا نصبًا إلاّ إذا جاد ذا تصكال اس وقت معلوم بواجبكہ اصل مقصد كى حكم سے آگے جل بڑے ۔ يہ انبياء عليهم السلام كے نوبر فراست بردلیل ہے ہواجبكہ اصل مقصد كى حكم سے آگے جل بڑے ۔ يہ انبياء عليهم السلام كے نوبر فراست بردلیل ہے اسلام كا مارچ ، 191ء )

٣٠٠ قَالَ ارَءَيْتَ إِذْ اوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِيْ السَّخْرَةِ فَإِنِيْ السَّيْطُنُ انْ السَّيْطُنُ آن نويْنَ السَّيْطُنُ آن السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطِ السَّيْطُنُ السَّيْطِ السَّيْطِ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُنُ السَّيْطُ السَّلْ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلَالِي السَّلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَّلَالِي السَّلْمُ السَلْمُ السَّلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ الْمُ السَلْمُ ا

اَ دَءَیْتَ ؛ آپ کوخرجی ہے۔ عَجَبًا ، عِیب بات ہے۔ (حُداکلہ ہے) یا یہ کہ مجیل کا گم ہوجانا ایک عجیب بات ہے اَ نَسْنَیْتُ ؛ صُرفی نکتہ ہے کہ ضیر غائب کے ماقبل ۔ زیر یائی ہو تو ہ پر زر ہوتی ہے اور اگریہ مذہو تو بھے میش ا

اس جگراع راض کیا گیا ہے جس کا جراب یہ ہے کہ جہاں توج دلائی معضود ہو یا کسی کی تعبیم وال غیر فضیح الفاظ لا تے ہیں ۔ چنا نچر یہاں شیطان کی تعبیم مطلوب ہے۔ ..... "
فائدہ: اس جکل لوگ نسیان کی بہت شکایت کرتے ہیں ۔ امام شافی صاحب فرطتے ہیں ۔ م
شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی تدرے المعاصی فان الحفظ فضل مِن الله و فضل الله لا یعطی بعاصی فان الحفظ فضل مِن اللهِ و فضل الله لا یعطی بعاصی ترجمہ: میں نے وکیع کے آگے مافظ کی خرابی کی شکایت کی توانہوں نے فرطا ۔ کم گناہوں کو توک کرو کیون کہ حافظ خداتی الی کا فضل ہے اور فضل گناہ کا دکونہیں ملتا۔
کرو کیون کہ حافظ خداتی الی کا فضل ہے اور فضل گناہ کا دکونہیں ملتا۔

٣٧- فَوَجَدَاعَبُدُارِّنْ عِبَادِنَآاتَيْنَاهُ رَهْمَةُ يِّنْ عِبَادِنَآاتَيْنَاهُ رَهْمَةُ يِّنْ عِبَادِنَآاتَيْنَاهُ رَهْمَةً يِّنْ عِنْدِنَاوَعَلَّمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمُالِ

عَبَدًا مِّنْ عِبَادِنَا: حضرت خضرج مُلك بين بشرنبين - اوراب بمي لعِض وليون كوطت

یں۔ نبی ریم کے معراج میں اِنطبق اِنطبق اِنطبق اُ اسب ۔ یہ مناسبت سے ۔

(متشعيذالاذ بان جلدم مه مسي

مِنْ آَدُ نَّاعِلْمًا ؛ لدِنْ علم جوخواتفالی کی طرف سے اس کے خاص بندوں کوہے ۔ جبیبا کہ اس کا وُں میں دہنے والے ایک شخص کو بغیراس کے کہ اس نے سغرکیا ہویا کسی استاد کی شاکر دی کی ہو یا کسی بر کی مریدی کی ہو۔ الندتعالی نے خودہی روحانی علوم پڑھا دہئے۔
مویا کسی بر کی مریدی کی ہو۔ الندتعالی نے خودہی روحانی علوم پڑھا دیئے۔
(صمیمہ اخبار بدر قادیا ہے ماری ماری الدین ۱۹۱۰ء)

٧٠- قَالَ لَهُ مُوْسَى مَلْ ٱلْبِعُكَ عَلْ آنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا

عُلِّمْتَ رُشْدُاك

مَلُ أَتَّبِعُكَ، يرحصولِ عِلم كرواسط طراق ادب كرسائة سوال كياكيا-(ضيمداخبار ببرتاديا في الربح ا ١٩١٠)

٨٧- قَالَ إِنَّكَ نَنْ تَسْتَغِيْمَ مَمِيَ صَبْرًا ١٠

لَنْ تَسْتَطِيْعَ ، حضرت موسی عليه السلام کوفرايا که آب نے بادشاہ کے گھر ميں بروش پائی ہے اور مزاج شاکانہ ہے۔ صبر کے رنگ میں میرے ساتھ ربہنا مشکل ہوگا۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیان ہم ہرا مارچ ۱۹۱۰ع)

١١ - قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْتَلْنِيْ عَنْ شَيْءِ مَتَّى

أغدت كت مِنهُ ذِكْرًا الله

لاَ تَسْعُلْنِی : اس میں ایک ادب سکھایا ہے۔ میں نے اس فقرہ سے بہت بڑافیض یا یا ہے ۔ صفرت مزاصا حب کے سامنے کہی سوال کرنے میں تقدیم نہ کوتا تھا۔

(ضميم أخبار تبركا ويان مرم ماري ١٩١٠)

٧٧- فَانْطَلَقًا سَمَتَنَّى إِذَا رَجِبًا فِي السَّفِينَةِ

خَرَقَهَا ، قَالَ آخَرَ قُتَهَا لِتُغْرِقَ آجُلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهَ

خَدَقَهَا ، أَسِه تورُويا . إِنْ دًا ، بهت برى بات خطرناك (ضميم اضار مدر فاديان مهم الما ماري - ١٩١١ )

٧٧- قَالَ لَا تُؤَاخِذُ إِنْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْجِفُنِي مِنْ

آشري عُشرًا الله الشكر من مجول كيار وضيمه اخبار مبر قاميان مرا البي ١٩١٠م) بِمَا نَسِيْتُ ، الله كُر مَن مجول كيار وضيمه اخبار مبر قاميان مرا البي ١٩١٠م) ٥٥- فَا نَطَلُقًا مَدَ حَتَى إِذَا لَقِينَا عُلُمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ المَتَ اللهُ ا

عَلْمًا ، جوالی - طَدَّ شَادِبُ - حَسِنَ مُومِينَ بِرَى بُواسِ مِلْتَى بُول -نَصِيتُ ، بِقَصُور -قَتَلَتُ ، ماروالا اس كو - (ضميم اخبار مدر قاديان مهما مايي 1910ع)

مهدفانطلقاً حقى إذ آاتياً آهل قرية واشتطعماً اهلها فابوان يُضيفوهما فوجدا ويهاجدارًا يُملها فابوان يُضيفوهما فوجدا ويهاجدارًا يُبريد أن يَنقض فاقامه، قال لو شِنْت لَتَخذت عَلَيْهِ آجُرُاك

اشتنطَعَما آ ایک دفعہ مجے بھی ایساموقعہ پیش آیا۔ کسی نے مجھے کہا۔ مانگ لو۔ قرآن مجید میں اشتطع ما آیا ہے ا میں نے کہا انہیں کب ل کیا تھا۔ (تشحیدالاذ کا ل ملا موسم ۱۳۲۰) وی- قَالَ لَمْ ذَا فِرَاقُ بَیْرِیْ وَبَیْرِنِكَ، سَانَتِنَكَ مَانَتِنَكَ بَالَدِ مُلَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ الل

٠٨٠ اعا السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي السّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِفَارَدْ تُأَنَّ الْمَيْبَعَا وَكَانَ وَرَاءَ مُمْ مَلِكُ يَّا نَعْدُ الْبَحْرِفَارَدْ تُأَنَّ الْمِينَةِ غَصْبُكَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَكَانَتُ لِمَسَلِكِيْنَ ؛ فقراء ومساكين بين فرق ہے ۔ فقر كا ترجہ ممثاہ ۔ ممّاجي كا كئيسم بيں ۔ مثلاً روئی نہيں ۔ سراميں لحاف نہيں ۔ خرج كم بوگيا ۔ وہ چاہے گھرميں امير ہي ہو ۔ بقی رہا مسكين ، قابل ترتی اومی ہے ۔ ترقی كا سابالی نہيں مثلاً جلد سازی جا تاہيے سلائي ہيں افتى رہا مسكين ، قابل ترتی اومی ہے ۔ ترقی كا سابالی نہيں مثلاً جلد سازی جا تاہے سلائي ہيں اسلام ہو موامی )

١٨- وَٱمَّاالْغُلُمُ فَحَانَ ٱبَوْهُ مُوْمِنَيْنِ فَخُشِيْنَا الْعُلُمُ فَكُومِنَيْنِ فَخُشِيْنَا الْمُعَالَّا فَكُونَانَ اللهُ الل

ی دیفی ہے گا ، ان دونوں کے ذقے مرحددے۔ اس بیان میں تین باتوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیاہے۔ ا۔ کشتی کے توری پر ۱۰ لوکے کے قبل پر ۱۰ ہے مزدودی لینے کے دیوار بنانے پر۔ حالانکہ یہ مرب واقعات خود صفرت موسیٰ علیہ السلام کے کھر میں ہوچکے ہیں۔

لِتُغْدِقُ ( کمف ، ۲۰) کا اگرکوئی خوف تفا توکیا موسی کی مال نے خود موسی کو دریا میں نہیں بہا دیا تھا۔ کیا دریا میں بہادینے سے مصرت موسی عرق ہوگئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کے وقت خوج خوت موسی عنے نہاری قوم کو دریا میں وال دیا تھا۔ جہال بظاہر عرق آب ہوجانے کا خوف تھا۔ ایساہی حفرت موسی عنے مدین میں کنویں پڑورتوں کے اموانیوں کو بانی بلایا او بغیرسی مزدوری لینے کے خود ہی الی کا کام کر دیا بھر

قبطی کے تتل کے وقت اور ( لبدازاں قارون کے قتل کے وقت) ایک جان کو بلا وج مار دیا تھا۔
دراصل یہ بیان کو خصرت موسی علیہ السلام کے معراج کا ہے۔ اس معراج میں دوعبہ لطور
ایک فرشنے کے ساتھ نظے ۔ اور راہ کے ضفر صفے ۔ اور بیسب باتیں آئندہ وا قعات کا بیان کرتی ہیں ۔ ان
میں سمجھایا گیا کہ تہیں ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اورائس سے اوراس کے نشکر سے
میں سمجھایا گیا کہ تہیں دریا عبور کرنا پڑے گا اور محرج بھی گرنی پڑے گی واسط تمہیں بہتوں کوقتل کرنا ہوگا۔

دیوار کا معاملہ بیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الرکات والسلام ایک صالح نبی تھے ۔ ان کے دوبیلے
سے ۔ ایک بنی اسیات ۔ ایک بنی اسمعیل مصرت ابراہیم علیہ درکات والسلام ایک صالح نبی تھے ۔ ان کے دوبیلے
ان کی گرنے کو تھی ۔ اسی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دوئی بھیج دیے بصرت موسی اور ہمارے
ان کی گرنے کو تھی ۔ اسی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دوئی بھیج دیے بصرت موسی اور ہمارے
منی کریم صلی اللہ علیہ وا کہ و سلم ۔ یہ اس دیوار کو اسمطے نے والے تھے اور اس طرح وہ پاک تعلیمات کافرائی

اس وافعہ کے معراج مونے کی اس بات سے بھی تاثید ہوتی ہے کہ ہیج دیوں میں اب کمہ ایک پرانی کتاب ملی آتی ہے جبکا نام ہے معراج موئی ۔ اس میں جس فرشنے کوصفرت موئی کا رہر بہ لایاجا تھے۔ اس کا نام خضر مکھا ہے ( دیجھو انسائیکو میڈیا ببلیکا ۔ حروف موئی ۔ وایا کے لیس)

فائدہ اصفرت نبی کریم صلی الدعلیہ واکہ وسلم کوئی ائندہ کے واقعات بتالہ و کئے مقے۔ مگر حضرت موسی تو درمیان میں بول پڑسے ۔ اس لئے سلسلہ لمبانہ چلا ۔ اور انخفرت صلی الدعلیہ واکہ ولم خصرت موسی کام لیا ۔ اس واسطے بہت سے نظامہ کائے قددت دیکھے۔

٨٠- وَيُشَالُونَكَ عَنْ فِي الْقَرْنَيْنِ، قُلْ سَأَتُلُوْا

عَلَيْكُمْ مِنْهُ وْعُرَّاكَ

ترجه سے ذوالقربین ( دوسینگ والے) کی بابت پرچینے ہیں۔ توکہ میں انھی اس کا فصر سنا آبول۔ ( تصدیق براہین احدیہ صف)

دیر، قصر کتاب دانیال کے ایک شکل مقام کی تغییر ہے۔ سنٹے۔ دانیال کی کتاب میں ۔ جو بائیل کے مجموعہ میں سنٹے ۔ دانیال مجموعہ میں سنٹ نگیستوں کا مکاشفہ ہے۔ دانیال کی بوت اوراس کا مکاشفہ آپ کے ندویک کیساہی ہو اور کچھ ہی وقعت کیول نہ رکھے۔ الا یہوداور سائیل میں جو قصہ ذوالقرنین کے سائل اور مجیب کے فاطب سے ۔ یہ مکاشفہ سے اور دانیال کی کتاب صحیح اور سالم سے ۔ اورائس مکاشفہ میں یہ بات مندی ہے۔

" تب میں نے اپنی آنکھ اکھا کر نظر کی ۔ نوکیا دیجہا ہوں کہ ندی کے آگے ایک میندھا کھڑا سے جس کے دوسینگ عقے ۔ اور وہ دوسینگ اونچے تھے ۔ اور ایک دوسرے سے ہڑاتھا " میردا نیال کوجر شیل نے اس مکا شفہ اور خواب کی تعبیر بتائی کہ

" میندها جسے تونے دیکھاکراس کے دوسینگ ہیں سووہ ماداور فارس کی بادشاہت ہے" (دانیال ۸-۲۰)

قرآن نے اسی بادشاہ کا تذکرہ کیا اور نہایت راست اورصاف فربایا ہے۔ اس میں کوئی دوراز قیاس بات مندرج نہیں۔

میں نے کامل تقیق سے ہلکسی تردد کے اصحابِ ہمف کا ذکر کیا تھا کہ وہ کون ہیں۔ اس سے بی برحد چرا مدکر ہے ہوں کے ساتھ میں تہیں دوالقرنین کا حال سنا آہوں۔ ان آیات میں یہودا ورقوسی دونوں کو طرح مجرایا گیا ہے۔ صفرت نبی کریم کی نبوت کی مفصل پیٹ گوئی بائیں ۔ دانیال نبی کی کتاب میں ہے۔ اس کے باب مہ آئیت ہم کو طاحظہ کرو۔ اس میں دو سینگ والے ایک مینڈھے کا ذکر ہے جو بولیب بھیم میں پتا مہرات تھا۔ بھرایک سینگ والے کو ٹکر اکر پائٹس پاش کردیا۔ اس کے مرماز اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے ہیں اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے ہیں اسکم متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے ہیں اسکم متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے۔ اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے۔ اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کیا گئے۔ اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق آئی کا موری کیا ہو کی کو میں ہوگی کیا ہے۔ اس کی متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا جو ذکر توریت میں ہے اسکم متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کی کو موری کیا ہے۔ اس کے متعلق موال کیا تھا کہ دوسینگ والے برے کا میں کیا تھا کہ دوسینگ والے کیا کہ دوسینگ کی کو میکھ کیا کہ دوسینگ کیا کہ دوسینگ کیا کہ دوسینگ کیا کہ دوسینگ کی کو میں کیا کہ دوسینگ کیا کہ دوسینگ کی کیا کہ دوسینگ کی کو کر توریت میں کیا کہ دوسینگ کی کر دوسینگ کیا کہ دوسینگ کی کو دوسینگ کی کو دوسینگ کی کر دوسینگ کی کر دوسینگ کی کر دوسینگ کی کو دوسینگ کی کر دوس

يَسْتُلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَدْرَنَيْنِ : تجه سے پوچھے بِن ذوالقرنین کویہ وہی دورینگ میندھا
ہے۔ جسے دانیال نے خواب میں دیکھا۔ دیکھو دانیال ، باب م نبی عرب نے بتایا۔ دورینگ والامیند سے دانیال نے خواب میں دیکھا۔ دہ ایک طرا بادشاہ ہے حس کا تسلط ایک خاص زمین کے مشرق اور مغرب برہوا

اس کانام کیقباد سمی مشہور سہے جومشرق اور مغرب میدید اور ایلام بعنی ایران وفارس کامیجے يا ني سوينيس سأل يبلي من مادى قوم كابادشاه تما . (قصل الخطاب رطبع دوم) حصراول صال) قرن کے معنے شماعت دقوت کے ہیں۔ جانوروں کے سینگ کو بھی قرن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سینگ ان کی فرت میں مدد سیتے ہیں۔ مید وفارس کے بادشاہ چونکہ دومملکیں اپنے انخت رکھتے تنے ا وربلاد کی اتفتی سے یادشا ہول کو قوت ہوتی ہے ۔ اس لئے ال کے یادشاہوں کو خصوصاً ال کے پہلے بادشاه کو ذوالقریمی کماہے۔ دیکھودانیال باب آیت اوراس کے ساتھ آتھ باب کی آیت ۲۰ جس میں تفصیل بیان کی ہاور کندر رومی کو دانیال ک کتاب میں ایک سینگ کا بکرا کہا ہے۔ و بچھو دانیال باب ٨ - ١ اورآيت ١٦ حس كاترجبيب وه إل والا بكرا يونان كابادشاه اوروه براسينگ جواسى الكون کے درمیان ہے۔ سواس کا بہلا بادشاہ ہے۔ یہ وہی میخوار سکندرہے۔ جس نے تہارے ملک کوی زيروزبركرويانها اورمكم معظم السس كى دست بمدسے معوظ ما گويہ برقسمت مسلمانوں كيلئے اس كم مشيرسلطنت ارسطوى غلط منطق اوراس كا وبي فلسغه اب كم نوج إنابي اسلام كابر بادكن اورموجب جهالت بورياب، كاش وه رد المنطقين في الاسلام ابن تيميدا ورتحريم المنطق الممسيطى ويمي یا کم سے کم غورکریں کہ ال کوالیسی منطق سے دین ودنیا میں کیا مل رہا ہے حس کوپڑھتے ہیں۔ غرض اس میدوفارس کے بادشاہوں سے پہلے اس بادشاہ نے اپنی صفاظت کے لئے بہت سى تدبيرين كي ..... اس نے وقد دراز ملكوں كاسفركيا اور ملك كى ديجه مجال كى - اس كمغرب ك طرف اس وفت ولد لى كنامه المستريم وخزر حني -اس وفت جهاز دانى كا بورا سامان كهال تغاادم كارول يراليسے عمدہ كھاٹ كمال محے - جيسے اب روز بروز بوت جلے جاتے ہیں ۔ ہاں تم اوگوں كا جمعات خیال ہے کر میانے زمانہ میں بی سمیم اروریل وغیرہ فنوں تھے ۔ اور ان کے موجد آریہ ورتی تھے۔ حس لفظ كاترجه تمن المحاكرد يجا "كياب - وه لفظ دُجَدَ حَاتَفُ وبسب واس كمعن بيناس نے سوری کوالیسامعلوم کیا اوراس کی انکھسے ایسامعلوم ہوکہ وہ دلدل میں دوبتا ہے۔ ابسوج یر لفظ ایساصاف ہے کہ اس میں ذرا اعراض کاموقع نہیں۔ اس نظارہ کو برتخص ہرروز اپنی آنکھوں سے دیجھاہے کہ سوری اسے اگرجٹک میں ہو تو درختوں میں طوبتا نظرا آلہے ، اور اگر سمندمیں ہوتو یانی سے نکاتیا اور اسخریانی میں ہی ڈوبنا نظراتا ہے اور الیسے برین نظاروں پراعتراض کرنا سواستے اندھے کے اورکس کا کام ہے۔ ايك قابل قدر لطيفه اورباريك كتم : أنقرتُ مِنَ انْقَوْمِ سَيَّدُهُمْ - قران

سردارکے معنی میں بھی آ ناہے اور قراہ سوارس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ امرصاحبِ قاموس اللغۃ نے بھی لکھا
ہے۔ یہ معنی برنب سے اور معنوں کے جوز مانہ کے متعلق اہل گفت نے کئے ہیں ۔ بہت صبح ہیں کہ بی کہ معنی بن ایک خوان کے جوز مانہ کے متعلق اہل گفت نے کئے ہیں ۔ بہت صبح ہیں کہ بی کہ معنی ہے آگا تو ایک فوان ذوق میں آیا ہے کہ نبی کریم نے ایک غلام (جوان یا لاکے) کو کہا تھا عیش قدر نا تو ایک فوایا ہے رہ تو وہ ایک سوسال زندہ رہا ۔ اور علی رضی النہ عنہ کو بھی ذوالقرنین کہتے ہیں ۔ کیونکہ نبی کریم نے فرطای ہے اور وجاد یا نہ تھ کی اندہ ننے قرف ایک ہوئے اور وجاد و کا ہر میں تو یہ بات اس طرح صادق ہوگئ کہ آپ اپنے جمد مبادک میں عراق کے مالک تھے اور وجاد فرات وجبی وی و سیحوں آپ کے تحقیہ مکومت تھے ۔ اور اب بھی مرعیاں آنباع مولی مرتضی علی اسلام ہی اس طک کو جنت عدل کہا ہے ہی اس طک کے اکثر حقد کے مالک وحاکم ہیں ۔ اور سیح مسلم میں اس طک کو جنت عدل کہا ہے کہاں ان ان ان اوائات سے جی کو گفت والوں نے بیان کیا ہے ۔ ذوالقرنین کے معنے و بیع ہوگئے ۔ یہاں کہ کہاس امرت میں بھی ایک ذوالقرنین گزدا ۔

اب ہم اپنے عبد مہارک میں جو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک امام ہمام اور مہدی آخوالز ال عید اس میں ایک امام ہمام اور مہدی آخوالز ال عید اس معنی نے گئے ہیں دوران کو باتے ہیں کہ وہ بلیا فارس معنے قربی کے جس میں سوبرس قربی کے معنی لئے گئے ہیں ذوالغربین ہے ۔ جیسے ہمارے نعشہ سے فاہر ہے اوراس قدالی تحدرت اور لیتیں ہوتا ہے ۔ کرریکسی نے لیا ہے کہ ایک سعادت مندکو اعتراض کا موقع نہیں رہتا بلکہ جیرت اور لیتیں ہوتا ہے ۔ کرریکسی آیتہ بتنہ اور دلیل نیراس امام کیلئے ہے ۔ اوراس ذوالغربین نے بھی نہایت مستحکم دیوار دعاؤں اور بجی نہیں نہیں کہ مسئلہ وفات سے اور ابطالی الوہیت مسیح کی بنا دی ہے کہ باب مکن ہی نہیں ۔ باجری ماجری ہماری جنت اسلام پر حملہ کرسکے ۔ اور کبی اس میں واخل ہو سکے ۔ فحہذا اللہ المحددی عام کی حدالہ اللہ احددی نے مال وزر کو مجات خواست کیا سے میں مسئلیا سرحتی ۔ جیسے سعدی علیم الرحمۃ نے کہا ہے ے میں منز استریکی ۔ جیسے سعدی علیم الرحمۃ نے کہا ہے ے میں منز استریکی ۔ جیسے سعدی علیم الرحمۃ نے کہا ہے ے میں منز استریا ہی کو از زراست

سنه پيائش مفرت صاب عيموعود ومهدي المهم

| كس مذك يكي مدى كا اختيام اور<br>دوس مدند كا اتفاد بوا- | سنهیسوی | عرص<br>صغرتعا | کس سنه کا ایک صدی کا<br>اختتام اور دو سرسنه اغاز بوا | سنهيسوى | عر<br>صغرضا <i>ی</i> ب |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| ر ۲۷۰ دی                                               | * IAME  | ٨             | من المال المال                                       | e lape. | 1                      |

| کس سنگ ایک مکاافتنام<br>اوردوسرص سنرکاآغاز بوا | سنهعیسوی | عر<br>حفرت ما ب | کس سنری میک میکا اختیام<br>اوردوس بیرسنه کا آغاز ہوا | سنه عیسوی | عمر<br>صفرهاصب |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| ٠٠٠٠ مقدوني                                    | FIAAA    | 64              | ١٩٠٠ بكرى                                            | FIAMA     | 9              |
| ٠٠٠٠ صدونيه                                    | 5119-    | 01              | • • ٩ اعيسوالطاكيه                                   | £1001     | 100            |
| ۵۹ مندین                                       | 4119     | or              | ۲۹۰۰ بنونضر                                          | FIADE     | 100            |
| ٠٠٧ فسطنطير ملى                                | 49412    | ۵۳              | ۱۹۰۰ پولن عیسوی                                      | £1106     | 14             |
| ١٣٠٠ فصلى                                      | PIAGE    | 00              | ١٩٠٠ بسياتي                                          | FIAMP     | 44             |
| ٠٠٠٠ صعودي                                     | PIAGO    | 64              | ١٨٠٠ مكابير                                          | FIATT     | 14             |
| ٠٠٠٠ کندی                                      | FIAGA    | 69              | ٠ ١٣٠ مناكب يل                                       | APAIR     | 74             |
| ۱۹۰۰ عیسوی                                     | ٠٠ 19ء   | 41              | ۱۹۰۰ اکشی                                            | FIAL      | ۱۳۱            |
| ٥٠ يوني مندين                                  | ۶19.۲    | 41              | ۱۹۰۰ اکشی                                            | eiacp     | 44             |
| ٠٠٠ انطاقيه نساي                               | ۸ - ۱۹   | 49              | ۰۰ ۰۰ صوریہ                                          | 41A46     | 174            |
| ٠٠٠١ فصلي اليي                                 | ۶ ۱۸۹۰   | 41              | ١٨٠٠ تابي يوسلم                                      | £1849     | ۴.             |
| ۱۳۰۰ فصلی                                      | ZIMIT    | or              | ١١٠٠ بجرى على صاجعا                                  | FIAAP     | 4              |
| ١٣٠٠ بنگله                                     | ۳۹۸۱ع    | 34              | النحية والسلام<br>طراكلة                             |           |                |
| ١٩٠٠ بعاشر                                     | FIAPP    | r               | ١٩٠٠ والوكليش                                        | PIAAP     | 10             |
| ۱۹۹۰۸۵۳۰۰ آریہ                                 | ٠١٩٠٠    | 41              | ۳۹۰۰ ایرانیمی                                        | FIAAG     | 4              |
| **                                             |          |                 | ٠٠١٠ بري                                             | FIAAL     | PA             |

( نورالدين طبع نالث صغر ١٨٩ - ١٩٠)

( نوٹ ؛ کناب نورالدین کے صغیر ۱۸۱ -۱۹۰ سے مندرج بالا نقشہ نقل بمطابی اصل ہے۔ بعد کی تحقیق سے حضرت میں موعد علیہ الصلوۃ والسلام کا سبی ولادت ۱۸۳۵ء ثابت ہو چکا ہے اس لیے سبی ولادت ۱۸۳۵ء ثابت ہو چکا ہے اس لیے سبی ولادت ۱۸۳۵ء کی بجائے ۱۸۳۵ء اور اسی کے مطابق دی ہوئی عمر میں ہر کجگہ مرال کا اضافہ سمجا جائے۔ سیدعبرالئی)

ا کے کو دوائی سے عجیب تعلق ہے۔ پہلے جب اطائی کے مشورہ کیلئے دعوت ہوتی تنی تو بہی آگ جلائی جاتی تنی ۔ بچر بہار پر الاڈ ۔ یہ بھی آگ ہی ہے ۔ تیرو اواد کو درست کونے کیلئے بھی آگ ہی جائے

بچربندوق توپ بیسب آگ بی بین ۔

خود رائی ۔ خودلہندی مسلمانوں میں بہت بڑھ گئے ہے ۔ وہ کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتے اور ایٹ فود رائی ۔ خودلہندی مسلمانوں میں بہت بڑھ گئی ہے ۔ وہ کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتے اور ایٹ منالف دائے سفنے کی تاب ہی نہیں دکھتے مسئن کا بلی ابہی دبھی سن اس قند بڑھ گئی ہیں کر اِنّا بِلَیْٰہِ وَاجْعُونَ ۔

جیسا مجے ایک اور ایک دوبریقنی ہے اسی طرح مجے اس بات پر تینی ہے کہ یا جوج ماجرہ وہ فعی اس بات پر تینی ہے کہ یا جوج ماجرہ وہ فومیں بین جوکشمیر ایران بخارا کے شال میں بین ۔ جیس کی دیوار ۔ یورال کی آرمینیا اور آ ذر بائی ن کے درمیان کی دیوار ان قوموں کے حملول کورو کئے کیلئے بنائی گئی ۔

ا بدر ۱۲۰ اگست ۱۹۱۱ء صل)

## ٥٨- إِنَّا مَخَنَّاكَ هُونَ الْأَرْضِ وَالْتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

سَبَبُان

مَحَيَّنَا كَ فَى الْقَرِوى عَى - قرال كے معنے طاقت كے بيں - سورى كے متعلق حديث ميں آيا ج فَاتَ لَى بَيْنَ قَدُن الشَّيْطِلْ - اس كامطلب يہ ج كرسورى كے طلوع كے وقت عبادت اس واسط منع ہے كراس وقت سورى كى پرستش كى شيطنت كا زور آئا ہے ميد وفارس كى طاقتوں كے مجوعہ كانام قرنين ہے ۔

مجھے بہت افسوس ہے۔ کہ بہت سے اوگوں نے سینگوں کے متعلق بیہودہ بحث کی ہے۔ کہ وہ سونے کے عقر یا جائے۔ یہ غلط ہے اس کے اعتر یا جائے۔ یہ غلط ہے اس کے ہاتھ سے میدوفارس کی سلفتیں تہاہ ہوئیں۔ اسے ایک سینگ کا مینڈھا کہا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے میدوفارس کی سلفتی ہے۔ اسے ایک سینگ کا مینڈھا کہا گیا ہے۔ مین دی آئی شیخ می سرک با ایک علم جواس وقت اس کی سلفت کے مناسب حال تھا۔ مین دی آئی شیخ می سرک ایک میں دونت اس کی سلفت کے مناسب حال تھا۔ اس کی سلفت کے مناسب حال میں دونت اس کی سلفت کی مناسب حال میں دونت اس کی سلفت کے مناسب حال میں دونت اس کی دونت اس کی دونت اس کی دونت کی دونت کی دونت اس کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی

سَبَبًا: سبب کتین معنی ا - ۱ - علم ۲۰ بہالا کے رستے سے مناظرہ - ا مناظرہ - ( بدر ۲۲۷ رست ۱۹۱۱ صل )

 إِنَّام حَتَنَّالَك فِي الْا رُضِ ، يم ف رورويا اس كوخاص زمين من اورديا بم في اس كو برطرح كاسانان اوروه تا لع بوا ايك سامان كا -

برکندرکانام فرآن می نبیں .... سورہ کمف میں سیادت کا ذکر ہے۔ اس کی فرآن بنے تعراف کی ہے۔ اور رومی سکندرایک بت پرست کا فرتھا جو تنراب خودی میں بلاک ہوا ۔ قراف ہیں شہدوں کی تعراف کرتا ہے ؟ شہدوں کی تعراف کرتا ہے ؟

نوکے معنے صاحب یا والا کے ہیں۔ اور قرنین تنیہ ہے قرن کا۔ قرن کے معنے سینگ ترنین کے معنے سینگ ترنین کے معنے سینگ ترنین کے معنے دور کرنہ ہیں کے معنے دور سینگ والا ۔ ذوالقرنین کے معنے دوالقرنین کے معنے دور سینگ والا ۔ ذوالقرنین کے معنے دور ہوئے ہوئے اور نہ معنے پوچھ لو۔

ادنی عربی دان سے یہ معنے پوچھ لو۔

( فصل الحظاب طبع دوم حصراق ل ملے ا)

مد - ١٨٠ - ١٨٠ - ١٠٠٠ كَاتْبُكُ سَبُبُاكَ حَتَى الْمَابُكُمُ مَغُوبُ الشَّمُوسُ وَجَدَمُكَ تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَّوْجَدَ الشَّمُوسُ وَجَدَمُكَ تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَّوْجَدَ عِنْدَمُكَا قَوْمًا وَ قُلْنَا لِينَا الْقَرْنَيْنِ الْمَانَ تُعُوبُ وَ عَنْدَمُكَا قَوْمًا وَ قُلْنَا لِينَا الْقَرْنَيْنِ الْقَارَنَ يُنْ الْقَرْنَيْنِ الْمَانَ تُعُوبُ وَ عَنْدَمُكَا قَوْمًا وَ قُلْنَا لِينَا الْقَرْنَيْنِ الْمَانَ تُعُوبُ وَ عَنْدُمُكُ وَ مَنْ الْمَانَ تُعُوبُ وَ اللّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَقُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

رِحُنَّا اَتُ تَعْتِحِدُ فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ مَا تَلُولُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَل

فِيْ عَيْنِ حَيِمتُ إِن بَعِيره كيسين من مشبور دلدلس بين -

مَخْدِبَ الشَّخْسِ ، اس ملک کے لحاظ سے سورج کے طوبنے کی وہ مجر بھی ۔ جیسے کھنو وغیرہ کے علاقہ کو ممالک مغربی وشمالی اس واسطے کہتے ہیں کرجب یہ نام رکھا گیا۔ اس وقت برصوبہ علاقہ انگریزی کے مغرب وشمال میں تھا ۔ اس کے یہ معنے نہیں کہ سارے جہان کا مغرب و شمال وسی سیرہ

وَحِبَدَهَا: اس نے ایسایا یا ۔ بشری آنکھ سے کسے ایسانظر آیا نہ کہ فی الحقیقت ایسانقا۔ یا ذَا الْقَدُّدُنَیْنِ: وہی جو میروفارس کی سلطنتوں کا مورد اعلیٰ نفا۔ اس حکم مخاطب ہے۔ رمنیم اخبار بدر قادیان ۲۰ ایریل/۵ مئی ۱۹۱۰ع)

حَتَّى إِذَا بَلَخُ مَنْ رِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْدُرُبُ فِي عَيْسٍ مُجِنَّةٍ وَ وَجَدَعِنْ مَهَا قَوْمًا

يهان كك كرجب وه محيم من بنها . أسع السامعلوم بواكم سوري ولدل محتمر من ووبناه -تفسير: بيرباد شاه حودانيال كے خواب ميں دوسينگ كاميندها د كھائى ديا اور فارس اور اد كاحكران بوا - اس كانام خورس سے رجب وہ بلادِت م اور شال مغرب كو فتح كر حركا تو بليك سى يا بجيره امود كا دوسراسمند اورامكا كالاولدل أكر الليا- اتنے مرے سمندركا كناره كيفيادكوكال نظرة كتاتها ولان كسع سورج سمندمين طورتا دكهائى ديا - قرآن يهنهين فرماً كه في الواقع سوري كك باني من طوبتا عماء بلكه كمتاب كر" اس في يعني ذوالقرنين في سورج كوكاف باني من طوبتا يا يا" تعظ دَجَدَهَا تَعْدَبُ بِرَعُورَ لِيحِيمُ صِينِ كَي مِعْنِينَ" بِإِيااس في اس كوكم دُوبَالب ( اور بير نهين كما وكات مُنَاكَ تَعْدَبُ السَّمْسَ كروان واقتى مورج ووثانفارير ايسا نظاره جسے ہرایک بحری سنرکونے والے کی انکونے دیکھاہے کہ ویج اورا مقاہ سندمیں سورج اسی میں سے نکلیا اور اسی میں تھر دوتا دکھائی دیتاہے۔ اس قدرتی منظر کو حج ذوالقرنین کے بیش نظرواتع ہوا۔ قدرت کی صحیح نقل بعنی قرآن نے بیاں کیا ۔ کورس یا خورس کا تسلط بھتم زمین پر موا۔ اول تو دانیال ، باب م میں ہے" میں نے اس میندسے کودیکھا کہ بیتم اتردکن کوسینک ماتاہے" وقم توایخ ایران پرنظر والو ـ اس واقعه کے مفصل حالات اس میں ملیں گے - ( تصدیق براہین احدیہ صلا) ایک عیسائی کا سوال :-

" اگر محد بین مرونے نوبر نہ کہتے کہ سورج جشمہ دلدل میں جینیا ہے۔ یا غرق ہونا ہے الانکہوج زمین سے نو کروڈ مصفے براہے۔ وہ کس طرح دلدل میں جب سکناہے ... "

حواب مي تخرير فرمايا ١-

السامعلوم ہونلہ کرزمین کے فلاں حصّہ یا بہارگی فلائی چوٹی کے بیچیے یا ناظر کے افق کے فلاں خت کے بیچیے یا ناظر کے افق کے فلاں خت کے بیچیے ۔ یا ہمارے مغرب میں یا نی اور دلدل ہو جیسے دوالقرنین کوموقعہ ملاتوہم کومغرب کے وقت سورج اس یا نی اور دلدل میں غروب ہوتا ہوا معلوم دے گا۔

( ایک عیسائی کے تین سوال اور اُن کے جوایات صف ۱۹۹۵)

کسی خاص طک کی مشرق اور مغرب پر سوری کا نکلنا اور دوبنا بتادینا مقدس کتب عثیق وجدید کا خاص محاوره ہے جسے وا نیال کی کتاب م باب ۲۲ میں اور ذکریا ۸ باب ، میں کھا ہے ۔ نبوکد نیک سلطنت زمین کی انتہاء کک پہنچے اور میں اپنے لوگوں کو سورج کے نسکلنے کے طک اوراس کے غروب ہونے کے ملک سے چھڑا لاوں گا .... دیکھوڑ کریا کی البامی کتاب میں صاف کھا ہے ۔ سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے ملک سے اور قرآن میں اعلیٰ دسچے کی راستی سے کہا ہے ذوالفر نمین کو ایسامعلیم موا کہ سورج و دلدل میں طور بتا ہے ۔ یہاں قرایا ہے

وَجَدَهَا تَعْدُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَ فِي

( فصل الخطاب طبع أنى حصرا ول مسا)

قلنا یا نظر القرنین اما ان تعدید و اما ان نتیج فی اما ان نتیج فی فی اما ان نتیج فی فی مسئا میم نے کہا اے ذوالقرنین تو دوطرح کابرتا و کریا مزادے روز فیشر ۔ ورزرحم کریینی مزا کے لائقول کومنرا اور دم کے لائقول پر دم کو ۔ (تصدیق براہی احدیہ صلا)

مه مه مه مه ما الما من طلم فسوف نعرب في في المراه المراه

مِنْ أَمْرِنًا يُسْرُاكِ

اس نے کہا ظالموں کوہم سنوادیں گے بچرا بنے رب کے ہاں جاکر ان پرسخت عذاب ہوگا پر مومن اور نیکو کار کیلئے نیک مدلہ ہے اورہم بھی اس سے سن سلوک سے بیش آویں گے۔ نفسیر اعرض ماد اور فارس کی سلطنت جب بلاد شام پرفتحیاب ہوئی تواس کے بادشاہ نے حسب وی الہٰی اور الہام خداوندی بروں کو منرا اور نیکوں کو انعام دئے۔ اگر کسی کو ہوداور عیسائیو سے جو قصے کے فاطب ہیں۔ اس کی نیک اور بزرگی بلکہ مہم ہونے میں کلام ہو توں عرزا کی کناب کو د یکھے " شاہ فارس خورس کول فرا آہے کہ خداوندخدانے زمین کی سب ملکتیں مجھے شیں اور فیے حکم کیا ہے " عرزا کی کناب باب ۱-۷
اس سے ظاہر ہے کہ حسب کتب مقدرید وہ حکم الہی کا بابند اور ملکتوں کا بادشاہ تھا۔
اس سے ظاہر ہے کہ حسب کتب مقدرید وہ حکم الہی کا بابند اور ملکتوں کا بادشاہ تھا۔
(تصدیق پراہی احدیہ صے کا

٩٧١٩٠ ثُمَّ اَتَبَعَ سَبَعُا اَ حَثَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِمَ الشَّمْ سِرَبُهُ اللَّهُ عَلْ عَلْ عَلْ وَرِثَ مَنْ جَعَلْ لَهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْ اللَّهُ ا

مَطْلَعِ الشَّمْسِ: مشرقی صرود - سلطنت باوستان -

د صمیماخیار بدر فادیای ۱۳ رابریل/۵ منی ۱۹۱۰م)

بچروہ سازوسامان کرکے روانہ ہوا۔جب گورب میں بہنجا وہاں سوری کے تلے ایسے لوگ پار سوری کے تلے ایسے لوگ پار سوری کے سواکسی جھت کاسایہ نہ تھا۔ ایسا ہی تھا اور ذوا لقرنین کے لاؤنشکر کا حال ہم کوخوب معلوم ہے۔ جب خورس بلوچ تنان میں پہنچا تو وہاں کے لوگ بے خانماں پائے۔جن کی جھت ہسمان اور لب ترزمین پر تھا۔ یہ لوگ جب بالکن خانہ بروش جبکی تھے۔

( تعدیق براین احدیہ صیل) مین دُونیهٔ استُدًا : مکان نہیں بناتے سے کہ دحوب سے بچ سکیں۔ بیٹی واس لوگ سے
کیفبادایک شخص گزدا ہے۔ اسکی سرحد میں باجہتان تھا۔ یہاں اس نے غالبًا عمارتوں کاخیال کیا ہے
ایک مؤدخ نے لکھا ہے کہ سائبر یا تک بہنچ گیا تھا۔ جہاں لوگ فاروں میں رہتے ہے۔
ایک مؤدخ نے لکھا ہے کہ سائبر یا تک بہنچ گیا تھا۔ جہاں لوگ فاروں میں رہتے ہے۔
(ضمیر اخبار بدر قادیان سرابریل/۵ مئی ۱۹۱۰)

٩٣٬٩٣ - ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبُا الْمَعَى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ اللَّهِ مَا عَنْ الْمَا بَلَعَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا وَلَا يَحَادُونَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ مَا قَوْمًا وَلَا يَحَادُونَ

يَفْقَهُوْنَ قُوْلًا

بچر سامان کیا اور وہ دوخاص پہاڑوں کے درمیان پہنیا اور ان پہاڑوں کے وسے ایک لیسی قرم کو یا یا جربات سیجینے میں کمزور تھی۔

تنسیر: یہ وہ مقام ہے جوایوال کے شمال میں دربند کر کے مشہود ہے اوراس کے قریب اب کے قریب اب کے قریب اب کے قریب اب کے قبر نام ایک بستی اسی کیفیاد خودس کے نام سے قرادہ کی آصدین کیلئے موجود ہے کہ قبر نام ایک بستی اسی کیفیاد خودس کے نام سے قرادہ کی آصدین کیلئے موجود ہے ( تصدیق براہین احدیہ مدا)

بَدْنَ السَّدَيْنِ ، بِبلِ لوگ البِخشہروں کی مفاظنیں دیواروں سے کرنے ہیں ہیں وسی کو فیری میں ہوں کو فصیل تفہر کے گردیمی فصیل وخدق تنی عرض ایک علم فصیل شہر کہتے ہیں۔ لاہور میں بھی فصیل متی ۔ امرتسر کے گردیمی فصیل وخدق تنی عرض ایک علم دستور تنا ۔ اس کے وسیط سے وشمن سے بچے رہتے ۔ کیونکہ ایک کے میرخوفناک ہمتیار ال دنوں ہیں دستور تنا ۔ اس کے وسیط سے وشمن سے بچے رہتے ۔ کیونکہ ایک کے میرخوفناک ہمتیار ال دنوں ہیں دہت

لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقُهُوْنَ قُوْلًا ، ان كى بولى ميدوفارس كے لوگ اچى طرح ماسم سكت تق د صنميراخ بار بدر قاديان ٢٠ رايديل ١٥ مثى ١٩١٠)

میں کھا ہے کہ باختر کے شمال میں لینی بخارای جانب یا جوج ماج کامسکی ہے۔ غیات اللغات میں ...
یمضموں صاف مکھا ہے اور تفسیر بیضاوی میں مکھا ہے" مابین آ ذربائیجان اور آرمینیۃ کے ذواتونیو
نے تیس میل کی ولوار بنائی تنی ۔ اور تفسیر معالم میں سدی اور قبادہ سے روایت ہے کہ ترک کونزک
اسی وا سطے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یا جوج اور ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے ان کوچھوٹ کر باتی
قوموں کے حملوں کی روک کے واسطے دیوار بنائی متی اور ضحاک سے روایت کیا ہے" یا جوج ماج ج

تركون كى قوم سے بيں۔

اب ماجرے کا حال سننے۔ حزقیل کے ۳۹ باب ۵-۲ میں ہے" اور میں یا جوج پر اورائ پرج جزیروں میں بدیرواہی سے سکونت کرتے ہیں ایک آگ مجیجوں گا۔"

اس زمانے میں الیبی دیواروں سے حملوں کی روک ہوجاتی متی ۔ دیکھوجین کی دیوارا لیسے حملوں کی روک ہوجاتی متی ۔ دیکھوجین کی دیوارا لیسے حملوں کی روک کے واسطے اہل جیسی نے بنائی متی ۔ اورای کیلئے اس وقت کی حالت کے متاسب مغیداودکارگر ہوئی ۔ دیون کے ۔ اورای کیلئے اس وقت کی حالت کے متاسب مغیداودکارگر

اجری حسب باب دہم پرائش اور پہن کاریخ کے باب ہے کے یا فت کا بیٹا ہے اور حسب ہم باب حرفیل نہر بورال کے شرق میں بساتھا اور یاجری حسب تاریخ ایام اول ہ باب اور سلاطین اول کے ہا باب و ۱۹ پر سلاطین اول کے ۱۹ باب و ۱۹ پر سلاطین اول کے ۱۹ باب و ۱۹ پر سلاطین اول کے ۱۹ باب و ۱۹ پر سلال کا میں بسائی گئی کو بی بورال ندی کے شرقی حصتے میں اور حسب حزفیل باب ۱۹ و ۵۵ یاجری شیر اور سین بیت پر پر مسلط ہوئے ۔ ان کی نسبت پر مجی کھیا ہے کہ فادس اور جرمی ال کے ساتھ ہول کے اور اس اور کوشن کی اولاد پر جوجی کو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کوم کی اولاد بین قبط اس اور مرات والوں پر ان کا نستی مول کے اور اسی فصل سے معلوم ہوتا ہے۔ کا بل والے لینی قبط اس

كے ساتھ ہوں كے اور مكاشفات باب ٢٠ سے معلوم ہوتا ہے كہ يا جوج اجوج كا زور اطراف ممالك معتقد ين خدا وندجاریاد نبی عرب بربزارسال بحری کے بعد موگا ۔ اورصاف ظاہرہے کہ یاجوج والی رشید برات کے قدید يهني كيا اوراجوج جن تحقباً كل جرمن اورشمال فرانس ارمند اورا تكيند وغيرو مي بي راواليم من مطابق ہرارسال ہجری بلادِ اسلام برمسلط مونے لگے ۔غرض حسب مکاشفات ۲۰ باب مشازیا جرج ابوج وه بين حرباد اسلام برمسلط بول - اوركيمباد اورووالقرنين كى ديواروه سع جوما بين آرمينيا اور آ ذرائيان بنام باره دربندا وريورال كي جوسون برفرب بإنسوينتيس سال قبل مسطح بنالي مكئ اور بلونا كه شمال مي جوفلعه ( فصل الخطاب طبع دوم حضرادً ل مهايا) بنا سے وہ مجی اسی میں سے۔

سَدةً : بہلی یوفعیل ارمینیا اور ازر بائیجال کے درمیان بنائی گئی۔ ۳۰میل کے قریب جگہ ہے جس سے ملک کو بہت امن بنیا ۔ بھر بورال کی چوٹوں پرانسی دیوار کھینی گئی ۔ بھرسم قند کے قریب می ایسی داواری بمجرجین کے نوگوں نے وہ مڑی دیوار بنائی۔ حومشہورسے ۔ سب یا جوج ماجوج کے حملہ سے بچنے کیلئے بنائی

يا مُوجَ وَمَا جُوْجَ ، خدان انشراح صدر سے مجے نتین دادیاہے ۔ کریر وہ توم ہے جربخارا سے دے کرشمال کے رہتی منی ۔ گاتھ نا رمنڈے۔ وزی کا تھ سیکش ۔ یہ وگ جرمن ۔ فرانس ۔ انگلیڈوغیرہ من جا كرآياد بوتے۔

تركول كى نسبت لكھا ہے۔ اشرك الترك الكورك الله كمتي بلك شرعوا مِن يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ ر ا بَول فِي شَالِ فارس سے معابرہ کولیا تھا کہ تمادے ساتھ جَعِرْمِیاو نہریں گے ہمیں بیس رہنے دو۔ بالیبل کی تماب حزقیل باب مس میں یا جوج ماجوج کا ذکرہے۔ ماجوج جزائر میں رہنے والے لوگ بیں۔ یاجوج ماسکواور فرانسک کا سردارہے

ایک دفعه میرا ایک دوست لندن گیا - جسے میں نے فراتش کی کروناں کی سب سے پرانی یادگار کا پت سكائے جنائج اس نے تختیقات كى نواسے دو بت د كھائے گئے ۔ جو یا جوچ اج جے تھے اورا سے تبلیا

كياكماس ملك كسب سے برانی يادكار اركى بى بے۔

حضرت حزقيل كى كتاب ميں تقرع سے مكھاہے كرجزار ميں بے يدواہى سے دہنے والے ماجى بيں اس لئے بھی ان کویہ نام دیا گیا کہ وہ آگ کی پرتش کرتے یا آگ سے بہت کام لیتے۔ آرمینیا اور درائیاں ک داوار کا ذکر تغییر بیضاوی میں بھی ہے ۔ بورال کی داوار کا ذکر ابن خلدوں میں مکھاہے ۔ جین کی داوار کا (ضيمه اخبار بيدقاديان ١٠٠ رايريل/٥٠ يك ١٩١٠) ذكرمفسرين نے كيا ہے۔

۱۹۱۸۹- قال مَا مَكَنِيْ فِيْهِ رَبِيْ خَيْرُ فَاعِيْنُونِيْ وَمُورِيْ خَيْرُ فَاعِيْنُونِيْ وَبُرُ بِعُونِيْ وَبُرُ بِعُونِيْ وَبُرُ بِعُونِيْ وَبُرُ اللَّهُ وَيَ وَبُرُ اللَّهُ وَيَهُ وَيَ وَبُرُ اللَّهُ وَيُونِ وَاللَّهُ فَيْنِ قَالَ اللَّهُ وَيْدِ اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيَلَّا اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيْنَ اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَيْنَالِي اللَّهُ وَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

کہا جو قدرت میرے دت نے مجے دی ہے بہرے ۔ قدم مجھ مرف لینے ذور سے مدد دو ۔ لیکن تم بہاولا ان میں ایک موٹی دیوار بناوول کا ۔ تم میرے یا س وہے کے مخطف ہے آئے ۔ آخر جب اس نے دوفول بہاولا میں برابر کردیا ۔ کہا دھونکو ۔ آخر جب اس کو گرم آگ ساکر دیا ۔ بولا میرے پاس آؤ میں اس پر بھیلا ہوا آنا با دوالا رسے برائ سے نہ ہوسکا ۔ کہ اس سے بھا نہ جا سکیں اور نہ بھی پڑا کہ اس میں چھید کرسکیں ۔ اللہ میں تھید کرسکیں ۔ کہ اور موٹیل کہ اور موٹیل کا تو م نے جزار کہ بطانے آباد کر ہے ۔ (تصدیق برابی احربہ صوباس تھا ۔ قب میک کر بھی روک کی تجریز کرتے ہوئے کیقباد نے جو دیوار بنائی ۔ اس کا وُل کا نام سوباس تھا ۔ قب بنائے مقے ۔

مُرَدَد الْحَدِيثِ ، يه العادر العلى كيك تفا اور تانباس ليّ الكاياكم ملى من كائد -دُبَدَ الْحَدِيثِ ، يه العادروانول كيك تفا اور تانباس ليّ الكاياك من كالت -(ضميم افهار بررقاديان مرابيل/ه من ١٩١٠ع)

99- قَالَ مْ ذَارَحْمَةً مِنْ رَبِيْ ، فَإِذَا جَاءً وَعُدُرَبِيْ ، فَإِذَا جَاءً وَعُدُرَبِيْ عَلَا أَءُ وَكَانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهِ عَلَا اللهُ وَكَانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهِ عَلَا اللهُ وَكَانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهُ وَكَانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهِ عَلَا اللهُ وَكَانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهُ عَلَا اللهُ وَكُانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهُ عَلَا اللهُ وَكُانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالَ اللهُ عَلَا اللهُ وَكُانَ وَعُدُرَبِيْ حَقَالُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

کمایہ میرے دیت کا احسان ہے۔ میرجب میرے دب کا وعدہ آیا ۔ اسے چود چود کردے گا۔ اور میرے دت کا وعدہ سیا ہے۔ تفسیر اجی حمله ورول کیلئے وہ دیوار روک بخی۔ کچراور بلاد میں چلے گئے۔ اور جگہول میں راسیں اور ملک ہور جا سے اور استوں سے بعد ہزار سال ہجری وہ قومیں بجراس ملک پرجڑھنے کے اور اسلامی تام کردیں وہ قومیں بجراس ملک پرجڑھنے کے لئے استرام ہم توجہ بوئیں جس کی طرف اُن کے پہلے مورث متوجہ بھے اوراس طرح کتب متوجہ میں کی میں اُن ظاہر ہوئے

دَین دیزه ریزه ریزه ریزه این است زمانه مین وه دیواری کسی کام کی نه رئیس بینگی حملون اوران سے حفاظت کا طرز وطریق مجی بدل گیا۔ (ضمیمه اخبار بدر قادیان ۳۰ راپریل ۱۹۱۰م کی ۱۹۱۰م)

﴿ وَوَالْعَرْفِينَ فَيْ يَاجِرَى الْجِنْ كُو ﴾ أينى ولوارس سمندر كے بيج مين قيدكرويا - برايساسياه جوط

ہے .... عبس میں حق وحقیقت اور دوحانی تعلیم کانام ونشان نہیں ۔ ذوالفرنین کی صقیقت توہم نے ....
کھد دی ہے .... کان یا جرج الحج جی اور دیوار کا تذکرہ ضروری ہے ۔ سوسٹو ۔ مقدمۃ ادیخ ابی خلدون میں جہاں اقلیم چہارم کا حال کھا ہے ۔ وہاں کھاہے کہ اس اقلیم کا دسواں حصر جبل قرقایا تک ہے اور اسی بہاط کو جبل یا جوج اجرج کہتے ہیں۔ اس خوکہا ہے کہ بہتمام ترکوں کی شاخیں ہیں ۔ صفر نہ جابی خلاوں میں بہاط کو جبل یا جرج کا جرج کہ اس کا نوان جزد دارض یا جری اجری ہے اور اسی آفلیم کے جزوعا شرکی میں کہا ہے اور اسی آفلیم کے جزوعا شرمین ارض یا جری ہے ۔ میر آفلیم شخم کا بیان کرتے ہوئے معفی داد میں کھاہے اور اس کے جزو عالمت میں ارض یا جری ہے ۔ میر آفلیم شخم کا بیان کرتے ہوئے مفرد کا میں کھاہے اور اس کے مشرق میں تنام ارض یا جری ہے ۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجی حقرق کی جری شال بلاد میں تھیل ہوئی قرم ہے ۔

ا میں کا کہ ہے جو ایک کا ب میں ہے۔ اور میں ماجوۃ اور ال پرج جزیر کی میں بے پرواہی سے سکونت کرتے ہیں۔ ایک کی میں جو کا اور وک جانیں گے کہ میں خدا وند ہوں " اور اسی باب میں جا تہ توجوۃ کے مقابل جو ماجوۃ کی سے دمیں کا ہے اور روس مسک توبال کا سردار ہے "تام ہمارے جغرافیوں میں جوع نی میں ، اور جرمی فرانس وغیرہ میں طبع ہوئے ۔ اور سیست کی کا بول میں جیسے فینی اور اس کی شروح میں اور تمام بڑی لفت اور طب کے علمی صفر کی کا بول میں اس قوم کا ذکر ملت ہے ور سیس کی نکہ ہیں کیونکہ یہ یاجوۃ ماجوۃ کا لفظ ایج سے نکا ہے اور اسی سے آگ پنجابی میں اور آگ اردو میں بولا جا آ ہے ۔ اور یہ تمام قو میں جوشیلی آگ کی طرح افد رکت میں آگ سے تیز ہیں۔
میں آگ سے تیز ہیں۔

اكنى موترا وراكين الى اعلى چيزى مشك - دوده - شمدد التي بين اوراس وفت تمام يوروپ

کواک سے خاص تعلق ہے۔ آگ سے ایسے ایسے کام نے رہا ہے کہ چیرت ہوتی ہے ۔ سوری کو جواعظیماشان مرکزا کی کا نیٹین کرکے اس کی پرشش ہوتی ہے ۔ بلکہ عیسا ٹی خدم ب نے قدیت کاعظیم انشان حکم سبت کا قطر کر " سن و ہے " بزرگ دن ما ہے ۔ نیزا گر دیا نند نے داست بازی اور تحقیق سے کہا ہے کہ آریہ ورتی شمال سے آئے نوکوئی تعقب نہیں کہ یہ توگ میں انہیں یا جوج ماجوج کی شاخ ہوں ۔ لاکن اگر یہ ایران سے شئے ہوں ۔ لاکن اگر یہ ایران سے شاک ہوں تو میج ذو القرنین کے ملک سے ہیں جویا جوج ماجوج کے خلاف تھا۔

مچرمیں کہتا ہوں۔ اس قوم یا جوج ماجوج کے نابت کرنے کیلئے ہمیں کہیں دور دراز جانے کھٹروت ہیں۔ بہیں یہ عقیعة مرودت ہیں۔ اس لئے کہ لنڈاہ میں اللہ دونوں قوموں کے ورثا ہوا عظم کے اسٹیجو رہت ہی جود میں یہ عفد کرو! اور سزا اس کے کہ لنڈ ہورالدیں اول انسان سے حسب نے اردو میں اس کوشائع کیا ہے۔ افسوس ہمارے یہاں اس کی فوٹو کر افر نہیں۔ واللہ ہم اللہ کی فصویر طری خوشی سے نشائع کرتے ۔ اصل سالہ میں یا جرج ماجوج کی تصویر میں دی ہے۔ اس تصویر سے ظاہر ہے کہ دو ہم ہے کہ دو ہم ہور کے ہوئے ہوئے ہوئے اس کھوا کہ اللہ کی داوار کے دو زاواد ی بر دمرے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا بھر کے مشہور ومعروف داو بلج جا اج

اکے زمانہ میں لارڈ میٹری نمائش کے دن ان کو با ہر لایا جا گاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ بت اس سے بنائے کے ہیں کہ زمانہ قدیم کے باجری ماجری اور کا دیسیں (CORENIOS) کی اوگار قائم رہیں۔ جو اس جزیز انگلتانی پر قدیم بات ندوں سے جنگ کیا کرتے تھے۔ ایک عصد بعد ان دو لوٹے والوں میں سے ایک کا ام مجول کیا تو دو مرب کے نام کو دو صفوں میں تقیم کر دیا گیا ( نا کہ دونوں کی اوگار قائم رہے ) بھر ہے بھی دوا یہ ایس کی کیا گیا ہے کہ ہمارے شہر لنڈن کی بنیاد اس حملہ آوریا جری ماجری نے والی تھی۔ اورا قدل ہی اول ایس کا نام برارسال بیشتر شکتانی اس کا نام برائی برارسال بیشتر شکتانی (کا) برامشہور شہر ہوتا تھا۔ دونوں بت جو گول بال کے دوا تھے میں رکھے ہیں۔ ہرایک برارسال بیشتر شکتانی رکھی جو بائیں پہلو کو ہے۔ اس کے ہائی دیس کے ماجہ زخیر سے ایک گولہ (کرہ) بدھا ہوا ہے۔ وہ گولم مینوں سے بہرے۔ یہ ایک اوزار تھا جس کے ساتھ زخیر سے ایک گولہ (کرہ) بدھا ہوا ہے۔ وہ گولم مینوں سے بہرے۔ یہ ایک اوزار تھا جس کے ساتھ زخیر سے ایک گولہ (کرہ) علاوہ ازیں یا جرج کی لیشت پر ایک کمان اور ترکش ہے۔ جو تیروں سے بہرے۔

وائیں طرف دو مرابت ماحری کا ہے جو دھال اور برجی سے سنے ہے۔ اس نے ایسالباس بہناہوا ہے جوروسیوں کی خرمبی سوسائٹی کے لوگ بہنا کرتے ہتے جن کے زمانہ میں بربت بنائے گئے و دیجو مور عدے ۱۹۰۰ - ۱۹۰۷ ) رسالہ کا بید لودی کا دکال لندی ۔ ایک کناب مصنفہ امس بارہم مطبوعہ مردی میں کھاہے کہ موجودہ بتوں سے پہلے ال کی حبکہ دو اور دایو سے جو وسلی اور مہنیوں اور میٹر بول سے بنے ہوئے سے ۔ اور وہ لارڈ میٹر کے دن نمائش کیلئے باہر لائے جانے تھے۔ لیکن جب بسبب مدید زمانہ کے بوسیوہ کئے ۔ اور وہ لارڈ میٹر کے دن نمائش کیلئے باہر لائے جانے تھے۔ لیکن جب بسبب مدید زمانہ کے بوسیوہ ہو کئے ۔ وہ شخص صب نے ال کو بنایا معروب مقام موجودہ عظیم الشال معروس بت تراش کو بنائے گئے ۔ وہ شخص صب نے ال کو بنایا میٹر اس کا ام کیتنا کہ دیجے دوس میں مقارض کو اس کا دیگری کے وہ فن میں ستر بویڈ دیئے گئے ۔

ہمارے مفسروں نے تو فرایا ہے کہ وہ پہاڑ چاہتے ہیں اور ان کو پیانے کرا ہرکر دیتے ہیں۔ مگر میں بحداللّٰد دیکھنا ہوں کرا نہوں نے بہاڑ دریا۔ لوگوں کا ال عزت جاہ وسلطنت ، بند پروازی بہت و استقلال سب کچہ کھاکر موسی کے سانپ کی طرح ' نم دیکھو' ڈکار می نہیں لیا۔ بلکہ جیسے ہمارے ملک میں یا دعیب ہداں کے کان توات نے لیے ہیں کہ مشرق و خوب میں یا دعیب ہداں کے کان توات کیے ہیں کہ مشرق و خوب میں گا واز ہرروزس کر سوتے اور اسے بی سنتے ہیں۔

زمانہ سابق میں جبکہ تار پیڈو اور توب کا عام موقع نہ تھا۔ لوگ دیواروں سے صفا طب کا کام لیتے ۔ جنہیں فصیل کہتے ہے۔ جنانچہ لا مور کی فصیل ہمارے سامنے گرائی گئی۔ امرت سرکی خند تی وفصیل ہمار سے سامنے گرائی گئی۔ امرت سرکی خند تی وفصیل ہمار سے سامنے گرائی گئی۔ امرت سرکی خند تی وفصیل ہمار کا اپنے شامتوں میں ذکر فروایا ہے جب کا آگے حوالہ آتا ہے۔ غرض اپنے اپنے وقتوں میں حملہ آلاد ول کی صفا طب تے میلئے لوگوں نے ایسی دیوا دیں بنائی ہیں۔ اسی طرح جیبی کی دیوار بنوائی۔ دیکھ میں ۔ اسی طرح جیبی کی دیوار منوائی۔ دیکھ مقدمہ این خلدوں اقلیم خالث کا بیابی صفری ہمیں ہے کہ ترک اور بلاد صل میں ایک ہی مسلک مشترق میں ہے وہاں فضل نے ایک سرت بنوائی۔

ستریا ۱۸ - ۹۵ ستریاجی ماجی ۲۰۰۹ سترماری ۹۷ - ۹۵ مام دربنده اوربنام من دوانقرنین - ۹۳ ۱ تقویم البلدانی )

کتاب البلدان میں صغر اے ، ۲۹۸ ، ۳۹ اور مراصدالا طلاع کے صغر ۱۱۱ میں ہے۔ دیکھو مراصدالا طلاع باب الباء والالف طبع فرانس مبداق اور اس کتا بید آبار باقیہ سے بھی ہوتی ہے صغر اہم کہ باب الابواب ایک شہر ہے۔ بحر طبر ستان برحب کو لوگ بحر خرد کہتے ہیں اور وہ جبل قبت کے بہت دروں میں سے ایک درہ ہے۔ اس ورہ میں ایک دیوار کو انوٹ پروائ (یہ نیا آنوش والی بنیں برانا ہے) نے قوم خزر کے حملوں سے بھتے کیلئے نوایا تھا کیون کی خزد قوم فارس بر (یہ وہی میدیا کی جدم جزو ہے) ایسے جلے کرتے تھے کہ سمدان اور موسل کی منبی جاتے تھے۔ اور مراصد الاطلاع کی جلدم

باب السين والدال كصفه كا مي سي كرسترياج عاجري صلى كاذكر قران كريم مي سعدوة تركون کا اخری صدیرمشرق وغیرہ میں ہے اور اسکی خرعام شہرت رکمتی ہے۔ سلام ترجان کی خرمیں اسکا مفقىل بيالى ہے۔ تيجرصاحب مراصد نے اس كى تفصيل كى ہے۔ غرض اليسى ديواري ہوئى ہيں۔ چنی کی داد اربیت مشہور سے - حاجت ذکرنیں - اوراس کوئم کسی صورت میں سد دوالقرنین تسليم بنين كرسكت اس سلے كرقرائه كاطرز ہے كر المائاب كے جاكلوں ميں ايسے امور كوبيان كراہے ج غالباً الركباب كى كماول من بول - اورابل كماب كى كماب دانيال من بمين دوالقرنين كا حال صاف صاف منتهد كسى عينى باوشاه كانام ذوالقرنين كتبسابقهمين اوراسلامى روايات ولغت سفابت ہیں۔ بورال کی کھاٹیوں میں می السی داواروں کا بتہ عرب کے بڑے پڑے جغرافیوں سے متا ہے۔ ١- مراصديا قوت حوى مطبوعه فرانس ١- مسالك الممالك ابواسنى ابرابيم المتطخرى الكرخي مطبوعه بازيل ١٠ - تقويم البلداك سلطابي عما والدين المعيل بيرس ٧٠ - نزمة المشتاق الاورسي - ٥ - آبار الباقيه احربيرونى مطبوعه حرمى ٧- مقدمه ابن خلدون طبع مصر ٤- المسالك والمالك ابن تخل داب لندى ميرے إس محدالله يوں ال ميں يہ يا جي اجرج كا ذكر سے - كناب البلاك كم فرسده 90- ۲-۱- ساوا - ۱۹۸ - ۱۰۱ اورمسالک المالک ۲، ع بلکستیار تقرمتوا سملاس نبر فقره ۲۲۵ میں شہریناہ کے اردہ میں می حکم ہے۔ کر شہروں کے چاروں طرف شہریناہ رکھنا چاہئے۔ اسی فاعدہ کے موافق اس باد شاہ نے آرمینیہ اور آ دربائیجانی کے درمیانی جیسا بیضاوی وغیرہ مغسروں نے مکھاہے ۔ دیوار بنائی بلکراور اور دیواریں میں ان بادشاکا بی میدوفارس نے بنائیں اوراسی داواركيونكوتعجب اورانكاركاموجب بوسكتى بع جبكرة المامندسياه كرت كوسيكوول كوس كالمبى ديوارجين ميں اب يمي موجوب - بلك بهم نے ايك ديوار كانے دارجار يول كى سيكوں كوس كك بندواتنان من مرف سانجری مفاظت کیلے دیکی ہے۔ اب بناؤ۔ الیسی صاف اور واقعی بات کیا ( فودالدين طبع ألث مد ١٩٣١) اعتراض كالمحل بوسكتي سيعه

٠٠٠- وَتَرَعْنَا بَعْضَهُ مَيُوْمَئِزٍ يَّمُوْ جُرِفِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِالصَّوْرِ فَجَمَعْنُهُ مُحَمَعًا الْ

اوراس دن ہم چھوردیں کے کہ وہ آئیں میں اور کسٹریں۔ اور زرسنگا بھونکا جاوے کا بھرہم

الىسب كواكمماكرين سكے -

تفسیر ، مکاشفات یوحنا کے بیسوی باب کی سانوی آیت سے پڑھو اور جب ہزارسال ہوگیں کے دیے ہزار سال حضرت محوصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بیں اور شمسی قمری جینوں کا حساب ناظری یہ بہاں سوچ کر کردیں ) اپنی قوم سے چھوٹے کا اور نکلے کا اکر ان قوموں کو چوز مین کی دوہی قاص زمین یہ روشام اور مکہ کی زمین ہے ، چاروں کو تول میں بیں ۔ یعنی یا جوع اور ماجون کو فریب دے اور انہیں روشام کے بیاروں کو تول میں بیں ۔ اور آب کی اور وس اور انگریز ۔ جرمی اور فرانس کے تستولی جو بزارسال بہجری کے بعد سے عرب اور شام کے جاروں کو تول پر شروع ہوا ۔ غور کی تھی سے دیکھو! اور دیکھو! بہمری کے بعد سے عرب اور شام کے جاروں کو تول پر شروع ہوا ۔ غور کی تھی تاریخ ہند کے جسمت کھی اور انگریزی توادیخ ہند کے جسمت کمتی ہیں اور آریہ توم بھی انگریز وں سے اعلیٰ نسل میں متحد ہے ۔ جو بتحقیق تہہ برج وغیرہ متعمالی ہورہ بیں اور آریہ توم بھی انگریز وں سے اعلیٰ نسل میں متحد ہے ۔ جو بتحقیق تہہ برج وغیرہ متعمالی ہورہ بی بیں اور آریہ توم بھی ماجری میں واخل ہیں ۔ تو ہم آریہ کی اس تیز ترتی کو اپنی مقدیں کتابوں کی مدافت ہیں بیا ہورہ کے کہ ہندور شانی اور انگریز ایک ہی ہیں ۔ ہوا عالم اس تیز ترتی کو اپنی مقدیں کتابوں کی مدافت ہیں کریں کے مگر ہم لیتنی رائے قائم نہیں کرسکتے کہ ہندور شانی اور انگریز ایک ہی ہیں ۔ ہوا عالم اس تیز ترتی کو اپنی مقدیں کتابوں کی مدافت تعمین کریں کے مگر ہم لیتنی دائے قائم نہیں کرسکتے کہ ہندور شانی اور انگریز ایک ہی ہیں ۔ ہوا عالم اس تیز ترتی کو اپنی مقدیں کتابوں کی مدرب ہو تی تو تھی ہیں ۔ ہو تی تعمین کریں کے مگر ہم لیتنی درب ہو تا تھا کہ میں درب کے تو تو تی تاری کی اس تیز ترتی کو اپنی مقدیں کتابوں کی میں درب کے تاریخ کی درب کے تو تی تھی درب ہو تھی درب ہوں کی درب کی درب کے تاریخ کی درب کو تاریخ کی درب کی درب کی درب کو تی کو تاریخ کی درب کی درب کی درب کو تاریخ کی درب کی درب کی درب کی درب کو تو تاریخ کی درب کے تاریخ کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کو تو تاریخ کی درب ک

تحقیق تک پنجینے سے اسمی قاصر ہے۔

قرائی کو نازل ہوئے تیرہ سو برائی کو دے اور مکا شفات اور حرقیل نبی کی کماپ کو اُور می بہت ذائر

گڑدا - مگر الدّت کا کی طرف سے جو عالم با لجزئیات والکیات ہے اللی کا ہونا کیسے واضح دلیول سے بت برا۔ اب یہ دو فوں آپس میں الجر بڑیں اور قرائی کرنے کیسے کیسے نزدیک آپہنچے ہیں ۔ اور بہت ہی قرب ہے ہے کہ دو فوں آپس میں الجر بڑیں اور قرائی کریے کا یہ فرائی " وَ تَدَوَ حَذَا بَعْضَد ہُ حَدَی اَبْہِ بِی بِی اور انہوں نے ہمیشہ سے صادق ہے تہام آ مکھوں کو اپنی سی اُل دکھ دے ۔ دیکھو مکاشفات ۲۰ باب ۹ " اور انہوں نے مقدس جھاؤنی اور عزیز شہر کو کھر لیا۔ تب آسمائی پر سے خوا کے پاس سے آگ اثری اور انہوں نے قرب انہوں نے قرب انہ کہ بی میں میں اور آدام سے لیستے ہیں ۔ جوشہر پناہ نہیں رکھتے اور بغیر اور بنا کو اور انہوں کے اور انہ ہوں کے دور انہوں ہے ہیں حملہ کو والی اور میں میں اور آدام سے لیستے ہیں ۔ جوشہر پناہ نہیں رکھتے اور بغیر اور بنا کو اور انہوں ہے ہیں اور آدام سے لیستے ہیں ۔ جوشہر پناہ نہیں رکھتے اور بغیر اور بنا کا مقد انہوں ہے ہواں اور ہونی انور کہ میں کے دور انہوں ہوئے دور انہوں ہوئے دور انہوں ہوئے دور انہوں ہوئے اور بے اور کو انہوں اور آدام سے جوشہر پناہ تھواں اور کو میں اور آدام سے بہتے ہیں انہوں کے اور میا ہوئے دور بار میں ہوئے دور نہا ہوئے اور کھیں کے دور انہوں ہوئے دور انہوں کے مودا کر اور اور انہوں کے مودا کر اور انہوں کے مودا کر اور انہوں کو میں کے دور کہ مونی اسی وا سط کیا ہے کہ الہام کی قدر زہر نے میں نہ میں نہ یہ بر شیر تھے کہ البام کی قدر زہر نے میں نہ بیں نے یہ واقعات اس لئے تھے ہیں اور دیں آدکرہ صرف اسی وا سط کیا ہے کہ البام کی قدر زہر نے میں دور کو انہوں کو کھوں کی انہوں کو کھوں کی دور کھوں کے دور کہ انہوں کو کھوں کے کہ انہوں کو کھوں کو کھوں کے دور کہ انہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ انہوں کو کھوں کے کہ انہوں کو کھوں کے کہ انہوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھو

والے کھر کھر تو ان زہر دست پیشین گوٹیوں کی صداِقت کا لحاظ کرے ا بھائی کما بوں کی بے ادہوں سے باز آویں اور غور کریں کہ یا جوج کے باہمی فساد کا کب اورکس حالت اورکس زمانہ میں ذکر کیا گیا۔ حس کا ظہود ا ج انکھ سے مشاہرہ کردسے ہیں اور یا جوج اور ما جوج دونوں قومول کی نسبت بعض مصنفوں نے یہ سمی مکھاہے کہ وہ دراز گوش ہیں۔ اس فقرہ کے سمجنے ہیں بہت وگوں نے جو مقدس کتابوں کے طرز کام سے بامک ناآشنا ہیں۔ کئی غلط نتیج نکا ہے ہیں مگروہ یا در کھیں کہ دراز گوٹ گرمے کو کہتے ہیں اور جرادمی علم کے مطابق عمل نہ کرے۔ اسے میں اہا می زبان میں گدھے سے تشبیبہ دی گئی۔ ویجیو قرآن مِن آيا ہے۔ مَثَلُ الدِّيْن حَمِّلُوا التَّوْدَا لَا ثُعَر لَدْ يَخْمِلُوْ هَا كُمْتُلِ الْحِمَادِيَةُ مِلْ اسْفًا دُادالجد، ٤) اونظام ب كدوس الدانگريز - جرمي الدونمارك والے الهان كے سيخ علوم اورد كانى بركات سے باكل محروم بيں - علم البيات ال كا بہت كمزورسے - اور مھر بختر يتيں ہے كم بمارے على ذاق والے آریہ یہ می اس کے ماننے سے انکارنیں کوسکیں گے۔

(تعديق ما بين احديه من ما مسك ما مسك نَفِحُ فِي الصَّوْدِ: الْكِ بَكُلْ بَهِا مِا عَلَى الدِوْمِينَ أَلِسَ مِن الْمِينَ فَي وَلَيْ فَي اللَّهِ فِي أَلَّ جَمَعْنَاهُ \* بم ال ك ورميال ايك برى الااقى كوادي كے۔ (صنيم اخبار بدر قاديان ١٠٠ ايريل /٥ منى ١٩١٠ع)

وْعَرَضْنَاجَهَنَّهُ يَوْمَئِذٍ لِلْحُفِرِينَ عَرْضَالً إِلَّهِ يُنَ كَانَتُ آعَيْنُهُ مَنِي فَا يِعَنَّ عَلَا يِعَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَشْتَطِيْعُونَ سَمْعًا عَدَضْنَاجَ مَنَّعَ ووزخ سامن بوگ مين كوئى بيد كراس وقت جنگ اسادة تشباز سے ہوگی۔ د صنیمه اخبار بدر قادیان ۳۰ رایدیل/۵ منی ۱۹۱۰ )

١٠٣- أَنْحُسِبَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا أَنْ يَتَخِذُوْا عِبَادِي

پوشیدہ ہے۔

مِنْ دُونِيَ آوْلِيَاءَ وَانَّا آعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْحُورِيْنَ وَلَا الْحُورِيْنَ وَلَا الْحُورِيْنَ وَلَا الْحُورِيْنَ وَالْحُورِيْنَ وَالْحُورِيْنَ الْحُورِيْنَ وَالْحُورِيْنَ وَالْحُورُيْنَ وَالْحُورُيْنَ وَالْحُورُيْنَ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيْنَ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْمُورُونِيِّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْمُنْمُ وَلَالُونِيْنَ وَالْحُورُونِيُّ وَالْحُورُونِيُّ وَالْمُعُورُونِيُّ وَالْمُعُولُونِيْنَ وَالْمُونِ وَالْمُعُولُونِيْنَ وَالْمُونُ وَالْمُعُولُونِيْنَ وَالْمُونِ وَالْمُونِيُ وَالْمُعُولِيْنَ وَالْمُونِ وَالْمُعُلِقُونِ وَالْمُعُولُونِيْنَ وَالْمُعُولُونِيْنَا وَالْمُعُلِمُ لَا الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِيُلُولُونُ وَالْمُولِقُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالْمُولِقُلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِقُلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْم

کیاکافروں نے سجماکہ سوامیر سے بندوں کومیر سے مددگاربنادیں۔ ہم نے کافروں کیلئے جہم کو مہمان خانہ بنایا ہے۔ دہمان خانہ بنایا ہے۔ دہمان خانہ بنایا ہے۔

حس طرح حدیثوں میں یہ تابت ہے کہ سورہ کمف کی ابتدائی آیوں کا بڑھنا فہ و جال سے نجات کا موجب ہے۔ اس لئے بچر کا موجب ہے۔ اس طرح افری آیات کا بڑھنا تھی فتنی دجال سے نجات کا موجب ہے۔ اس لئے بچر غور کر و کر جن کا سورہ کے ابتداء میں ذکر ہے انہی کا انہا ہی تھی ہے یا نہیں ہاں آیات سے ظاہر مولہ ہے کہ وجال کون ہے اوراس کی صفات کیا ہیں۔

مِنْ دُونِيْ ، مِجِهِ جِودُ كر-

أَوْلِيكَ ء ، چنانچ نبض لوگول في كواينا والى قرارديا -

(صنعيمه اخبار ميرد فاذيان ١٠٠٠ ايريل ١٥٠٥ مى ١٩١٠)

چونکہ یہ یابوج ماجوج عیسائی شاخ یازدہم ہر قل کے غرب پر ہیں ۔ حس کوحسب دانیال ،

ہاب ، ، ، حیوان فرمایا ہے اور وہ سبے کو اپنا مولی خیال کرتے ہیں اور اکثر مریم کومعبود بناتے ہیں اس واسطے قرائ کہتا ہے۔

ہیں اس واسطے قرائ کہتا ہے۔

اَفَحَسِبَ اللَّهِ فِينَ عَفَرُوا اَنْ يَتَخِذُوْعِبَادِيْ مِنْ دُوْفِي اَوْلِياءً ط

(فصل الخطاب طبع ثانى حصراول مسكا)

اوران ہوگوں کے دنیوی کمالات پراوران کی ظاہری صنعت پر جیسے ریل متار ۔ نوٹو گراف دغیر وغیرہ بنائے گئے ۔ فرمانہ ہے ۔

۱۰۰۱۳۱۰ مَن مَن نُن بِن كُو بِالْاحْسَرِيْنَ اعْمَالُالِيَ الْمُورِيْنَ اعْمَالُالِيَ الْمُورِيْنَ اعْمَالُالِي الْمُورِيْنَ وَمُمْ وَالْحَيْوِةِ الدِّنْكَ الْمُورِيْنَ وَمُمْ وَالْحَيْوِةِ الدِّنْكَ الْمُورِيْنَ وَمُمْ يُحْسِنُونَ مُمنعًا الْوَلْمِكَ اللَّهِ يَنْ فَي مُمنعًا اللَّهِ الْمُلْكَ اللَّهِ يَنْ فَي مُمنعًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# كَفَرُوْ إِلَيْتِ رَبِّهِ هُ وَلِقًا رِبُهِ فَحَبِطَتَ اعْمَالُهُ هُ كُفُرُوْ إِلْمَا يُهُمُ مُو وَلِقًا رِبُهِ فَحَبِطَتَ اعْمَالُهُ هُ فَكُرُو الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَوَنَا اللهُ اللهُ هُ يَوْمَ الْقِيلُ مَهِ وَذَنّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہم بادین تم کوکر کن کے کئے اکارت بیں وہ لوگ جن کی دور دنیا کی زندگائی میں۔ بھٹک رہے بیں اوروہ لوگ جانے بیں کرخوب بناتے بیں کام ۔ وہ ہی بیں جومنگر ہوئے اینے دب کی نشا نیوں سے اوراس کے طنے سے معط کئے ۔ ان کے کئے ۔ بھرنہ کھڑی کریں گئے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن نول۔

( فصل الخطاب حصراول مدي)

اوراس واسط ہماری قصص کی کابوں میں ان کو درازگوش کھی ہے۔ کیونکہ درازگوش احمق کو کہتے ہیں اور الہان میں جو صروری چیز ہے۔ انکی عقل اس چیز رہر ہر گزرسا اور پوری نہیں ۔ گوا الهیات سے ان کی کھور پول کو مناسبت ہی نہیں ۔ اور جو اسلامی کتب میں کترت اولاد یا جوج کی نسبت کھا ہے وہ بائل ہے ہے دیکھو با این کہ لندی سے ہزاروں باہر نکل جاتے ہیں ۔ تب بھی جینیس لاکھ کے قریب الکی تغیر میں ہیں ۔

کفت کی برسین کے مستم کلک ہوگئیں۔ دیکھوکس قدرایجادیں ہورہی ہیں۔ مگروہ تمام جبانی راحتوں کے متعلق ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں کرتم روہہ جبح کرنے کاخیال جبور دو۔ کراس کا انجام سوائے دکھ ومشکلات کے ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں کرتم روہہ جبح کرنے کاخیال جبور دو۔ کراس کا انجام سوائے دکھ ومشکلات کے ہیں میں نصیحت کی مول نے کاریکھ وں کو وہ میں دیا ہے کہ بائد وشاید۔ پہنماری کا بیشم کیسا ڈیس ہے۔ مگر وائے بیسنے کی مول نے اسے کیسامعز زبنا دیا کہ آج بلر لوگ بڑے معززام لو اور رائے بہادر کہلاتے ہیں۔ وہار بھی کمین ہی سمجھ جاتے متے مگراب توجواعز ازواکوام آئر کی ورکس والے دیکھتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے۔

جراحی جاموں کے سپردیتی ۔ مگراب تو سرجی کہلاتے ہیں۔ جولا۔ ہے بھی ڈلیل تھے ۔ مگراب

توريث السامعزز بواكه كمكول كوخريد سكته بن .....

يرسب آيات اشاره كرتى بين كر دخال ايك كارنگيدول كي قوم كا نام ہے۔ وَنْ نَنَا ؛ ان كے اعمال كو ترازو مِن تولئے كي ضرورت نہ ہوگا ۔ سب كچر اس دنيا ميں ہے جكے ..

ا صميمه اخبار مد قاديان . ١٠ رايريل /٥ منى ١٩١٠ ع)

ااا۔ قُلُونَمَا اَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُونِيَا اَنَّا اَنَا اَلَّهُ كُمُونُونِيَّا اَنَّا اَلَّهُ الْمُكُمُولُ فَا وَالْمُكُمُولُ الْمُكُمُولُ اللَّهُ وَاحِدُ وَمَنْ كَانَ يَرْجُولِ الْمَا اَرْجُولُ اللَّهُ الْمُكُمُولُ فَا مَنْ اللَّهُ اللَّه

اس کے سوانہیں کہ میں تم ساایک بشریوں۔ مجھے کم ہوتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے ۔ پس جوکوئی اپنے ربّ کی ملاقات کا امیدوارہے اور عمل نیک کرے اور اپنے ربّ کی عبادت میں کسی کوشرکے نہ طادیے۔ کوشرکے نہ ملادے۔

تجب دو یا کئی چیزی بابم کسی امرمی تنرکی بوتی بین اورکسی امرمین مختلف بوتی بین توظاهرہے کامر مشترك كے احكام ميں الى مشتركم اشياء كو اتحاد موكاء اور عن عن باتوں ميں ان جزوں كو باہى اختلاف ہوتا ہے ان یا توں میں جوجرا حکام ہوں کے ان میں بھی اختلاف ہوگا۔ مثلاً حیوانات و نبا آت جسمیت اور منومي بابهم تنريك بين مركر حيوانات مخريك بالاداده خور و نوسش وغيره اوصاف مين نباتات سے متازم بس حیوانات ونبانات کوجسمیت اور نو که احکام می می ترکت بوگی مکرخود و نوش جماع وغیرہ احکام میں حیوانات اور نباتات میں اشتراک ہوگا۔ بلکرحیوانات کوال باتوں اورال کے احکامات میں ا میاز وخصوصیت موگ ۔ اسی طرح انسان وحیوان کے درمیان کمانے ۔ بینے ۔ جماع كى خواہش ميں حس فدرا شتراك ہے۔ اسى قدر كما نے بينے جماع كے احكام ميں مجى اشتراك ہوكا مگرانسان ترتی ـ سطوت ـ جبروت ـ نئے علوم وفنون کی تخصیل اور نئے علوم کواپنے ا بناہے جنس كرسكملا دينے ميں حيوان سے متاز ہے - ان اشياء كے احكام ميں مي حيوانات سے متاز ہوكا - اليے ہی ہادی۔ رسولوں اور عام آدمیول میں گو عام احکام بشریت کے لحاظ سے اشتراک ہوتا ہے۔ رمولوں كاكروه بحنيلات اور عام آوميول كے البی ملہم -مضلح قوم - مويدمن الندم والس التعام الكام بشريت ميں اگرچ عامر بشرك اشتراك د كھتے ہيں ليكن اپنی خصوصيت رسالت - نوت -اصلاح قيم كے احكام میں عامر خلائق سے حَبرا ہوتے میں۔ بلاتشبہدایک مفتوح ملک كى رعایا كے ساعة ایک فاتح اور حكران كورنسط كالسب سالار و اخراكم ابنى كورنسنط كے حكم سے كوئى معابرہ كرے اوراس رعایا کواپنی گورنمنظ کے احکام سنا دے۔ تو اگراس مفتوح رعایا کے لوگ ال معابدات اوراحکام کیمیل

کریں توضروں وہ رعایا اسس گورنمنط کی مجرم ۔ باغی ۔ غدار۔ نا فران ممبرے گی ۔ مگر وہی سیدسالار اور كودنسط كا مانخت حكم الى اس رعايا كو- كوئى ابنا ذاتى كام بتاوسے اور ابنے طور برا ل رعايا ميں سے سى سے کوئی معاہدہ کرے اوراس رعایا کا آدمی اسس براللداوراس ماکم کی بات نمانے یا معاہدہ کا خلاف کرے توبیت خص جواس سبیرسالار اور گودنمنٹ کے مانخت حکمان کے معاہرہ اور حکم کا منالف معبراب كورنسك كابغاوت كالمجرم نه بوكا - كيونكربيل قسم مين اس سيرسالار اورحاكم ك احكام فاتح كودننظ كے احكام ہواكرتے ہيں۔ اور اس سيد سالار كى زبان فائح كورننظ كى زبان ـ اس كى نويواتح گودنمنط کی تحریر ہوائرتی ہے۔ عور کرو۔ ایک قاتل کومیاز حاکم کے حکم سے قبل کرنے والے یا بھانسی وسينے والے كے ہاتھ اسى گورنمنٹ كے ہاتھ ہوتے ہيں۔ جس كے حكم سے قائل كوفىل كرنے والے اور مجانسى وسيف واسل في اوريجانسي ديا - ورصورت ديگروسي يجانسي دينے والاکسي اورا يسے آدمی كو حبی پرگورنسٹ نے موت کا فتولی نہیں دیا۔ قبل کر کے دیجے ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بین اسی طرح الندتغالي كے رسول ال كى مجى دوحالتيں اور دوج تيں ہيں - ايك حالت وجهت ميں وہ آدمى ہيں بشر ہیں ۔ اور دوسری حالت ان کی رسالت و نبوت کی ہے جس کے باعث وہ رسول ہیں۔ نبی ہیں ۔ المحاکم كم مظراود احكام رسال بين حس كے باعث ال كوينامبر كيتے بين عالت وجبت سے اگروہ حكم فراوي تواس مكم كامنكر باغي منكررسول نه بوكار حس كو شرعي اصطلاح مين كافر - فاسق ـ فاجر كيت بين دوسری حالت وجہت سے اگر کوئی ان کے حکم کونہ مانے توضروران کے نزدیک اسی پر بناوت۔ انکار کا جرم قائم موكا ـ اورمزودوه كافر ـ فاس - فاجركهلاوسه كا - اسجبت سع بونكروه خداوندى احكام كم مظرين - اورس سے معابرہ كرتے ہيں اس سے خدا كے حكم سے معابد كرتے ہيں اور معابدہ كندہ جومعابرہ ان سے کراہے وہ اصل میں باری تعالیٰ سے معاہدہ کراکھیے ۔ لیس اگرمعاہدہ کنندہ معاہدے خلاف كرسے توبائ ومنكر بلكم كافربوكا - نئى عرب محدبن عبدالتُّرصلى التّرعليه وسلم نے رسالت وتوت کا دعوی کیا اورایتے آپ کوالندتعالیٰ کارسول بتایا ۔ اب ان کوجی نوگوں نے نبی ورسول مانا اور ان کے احكام كوالني احكام ليتين كيا- لا محالم آي سے ال كا معابدہ مقيقياً الندتعالى سے معابرہ بوكا . كال جو احکام اورمشورے اس عمدہ رسالت کے علاوہ فراویں ۔ ان احکام کی خلاف ورزی میں کفرونستی نہ ہوگا۔ صحابہ کام ایک کے عبد سعادت مبدمی یہ تفرقہ عملاً دکھاتے عظے - بریرہ نام ایک غلام عورت متى جب وه ازاد بوكرى - اودلين فاوندس جوايك عَلام منا بيزار بوكنى - مكراس كاشوبراس يرفدا تقاء وه اس كى عليمد كى كو كوارا نفرترا تقا وه اسس پرسخت كبيده خاطر بوا اور آنجنام كى خدمت

اقدس میں حاضر ہوکر اس امرکی شکایت کی۔ آپ نے بریرۃ سے اس کے ساتھ مصالحت کر لینے کواڑ شاد فرایا۔ بریرۃ نے جواب دیا۔ آپ ہوئی سے فراتے ہیں یا عہدہ نبوت سے علاوہ بطور مشورہ کے فراتے ہیں۔ آپ نے فرایا۔ میں رسالت کے لحاظ سے یہ حکم نہیں دیتا۔ اپنی ذاتی رائے سے تجھے کہا ہوں اس نے نہ فانا۔ اور کہا مجھے اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح اِنْ مَا اَنَا بَشَدُ مِیْ مُنْ لُکُمْ لُوحُ وَالْ اَنَّا بَشَدُ مِیْ مُنْ لُکُمْ اِلْدُ وَالْمَا اُور کہا مجھے اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح اِنْ مَا اَنَا بَشَدُ مِیْ مُنْ لُکُمْ لُوحُ وَالْمَا اَنَا بَشَدُ مِیْ مُنْ لُو مُنْ مُنْ اَنَّا بَشَدُ مِیْ مُنْ اَلَا اِللَّهُ مُنْ مُنْ اِللَّهُ مَا اَنْ اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال



### بشوالتوالر عمن الرجيو

#### ٢- كفينعص

كَ لَهُ يَحَارُ عَلَيْهِ عِلَى اسماء اللَّى كَ طَرِف اشاره مع - كَبِيْر - المتعال - كانى - حادى - يُجِيْرُ وَلا يُحَارُ عَلَيْهِ عِلى الله عنديذ - صادق - وكَ يَجِيْرُ المتعال - كانى - حادى - يُجِيْرُ وَلا يَحَارُ عَلَيْهِ وَمَا بِعِينَ الله كَ مَنْ مَرُدَ وَمَا بِعِينَ الله كَ مَنْ مَرُدَ وَمَا بِعِينَ الله كَ مَنْ مَرْ مَدْ وَمِنْ مِنْ مَرْدُدُ

( بدر ۱۹۲۷ اگست ۱۹۱۱ مس)

.... اسل المحالي كريم - بادى - يمجيد وكا يجاد عكينه (الوسون : ٥٩) (عالم - عزير عادل) كاطرف ال حريم المحالية وكالت بن الع انبياء كاذكر عادل) كاطرف الع حوف بن التعاده ب و معادق الوعد ( مريم : ٥٥) نيز الع آيات بن الع انبياء كاذكر بعد - ذكريا - بود - ادرين - اسلعيل اورض سع مراد صداقت انبياء سب - عراق عجم - عراق عرب عرب الدرشام ك انبياء كا تذكره ب -

(صنميم اخبار برقاويان ١٩٠٠ بريل ١٥٠ من ١٩١٠ منزتشميذالاذ كان حليث ١٩ مسلم

٣٠٣- ﴿ كُرُرُحْمُتُ رَبِكَ عَبْدَهُ زَكُرِيَا اللَّهِ الْأَوْرَيَا اللَّهِ الْأَوْرَيَا اللَّهِ الْأَوْرَيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تحمیت ریدی، کننے اوک ہیں جن کے ہاں اولاد ہے۔ مگران کا خیال اس طرف ہیں جاتا کر یہ ان کے دید کی رحمت ہے۔ مگران کا خیال اس طرف ہیں جاتا کہ یہ ان کے دید کی رحمت ہے۔ خیران کا دیا کہ یہ ان کے دید کی رحمت ہے۔ خیران کا دیا گائے۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیا کہ سرایر بل مرمی مان اواء)

٥- قَالَ رَبِّ إِنَّ وَهُنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ

الرّاش شیبها و کسفا کُنْ بِدُعَا مِلْ کَرِبِ شَوْیها و قال دَبِ ، وعاكاطرافی به الله به و هَن الْعَظْمُ و لَكابِ كرسترس كجرز باده مر موكئ تنى دىس میری عمر كے برابر بول كے وقت كے معنے ضعیف ہوگئیں ۔ پیکیاں ہوگئیں ۔ شقیقاً: ناكام دفیر میں میرابر بار میں میں دفیر میں اوبار بیارہ مِنی ۱۹۱۰)

اولاد کی خوابشن مجی کئی وجوہ سے ہوتی ہے (۱) بعض عود تیں بانجہ کہ لمانا پندنہیں کرتیں (۲) شریکوں کا ال قبضے میں آجائے (۳) ہمارے ال واسباب کا کوئی وارث ہو (۴) ہمارا نام رکھنے والا کوئی ہو۔
انتہاء کر بھی اس بارہ میں خوابشش ہوتی ہے ۔ مگراس سئے کہ کوئی سیے علوم اور نیکیوں کا وارث ہو ... فجہ کومی خواتعالی نے الیسی عمر میں اولاد دی ہے ۔ کرجبکہ وَ کَتَ الْعَظْمُ مِینِیْ وَ الشَّنْعَ لَ السَّااً اللَّهُ اللَّ

٣٠٠- وَرِنْ خِفْتُ الْمَوَالِيُ مِنْ وَرَاءِ يُ وَ حَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرُ افْمَثِ رِنْ مِنْ لَـ هُ نَكَ وَلِيّانَ عَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرُ افْمَثِ رِنْ مِنْ لَـ هُ نَكَ وَلِيّانَ يَرِ ثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اللَّهُ عُقُوبَ \* وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَبِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبِهِ وَاجْعَلْهُ وَبِ

خِفْتُ الْمُوَالِيُ: فَوْم مِن كُونُى نِيكُ نَظَرَبْهِنِ آنَا۔ يَدِيْ بِي هِ وَهِ عَلَم ۔ وہ نبوّت جو نونے مجھے اور ہمار سے آباء واجداد كونجشى ہے۔ انكاوار شخبے (ضميمہ اخبار برر قاديان ۲۰ رابريل/۵مئى ۱۹۱۰ع)

يَدِتُ مِنْ الْ يَعْقُوبَ: ورانت الله كعلاوه عبى نابت بوكى . في درانت الله علاوه عبى نابت بوكى . ( تشيذ الاذمان حبد م و صوره)

۸- یزگریّآرنانبشرك بغلم و شمه یکی، كذنجعَل ته من قبل سمیتان بغلام در در معری مان برگار يَحْيى : الس مي اشاره ب كم احْيَا كالله عِلْم إلْايْعَانِ ايان كما تعلمي نندك إلى عد (صميمه اخبار مبر تادياني ١٠ ايريل ٥ مني ١٩١٠)

٩- قَالَ رَبِّ أَنْ يَحُوْنُ لِيْ غُلْمُ وَّكَانَتِ امْرَاتِيْ

عَارِقرُاوَ قَدْ بُلُغْتُ مِنَ الْجِبَرِعِنِيًّا ١

و يركم ألس نبين . كرخداتما لي فراجكا ب إنك لا بينس مِن أنى يكون لي تُذَجِ التَّصِلِلَّا لَقَوْمُ الْحُفِدُونَ ( يِسِف ، ٨٨) بلكريد وعاكوعًا جزار بنان كا رنگ سے . وَتَدْ بَلَعْنَتُ مِنَ الْجِيدِ ، لِين نكاح أَنْ مِي اب بين بوكماً۔ عِنْبًا: اس مدسے آکے جمعیت کے لائن ہو۔

(منتيم اخبار بدر قادياني ١٠ ايريل ١٥٠٠ مي ١٩١٥)

١١- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَ ايَدَ ، قَالَ ايتُكَ آكَ يَحُلِمَ النَّاسَ مُلْثُ كِيَالِ سَوِيًّا

الا تعظيمة النَّاسَ ، باتين حيور دو - الدُّرتَ اللَّه يَعَالَ كَ ذَكر وتبيح سي خاص قسم كي توت برم جاتی ہے۔ الا تڪلِمُ النّاس ، بہت بسك والے كے قری مضمل بوجائے ہیں۔ (تشمدالانكان م (منميم اخبار بيد قاديان . سرايري / ۵ متى - ۱۹۱ع)

(تشميدالافطان حليم والمويم)

اً لا تعقيد النَّاسَ : يرتنوبب مجرب وداب مي نشان مه - كلام م كرساود وكرالي میں شاعل رہنے سے قوت برمدجاتی ہے۔

شبیوں میں نسبیج فاطرمشہورہے۔اورینی عی اسے منوبی سیجتے ہیں۔خاتون جنت نے نبی کریم صلی الندعلیرولم مے حضور عرض کیا کہ مجھے دو تکلیفیں ہیں۔ ایک مجی بیسٹی برتی ہے۔ دوم یا نی کامشکیرہ مجى خود بى لاناير تأسب - اور اسيف لا تقر كمائ اور لوندى كى التجاء كى - آپ نے فرايا كر ميں تجے اس بهتر شے بتلانا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہرنماز کے بعد سبحان الندسس بار، الحدلتدس بار الندائرس بار اوراس کے بعد لا الله الله بر مربیاجاوے اورسونے کے وقت بھی ۔ جن اوکن کائیں معتقد ہوں اور اس کے بعد لا الله الله بر مربیاجاوے اورسونے کے وقت بھی ۔ جن اوکن کائیں معتقد ہوں ال میں سے ایک نے کہ اس میں بھر یہ تفاکہ ذکر الندسے ضعف گھٹ جائے گا اور بھر بھی تا اللہ میں کے اس میں بھر یہ تفاکہ ذکر الندسے ضعف گھٹ جائے گا اور بھر بھی تا ہوں کے بیدا نہ ہوگی۔

١٢- فَخُرَجَ عَلَى قُوْمِهِمِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى الْيَهِمُ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى الْيَهِمُ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى الْيَهِمُ الْمِحْرَابِ فَأَوْلَى الْيَهِمُ الْمُحْرَابِ فَأَوْلَى الْيَهِمُ الْمُحْرَابِ فَأَوْلَى الْمُحْرَابِ فَأَوْلَى الْمُحْرَابِ فَأَوْلَى الْمُحْرَابِ فَأَوْلَى الْمُحْرَابِ فَأَوْلِي الْيُهِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مومن کی خلوت کا ہ سنیطان سے لڑائی کرنے کا ذریعہ ہے اس سے اسے محراب کہتے ہیں۔ ( مبد ۱۹۱۲ اگست ۱۹۱۱ء مس)

(بدر ۱۹۱۸ است ۱۹۱۱ مط)
مِضْرَابِ، لرَّانُ كَا بِمَيَّاد عِبَادِتُ كُاه اوْحَى ، جلدى جلدى يه بات كرى ـ رضيم لِخبار بررَفاد ياله ١٩١٠ بريل / ه مِن ١٩١٠ ع)
١٦ - يُنيكي خُور الْحِتْبُ بِعُوَّةٍ • وَ النَّيْفُهُ الْحُكْمُ صَبِينًا ﴿ وَحَمْنَا نَامِنَ لَلُمُ نَاوَزَ حُوةً • وَ النَّيْفُهُ الْحُكُمُ صَبِينًا ﴿ وَحَمْنَا نَامِنَ لَلُهُ نَا وَزَ حُوةً • وَكَانَ تَوْقِينًا ﴿ وَكُمْ يَكُنْ جَبَا رُاعُصِينًا ﴾ وَكُمْ يَكُنْ جَبَا رُاعُصِينًا ﴾ وَلَمْ يَكُنْ جَبَا رُاعُومِينًا ﴾ وَلَمْ يَكُنْ جَبَا رُاعُومُ يَكُنْ كُنْ جَالِكُ وَلَمْ يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ يَهُ وَهُ وَلِهُ حَبَالُ وَالْمَالِكُونَا عُلَالُهُ عَلَيْهِ يَهُ وَالْمُ وَلَاهُ وَيُوهُ مَا يَعْلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ يَا عُولَالِكُ وَلَمْ يَعْلُونُ الْعَامِي الْعُلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَ

میان

يَا يَحْيَى ، درميانى بات ميور كُمْ - كرقران مبيد تعقيبين كِتا -

صَبِيًّا: حِبِولًا بِي تَعَاكِروانانُ كَ إِنِّي كُرًّا -

جَبَّادًا: بْكُارْكُر نِهُ والله

وَ يَوْمَرَيْمُوْتُ ، و يَجِعَ يه مقام مضارع ب اورقابل يا دواشت إلي اموات بي داخل ب اوران بي اموات بي داخل ب اوران بي موات بي داخل ب اوران بي موات بي داخل به داخل بي موات بي داخل به داخل بي موات بي داخل بي داخل

# ١٠- وَاذْ كُرْفِ الْكِنْبِ مَرْيَهُ مِ إِذِا نَتَبَذَتْ مِنْ اَمْلِمَا مَكَا نَاشَرْقِينًا اللهِ

امیدوں کو امیدیں ولائے والا ہے۔ صفرت زکریا کی طرح مریم کا حال تھا۔ اسی طرح مکویں دت سے بت پرستی کا ندو تھا۔ کمال امید ہوسکتی تھی کہ وہاں ایک نبی پیدا ہوگا۔ بیسعیاہ نبی کی کتاب میں فرما ہے کہ صبی طرح ایک مطلقہ تباہ روزگار عورت ہو۔ اسی طرح مریم کا حال ہے۔ مگر میں خاوند والی سے زیادہ بھاگ ملکا قدن گاؤں گا۔ اعلیٰ درجہ کے شہر عورس البلاد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایسعیاہ کی سے ۱۹۲۸ یا بول میں فرما ہے اور ایک نبی کے ذرایعہ عرب کی روحانی ترتی کی بیٹ کوئی کہے۔

(منييمداخهاربيد فادياله ١٠٠ رايريل ١٥ متى-١٩١ع)

پیلے صفرت ذکریا کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے مریم کا۔ کہ کس طرح مشکلات کے بعد النّد تعالیٰ نے ابنیں ہمانیاں دیں۔ اسی طرح رسول کریم کوتستی دیتا ہے کہ دیں اسلام الی مشکلات سے نکل جلے گا مومنین کوچاہئے کہ اللّٰہ پر بڑی بڑی امیدیں رکھیں۔ ( بدر ۱۹۲ اگست ۱۹۱۱ء صا) اثنیت ذیت ، انفعدت ۔ خدجت ۔ نہا ہوئیں ۔ نکلیں ۔ جن میں تقیں الی سے الگ ہوئیں ۔ مشد قیب نہت نفوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیون کی تنگ مکاؤں میں وصوب کمل کرنہیں بڑتی ۔ پس ٹرتی وہ مکان ہے جب پر سوری انٹران کرتا ہے۔

(منیماخبار بدتادیای ۱۹۱۰ بربل ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی از بین ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی ۱۹۱۰ مربی مربی دخوب مربی در ۱۹۱۰ مربی در ۱۹۱ مربی در ۱۹ مرب

٨٠- فَاتَّخَذَتُونُ دُوْنِهِ مُرْجِجًا بُاكُ فَأَرْسُلْنَا اللهُ اللهُ فَأَرْسُلْنَا اللهُ الله

مِنْ دُوْنِهِ مُحِجَابًا، الى لوگول سے كوئى تعلق نر ركھا يعنى ير الگ رہنے لكيں۔ دُوْحَنَا، ہمارا كلام حِنا نِج بہت فرشتول كے وَديعے يركلام بہنیا۔ اس كئے نَا فرايا وَاوْ قَالَتِ الْمَلَاَ عَنَى يُحَدِّيمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّدُ لِكِ ( آل عراق ۱۲۷) فَتُمَثِّلَ ، جبريل كالشُّل بني ريم كم ساعف مي آيا-

(صنیمداخهاربدقامیان ۱۹۱۰ بربل ۱۹۱۰ می ۱۹۱۰ م) (تشمیدالانهان جلدم هر مهیه)

دُوْحَنَا، إيناكلهم-

٣٢- قَالُكُذُرِيكِ، قَالُرَبُكِ مُوعَلَيَّ مُيِّنَ، وَكَانَ اَمْرُا وَ لِنَجْعَلَةُ إِنْكُ مِ وَكَانَ اَمْرُا وَ لِنَجْعَلَةُ أَيْتُهُ إِلنَّامِ وَرَحْمَةً مِّنَاهُ وَكَانَ اَمْرُا مَ قَوْمِينًا ﴿ اللَّهُ لِلنَّامِ وَرَحْمَةً مِنْنَاهُ وَكَانَ اَمْرُا مَقْوْمِينًا ﴾ وَكَانَ امْرُا

كذلك، يهات بى يحب-اور فداكاكام بى يىمَعْضِيًّا، مَم جارى بواج- رضيم اخار بدر قايان مرايل هرى 1910)

١٩ ١٥ ١- فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا اللهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا اللهُ فَانْتَبَذَ عَ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا اللهُ فَانْتَبَذَ عَ النَّهُ لَهِ مَكَانًا قَصِيبًا اللهُ عَنْ اللهُ فَانَتُ نَسْيًا مَنْ تَحْبَهُ اللهُ عَدْ الرَّكُنْتُ نَسْيًا مَنْ سِيبًا اللهُ اللهُ

تَحْتَكِ سُرِيًا

مَكَانًا قَصِيًّا ، تغييرول مِن مكما ہے . كروم موتقا ، ابن جرير مِن بجى اس كاذكريہ -نَسْيًا مَّنْسِيًّا ، مِن ترك كردى جاتى - حالتِ اضطراد مِن كلم منه سے نكلا -سَدِيًّا ، چشمہ - چيوئي بَر - مَرِي مرداد كومي كھتے ہيں -

(صنعید خبار بدر قادیان ۱۳۰ ایریل/۵منی ۱۹۱۰)

ليكيتنى مِتُ قَبْلَ هُذَا ، كيامعنى بجري بنن سي پلے ميرى قوت مسير مرا دور من كردود من الله ماري كردود من كردود من الله ماري كردود من الله ماري كردود من الله من كردود كردود من كردود من كردود من كردود من كردود كر

ا نورالدي طبع سوم صطا)

# ٣٠- فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُو الْمَرْيَعُ لَقَدْجِئْتِ شَيْئًا فَرِيّا اللهِ

قرآن میدکوئی آرمی کی کاب بنیں کمسلسل واقعات کا ذکر کرے - جیسے پیچے اِنّائبیْرَاتَ
بِفُلْدِ بِالسَّمُ فَ يَحْيَى كه بعد يَا يَحْيَى خُذِا لَكِتْبَ بِقُوّيَةٍ فَرَادِيا - اور درميانی واقعات
کا ذکر نہيں فرايا - ايسا ہى يہال فائت بہ قومتها فرادیا - اور يہال مصرسے واليس آنے کا ذکر سے ۔

تَحْمِلُهُ ، کے یہ صف نہیں کر گود میں انھالائی بلکہ سوار کرکے لائی ۔ دوسرے مقام پر یہ معاورہ قرآن جید میں موجود ہے اِخَامَا اَکُونَ فِی لِتَحْمِلُهُ مُلْکُ مُنْکُورہ قَرْاَنِ جَید میں موجود ہے اِخَامَا اَکُونَ فِی لِتَحْمِلُهُ مُلْکُ مُنْکُریم دسلی اللّٰدعلیہ وسلم ) ہمیں گود میں انتخابیں ۔ بلکہ سواری جہیا کرنے کے معنے ہیں۔ انتخابیں ۔ بلکہ سواری جہیا کرنے کے معنے ہیں۔

چِشْتِ شَیْنًا فَرِیاً، سے مرادعیب امرلاتی ہو۔ اودکیوں ایسانہ ہو ( وہ کھتے ہیں) تیری اس میں نیک بارسائٹی۔ تیرا باپ بھی اچھا آ دہی تھا ۔ اچھوں کے اچھے ہوستے ہیں۔ اس میں نیک بارسائٹی۔ تیرا باپ بھی اچھا آ دہی تھا ۔ اچھوں کے اچھے ہوستے ہیں۔ ( بدر ۲۲۷ راکست ۱۹۱۱ء مس)

٢٩- يَاخْتَ هُرُوْنَ مَاكَانَ ٱبُوْكِ اصْرَاسُوْءِ وَمَا

كَانْتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿

قرآن نے مریم مسیح علیہ انسلام ک ماں کو اختِ کارون ک بہن کہا۔ یہ بات صبح نہیں۔ داب سینے۔

ا - معترض عيسائى لوگو! كوئى الما فى اور روح القدس كى لكمائى بوئى تاريخ السيى نبيس - حس ميس مريم

کامفصل حال مرقوم ہو اور الیبی مجی کوئی گناب عیسائیوں کے گھر میں نہیں ۔ حس سے مریم کے بھائیوں اور ال باپ وغیرہ رشنے داروں کے نام کا بیٹین بتہ لگے ۔ بھر قرآن کے کلم اختِ ناروں برآپ کا اعتراض کیا؟

۷- پادری ہوگو! تم نسب ناموں اور قصوں پرافتراض نہ کیا کرو۔ کیونکہ پولوس ۔ طمطاق س کے پہلے خطیں مکھناہ سے "کہا نیوں اور ہے حد نسب ناموں پر لحاظ در کریں ۔ یہ سب تکوار کا باعث ہوتا ہے نہ تربت الہٰی کا جوا یمان سے ہے" ا۔ طمطاق سیاب ہم ۔

۳۔ سنو اِ انجیل متی کی ابتداء میں منیخ کو ابده داؤد اور داؤد کو ابن ابراہیم کھی ہے۔ متی باب مالانکمسیخ اور داؤد کے درمیان اور داؤد و ابراہیم کے درمیان پشتہا پشت کا فرق ہے۔ ملکہ بغول تہا ہے۔ مسہ سرور میں من

مسیح این داؤوسی بنیں -

مر سنو! الیصبات کولادان کی بیٹی کما گیا ( افغا ا باب ۵) حالانکہ الیصبات اور زکریا کے زمانہ سے جن کا ذکر اوقا نے کیا ہے بہت ہی مت پہلے کا روان مرکے سنے ۔ اور الیصبات اور کاروان میں کیشت کا فرق ہے ۔ ....

بات یہ ہے۔ ناموں میں اشتراک بھی ہوتا ہے۔ ویکھو یوسف اور نیقوب مسیح کے بھائی بھی ہیں۔ اور اسے سینے کو کر اسے اس اُن سے سینکڑوں برس پہلے یوسٹ اور نیقوٹ اسحاق نبی کے پوتے اور بیلے بھی گزرے ! لیس کیا مکی نیس کہ ایک ہارون موسی کے بھائی ہول اور دو سرے مریم کے۔

۵ رسنو! عرب میں اخ اور اخت کا نفظ ولیع معنوں میں متعمل ہوتا ہے جنیتی مجانی اور ایک ہے۔ کا نفط ولیع معنوں میں متعمل ہوتا ہے جنیتی مجانی اور ایک ہے۔ ہی کیشنٹ کے بچائی پر محدود نہیں ۔ دیکھو قرآن :۔

اور زرقانی شرح موابب اللدنیہ میں ازوائ کی تاریخ میں صغیبہ کے قصتے میں مکھا ہے کہ صغیبہ ہی ہے ہے۔ برج خیبہ کے تصفی دشنیع کا برج خیبہ کے میم دست خیس - رسول النہ کی اور بیبیوں نے کچہ طعنی کیا - اورصغیبہ نے آئی کے طعن دشنیع کا تذکرہ اپنے خاوند محد مصطفی میں النہ علیہ و کم سے کیا ۔ تو آپ نے فرایا ۔ تو نے کیوں نہ کہا ۔ این صادوی و عین مرضی کی مداوی موسی نہ کی اب کہا ہے و عین میں میں میں کہا ہے کہ اس کی ایس کہا ہے کہا ہے کہ اس کی اور کی عمدہ توارکو احد و شخص میں اور کو احد و خصو میں معتورے بہت تعلق پر اخرت کا اطلاق ہوا ہے ۔ مربم صدیع مداوی میں معتورے بہت تعلق پر اخرت کا اطلاق ہوا ہے ۔ مربم صدیع مداوی میں معتورے بہت تعلق پر اخرت کا اطلاق ہوا ہے ۔ مربم صدیع مداوی میں معتورے بہت تعلق پر اخرت کا اطلاق ہوا ہے ۔ مربم صدیع م

کامنوں میں کی ۔ اور زکریا کابن اس کے قریب رشتہ داریخے ۔ اور کابن ہے دیب و تردّد کاروں کے بھائی مخے۔ الیصبات کاروں ک بیٹی مریم کی قریبی رشتہ داریخی ۔ دیکی وقا ا باب ۔ لیس کیا تعجب ہاکہ قران نے کہ دیا مریم کاروں کی بہن متی۔ ا

٣١٣٠٠ فَأَشَارَتْ رِلَيْهِ فَالُوْاكِيْفَ نُكِلِّمُ مَنْكَانَ فِ الْمُهْدِصِينَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حَانَ فِى الْمُعْدِ : يبود علماء برس برس آدمی تق مقارت سے كما - يدكل كا لوندا ہے اكس سے كيا بات كريں -

الشدینی انسینی انسینی اس سے ابت بواکر آپ (عیسی) کونبوت ال کی متی ۔ کناب سے مراد توریت ہے ۔ توریت کا علم عطا ہوا۔

اَیْنَ مَا حَنْتُ : یه اشاره ب اس طرف کراپ کوبهت سے ملکون میں بیر کرناتھا مصر مکتر مند د

قعد لکھا ہے کہ کی کو آپ نے فروایا کرمیرے لئے دُعاکرو۔ آپ نے فروایا کہ نم مجہ سے ایھے ہو۔
مسیح نے کہا کہ میں نے سلامتی کا دعوٰی تو آپ کیا ہے و السسّد کا مُرعکی مگر تیرے لئے خلانے سکد کو مُریکی ہے۔
عکیت و رمیے ، ۱۱) فروایا ۔ اس لئے مُیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ۔ یہ صوفیاء کا ذوتی لطیفہ ہے۔
د صفیم لغبار در تا ویا ہے ہرا پر بیارہ می ۱۹۱۰ء)

٣٩- مَا كَانَ رِلْمُوانَ يَتَخِذَ مِنْ وَلَهِ السَبْحَنَ الْهُ وَاذَا قَضَى اَ مُسرًا فَإِنْ مَا يَعُولُ لَهُ حُنْ فَيَكُونُ فَي الْمَا عَلَوْلُ لَهُ حُنْ فَيكُونُ فَي الْمَا وَلَيْ سُبْحانكُ، يه ايك ويل ب كرب جرم كو پولانا اور قبرم كو جيولانا سجانيت ك كے ظان ہے - اس میں ابطال كفارہ ہے ۔ (ضیم اخبار بدتا دیان سرا پریل مرشی 1910) مى الله الله مال الله الله من الله الله من الله الله من الله من

## كَفُرُ وْامِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمِ

فَاخْتَلَفَ الْاَحْذَابِ مِنْ بَيْنِهِ حَدْ، ثم مِن اگراس شم کی بین مول کرخین اور فلال کے کیا تعلقات بیں ؟ اور بجراس پر فیصلہ کرنے لگ جاؤ تو مجھ سخت رنی پہنچیا ہے ! تم مجے خلیغة المہی کہتے ہو۔ مَن تواس خطاب پر کمبی بھولا نہیں۔ بلک اپنی قلم سے کمبی لکھا بمی نہیں میں اللہ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ مَیں اس بیہودہ بختین کرنے والے لوگوں کو اپنی جاعت میں نہیں سجتنا ۔ مَن تمام جاعت کیلے وگا کرتا ہوں مگر الیسے لوگوں کیا بین کرتا ۔ ان کو کیا بی ہے کہ تفرقہ اندازی کی باتیں کریں ؟ اگر میری مدد کے فیال سے بدیا ہوتی ہے ۔ مگر افز کار کھر میر فیلہ بھر شہر کے شہر حبلاتی ہے ۔ ایسے لوگ المرم میری مدد کے فیال سے ایسا کرتے ہیں۔ توسی رکھیں کہ میں ان کی مدیر متوکی میں نہیں ۔ اگر فی افغت میں تو وہ خدا سے جا کہیں حس نے مجھ خلیفہ بنایا۔

سنوا میراصدین اکرش کی نسبت یہ عیدہ ہے کہ سقیفہ بن ساعدہ نے خلیفہ نہیں بنایا۔ خاس وقت منر بر یوکوں نے بعیت کی۔ مناجاع نے انہیں خلیفہ بنایا ۔ مبکہ خلانے بنایا ۔ خوانے چار مبکہ قرآن میں خلاف ان کا فران کی نسبت کی ہے ۔ مفرت آدم کے بارہ بن خوالیا اس کی نسبت کی ہے ۔ صفرت آدم کے بارہ بن خوالیا این کہ خاص واو دکی نسبت ارش دکیا یا داؤ د ان ان جعد ان کی الا زهن و من اس اس می محلید کا می نظر الا لیک نظر الا لیک نظر الله نظر

ہو۔ تجارت میں حساب وکتاب رکھو۔ الازمت میں فرض منصبی کوا یما نداری سے ادا کرو۔

ایک اور بحث بھی ہے کہ سے باپ تقاکہ نہیں۔ میں کتا ہوں ۔ ایک لاکھ چوبیں ہزار سخیر کا باپ تقاکہ نہیں۔ میں کتا ہوں ۔ ایک لاکھ چوبی ہزار سخیر کا باپ تقال نہیں۔ میں کتا یا نہیں ۔ شعایا نہیں ۔ شعایا نہیں ۔ شعایا نہیں تھیں داخل نہیں۔ شعیری ۔ یہ بائیں تنہاری روحانیت میں داخل نہیں۔

بہ نے آئے جو کھ سمجایا۔ وہ دید ول سے سمجایا ہے۔ النّدتائی بی سمجدد ۔ اسی حقیقی سب کے دل ہیں۔ تم شکر کو کہ ایک شخص کے ذریعہ تہاری جماعت کا شیرازہ قائم ہے ۔ اتفاق برائحت ہے۔ اوریہ شکل سے حاصل ہو تہا ہے کہ تم کو ایسا شخص دے دیا۔ جوشیرازہ دصرت قائم کے جاتا ہے۔ وہ نہ توجوان ہے۔ اور نہ اس کے علوم میں آئی وسعت جننی اس زوانہ میں چاہئے لیکن خدانے تو موسی کے عصا سے جو بے جانی لکڑی متی آتنا جا کام سے لیا تھا۔ کہ فرعوزت کا قلع تن ہو گیا۔ اور مُیں تو اللّہ کے فضل سے انسان ہول۔ لیس کیا جی بے کہ خلا مجھ سے یہ کام سے ایا اللّہ سے دروا!!! اللّه سے درو!!!! اللّه سے درو!!!! اللّه سے دروا!!! اللّه سے کہ ہوگا۔ (بید ۱۹۱۲ اللّه علی)

١١٠ وتَانَحْنُ نَرِثُ الْآرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا

بُسْرُ بِحُعُوْتُ آنَام مَلَكُتُول اورجائيدلوول كى طِك بِرغود كُرنْ واسے اس آيت پر نَسِدِتُ الْاَدْتُ : نمام ملكتُول اورجائيدلوول كى طِك بِرغود كُرنْ واسے اس آيت پر غور كريں .

٣٧- وَاذْكُرْ فِي الْجِتْبِ إِبْرُهِ يَمَةً إِنَّهُ كَانَ

صدر بنا ن کردے اس کتاب میں ابراہیم کا قصر ۔ بدریب وہ راست بازنبی نفا۔ اور بیان کردے اس کتاب میں ابراہیم کا قصر ۔ بدریب وہ راست بازنبی نفا۔ ( تصدیق براہی احدیہ صصح)

وَاذْ كُورُ وَ وَصَرْتُ الْمِلْمِ مَا كُورُ وَ وَصَرْتُ الْمِلْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كُوسَمِينَ مِنْ عَقَدَ وَالْمُورُونَ وَصَرْتُ اللَّهِ مِنْ وَسِنْ عَقَدَ وَ وَصَرْتُ اللَّهِ مِنْ وَسِنْ عَقَدَ وَ وَصَرْتُ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالَّالَّ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالِقُونَ وَالْ

فِي الْجِتْبِ إِبْرْهِيدَة ، آپ مى اولادى طرف سے ااميد تھے - 99 سال كى عربى

استی پیدا ہوئے۔ (تشمیذالاذیا الاحلید مو مددم)

حضرت ابراہیم کا زندگی مومنوں کیلئے ہمایت عمدہ اسوہ صندہ ۔ بلاظ خواک پوٹ ک قطع وضع وضع وضائل فطری عزت مقبولیت عامد وکرخیر اپنی نظیرآپ ہی عقے۔ اس تمام کامیانی کا کر تایا ہے کہ ابراہیم صدیق تھا۔ حس کے ادنی معنے داست گفتاد کئے ہیں۔ ہرمضبوط کام جس کا تیج عمدہ ہو اسے عرب صدق کہتے ہیں۔ عرب صدق کہتے ہیں۔

..... حضرت ابراہیم خدا کے بڑے بیارے بندوں ہیں ہے اور اپنی ذات میں کمالات کے ہم سے معنی نوان کے والد کا نام می کسی میں میں وارت سے معلم نہیں ۔ بچر بھی ان کی مغبولیت کا بہ حال ہے کہ تمام اور کی ہے۔ تمام امر کی ہے۔ تمام اولیاء وا نبیاء کو عمیہ مغبولیت ہے۔ یہ می خدا کی ایک شابی ہے ۔ سید بد بخت ہوج منکر ہو ۔ لبض اولیاء وا نبیاء کو عمیہ مغبولیت ہے۔ یہ می خدا کی ایک شابی ہے ۔ سید عبدالقادر صیانی در ایک میں اولیاء والے بہت کم ہیں ۔ ماں دافعنی ہوں تو ہوں ۔

سے بون بڑا وصف ہے۔ یہ بڑا ہی کھی رستہ ہے۔ انٹے پہر میں اس بات کی طرف بھی بود کرو۔ کرتم نے کہاں کک سے بولا ہے۔ میں ایمالی رکھٹا ہول کرص نے زبان پر قابو بایا ۔ اس نے بہت سے بیوب پر قابو

نبی کے معنے خدا سے خبر یا کر اطلاع دینے والا اور بہت ہی مجا آئی والا۔ ( بدر ۲۲۲ راکست ۱۹۱۱ء صسے)

اب : پچلی ان سے انڈ کر ال لیے نغرب کی بیٹش کی جاتی ہے ۔ پھر ال سے انڈ کر ال بسکاوں میں ۔ پھر ال سے انڈ کر ال

مَالاً يَسْمَعُ وَلاَ يَبْصِرُ مُسلمانون مِن مَعِي لُوكُ " مَالْتَ عِبدالقادر شَيْنًا بِلله" برضي بن

ير بانس كيم نفع نبيس مينوانس -

سَبويًا ، براكه طرح كى افراط وتفريط سے بجى بوئى راه -

(صنميم اخبار بدر قاديان ٣٠ رايد يل ١٥ مني ١٩١٠)

ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا۔ اسے پیادے باپ کیوں بھوں کی پرسٹش کرتا ہے۔ وہ تو تہاری دعاؤں کو سینے نہیں اور تہاری حالت کو و یکھتے نہیں ۔ اور اگر سنتے اور و یکھتے ہی تو تہاری کھر بھی حاجت براری نہیں کر سیکتے ۔ اسے میرسے بیایسے باپ ا مجھے توخدا پرسٹی کے فوائد کی سجہ ہے۔ جمع علی حاجت براری نہیں کر سیکتے ۔ اسے میرسے بیایسے باپ ا مجھے توخدا پرسٹی کے فوائد کی سجہ ہے۔ جمع علی بات کہ بہت پرستی ہمارے تندنی ۔ اخلاتی وغیرہ وغیرہ میں مضر ہے ۔ مگر افسوس نجھے ان باتوں کی فرنیں ہیں تھے جائے ۔ میرا کہا مال میں تھے سیدھی راہ بتادوں گا۔ ا تصدیق برا بین احدیہ مشرق میں مقرب میں تھے جائے۔ میرا کہا مال میں تھے سیدھی راہ بتادوں گا۔ ا تصدیق برا بین احدیہ مشرق میں مقرب میں تھے ہا ہے۔

١٦٠٣٥- يَابَتِ لَاتَعْبُوالشَّيْطُنَ وَلَ الشَّيْطُنَ

كَانَ لِلرَّحُمٰنِ عَصِيًّا ﴿ آَيَا بَتِ رِنِّيْ آخَافُ آنْ يَّمَسَكُ عَذَا بُرِّتُ الرَّحُمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ﴿ عَذَا بُرِّتُ الرَّحُمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ﴾

: مریارے باپ ا فرمان اور دھت سے دور شیطان کی فرمان برداری مت کر شیطان تورکن جیسے موں کی فرمان برداری مت کر شیطان تورکن جیسے موں کا نافر مان ہے۔ میرے بیارے باپ بے ریب مجھے تو در ہے کہ تجھے دھان بی عذاب دیالا تو شیطان کا سامتی برجاوے۔

( تصدیق برابین احدیہ مدید)

لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا: بِيلِم آومی خود بدی کرنا ہے۔ تب جبیت روسی دسٹیطان) اس کے اور آشنا بن جاتے ہیں۔ (صمیم اخبار بدر فادیان ۳۰ رابر بل ۵ مئی ۱۹۱۰ء)

٨٠- قَالَ ارْاغِبُ آنْتَ عَنْ الِهَرِي يَرَا بُرْمِيمُ.

كَنِّنْ تَمْ تَنْ عُولًا رُجُمَنَكُ وَالْمُجُرْفِ مَلِيثًا ١٠

لاَ دُجُمَنَكَ ، سنگساد كرنا ترجه بنین ، بلکه لاَ شنستنگ میں بجے كالى دول كا بهال حوترجه لكھا ہے معلى بنین ، كيونكه يه معنے صحاب ، تابعين ، تبع تابعين نهيں كئے ....
د صنعيمه اخبار مبد قاديان ، سراير بل ۱۹۱۵م من ۱۹۱۹)

ابراہیم نے کہا۔ تجے برے اعتقادے سلامتی رہے۔ میری طرف سے تجے دکھ نہ بہنچے ہیں توبہال اپنے رتب سے تیجے دکھ نہ بہنچے ہیں توبہال اپنے رتب سے تیرے لئے معافی مانگوں گا۔ وہ مجہ پر مہر النہ ہے اور تم سے اور تہادے بنوں سے نہیں تم خدا کے سوا بیکارتے ہو۔ سب سے الگ ہوں اور میرف اپنے رب کوہی بیکا تا ہوں اور امیدہ کہیں طرح تم بتوں کو بیکا دکر بودے کا میاب نہیں ہوتے۔ یعنیا میراحال الیسا نہ ہوگا۔

( تَصَدِينَ برامِين احديد ملك - صله)

قاً لَ سَلَمُ عَلَيْكَ : و مَكِيوكيات مستنه زبانى اورخوش بيانى ہے - باوجود مباحثہ كے ايك دوسرے كا ادب مموظ رفح ہے - (صنبيم اخبار بدر فاديانه ١٩١٠ بريل دهمى ١٩١٠ د)

٥٠ ا٥- فَلَمَّا عَتَزَلَهُ مُومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُونَ وَكُلَّا الْمُنْ اللَّهُ مُومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكُلَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُرِنَا لَهُ مُرْنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مُرِنَا لَهُ مُرِنَا لَهُ مُرِنَا لَهُ مُرْنَا لِهُ مُرْنَا لِهُ مُرْنَا لِكُونَا لَهُ مُرْنَا لَلْكُونَا لَا لَهُ مُرْنَا لَكُونَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَهُ مُرْنَا لَهُ مُرْنَا لَهُ مُولِنَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَالْمُ لَا مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَالْمُلْكُونُ لَا مُنَا لَا لَالْمُ لَالِهُ مُرْنَا لَا لَهُ مُرْنَا لَا لَالْمُ لَا لَا لَال

وسدْقِ عَولِيًّا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الله

(صنيداخبار مدرقاد بال سرايريل/٥مني ١٩١٠م)

پس جب ابراہیم ان لوگوں سے۔ اپنے بت پرست باپ اور اپنی بت پرست وم اور ان کے بتول سے الگ ہوا تواسط انتقالی نے نبی بیٹا اسٹی جبیبا اور نبی پر تا یعقوم جبیبا عطافہ وایا۔ اور ان لوگوں کو انتقالی نے اپنے فضل وکرم سے اتنے افعات بختے جن کے بیان کی حاجت نہیں۔ کیونکہ ابراہی خاندان کے اپنے فضل وکرم سے اتنے افعات بختے جن کے بیان کی حاجت نہیں۔ کیونکہ ابراہی خاندان کے کرکات ظاہر ہیں۔ تام دنیا کے لوگ انکی مدح اور تناو کرتے ہیں۔ (تھدیق براہین احربی مندی)

چونگرآپ نے خواکیلئے ایساکیا اس سے الدنے اس کے عوض میں وَ هَبُنَالَهُ اِ سُحْقَ وَ مُ بِنَنَالَهُ اِ سُحْقَ وَ کِهُ عَوْبُ لِینَ مُصْرِتُ اسْخَقُ وَصَرِقَ لِیتَوْمِ الیسے برگزیدہ وسے اور سخت بیانی کے مقابل برجعک لنکا کے شریستان صید ڈی عَلِیگا فرایا ۔ لینی ال کا ذکرجیل ونیا میں کردیا ۔ کے شریستان صید ڈی عَلِیگا فرایا ۔ لینی ال کا ذکرجیل ونیا میں کردیا ۔

ا بدر ۱۹۱ راگست ۱۹۱۱ د صب)

۵۲- وَا ذَ كُرْ فِ الْحِنْبِ مُوْسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اللهِ

وَاذْکُدْ ، اس کتاب (قرآن تنریف) میں صفرت مونی کا ذکر لوگول کورناؤ۔ اس مشابہت کا ذکراس کئے فروایا یا عیسائی ویمبودی اپنے مانے ہوئے رسول صفرت موسی کے معارصداقت پراس نبی کو پُر کھولیں۔

يَّ كَانَ مُخْلَصًا ، حَضْرَتْ بْي رَيم كَ اطْلَاص كَا ذَكْرَى الكَ حَجَدُ فَرَوْلِ هِ دَ نَا فَتَدَ تَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنَىٰ ( نَجْم : ١٠٠١)

عرب میں ایک رسم ہے۔ جودو دوست بننا چاہتے ہیں توعمائد کوجمع کرکے اپنی اپنی کمائیں طاتے اوراس میں ایک تیرر کھتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ جو تہارا دوست۔ ہمارا دوست۔ جو تہارا دشمن وہ ہمارا دنشمن ۔

مِنَابِ المَّى سے بھی تعلقاتِ اخلاص ہونے ہیں۔ جنائجہ الیسے مخلصین کیلئے خداتعالیٰ صدیتِ ورسی میں فرمانہ ہے کہ اے ابن آدم - اگر تومیری طرف جل کرآئے - تومیں دورکر آوں - میں نے بھی ہیں دیکھی کہ اے ابن آدم - اگر تومیری طرف جل کرآئے - تومیں دورکر آوں - میں نے بھی کہ کوئی خلص دنیا میں بھی السبی مشکلات میں بڑا ہوس کا انجام اس کے جن میں بڑا ہو۔ دیکھا کہ کوئی خلص دنیا میں بھی السبی مشکلات میں بڑا ہوسی کا انجام اس کے جن میں بڑا ہو۔ دیکھا کہ کوئی خلص دنیا میں بھی السبی مشکلات میں بڑا ہو میں افعاد بدر قادیان ، سرایریل مرک ، ۱۹۱ع )

۵۳- وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَ عَادِينَ الْمُورِ الْأَيْمَنِ وَ عَادِبُ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَ عَرَبْنُهُ نَجِينًا اللهِ عَرْبُنُهُ نَجِينًا اللهِ عَرْبُنُهُ نَجِينًا اللهِ عَرْبُنُهُ وَالْمُعَالِينَا اللهُ عَرْبُنُهُ وَمِنْ اللهُ عَرْبُكُ وَمِنْ اللهُ عَرْبُكُ وَمِنْ اللهُ عَرْبُكُ وَمِنْ اللهُ عَرْبُوا اللهُ وَالْمُعُورِ الْأَعْرِيلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْبُكُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

الْاَیْسَنِ ، بایمی ۔ برکت والی۔ نَچِیاً : بلندمقام پر پہنچنے والا ۔ محبت وہاری فخی باتیں کہیں۔ ( اس قرآن منزم پر ایک حاشیہ ہے اس کومیں نے کاٹ دیا ہے ۔ کیونکراس منزم کویروہم ہوا ہے کہ کلام بغیروساطت فرختہ ہوئی ۔ حالانکرسب سے اعلیٰ وی وہی ہے جوفرشتوں کے ساتھ ہی ناکا نظرجب ہوتا ہے کہ فرشتے ساتھ ہول (منیرانجار برتادیاں ، سراپریل رہ می ۱۹۱۰م)

٥٥٠ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ زَّعْمَرِتَنَا اَخَالُهُ مُرُونَ

میسید المطال کے ان نبیتاً؛ افوت فاص برکات کا موجب ہوتی ہے۔ جن کے بھائی نہیں ہوتے فواب میں ان کے ہائی نہیں ہوتے فواب میں ان کے ہاند کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ فواقعالی کے بعض فیضائی جماعت وافوت کے رائے فاص بیں کہ بغیراس افوت کے وہ نازل ہی نہیں ہوسکتے۔ ہمادے حفرت صاحب می کئی مخلصین کو افتی کرکے مکھتے ہیں۔
(منمیم اخبار بد قاحیا ہی 1910ء)

ک حسسے آپ درس دسے رہے تھے (مرتب)
م صنیم افبار بررقادیاں ، سرابیل مرمی ۱۹۱۰ء)

ر کھتے تھے۔ (تشی خالاذ کا ای جلدم مو ملائم)

صدادی الوعد : بہاں ایک روایت تھی ہے۔ کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آنہوں آپوں اپ بہاں بھرا کہ میں آنہوں آپوں اپ بہاں بھرو۔ آپ نے کہا۔ اچھا۔ ایک سال تک کھڑے دہیں۔ یہ جبوئی روایت ہے۔ کیا وہ نمازیں بہیں پڑھے نے۔

٥٨٠٥٠ وَاذْكُرْفِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَائِمُ كَانَ

صِرِيْقًا نَبِيًا ﴿ وَكَنْفُهُ مُكَانًا عَلِيًّا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اددیس ، آپ کادوسرانام خنوک ہے ۔حضرت نوع سے پہلے ہوئے تے ۔ یہوداہ کے پہلے خط کے ۱۱ این میں ان کاذکرہے۔

دَفَعْنَهُ مَ كَانًا عَلِيًّا: بم نعظیم الشّال رفعت (مرتبر) وی تنی . دفعنه م کانًا عَلِیًّا: بم نعظیم الشّال رفعت (مرتبر) وی تنی . دفعیم اخیار میر تفاویان ۱۹ مثی ۱۹۱۰ ع)

سجدًا: فراں برواری کیلئے گرتے ہیں۔ ایک عجیب کہانی حضرت الیاس محمقعلی لکمی ہے۔ کہ طک الموت سے کہا کہ جان نکال کر د کھا و

اید جیب بہای طرب ایا تا ہے ۔ ایک محرب ای میں گئے۔ ہمرفالیس سے انکارکردیا۔ الیسی کہانیاں بہودیوں جنامخیر اسی کہانیاں بہودیوں

كَتْرَارِت سے غالبًا اسلامی تفاسیری داخل ہوئی ہیں (صنیم اخبار بدر تفادیان 11 رمتی 1910ء)

- انگلف مِنْ بَعْدِ هِ مُخَلَفُ اضاعُوا الصّلوة والصّلوة والصّلوة والصّلوة والسّلوق عَيْدان الله والسّلوق والسّلوق فَسُوف يَلْقُون عَيْدان الله والسّلوت فسوف يَلْقُون عَيْدان الله والسّلوت فسوف يَلْقُون عَيْدان الله والله والله

عجران کے بعدا لیے جانت بی بدا ہوئے جنبوں نے عبادتِ المی کو ترک کیا اور خواہشات کے بحقے لگ کئے ۔ (تصدیق براہیں احمیہ موال) کے فائل کے مطابق کا کہ مسکون کے ساتھ کندے بھے آ نیوائے ۔ خکف (آ کی فائل کیساتھ) کندے بھے آ نیوائے ۔ خکف (آ کی فائل کیساتھ) کندے بھے آ نیوائے ۔ خکف (آ کی فائل کیساتھ) کندے بھے آ نیوائے ۔ خکف (آ کی فائل کیساتھ) کندے بھے آ نیوائے ۔

(صبیماخیار بدرقادیای ۱۹ متی ۱۹۱۰)

غني: جبنم كانام ب-

٣٠- جنْتِ عَدْنِ إِلَّرِيْ وَعَدَ الرَّحْلَىٰ عِبَاءَةُ بِالْغَيْبِ، رِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَارِيْتَا ﷺ

(صميماخيار مبدفاديان ١٩١٩مي ١٩١٠ع)

مَاتِيًا، آنه والا

٣٠- تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِيْ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنًا

مَنْ كَانَ تَقِيًّا ١

الْجَنْتُ ؛ اس میں ایک بیشگوئی ہے کہ ارض مغدس کے مالک مسلمان ہوں گئے۔ (صنیعہ اخبار بدر قادیان 19 مثی 191ء)

۵۲٬۲۳۰ وَمَانَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَثْرِرَ تِكَ مَلَهُ مَابَيْنَ الْمُورِ وَلِكَ مَلَهُ مَا بَيْنَ الْمُورِ وَلِكَ مَا كَانَ ايْنَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَلِكَ مَوَمًا كَانَ

رَبُكَ نَسِيًّا اللهُ السَّمَا وَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَبَاكُ نَسِيًّا السَّمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَبَاكُ نَسِيًّا السَّمَا وَمِا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَاءُ رِسِم، مَلْ تَعْلَمُ لَهُ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَاءُ رِسِم، مَلْ تَعْلَمُ لَهُ

سَمِیاً

نَتُنَذِرُلْ، اس کافاعل ا۔ مومن بین بہشت بین داخل ہونے کے وقت یا۔ او جبرائیل یا مسلمان کا نزول ہے اس ملک میں۔

إصْطَبِدْ: عبادت براستقلال كرو-

سَیمیناً : ہم ام - ولدحضرت جرائیل سے ایک دفعہ حضرت نبی کیم صلی الندعلیہ و کم نے بوجھا ۔ تم ہر روز کیوں نبیں استے۔ تو انہوں نے حسب حال یہ آیت پڑھ دی ۔ مانکٹنڈ ک الامیث امدید تربیک ۔ اب بعض مفسرین نے اس سے یہ سمجہ کردیہ خاص جرائیل کیلئے ہی ہے ۔ مشکلات میں پڑے ہیں ۔ پیطری تغییر مفسرین نے اس سے یہ سمجہ کردیہ خاص جرائیل کیلئے ہی ہے ۔ مشکلات میں پڑے ہیں ۔ پیطری تغییر مفسرین نے اس رکوع میں توجنتیوں کا ذکر ہے ۔ وہی کھتے ہیں کہ ہم جنت میں الند کے حکم سے ہی بہتے ہیں ۔ اس رکوع میں توجنتیوں کا ذکر ہے ۔ وہی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں الند کے حکم سے ہی بہتے ہیں ۔

# ٧٠- وَيَعُوْلُ الْانْسَانُ مَرَاذًا مَا مِنْ لَسُوْفُ الْحَرَجُ

### حياس

الْإِنْسَانَ: وه انسان جِ قيامت كامنكر سب ايساكِتا ہے۔ لبض انسان اپنے افعال سے نظام كر تے ہيں كم مُركزي اعظف كاخيال ان ہيں بہت كمزود سبے۔

د صنیمه اخبار بدر فادیای ۱۹ منی ۱۹۱۰)

اگر کامل یقیق ہو کہ فلاں بات کا پرنتیج ہے تو میں نہیں سمختا کہ انسان فکرمند نہو۔ برسات آنے والی ہو تو سب کو بیا تیوں کا فکر پردا ہوجا ناہے۔ بھر لوگ جے بوت کی نیاریاں ( باوجود ال خوفوں کے کہ کھیتی شاید ہویا نہ ہو بھر اسکا بعد اضافی یا کھائی نصیب ہویا نہ ہو) کر لیتے ہیں۔ امتحال قریب ہولائق سے لائق دوکا کچھ نہ کچھ تیا دی کر لیت ہے۔ یہ اس لئے کہ لسے بقیق ہوتا ہے۔ کل امتحال صرور ہوگا۔ نو میراکر قیا مت کا بقیل پردا ہو تو انسان کیوں گناہ اور لوگوں کی حق تلفیاں اور اکل مال با لباطل کرے

اليب اليب برے كام كركے وہ زبان مال سے جنآنا ہے -كر اسے يوم الحساب كا يعني نبيل -اكرنتين بو تواس كم متعلق تيارى مجى كرسے - اس كے بعدا يك دليل بيان كرا سے كرانسان كيدنہ تھا - سم نے اسے ابنی صفت راومیت کے مانخت بندری اس حالت میں بہنجایا جربورا ثبوت ہے اس بات کا کم ہم اسے میر المُعامين كر اورحسب اعمال جنت يا دوزخ مين بنجائين كر - اس كاتفصيل فرماً اس كم متعبول وجائين کے اور ظالموں کو دوزے میں مجوائیں گئے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ظاہری دکھلاوے کا سازو ما الدی کمال يكسى كے كام آنيوالا ہے يہاں مك كراس دنيا ميں مي يرچينوں الى كوفتيتى عزت بنيں د مسكيں - ايك شخص نے مجدیرا عراض کیا کہ آپ کے قرآن میں مزود حضرت ابراہیم کے مقابل کا ذکرہے۔ حالانکہ وہ كوئى شخص نبين بوا ـ مين نه كها يني تواعباز قرائى ہے كم اس مرمقابل كا نام نبين بيا ـ كويا بتلا ديا كريايسا بے نشان کیا جاوے کا۔ کہ ایک زمانہ میں اس کی بہتی سے میں انکاد کیا جائے گا۔ اس کے خلاف صرت ا براہیم کو دیکھ لوکہ فیوس ۔ عبیسائی۔ بہودی ۔ مسلمانی ۔ سب ہی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اور اس كى اولاد تمام روئ زمين پرموجود ہے -حضرت محدرسول الندصلى الندعليہ واكبرو لم كا ام ما فى يا نج بار توجیتوں پر آواز بلندر کاراجاً اسے ۔ اور پیرکس عزت کے ساتھ۔ مگرکیا کوئی عقبہ ارمید الشیب ا بوجبل اور بعيرا مام سين محمقابل بزيدك اولاد بونه ك طرف مبى اين تنكن مسوب كركه ؟ ياد ركمو إسرام كى زندگى كيليم يه جالاكيال - برسازوسامان كى جرص مغيدتين - بلك قرآن جيدكى فراندولى كرو . ميرا تواعنقاد ہے كراس كتاب كا ايك ركوع انسان كوبادشاه سے برم كرخوش قسمت بناديتاہے ص باغ میں میں رہتا ہوں۔ اگر لوگوں کوخبر ہوجاوے تو مجے بعض دفعہ خیال گزرا ہے کہ میرے گھرسے قرآن تکال کرے جاویں۔مسلمانوں کے پاکس الیسی مقدس کتاب ہو اور میروة کالیف میں مشکلات میں بینے (بيد عرجولائي -١٩١١م صل) مول ـ السامرگذنهين موسكنا ـ

١٩٠٩٨ ، اوَلا يَهُ الْهُ نَسَانُ انَّا عَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَمْ يَكُ شَيْكًا الْهَ فَو رَبِّكَ لَنَحْشُر تَهُمُ وَالشَّيلُولَيْنَ
ثُلُمْ يَكُ شَيْكًا اللَّهُ عَوْلَ جَهَنَمُ بَعْمُ وَالشَّيلُولَيْنَ
ثُلُمْ وَحَوْلَ جَهَنَمُ جِوثِيكًا اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُوالِي الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ال

اور جرکا مل ہوگیا ۔ وہ ترتی کرے ۔ حَوْلَ جَهَنَّحَر ؛ اس سے ابت ہے کہ الانسان سے مراد وہی انسان ہے جرمنکرانوفیات وخدا ہیں۔ دنیا میں مجی کوئی برکارسکی نہیں دیجا گیا گویا بہاں مجی یہ گروہ حَوْلَ جَهَنَّحَر ہی ہے ۔ (ضمیمہ اخبار مبرز قادیان 19 ممکی 191ء)

٥٠٠ ثُمَّرُكُنَ فَرَعَتَ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ أَيُّهُ مُاشَدُّ عَلَى الرَّحُمٰنِ عِرِيْنَانَ

عِنِيًّا ، مترد - سركش احكام نه ان واله - النيم اخلىب تاواله ١٩ مى ١٩١٥) على رَبِك ١٩١٥ - وَإِنْ مِنْكُور كُمُا ، حَانَ عَلَى رَبِكَ ٢٠٠٥ - وَإِنْ مِنْكُور كُمُا ، حَانَ عَلَى رَبِكَ كُور دُمُا ، حَانَ عَلَى رَبِكَ كَمُنْ الله فَي الله فِي الله فَي الله في الله في

وَإِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَارِدِهَا ، مِنْ لُكُمْ كَ مَخاطب وه وَكُ بِي جِ كِمَة بِي اِذَا مَامِتُ ... الخ يغلط بِهُ مُسْتَى مِي ووزن مِي جائي گے جيسا كم الك جَهَنَّمَ وِرُدًا (مريم ، ۲۸۱ ، ۸۸) يها الله الله وَهُنَّمَ وِرُدًا (مريم ، ۲۸۱ ، ۸۸) يها الله الله وَهُنَّمَ وِرُدًا (مريم ، ۲۸۱ ، ۸۸) يها الله الله وَهُنَّمَ وَرُدًا (مريم ، ۲۸۱ ، ۸۸) يها الله مَنْ الله وَهُنَّمَ وَرُدًا (مريم ، ۲۸۱ ، ۸۸) يها الله مَنْ الله وَهُنَّمَ وَمُنَّا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَهُنَّمَ وَمُنْ وَالْمِلْكُ عَنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُنَّمَ وَمُنْ وَالْمِلْكُ عَنْهَا اللهُ اللهُ وَهُنَّمَ وَمُنْ وَالْمِلْكُ عَنْهَا وَهُمُ وَفِي مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَ

۵۵- . وَكُمْ آهُلَكُنَا قَبْلَهُ هُرِّنْ قَرْنٍ هُ هُ آهُسَنُ اللهُ اللهُ عَرِيْ اللهُ هُ آهُسَنُ اللهُ الل

أَثْنَاثًا ، كُمْرُكا السنباب -

٨٠ - كَلَّ . سَنَكْتُبُ مَا يُقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

٨٠- ٱلمُتَرَانَا آرْسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ

مسؤ ( هسفرا ( الله کی کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ کی کان کے ذریعے۔ کی ناک کے ذریعے کی اس کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ کی کان کے ذریعے سے حاصل مؤنا ہے جو بہت کسس کے ذریعے سے حاصل مؤنا ہے جو بہت ضروری ہے۔ اور حس کی ترب انسان کی فطرت میں ہے۔ مگر حواس ظاہری اس کے حصول کی راہ میں رہ جانے ہیں۔ انبیاء نے الیہ حواس یائے ہیں جو دو سری دنیا کے حالات سے ہیں ہاکاہ کریں۔ شیاطیں ان باتوں کو نہیں ہائے ہیں۔ انبیاء نے الیہ حواس یائے ہیں جو دو سری دنیا کے حالات سے ہیں ہاگاہ کریں۔ شیاطیں ان باتوں کو نہیں ہائے ہیں۔ ان باتوں کو نہیں ہائے ہیں۔

اَسَمُ تَدُ : کیاتم بیمی جانتے ہو۔ روی تبہ ذھنم : اکسانتے - ایجادیتے - اغراء-

عَلَى الْعُفِدِيْنَ: بِيلِ السّالَ ابِنَ الْدِركُولُ حَالَتَ بِيدِ الرَّاسِ - بَعِرْتَ يَطَالَ اسْ بِأَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الدّركُولُ حَالَتَ بِيدِ الرَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْدِركُولُ حَالَتَ بِيدِ الرَّاسِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

۲۸٬۸۲ يومرن حشر المتوني الى الرخلور ف ال

وَنْدُا : جيساكم إدشاه كياس الحي تشقيل واضيم اخبر برقاديان ١٩ مرى ١٩١٠ع) ٨٠- لايم للكون الشفاعة والآمن التخد عند

الرَّحُمْنِي عَهْدًاكَ

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ التَّحْمٰنِ عَهْدًا ، دوسرے مقام پرفراآ ہے ۔ کہ ۲۵ پارہ سورۃ دخف اخرر کوع میں وکا یکھیلگ الَّذِینَ یک عُمُونَ مِنْ دُوْنِ ہِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُ مَنْ دُوْنِ ہِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُ مَدْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وا اللَّهُ عَلَيْهُ وا اللَّهُ عَلَى واللَّهُ وَلَمْ .

(صنمیماخبار بدرفادیان ۱۹مئی ۱۹۱۰ع)

٩٠٠٨٩ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَـدًا اللَّهُ لَقَدْ

جِئْتُمْ شَيْعًا رِدُّانَ

إِذًا: بِنَجَانِي نَفْظُ اللِّمَا" عَالبًا سي سي تكليب - (صيم اخبار بيقاديان ١٩ مري ١٩١٠)

٩١- تَكَا دُالسَّمْوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْارْضُ

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ مُدُّانَ

قریب ہے کہ اسمان مجر مجور ہوجائیں اور ذہیں شق ہوجائے اور پہار ذرقہ ذرہ ہو کر کر ہویں کوقہ رجمان کا بیٹیا پکارنے ہیں۔ (تصدیق را ہیں احدیہ صنا)

تَ السَّلُونَ ؛ يه بينگوئى ہے اور اليد زلازل اس زام من ليوع پرستوں كے جزار كر الحضوص آئے۔

هـ دا؛ سخت - آسان سے وہ عذاب ہے جوائل ہو۔

(صميمداخبار بدرقاديان ١٩مئي ١٩١٠ع)

الغرض من قد انبیاء الد داست باز انسان گزدییں ۔ ال کے ذمر چند عیوب مکاشہ بیں بھولی سرکادہ ۔ احدیث ارصلی النوعلیہ و لم کے ساتھ نوال کو خاص نقادہ الد دحت ہے انکوگالیاں دینے کا ۔ باوجود اس گذہ دہنی کے بھر بھی لیسے توگوں کو کوئی بڑے اخلاق والا کہناہے ؟ اس کی غیرتِ دینی پرافسوس! ایک شخص تہارے پاس آتاہے ۔ اور تم کوآکر کہناہے ۔ میان تم بڑے ایجے بیر برا ایک شخص تہارے پاس آتاہے ۔ اور تم کوآکر کہناہے ۔ میان تم بڑے ایجے برا ایک شخص تہارے پاس آتاہے ۔ اور تم کوآکر کہناہے ۔ میان تم بڑے ایجے برا ایک تعربی برا ایک اندہ اس کے اخلاق برمعاش تھا۔ تم بڑے ایجے آدمی ہو۔ اور ساتھ ساتھ خاطردادی کرتا جائے ۔ تو کیا تم اس کے اخلاق کی تعربی کو کے ؟

نم جہاں کے بادیوں کوجی کی تعداد ایک لا کھرچ بیس بزار سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اور میرا تو اعتقاد ہے۔ کہ اور میرا تو اعتقاد ہے۔ کہ ان کو کوئی نہیں کی سکتا۔ بدکار اکنہ گار کہنے والا ' ایک تشخص کی مزود لہ خلادای سے خوش اخلاق کی لاسکتا ہے ؟ النہ تعالیٰ کے برگزیدوں کی قرمتک کرتے ہیں اور تم انکی فرق افزوش اخلاقی میں اور تم انکی فرق افزوش اخلاقی میں میں اور تم انکی فرق افزوش اخلاقی میں اور تم انکی فرق ان اور تم انگی فرق انگی اور تھی اور تم انگی فرق انگی اور قرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی اور قرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی انگی انگی فرق انگی انگی فرق انگی انگی انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی فرق انگی انگی فرق انگی انگی انگی انگی انگی انگی کی انگی کی انگی کی انگی کی کی انگی کی کی کرنگی کی کرنگی کی کی کرنگی کی کی کرنگی کی کی کرنگی کرنگی کی کرنگی کرنگی کرنگی کی کرنگی کرنگی کی کرنگی کرنگی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کرنگی کی کرنگی کرنگی کی کرنگی کرنگی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کرنگ

کی نفرلیف کرو۔ صدور جی بے غیرتی ہے ؟

بهان کی توانبوں نے کہد دیا کہ شرکیت کی کتابیں است ہیں۔ پرائی جا در ہیں۔ ان کتابوں کو وفقت کر بہاں کی انسان کوش اخلاقی کا کام ہوسکتا ہے ؟ دیکو کا تیوں کا خط کہ اسی میں شرکیت کی گئا تیوں کا خط کہ اسی میں شرکیت کو لعنت لکھتا ہے۔ بھر خدا سے بھی نہیں طے۔ کہتے ہیں۔ اس کا بیا ہے۔ ان کا خط کہ است موات یک تعقیق کو تنشق الا دُخ و تَحَدُّ الْجِبَالُ هَدَّانُ وَحَدُ الْجَبَالُ هَدَّانُ وَحَدُ اللّهِ مَالُ اللّهُ وَاللّهُ مَالُولُ اللّهُ وَاللّهُ مَاللًا عَلَى اللّهُ وَمَ لَی ہے۔ کہ اپنی وعائیں بھی اسی سے دعم الله الله الله الله میں ایمان لائے کے بدول کسی کو نجات نہیں۔ خدا کرسی کو علم نہیں بخش سکتا۔ یہ تو موج القدر کس کا کام ہے۔ نہ اللّه لقال کا۔

عرض اس درح بداخلاتی سے کام لینے والوں کوخش ختی کہنا محض اس بناء پر کرجب کوٹھائی کے پاس کی تومشنری نے انجیل دے دی۔ کسی کوروپیہ و سے دیا۔ کسی کی دعوت کردی رحد درج کی باس کی تومشنری نے انجیل دے سب ہادیوں کو کرا کہا۔ تمام کتب الجایہ کو کرا کہا۔ جناب الہٰی اساء وصفت کو کرا کہا۔ اسے سمین الدعاء۔ علم دینے والانہ سمجا۔ بھراخلاق دینے والے بنے ہیں تھا تورہ ! انکے کفارہ کا الوی کر سیدھا نہیں ہوتا جب مک ہے تمام جہاں کے داست بازوں اور تمام انسانوں کو کہنگار اور لعنتی نہ کہر لیں۔ ال میں خوش اخلاقی کہاں سے الکئی ؟

(الفضل جلد مد ١٩١٥ جولائي ١٩١٧ء صل كالم مد)

١٩٣١٩٠ - أَنْ دَعُوْرِلِلرَّحْمُونِ وَلَدُّ الْحَوْمَا يَنْبَعِيْ الْهُ وَمَا يَنْبَعِيْ وَلَدُّ الْحَوْمَ وَمَا يَنْبَعِيْ وَلِلرَّحْمُونِ وَلَدُّ اللَّهُ مِنْ فِي لِلرَّحْمُونِ اَنْ يَتَخِذُ وَلَدُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

اور دمنی کوسٹراوار نہیں کہ بیٹا اختیار کرسے کیونکہ سب جو آسمان وزمین میں ہیں رجمان کے حضور بندہ بن کر آنیوائے ہیں۔
بندہ بن کر آنیوائے ہیں۔
مایک بنو ، یہ بات صفت رحیت کے فالف ہے کہ اس کا کوئی ولد ہو۔
مایک بنو ، یہ بات صفت رحیت کے فالف ہے کہ اس کا کوئی ولد ہو۔
(ضیمہ اخیار مبدقادیان ۱۹۱۰می ۱۹۱۰ء)

۱۰- اِنَّ الْمَذِيْنُ أَسُنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُيْ سَيَجُعَلُ لَكُمُ الْمَذُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُيْ سَيَجُعَلُ لَكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



### بشوالله الرهمي الروييا

#### oab -r

طله : عربی زبان میں اسس شخص کو کہتے ہیں جس کوکسی بات کی دھت لگ رہی ہو ..... عربی الر میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کوکسی بات کی دھت لگ رہی ہو المار خیال - جیتے کی طاقت ۔ دشمن کی طاکت کی نسبت بہت کچر با یا جا آہے - النّد تعالیٰ کی کتاب میں النّد کی عظمت - النّد کی جروت ۔ النّد کا عباری تو الب ۔ النّد تعالیٰ کی کتاب میں النّد کی عظمت - النّد کی جروت ۔ النّد کا عباری تو الب ۔ النّد تعالیٰ کی کتاب میں النّد کی عظمت الله ا عرص )

مومی کیلئے نسٹی کی طری مزورت ہے اور نسٹی میں ہنونہ سے طرحہ کو کی چیز نہیں۔ محابہ کوام الا نبی کریم صلی الدعلیہ واکہ وسلم برطرف سے دشمن میں مجرب ہوئے بننے۔ اس حالت میں الی کو حضرت موسئی کا بیان سنایا جا آ ہے کہ کیونکروہ دشمنوں سے معنوظ رہے اور احرکا دمنا غروننصور ہوئے۔ اس

رکوع میں واعظ کے سہمارے کا ذکرہے۔ طارحین کوکسی کام کی دھت گئی ہوئی ہو کو صنرور ہوجائے اوراس میں وہ کا میاب ہوتوطانے کہتے ہیں۔

اس سورة من تبوليت دعائ تأثير به وسلام المراح المرا

لِتَشْقُ ، تواور نیرے سامتی ناکام رہیں ۔ ایسانہ ہوگا۔
تُذْ بِرَقَ ؛ یادولانے والا ۔ نصیحت ۔ جو کچہ فطرت میں ہے اسے یادولآنا ۔
عکی العدر شرا است کو ی ، وہ اپنے تخت سلطنت پر بے عیب ہوکر قائم ہے ۔
عکی العدر شرا است کو ی ، وہ اپنے تخت سلطنت پر بے عیب ہوکر قائم ہے ۔
(منیم اخیار بدقادیا ہی ۱۹۱۸ء)

إِسْتُوى ، عدل وحكومت مِن نقص بَهِي - بَلَعُ اَسْدُ كَالَ كُوبَنِي كَيَا-عَلَىٰ (مب يروالى بنے)

ظُمَّرَ ؛ ( غالب ب ) إِسْتَقَرَّ ( باوشابت من زلزل نبين) إِنْتَهَى (صفات بن يكنا) ( تَشْمِيدُ الافعالى ملد م ال معلى)

٩٠٠ ورن تجهر بائقول فرائده يعلم السِرّ وكففى المثه كران مراكم مرد كه الاشتاء المشنى

رِسْروہ ہے جواس وقت ہمارہ اندرہ احقیٰ وہ ہے جوا تُندہ حالات میں ان ان کے ادادے ہوسکتے ہیں۔ اور جوخود اس شخص کو می معلوم نہیں ۔

(منهمرانمار بدر فادیان ۱۹منی ۱۹۱۰م)

التُدتَّعَالُ دِلوں كے بعيد جانتا ہے اور بچر شُلُّا ايک سال بعد ميرے دل بيں جو خيال آنے والاہے اسے بھی جانتا ہے يَعْدَدُ السِّندُّ وَالَّهُ فَيْ ( بد ۱۹۱ راکست ۱۹۱۱ء مسے) اسے بھی جانتا ہے يَعْدَدُ السِّندُ وَالْحَفْقُ ، قرآن میں اللّٰد کیلئے صفات کا تفظ کہیں نہیں آیا۔ اسامہی فرمایا۔

۱٬۱۰ وَمُلُ اَتْمَكُ مَوِيْثُ مُوسَى اَ إِذْ رَا نَا رَا اَ اللَّهُ مُوسَى اَ إِذْ رَا نَا رَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

کیا موٹی کی بات تھے پہنچ ۔ جب اسے اگ دیمی ۔ لیں اپنے اہل کو کہا ۔ ممبر جاؤ۔ بیس نے اک دیمی ۔ لیں اپنے اہل کو کہا ۔ ممبر جاؤ۔ بیس نے اک دیمی ہے تاکہ میں دیا کہ میں وہاں سے انگارے ہے آوں یا آگ پر کوئی راہ بتانے والا مجے مل جاوے ۔ ہیں جب اس کے یاس آیا۔ بیکارا گیا ۔ اے موسی لیتینا میں تیرا دی ہوں ....۔

اس آیت سے معاف واضح ہے کہ آگ خلا نہیں اور نہ آگ سے ندا آئی۔ بلکہ ندا کرنے والے

نے تو یہ کہا کہ \_\_\_\_ بُورِ لَکُ مَنْ فِي النّادِ (النماد )

یمن آگ میں اور اس کے ارد کرد والے کو برکت دی گئی۔ اور النّد تعالیٰ توجبا نوں کا اور الدسیانیا میں آگ میں ایک ہے۔ جن میں آگ می ایک ہے۔ بالنے والا ہے .... جناب موسی علیہ السلام نے آگ سے باتیں نہیں کیں۔ بلکہ النّد تعالیٰ نے موسی علیہ السلام سے کلام فرایا۔ موسی علیہ السلام نے مرف النّد تعالیٰ کی آواز سنی۔ فیط اسکل النّد تعالیٰ نے مرکز آگ میں صلول نہیں فرایا۔ مدسی محمد فرایا۔ وسری حکم فرایا۔

ُرِيِّ انسَّتُ نَادًا تَعَرِّي ابْيِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ادْجَهُ وَلَا مِنَ النَّادِلَعُلَّكُمْ

تَصْطُلُونَ (قَعْمَ، ٣٠)

مَن نَه الك ويجي سِعة الرئي تباري إس أس كى كوئى خير لاؤن يا الكى كوئى چنكارى لاؤن تاكم

ثم مايو\_

آیات کا منشاء صاف ظاہر ہے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت موسی علیہ اسلام کومعر جاتے ہوئے دامتر میں رات کے وقت آگ د کھائی دی۔ اور آگ کے دیجھنے کے بعدا ہی کووہ نوابش پیدا ہوئی جربمیشہ سمجعلہ اور عقل مندمسافروں کو بدا ہوا کرتی ہے۔ راستہ میں آگ مبلانا پہاٹری ملکوں کا دستور ہے جھٹرت موسی علیہ السلام کواس سفر میں رات کے وقت سردی کا موسم پیش آیا۔ اس پر داستہ بھول گئے۔ وقد سلاک کو دیکھا۔ اسے دیکھ کوسائے والوں کو فرایا۔ تم لوگ مظہر و جی تہدائے گ سلکا لانا ہول ۔ تاکم تم اسے مردی میں تاہو۔ اور وظال جاکوکسی سے راستہ کا پنہ بھی لوں کا .....

تران كريم مي صاف لكماسه الك الله تعالى كى فرال بددار اوراس كے حكم كے ماتخت ہے اور

یہ می قرائن نے لکھا ہے کہ منوق کی عبادت جائز بنیں عور کرو۔

تُلْنَا يَانَادُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِ يَعَرِيهُ إِنْ الْمُنْ اللّهُ اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور مخلوق کی نبت مکم ہے۔

وَمِنْ الْيَتِهِ اللَّيْلُ وَالتَّهَادُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ - لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوْا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ خَلَقَهُنَّ إِنْ حُنْتُمْ إِيَّالًا تَعْبُدُونَ - (حُمَّ السَهِةَ ، ٣٨)

سورة قصص كى اس آيت مي حب مي يرقعتم مندرى ب ماف معدم البكرير المائية مين مندرى ب ماف معدم الواجديد الوازحب كوحفرت موسى عليه السلام في سناتها - الكرسين الى وبلكه ايك درفت كاطرف سه ده الرازسنا في - جنا بخيراس مين فرايا ب -

فَلَمَّا الْهُ الْوَدِى مِنْ شَاطِيُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبَقْعَ لِيَ الْمُلْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُمُوسِلَى إِنِّي اللَّهُ دَبُ الْعَلَمِينَ . (القسم: ٣)

.... اگریم مان لین حضرت موسی علیه السّلام نے آگے ادا زسی مگریہ تو پھر بھی نہیں ہوسکتا کہ ہم مکتّب کی طرح کہیں مان لین حضرت موسی علیه السّلام نے آگے۔ اللّا عیر ناطق عیر مثلّلم مُجز ہونامیاف مکذب کی طرح کہیں کہ والی خود آگ ہی تھی .... آگ کا غیر ناطق عیر مثلّلم مُجز ہونامیاف

گوائی دیتا ہے کہ وہ کلام آگ کا نہ تھا بلکرکسی اور کا کلام تھا ..... ۔

سنو۔ مہم کوجب المبئی اواز کائی میں بڑے گی توضود ہے کہ اگر وہ مہم کسی موجود۔ مغلوق کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اُسی چیز سے یا مہم کے قلب سے اس کو وہ آ واز سنائی دے گی ۔اس میں نشبہ ہی کیا ہے ؟ مشاہرہ فطرت سے عیال ہے ۔ پر دیکھنے والی آ تکھیں بھی ہول ۔ اگر ہم مائی لیس کہ آگ سے وہ آ واز سنائی دی ۔ مجرجی وہ آ واز آگ کی کھیے ہوسکتی ہے ۔ مثلاً ہم دیوار یا کسی جڑھر پدارتھ کے پاس السے حبکل میں جہاں کوئی بولنے والانہ ہو ۔ کوئی کلام سنیں ۔ قولیا ہم میر کمہ دیں گے کہ دیوار بول رہی ہے ۔ میں اگر میں اور جناب موسئی علیہ السلام نے دیکھی تھی وہ عنصری آگ نہ تھی ۔ بلکہ رہی ہے اور جناب موسئی علیہ السلام نے دیکھی تھی وہ عنصری آگ نہ تھی ۔ بلکہ میں خوالانوار کی ذرہ وست تجیل عالم شنال کی ایک کیفیت تھی اور جناب موسئی علیہ السلام کی کشنی آ نکھ نے اُسی فودالانوار کی ذرہ وست تجیل

ا۔ حَدِیْتُ، تُربِیت اَ دُاجِدُ عَلَی النّادِ هُدًی ، اس اگر پرجولوگ ہیں۔ شایدوہ میری راہنائی کریں جب

اُ دُاجِدُ عَلَى النَّادِ هُدُى ، اس آگ برجولوگ ہیں۔ شایدوہ میری راہمانی کریں جب
ہم برانی اری دیجے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کومتقا بلر کرنامنظور ہوتا۔ تو وہ جمانی کرا الد
اپنے دوستوں کومر کو کر کے اپنے خطرے سے آگاہ کرتا۔ دو مراطری یہ ہے کہ پہاڑیوں پر بہت سی
آگ جلادیتے ہے

بھر بات بڑھی تو بارود وغیرہ می آگ ہی ہے۔ بھر رسولوں کے اعلاء کیلئے جہنم آگ ہی ہے بھڑ موسی کو ایک بخی ہوئی۔ حس کا بیر معنی متنا کہ تم کو اور تہاری قوم کو کچھ لڑا ٹیاں بیش آئیں گی اور یہ قصر نبی کریم کوسنایا کہ آپ کومی آگ (جنگ) سے واسطر پڑے گا۔

الصنميراخياربدرقاديان ١٩مئى ١٩١٠ع)

مؤسی کے معنے جس سے ہمدری کی جائے۔ اسی واسطے اس کے ساتھ ہمدردی کونے والے کو آسی کہا گیا ہے۔ اس واسطے اس کے ساتھ ہمدردی کونے والے دیا میں کہا گیا ہے۔ اس طرح ایک دومر کونٹ کا دنیا میں ایک جنگ ہے۔ مجعلیوں کے حالات پڑسو۔ پرندوں پرنظر کرو۔ کس طرح ایک دومر کونٹ کا کرتے ہیں۔ انسان کے بسطے میں دوئی نہیں بہنچتی ۔ جب تک کئی جنگیں نہ ہولیں۔ حضرت موسیٰ کو آگ کہ جس میں بیر اشارہ تھا کہ جنگوں کے بغیر کا میابی نہ ہوگی ۔ حضرت نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم جورجہ یک گئی جس میں بیر اشارہ تھا کہ جنگوں کے بغیر کا میابی نہ ہوگی ۔ حضرت نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم جورجہ یک تھا لمین متے ۔ جنہوں نے تیرہ برس تک بڑے ضبط واستقال کیساتھ مسرکیا۔ ان کومی بیرا گاگیا کہ آپ کوجنگ کرنے بڑیں گے۔ (مبر ۱۹۲ راگست ۱۹۱۱ مرمس)

المُقَدِّسِ طُوى اللهِ الْمُكَادِّ الْمُكَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اکھ کہ نف کی کے الم میں اول نے یہ مراد لی ہے کہ فرایا کہ جرتی آناددو۔ اگر جرتی پاک می ہم تی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ گدھ کے جرائے کی تئی۔ یہ بات صبیح معلوم نہیں ہوتی۔ صوفیاء نے کہ گدھ کے جرائے کئی ۔ نعلیق سے بوی اور نیچے مراد میں ۔ کہ اس وقت ہم سے ہم کا می ہوتی ہے گویا فرایا ہوی نیچے کا خیال جیوا کر بالک ہماری طرف ہم باؤ ۔ چنا نجراس محاور ہے کے مطابق روحانی نفسانی تعلقات کے بارے میں ایک کتاب طلع النعلیق مکمی گئی ہے۔ (ضمیم انجاری باری اور می 1910ء)

١١- إِنَّ السَّاعَةُ أَرْتِيتُ أَكَادُ أُخْفِيْهَ اللَّهُ إِنَّ السَّاعَةُ أَرْتِيتُ أَكَّادُ أُخْفِيْهَا لِلتَّجْزَى كُلُّ

نَفْسُ بِمَا تَسْعَى الله

تعقیق وه گھری آنے وال ہے گریب ہے ہیں اسے ظاہر کردوں۔ تو کہ ہرجی اپنے کئے کابدار
پائے۔ یہ صفے اِلکل صاف اور صحیح ہیں۔ ان میں کسی تسم کا اختا نہیں ہے۔ اور نہ ان معنوں پر کی قرائی
ہوں کہ آئے۔ اگر کو لُ کہے اُخفی ہا کا مادہ ہے نیتی ۔ اس کے عضے ظاہر کردوں کیسے ہوئے آوائے
رابی عرب میں غور کرنا چا ہیئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ ختی کا نفظ متضاد معانی رکھ اہرے ۔ اب ختی بعنی ظاہر
ہوا کا عماورہ سنو۔ خیفی الدیکری خفو گا دخفو گائی کہ مَع کینی خینی الدیدی کے معنے ہیں بجلی بھی ہوئے ہوئی ہیں کہ کہ حضے ہیں بجلی جہرے کے چھے پلی کوظاہر کرویا ۔ اگر ختی ہوئی چھیا کے ہیں۔ قرعمی وسی ترجہ جو میں نے کیا ہے میں جہرے کے چھے پلی کوظاہر کرویا ۔ اگر ختی ہوئی گاہر کے اور اضی افعال کاباب ہے جو کہمی سلب کے معنی دیتا
ہے۔ لیسی مادہ مجرود کو دور کردینا ۔ و کیمو انٹر کی گیا۔ اختی میں نے شکوہ دور کیا ۔ انٹر کی گئی کہ نے میں برواشت کرتا ہے۔ اور اطراق کیطری کوئی ارکھ کے معنی ہیں ظاہر کیا۔ اور اختی معنی ہرواشت کرتا ہے۔ اور اطراق کی طرف کی کہ معنی ہیں ظاہر کیا۔ اور اختی معنی ہرواشت کرتا ہے۔ اور اطراق کیطری کوئی۔ اسی طرح خیل کے معنی ہیں ظاہر کروں گا۔

ایک اور دلیل جرنهایت صفائی سے اس ترجے کا صحت پر دلالت کرتی ہے یہ ہے اسے آئے کہ معنے ہیں " میں ارادہ کرتا ہوں " قرآن میں دوسری جگر تھی یہ محاورہ موجد ہے ذلاف کی خذا لیک کی شار سن کی ارادہ کرتا ہوں " قرآن میں دوسری جگر تھی یہ محاورہ موجد ہے ذلاف کیا۔ اور عرب لیک وسف کیلئے ادادہ کیا۔ اور عرب کا محاورہ ہے لاا فعک و لاا تھا کہ است خاہر کردوں ۔
ترجہ ہوا۔ میں ادادہ کرتا ہول اسے ظاہر کردوں ۔

( فصل الخطاب (طبع افی) حصراق لوم ان بزرد وایان ۱۹۱۹ء) اکتار انتیفیتها : ایک پادری نے اختی کے معنے چیپانے کے لے کرایک مولی پرعران مذار مُن معی ویاں بینجا میں نے سرترجمہ کیا ۔ قریب وہ زمانسے کراس کے ضاء کوہم دور کر

کیا ہوا تھا۔ مُیں بھی وہاں پہنچا۔ میں نے بہ ترجہ کیا۔ قریب وہ زمانہ ہے کہ اس کے ضاء کوہم وور کر دیں۔ حفق کے معنی چیپنے کے بیں ایک فئی کے معنے خِفاوور کرنے کے بیں۔ ( باب افعال سے جب معنے سلب آئے جب المباری المبرق کے معنی ترصوب کا مواکم دوائی ہوگی۔ تو بمعنے سلب آئے ہی جبیسا ایک فئی المبرق کر تھا۔ حضرت موسی کوجب علم حاصل ہوا کہ دوائی ہوگی۔ تو اس کی فکر بڑی۔ خدا تعالیٰ اسس میں کامیابی کاراہ بتاتا ہے۔ ( صغیر اخبار بدرقاویا ن 191ء)

١٩- كَالَرِمِي عَصَايَ • أَتُوكُ وَاعَلَيْهَا وَامْشَ بِهَا

### عَلْ غَنْوِي وَلِي فِيْهَا مُارِبُ أَخْسِرَى ١١

قَالَ هِيَ عَصَاى ، مبرب سے بات كرفين لذّت حاصل ہوتى ہے - اس لئے تعویل من عصائ ، مبرب سے بات كرفين افزار بدقادیان 1 ارمئى ١٩١٠ء)

#### ٢٠ قَالَ ٱلْقِهَا يُمُوْسَى ١٠

اَنْقِهَا يَامُوسَى، يرسب کشفی واقده - گويا ير د کمايا کرخداتفالی تهين ايک جاعت در کا د جو تيرب د دهايا کرخداتفالی تهين ايک جاعت در کا د جو تيرب د دشن کی بلاکت کا موجب بوگ دوه ايسی مطيع بوگ جيسے تيري لاملی اوروه ايسی وخوام بوگ جيسے يرسانپ

اسلام کومی سانب سے تشبید دی اور آپ کے قربی کو تناعیل القادی فرایا۔ دمنی سانب سے تشبید دی اور آپ کے قربی کو تناعیل ارمی داواء )

٣٧- واشمه يدك رنى جناحك تغرج بيضاء مِن عَيْر سُوْء أيه أغزى

 ٣٩ ٢٥١٠ عَالَ رَبِّ اشْرَحْ رِنِي صَدْرِيْ اَوْ يَسْرَدِيْ اَلَّى مَا الْمُورِيُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے اور میرا امر میرے سائے آسان کردے اور میرا امر میرے سائے آسان کردے اور میری زبان کی گرہ کھول کہ میری بات ( تبلیغ احکام الہٰی) کوسجدیں ۔ اور میرے خاندانی سے میرے بائی ہاون کو میرا لوجہ المحلنے والا بنا ۔ اس سے میری بیری کو تقویت دے اور میرے معاطریں اسے ساجی بنا توکہ ہم مل کرتیرے نام کی تقدیس کریں اور تجھ بہت یا دکریں ۔

( تقديق برا بين احريه صغر ۱۲۹)

مومن کوچاہئے کہ:
و ۔ ہوایت کاعلم سیکھے اورسکھائے ب ۔ شبہات کودلائل ۔ دعا اور تدبیر سے دور کرے۔ ج ۔ خواہن وں اور شہوتوں میں شیطان کا مقاطبہ کرے ۔ د ۔ زبان ، جان ، مال سے الدکے دشمنوں کا مقاطبہ کرے ۔ د ۔ زبان ، جان ، مال سے الدکے دشمنوں کا مقاطبہ کرے ۔

وَ احْلُلُ عَقْدَكًا مِنْ لِسَانِي: عَقْدَةً اللّسَان كلم مِيروانكى نم بونے كا نام بے- (ضيمه اخبار مبرقاد يان ١٩ مرم مرد اور من ١٩١٠م)

دَبِّ اشْسَرَ حَ لِيْ صَدْدِي ، قبوليتِ دعاكا ذكر جواس سورة كا فشاء ب مولى الكتين الله الكتين في كريم كوفروا اكثر فروا اكثر من الشيرة لك صدد لك من الشيرة الافان مبده من صديم المن من كريم كوفروا اكثر فروا الكثر فروا الكث

الله و المنتفري المنتفر المنت

وَقَتَ نَكُ فَتُونًا؛ تَجِهِ بِيشَهُ مِصِفًا بِنَا تَدِرِينِ (صَمِيلِ فِاربِرتَا دِاللهِ المِمُ ١٩١٠م) اوربم في تيراخوب امتحال ليا (نورا لدين طبع سوم منه)

٥٦٠ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ يُتَذَّكُّوا وْ

یکنسنده قرق کی آیت ، کیونکراس کو بادشاه می میں نے بنایا ہے ۔ لیں اس کے شاہی مزاع اور درباری نین کا لحاظ رکھو۔ (صنیمہ اخبار مید قادیان ۱۹مئی ۱۹۱۰ء)

قَوْلًا تَیْنًا ، حفظ مراتب ضروری ہے۔ دتشمیدالافال حلید می وسی السلام کو ہوایت فرائی کم اللہ تعالیٰ نے قول کا تیننا ارتباد کر کے حضرت موئی و ماروں علیہ السلام کو ہوایت فرائی کم " فرعوں کے سامقر فری سے گفتگو کرنا " یہ امر قابل فور ہے۔ جن لوگوں کو خواکی باریک ورباریک ملحقوں نے امیر بنایا ہوتا ہے ای کے مراتب کا کھا فور کھنا چلے ۔ لعبض ناوان کہتے ہیں ۔ ہم کیوں کسی کی خوشا مد کریں مگرجب خوا نے کسی کو خوشا مرکیلئے بنایا نو بندے کی کیا ہمتی اس کی خوا افت کرے ۔ ہمارے ضلع میں ایک صونی جنتی تھے۔ حضرت شمس الدیں ۔ کسی نے ای کی نسبت کہا کہ نظیر نہیں ۔ میں نے وجہ دوجی تو فرایا کہ وہاں ڈبھی کشنریا تحصیلا اراکت میں تو مرغ کی تا ہے اور ہمارے گئے وال ۔ میں نے اسے کہا کم خوا تعالیٰ آپ کو گھر میں کیا دیتا ہے ۔ کہا ۔ رو کمی سو کمی دوئی ۔ اور ان تحصیل داروں اور ڈبٹریوں کو کیا ویتا ہے ۔

ہے۔ کہا۔ گوشٹ وبلاؤ۔ تب میں نے کہا کہ مجر صفرت خواجہ صاحب پرا عرّاض کرنے سے پہلے خدابرا عرض کروگے کہ اس جناب میں کحاظ داری ہے۔

ایک دفعہ ایک بڑا معزز توم وعدے کے اعتبار سے بہاں آیا اوراس نے مجے کہا کہ بہاں بڑی لیا داریاں جائی بین ۔ مُیں نے کہا ۔ کیونکر ۔ کہا ۔ دیجھتے کل مولوی عبدالکریم صاحب کیلئے صفرت صاحب نے کھا نے کے متعلق کس قدر تاکید فرط آئی ہے ۔ مَیں نے کہا ۔ مجر لحاظ داری کیا ہوئی ؟ کحاظ داری ہوتی تو آپ جو اُلی سے باعتبار قوم وعہدہ معزز ہیں ۔ آپ کیلئے کوئی خاص اشخام ہوتا ۔ اس طرح اسے سمجا کئیں نے مجر دکھایا کہ دیجھو ۔ کھا سس پر ہم دولوں کا پاؤں پڑر نا ہے مگراس بڑی چوٹی پر نہیں ۔ فدانے ایک کوبرا بنا ایک کوجھوٹا .... ۔

فدا تہیں نیک مجلس عطا کرے اور عاقبت اندلیشی سے گفتگو کرنے کا طرز آوے ۔ لوگول سے ان کے قدر کے مطابق بات کرو۔ حضرت عائشہ صدلیتہ سے روایت ہے کہ اَمَدَ مَنَا دُسُولُ اللّٰہِ صَلّ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَدَّمَ اَنْ نَنْدِلَ اللّٰہِ صَلّ اللّٰہِ عَلَیْہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

# ٣٠- قَالَ كَا تَخَا فَآلِ نَبِيْ مَعَكُمُ آسَمَعُ وَآدُى

معیت مشابہ ہے مکم نہیں۔ کیونکہ باعتبار ذات کے توالند تعالیٰ فرعون ہا ان کے ساتھ بھی ہے میرایک اُور مقام ہے ۔ جب صفرت موسی کے ساتھ بول نے کہا۔ ہم بچلے کے توصفرت بولے۔ کلا میرایک اُور مقام ہے ۔ جب صفرت موسی کے ساتھ بھی میں میں میں میں اُن میں کے ساتھ بھی میت نہ دکمی۔ اِن میں کی میں میت نہ دکمی۔ ( بید ہوں اُکست اوا ع مسک)

٣٨- فَارِيلَهُ فَقُوْلَا رَبُولَا رَبِكَ فَارْسِلُ مَعَنَا بَرِيْ رَسُرَاءِيلَ ، وَلَا تُعَرِّبُهُ هُ ، قَدْ مَعَنَا بَرِيْ رَسُرَاءِيلَ ، وَلَا تُعَرِّبُهُ هُ ، قَدْ مِعَنَا بَرِيْ رَسُرَاءِيلَ ، وَلَا تُعَرِّبُهُ هُ ، قَدْ مِعْنَاكَ بِأَيْدِ وِنْ رَبِّكَ ، وَالسَّلْعُ عَلْ مَنِ اتّبَهَ وَلَا تُعَلِيمُ اللَّهُ عَلْ مَنِ اتّبَهُ الْمُعَلَّ مِنَ النَّهُ عَلَى مَنِ التّبَهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبُهُ وَالسَّلْعُ عَلْ مَنِ التّبَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنِ التّبَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْ مَنِ التّبَهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوجاؤ تم دونوں اس کے پاس اور تم دونوں کمو کم ہم دونوں تیرے پرورد کار کے بینے ہوئے

یں اور تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور ال کو دکھر نہ دے۔ (فسل الخطاب صفر اوّل میہ)

ہائیت ، اس آیت کا ذکر ساتھ ہی کر دیا ہے۔ کہ وَ السّدُ مَ عَلَىٰ مَنِ النّبِعَ الْمَهُ لَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله مَن کا نول اسی پر ہے جو ہدایت کما ہوا ۔ اور صفرت موسی مسلامت رہے جس سے دنیا پر تابت ہوگیا افر فرعون عذاب میں گرفتار ہو کر عرف ہوا ۔ اور صفرت موسی مسلامت رہے جس سے دنیا پر تابت ہوگیا کہ دایت پر کون ہے ۔ (صنیعہ افرار مدر فادیابی ۱۹ می ۱۹۱۰م)

٥١- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولُ ١٠٠

بات كومال كردوسرى طرف جائے كيلئے كما۔ (تشحيدالاذبان جلدم ما معلى)

٥٢- الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ مَهْدًّا وَسُلَكً

لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وْ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.

فَأَخْرُجْنَا بِهِ ٱزْوَاجًا مِنْ تَبَابِ شَنَّى اللهِ

فَاخْرَجْنَا بِهِ اَذْوَاجَامِّنْ تَبَاتٍ شَنْى: مِيرِنِكَالابِم نِهِ اسْ سِي عِانْ بِياتِ بزه -

٥٤ منها خَلَقْنْكُمْ وَفِيْهَا تُويْدُ كُمْ وَمِنْهَا

نُخْرِجُكُمْ تَادَةً ٱخْرَى

مِنْهَا نَحْدِهِ مُكْمَد ، اس مِن حشراجساد كا اثاره فرايكي كاس عبيه مِنْهَلْخُلَقْنْكُمْ فرايا .

مجی فرایا۔
ایک اور جبکہ فرایا و لکے نے فی الاکھیں مستقد (بقرہ ، ۳۵)

ہے ایک بخت ہے کہ انسان جب مرجا تہے تو وہ چیز جواس کے اندر رستی ہے وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ اعمال کے مطابق حسم ومکان ہوگا۔ بعض کی نسبت عرض کی قند طول میں ہوتا مکھاسے۔

فَكَذَّبَ ؛ تَكْزِيرِ لَمِ الْمِامِ مِمِهِ فَرَالَا مِ مَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى افْتَرَى عَلَى الْمُ

وَ اَبِىٰ ؛ انكاربهت سے خطر اَک جرمول کا اصل ہے۔ المبیس کی نسبت فرایا۔ اَبیٰ وَاسْتَنگبُرُ ( اِبْرُون اِلْمُ ا ( اِبْرُه ، ۲۵ ) انسان جب تنکذیب کے بعد بدطنی میں مبتلا ہو جاآ ہے۔ توانکارپر کمر اِندھناہے۔ لِتَخْدِجُنَامِن اَدْخِسنا ، یہ فرعوں کی جالاکی بھی ۔ الزام بغاوت سکا کر اپنی نمام قوم کوھڑت مرسی کے خلاف معرد کا دیا۔ (صنیمہ اضار بدنا دیال ۱۹ رجول ۱۹۱۰ء)

برطنی انسان کو بلاک کردیتی ہے۔ اس بات کی تیز کہ جونلی میں نے کیا ہے برہے۔ یا نیک یہ می خدا کے فضل پر موتون ہے ۔ اللہ تعالیٰ موسی کو ایک فراست بخت اہے۔ فرعون کو برطنی نے ہلاک کیا۔ اس نے بدلین کی کہ حضرت موسی محکومت کے خوامشند ہیں ۔ حالا نکہ مجھے جیسا ایک اور ایک دو پر بیتین ہے۔ ایساہی اس بات پر کہ انبیاء خلفاء اگر کے دل میں قطعًا ریاست ، دولت ، حکومت برلیتین ہے۔ ایساہی اس بات پر کہ انبیاء خلفاء اگر کے دل میں قطعًا ریاست ، دولت ، حکومت

کا خیال نہیں ہوتا۔ اور پر بات جونکہ مجہ پرگزری ہے۔ اس کئے اسے خوب سمجھتا ہوں ۔ حضرت موہی کو حیاب الہٰی ہیں سے ارشاد ہوتا ہے کہ تم کورسالت دی گئی۔ فرعون کی طرف جاؤ۔ مگر آپ ہیں کہ میرا مجھائی کارون اقتصدہ مینی لیناناً دانسسہ میں اگرتلب کے کسی گوٹ میں ذراعی نہی بیننے کی ٹو اسٹس ہوتی تو الیسا کبھی نہ فرمانتے۔

( بدر ۵ راکتو پر ۱۹۱۱ء مدال)

مُکانًا سُوی : وہ مکان جومیرے اور آپ کیلئے مساوات کا رنگ رکھنا ہو ۔ یہی میری وجابت اور آپ کی غربت کا فرق ندرہے ۔ یہ بات فرعون کی فراخ موصلگی پر دال ہے ۔ ایک طرف اپنی فوم کو معرکا آ ہے اور دومری طرف یہ منصفانہ بات ا مسلمانوں کومباخات میں السی بانوں کا خیال بالیہ مگرافسوس کروہ ننگ دل ہیں حالانکہ نبی کریم صلی الشعلیہ واکم کو سلم نے نجوان کے عیسا یُموں کو می مسیمیں مگر جاکر لینے کی اجازت دی تھی۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیان 19 مئی 19 ء)

٣٠ ' ٢١ - قَالَ مَوْعِدُ كُوْيَوْمُ الزِيْنَةِ وَأَنْ

يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَّى 🖸 فَتُوَلِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَّعَ

عَيْدَة الله الله

وَ اَنَ يَحْشَدُوالنَّاسُ ضَحَى ، حضرت نبى كريم على النّدعليه وآله وسلم في بجى مكر كو ما ورمضان مِن عيد ك قريب ضى كو وقت فنع كيا ، اورم كا كانسبت سوّاءً به العاعيف (ج ٢٠١٠) الحرياب - يه قصر كو يا بيث كوئى ك رنگ مي ب - يه قصر كويا بيث كوئى ك رنگ مي ب -

کیک ذکا : برفتم کی تدابر جوابئی نتی مندی کیلئے کرسکتان الم نیم کی الدعلیہ واکہ و کم نے ایک غزوہ میں پوچھاہے کہ مکا تکھید واق و اس کا جواب دیا گیا کہ ہم خندی کھودیں گئے۔ ایک غزوہ میں پوچھاہے کہ مکا تکھید وقت تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہم خندی کھودیں گئے۔ (ضعیم اخبار مدر قادیان ۱۱ می مزاولی )

۳۲- قَالُوْارِنْ لَمْ فَنِ لَسْحِزْنِ يُرِيْدُنِ اَنْ اللهِ مَا كُنْ اِنْ يُرِيْدُنِ اَنْ يُرِيْدُنِ اَنْ يُكُمْ بِسِحْرِمِمَا وَيَهُ مُبَا يَخْرِجُ كُمْ بِسِحْرِمِمَا وَيَهُ مُبَا يَعْرِبُ كُمُ الْمُثْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

دَین هبا ، لین طک کے علاوہ تہارے مذہب کو یمی برباد کرنے پر اللہے۔ (ضمیم اخبار بدر قادیان ۱۹مئی ۱۹۱۰ء)

۳۷٬۹۳ قَالُوایمُوسَی اِمّاآن تُلقِی وَ اِمّاآن تُلقِی وَ اِمّاآن تُلوری وَ اِمّاآن تُلوری وَ اِمّان مَن اَلْقَی اَلَ تَلَا اَلْقُوا ، فَاذَا تَحُون اَوّل مَن اَلْقَی اِللّا قَال بَلْ اَلْقُوا ، فَاذَا حِمْنَ اللّهُ مَنْ اَلْقُی اِللّه مِن اللّه مِن اللّه

سِحْرِهِ مْ اَنَّهَا تَسْمِى اللهِ

٨٩-٩٨ فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى ١٩٥ مِهِ فَاوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى ١٩٥ عُلْنَا كَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِ

فَا وَحِسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً، يه وُرْبِين تَخَاكُه بم پرِ غالب بومائي كَ إِفُوا كادين باطل بوجائے كا ۔ بكدا نبياء كواكس بات كا وُربِقا ہے ۔ كہ لوگ كم قبى سے ابتلاد ميں بر كردين تقسے محروم بوجاويں كے حضرت نبى كريم على الله عليہ واكبه وسلم كيلئے بمى وَ تَخْشَى النَّاسُ واللَّهُ احتَّى ٥٠- وَٱلْتِي مَا فِي يَمِينِكُ تَلْقَفْ مَا صَنْعُوْ ١٠ إِنْمَا صَنْعُوْ ا حَيْدُ سُجِرٍ ، وَكَا يُفْلِحُ الشَّجِرُ حَيْثُ أَنَّ ا فِیْ یَمِیْنِدِی ، لینی ہم نے تجد کوج کچہ داست بازی کی قت کے اند انعام دیا ہے۔ اسس سے کام لیکرا بی تمام صیلے حوالوں کو باطل کردو۔ (ضیما خبار بدر قادیا کا امنی ۱۹۱۰ء) ١٤٠٤١ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا أَمَنَّا بِرَبّ لَكُهُ وَنَّهُ لَكِينِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمُكُمُ السِّحْرَ . فَلاُ قَطِّعَنَّ ٱبْدِيكُهُ وَ ٱرْجُلُكُمْ رِّنْ خِلاَفِ وَلاَ صَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوْعِ النَّخُولِ وَ لَتَعْلَمُنَّ التناآشة عندايًا وَابْعَى

اَیّنااشد عندا با و ابسقی س اِنْد کوکینی رکید ، به جالاک توگول کاشیوم ہے کروہ تاکام رہ کروقت پر تدامت مٹانے کیئے جرن کوئی بات گھر لیتے ہیں۔

مباخات میں می اب الیہ اوگوں کے وارث دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اضال نکال کر دلیل کو باطل قرار دے لیتے ہیں میرے نزدیک تو إذا جَاءَ الْاحْتَ مَالُ بُطَلَ الْاسْتِ دُلال کے یہ معنے ہیں کہ ج شخص بات بات میں اضال کا لئے کا عادی ہے ۱ اس کے لئے کوئی دلیل اصميماخيار بدرقاديان ١٩ ممي ١٩١٠ع)

مغيدتين بوسكتي ـ

سه - قالُوْ النَّنُ وُرْ رَبُ كَعَلَى مَا جَاءَ نَامِنَ الْبَيِنْتِ

وَ الْهِ فِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّ مَا تَقْضِي هُ وَ الْحَيْوة الدَّنْكَ الْمُ

فَاقَضِ مَا اَنْتَ قَاضِ ، مومن الدكافركافرن اس آیت سے ظاہرہے كروہ حالتِ كفرس توكیتے ہیں اَئِنَ لَنالاَجُدًا إِنْ حُنّا نَحْنَ الْغَالِبِیْنَ داشعرام ، ۲۲) كويا وہ اپنى نام كفرس توكیتے ہیں۔ اور فرعون كے تقرب كو جُما اعلى درجه كا انعام سمجتے ہیں ۔ اور فرعون كے تقرب كو جُما اعلى درجه كا انعام سمجتے ہیں یاب حالتِ ایمانی میں یہ حال ہے كرس جرات سے كہتے ہیں فاقضِ ما آئنت سے كہتے ہیں فاقضِ ما آئنت مائے الله الْحَياوَةُ الله مُنْاءَ

(صبيم اخبار مبدقادياني ١٩ رمشي - ١٩١١)

۵۵- رنگهٔ مَنْ تَاتِ رَبِّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُهُ لایمونتُ فِیها وَلایکوی

پلیدروس بی عذاب دینے کیلئے ایک جس پیدا کی جاتی ہے۔ مگر نہ وہ مردوں میں داخل

ہوتے ہیں نہ زندوں میں جیسا کہ ایک شخص جب سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بہواسی کی زندگی

اس کے لئے موت کے برابر ہوتی ہے اور زمین واسمالی اس کی نظر میں تاریک دکھائی دیتے ہیں انہیں کے

بار میں خواتعالی قرآن شرای میں فرما ہے۔ جشخص لینے رب کے پاس قرم ہو کر آئے گا۔ اس

کیلئے جہنم ہے۔ وہ اس جہنم میں نہ مرے گا۔ اور نہ زندہ رہے گا اور خود انسانی جب اپنے نفس میں

غور کرے کر کیونکو اس کی روح پر بداری اور خواب میں تغیرات آئے رہتے ہیں تو بالضرور اس کو ماننا

بر آئے ہے کہ جسم کی طرح روح بی تغیر پذیر ہے۔ اور موت صرف تغیر اور سلب صفات کا نام ہے۔ ورت صبح کے تغیر کے بور کو بی میں کو بر سنور رستی ہے لیکی اس تغیر کی وجہ سے جسم پر موت کا فنظا اطلاق صبح کے تغیر کے بور کی بی میں کو بر سنور رستی ہے لیکی اس تغیر کی وجہ سے جسم پر موت کا فنظا اطلاق کی جاتا ہے۔

( تشنی ڈاللاڈ کان جاری کے اس میں کو بر سنور رستی ہے لیکی اس تغیر کی وجہ سے جسم پر موت کا فنظا اطلاق کی جاتا ہے۔

۸٥- وَلَقَدْ اَوْ حَيْنَا الله مُوْسَى الْ اَنْ اَسْرِبِعِبَادِي فَاضْرِبُ لَكُمُ طُرِيْقًا فِي الْبَحْرِيبُسُا اللهُ تَخْفُ فَاضْرِبُ لَكُمُ طُرِيقًا فِي الْبَحْرِيبُسُا اللهُ تَخْفُ دَرُكُا وَلاَ تَخْفُ

یہ کہ رات کو لے جل میرے بندوں کو۔ پھر حلی ان کیلئے ایک خشک راہ جو دریا ہیں ہے بت طریع کے احاطہ سے ۔ اور نہ کسی قسم کا خوف کرنا۔ ( نورالڈین طبع آلٹ مٹھا) اس رکوع میں قصر توموسی کا ہے مگر خداتعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی الدعلیہ والم، وسلم اور آپ کے صحابہ کرام منا اور آپ کے پیچے کہ نے والوں کا نقت کمینج دیا ہے۔ اس لئے فرایا کھے۔

كَانَ فِيْ قَصَصِهِ شَرِعِبْدَةٌ لِإ ولِي الْاكْبابِ ( يسف ، ١١٢) انْ اسْدِبِعِبَادى : الل معمعلوم بولسع كنبي ريم لل الترطيروا لهو لم يوم بواتما

چنا پنرگویا بیس اتباره فرادیا اور بیسوره منی ہے مینانخ نبی کریم صلی الدعلیہ والموسلم اوبرف جیسے پاک

بندے کے ساتھ داتوں رات گئے۔

فی الْبَحْدِ ، بَحْدُع بِی زبان مِن مُلے میدان کومی کھتے ہیں حکامت کے بحدًا وَسِحْداً۔ فلال آدی سے مَن بِی خاصل کے کی ۔ سمندر کومج می اس لئے کہتے ہیں ۔ وہ محاورے مدینوں کے اس وقت یاد آگئے ہیں ۔ عبدالنّد بی ابی بی سلول نے جب رسول کریم کی کچہ مخالفت کی قرایک صحابی نے عض کیا کہ اس مجرکے لوگ اتفاق کر چکے ہیں کراسس کو بادشاہ بناویں ۔ آپ کے آنے سے یہ منصوبہ پررانہیں ہوا۔ اس لئے یہ حسد کر تہہے۔

مكة و مدينه من جوديع ميدان مقاراس كوجر كيت بن

يَبِسًا ؛ مُوسَى صِن رست سے گئے من وہ فشک تما جنانچر فرمایا کہم اس رست جاؤ جو سمندر میں خشک پڑا ہے۔ (منیمہ اخبار بدر قادیان ۱۹مئی ۱۹۱۰ء)

اله - ١٠٠٠ - فَاتْبَعَهُ مُوْرَعُونَ بِجُنُودِهٖ فَغُشِيهُ مُرِّنَ الْمُعَوْنُ عُوْمَهُ مُرِّنَا الْمُرْعُونُ عُوْمَهُ وَمَا الْمُرْعُونُ عُوْمَهُ وَمَا

هـناس

فَا تَبْعَ هُمْ فَوْدَعُونَ بِجُنُودِ ؟ ، بَى كريم على الدّعليه وآله ولم كے پيچے بى وك بولئے كے كے لئے دولئے اور برو كر كركے ۔ كے لئے دولئے اور برو كر كركے ۔ ماغة شِنية هُمْ وَ : جليے فرعوني بر بالا آئى ۔ وليے بى مشركانِ مخربه می آئی اخت اللہ مخربه می آئی ۔ وليے بی مشركانِ مخربه می آئی اخت اللہ منظم اور يہاں ابر بہل اخت اللہ منظم اللہ منظم

اَضُلَ فِ دَعُوْنَ قُوْمَتُ ، فَرَعِنَ نَهُ ابِى قُوم كُوالاك كِيا ۔ ( نودالدِّين طبع سوم مدُ ) حب ظلم حدسے بمع حالہ ، توخدا تعالیٰ بجد لینہ ہے ۔ اس میں کسی فرعون کی خصوصبت نہیں بلکہ اگر مرزا ٹی بھی ایسا ہوگا تو وہ بھی بجواجائے گا۔

ابن ابی لیلے کے باس ایک محرم بچرا آیا۔ آپ نے کسے سنرا دی۔ مگرزم۔ اس نے عرض کیا کربیلی دفعہ کا جرم ہے۔ تخفیف فرطیعے۔ آپ نے دگئی منرادی اور فرایا۔ کہ تم نے معبوط بول رعدالت کی توہین کی ۔

ایک شخص نے وجیا کہ حضرت وہ تورم کے قابل تھا۔آپ نے منزا طبیعادی۔ فرایا۔ فداتھا لیٰ کا ارت اوسے دَیْنُونِ المائنة ،۱۱۰) حس سے معلوم ہوا کہ وہ بہلی دفعہ نہیں بچڑتا۔ بیں اس کی گرفتاری اس کو گاری اور الندتعالی سے کہ بیجرم کئی دفعہ اس سے ہوج کا ہے۔ اور الندتعالی سے کہ بیجرم کئی دفعہ اس سے ہوج کا ہے۔ اور الندتعالی سے کہ بیجرم کئی دفعہ اس سے ہوج کا ہے۔ اور الندتعالی سے کہ بیجرم کئی دفعہ اس سے ہوج کا ہے۔ اور الندتا الی مسلال

۱۸- ينبري إشراء يل قدانجينكور قدوك مدوك مدوك والمناعدة وكدو والمناعدة والمن

الْسَنَّ : بِ مِحْنَتْ دِزَق -السَّلُوٰى : تَسَلَّى كَ چِنِين ـ شهد لِعِض لَمِيرِكُو كَيْتَ بِين -السَّلُوٰى : تَسَلَّى كَ چِنِين ـ شهد لِعِض لَمِيرِكُو كَيْتَ بِين -(ضميمه اخبار برد قاديان ۱۹مئ ۱۹۱۰ع)

٨٧- عُلُوْامِنْ طَيِّبْتِ مَارَزَقْنْكُمْرَكَا تَطْغُوْافِيْدِ

العض دوايات كم طابق ايك مواون انعام مقردكياكيا تعا- ديكيس ميرة ابن بشام باب بجرة النبي ملى الدعلي ولم الخادية (مرتب)

فَيَحِلَ عَلَيْكُوْغَضَيِيْ ، وَمَنْ يَحْدِلْ عَلَيْهِ غَضَيِيْ فَتَدْمَوٰى ۚ

اوگ کیتے ہیں۔ فلاں زبان محدود سے۔ محدود کیا ہوتی ہے۔ عقلاء وقعی توم خودہی زبان کو دست دیے لیتے ہیں۔ مغیل کیتے ہیں مذہبی مدسے بام زنکل جائے کو۔ انبیاء می حب آتے ہیں تومدود الدّم خرکرتے ہیں۔ جو قوم اس سے گزرے اسے طاغیہ کتے ہیں۔ ( بدرہ راکتوبر ۱۹۱۱ء صلا)

٨٠٠ وَإِنْ لَغُفًّا رُلِّمَنْ تَابَ وَامْنَ وَعُولُ مَالِحًا

شُمَّاهُ تَدْى ٣

چار بائیں ہوں توالندمعاف کروٹیا ہے۔ ۱- اومی اپنی اصلاح کرے - ۲- ایمان لائے ۳-عمل صالح کرے ۲- جوہری بات چوڈ وی ہے۔ اس کے بالمقابل بھی بات اختیار کرے - (بدر ۵راکتوبر ۱۹۱۱ء صلا)

٨٨٨٠ وَمَا اعْجَلَكَ عَنْ قُومِكَ يُمُوسَى عَالَا

مُمْ أُولًاء عَلَى آثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١

وَمَا اَعْجَلَكَ، اس مؤقعها ذكرہ وب مب موسی طور پر گئے ہے۔ ہارے نبی کیم میں ونیا سے جدی جارے نبی کیم میں اللہ علیہ آب ونیا سے جدی جاری ہے ہیں اللہ علیہ آب ونیا سے جدی جاری کے بیچے آخر وہیں حاضر موسف والے ہیں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ آب وسلم کی وفات کے بعد مسلمان مجی فقند میں پوسے ۔ (ضمیمہ اخبار بدرقادیا ہی 191مئی ۱۹۱۰ء) عرج لت وقت جانا جا ہیں۔ سے استنباط مواکہ نماز میں اوّل وقت جانا جا ہیں۔ الم مراکنور ۱۹۱۱ء صرال

قَالَ فَإِنَّا قَدْنَتُنَّا قَوْمَكُ مِنْ بَعْدِكَ

- 44

وَا ضَدَّهُ مُ السَّامِ وِيُ الْ اللَّهِ مِنْ الْمِينَ الْمُلِي الْمُنْ اللَّهِ الْمُعْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّ

## لم ذراله كم وراله مؤلى ، فنوي

اکناس علی دین مکوکھ فر و ماکم قرم کا اثر محکوم برضرور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بال کے مور پر بال کے مور پر بال کی مور پر بال کے مور پر بال کے مور پر بال کے معرب کو ایس کے مور پر بال کے معرب کو ایس کے میں کو ایس کے میں کو ایس کا در کھتے سے میکر اب تعنبی سے ایسے کر است میں کو ایس کا میں بیان کر سکتے۔ بہی نہیں کر سکتے۔

اسی طرح فرعوبی الداس کی قوم کائے برست تھے۔ اسی لئے اس کا آج کو مکی تھا بنی المولی پر سمی السس کا اثر بوا۔ اور اس عظمت کو نکالنے کیلئے حضرت موسی کی معرفت حکم اپنی ہوا۔ کہ دہ ورشی کائے ذبک کوٹو۔ اِنَّ اللّٰہ عَالَم دُکھا اُن تَذْبِه وَا اَبْقَرَةً ﴿ البَرّو ، ١٨ ﴾ اور النّد حکم دیتا ہے کہ کائے ذبک کردو۔ لوگ رسوم کے بہت تا بع ہیں۔ جنتی دولت مندقوم ہے ابی کے نزدیک گؤ ہتیا حرام ہے ہزاروں لا کموں بجرے ذبح ہوتے ہیں اور شور نہیں چاتے برخلاف اس کے گائے پر تنور پر آہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائے ذبح کرنے کارواج عام نہیں کیا گیا

( مبده داكتوبر ۱۱۹۱ع صلا)

# ٩٠ ٱفَلَا يَرَوْنَ ٱلَّا يَـرْجِعُ إِلَيْهِـمْ قَـوْلًا الْمَالِيهِ مُوالَيْهِـمْ قَـوْلًا الْمَالِيةِ

## وْ كَا يَمْ يِكُ لَمُ مُ شَرًّا وَ لَا نَفْعًا ١٠

اس کامطلب پرہے کہ وہ محض بہجان چیز بھی۔ اس میں نفع رسانی یا ایڈاء دینے کی کوئی طاقت رختی۔ رختی۔ پراس کے معبود ہونے کا نبوت دیا ہے کہ النّد توقہ ہے جس کے ایکے تم تضرع کرو تو وہ جاب

(صميراضاربد واديان وارمى ١٩١٠)

الآيدوج كم مرا المام كم مكرم البين فلا وميران تجيز كرت بين والشين المال جلام و مسل

٩٢٬٩١ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هُمُونَ وَنَ قَبْلُ يُقَوْمِ ١٩٠٬٩١ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ هُمُونُ وَنُ وَنَ وَبَعُمُ الرَّحْمُ فَا تَبِعُونِيْ وَنَّ مَا فَتِبِعُونِيْ فَا تَبِعُونِيْ فَا تَبِعُونِيْ وَالْمِيْعُوا اَمْرِيْ الْقَالُوا لَى نَّ بَرْحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ وَالْمِيْعُوا اَمْرِيْ الْفَالُوا لَى نَّ بَرْحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ كَالْمُونُ فَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللل

فُتِنْ تَکُوْبِهِ ، بُر م بھلے کی تیز کرنے کیلئے یہ ایک ابتلاء آیا ہے۔
حضرت موسی بھی دیکہ اول کے محکم الدول می دسول نبی تنے اور صفرت موسی بھی دیکہ اول کے سامنے انہوں نے بہت پرستی کی ۔ رُعب ایک المی فضل ہوتا ہے ۔ حضرت موسی کا خوف تو ظاہرہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے آئے تک ہم اس بات پر جے دہیں کے مگر دارون کو تو اس فعل میں تنرکی کر دلنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ داروں نے نرمی اختیار کی ۔ الترتعالی حضرت عارف کی بُریّت ظاہر فرما آہے ۔
حضرت علی کی نسبت بھی نبی کیم صلی الترعلیہ واکلہ و کم نے فرطا ہے انت و بی بہت و بہت نے ایک المی معاملہ بیش آئیا جیسے داروں کے ساتھ برتھ کا معاملہ بیش آئیا جیسے داروں کے ساتھ برتھ کی معاملہ بیش آئیا جیسے داروں کے ساتھ برتھ کی معاملہ بیش آئیا جیسے داروں کے ساتھ برتھ کی معاملہ بیش آئیا جیسے داروں کے ساتھ برتھ کی معاملہ بیش آئیا بھی معاملہ بیش کا دامی باکل پاک

ان آیات سے مجے حضرت علی کریت اور حضرت عثمان کے قتل سے باکل الگ ہونے کالیتی ہے اس ان آیات سے مجے حضرت علی کاریت اور حضرت عثمان کے قتل سے باکل الگ ہونے کالیتی ہے اس کا در تاویاں 19 م کی 19 اعراب

٩٥- قَالَ يَبْنَوُ مَّ كَا تَا خُدُ بِلِحْيَرِيْ وَكَا بِرَاْرِيْ الْنِيْ الْمُولِدُ لَكُولُدُ لَكُولُونَ اللَّهُ لَكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُكُ لَكُولُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

یَبْنَوُه ، برنبت باب کے مال میں زیادہ محبت وراوت بحض مارتی ہے۔ اس کے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے منسوب کیا تارحمت کی طرف جمکیں۔
رضمیم ماضار میر فادیا ہی ۱۹۱۰مئی ۱۹۱۰م

99 - قَالَ فَمَا خَطْبُكُ بُسَامِ رِيُّ اَقَالَ بَصُرْتُ اَنْرِ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْ ابِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَنْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْ تُعَاوَكُ إلك سَوَّلَتُ إلى نَفْسِيْ الْ الرَّسُولِ فَنَبَذْ تُعَاوَكُ إلك سَوَّلَتُ إلى نَفْسِيْ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

فقبضت قبضت مسوّلت فی نفسی الیم اسے میونا ہوں ۔ کیوں ؟ میری مضی ۔ اسے دسول اِ (موسی) نیری تعلیم توج دسے کچولیا تھا ۔ اب میں اسے میون اہوں ۔ کیوں ؟ میری مضی ۔ تعلیم توج دسے کے درموں کی مٹی لے کر مجیرا بنا ایک مبوق کہائی ہے ۔ جبر میں کے مورد ہے ۔ میری میں کے مدموں کی مٹی لے کر مجیرا بنا ایک مبوق کہائی ہے ۔

(منميمه اخبار بدوفاديان ١٩ متى ١٩١٠ )

بَصُرْتُ بِمَالَ مُرِيَبُصَرُوْا ، مَعِي عَلَم سِيحِ وَتَحِي بَيْن -مِثْ اَشْرِال تَسُولِ ، رسول کی کچه مثالبت کی مجر مجود دی -و تشمیدالاذ پان جلد مه صح<sup>۱۲</sup>)

٩٠- قَالَ فَاذْ مَبُ فَإِنَّ لَكَ فِ الْحَيْوةِ آنَ تَقُولَ كَا مِسَاسُ وَإِنَّ لِكَ مُوْعِدُ النَّ نُخْلَفُهُ وَانْظُرُ إِلَى كَوْعِدُ النَّ تُخْلَفُهُ وَانْظُرُ إِلَى الْمِسَاسُ وَإِنَّ لِلْكُ مُوْعِدُ النَّنَ تُخْلَفُهُ وَانْظُرُ إِلَى اللَّهِ النَّ وَيُطْلَبُ عَلَيْهِ عَاجِفًا ، لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ اللهِ لِنَا النَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاجِفًا ، لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمَّ اللهِ لَكَ النَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاجِفًا ، لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُمُّ اللهُ لَنَا اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لاَمِسَاسَ: برسنرادی ہے۔ کرجب فررسنے میں جے تو پوش کِمَا جائے۔ برجبولی کُهانی ہے۔ کرجب فررسنے میں جے تو پوش کِمَا جائے۔ برجبولی کہانی ہے۔ کرج اسے جو تر بخار ہوجاتا۔ (ضمیم اخبار برزفادیان ۱۹ مرمی ۱۹۱۰ء)

١٠٠٠ كَذْلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَاءِ مَا تَدْسَبَقَ،

وَقَدْ اتَيْنُكُ مِنْ تُدُنَّا ذِ كُرَّا اللَّهِ

عَذْ لِكَ نَقَصَ عَلَيْكَ ، بِيتُكُونَ فَرَانَا سِم - كراسلام مِن عِي ايك ارون بوكا -اس وت قوم فتذمن وسي ايك ارون بوكا -اس وت قوم فتذمن وسيك ، ايك سامري بوكا -

عبرالندی سباین کارسنے والا بہودی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نواز اوترات اظہارِ اسلام کیا۔ بھرہ۔ کوڈ میں گیا۔ اور عثمان کے مطاعن یا دکر لئے۔ شام کک کیا۔ حضرت معاویہ اسے مدینہ میں قید کردیا۔ حیلے حوالے کر کے جھوا تو مصر میں گیا۔ وہاں قوم کوم کرکایا اور عثمانی شکورل پر لوگوں کوم کیا۔ مگروہ سامری آخر میں ڈلیل ہوگیا۔ (صنیمہ اضار بر توادیا ہی ۱۹۱ میک ۱۹۱۰)

٣٠١٠١- يَوْمَ يُنفَحُ فِ الصَّوْرِوَ نَحْسُرُ

الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا اللَّهِ يَكُمَا فَتُوْنَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ وَلَائِكُمُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ الْمَنْ اللَّهُ اللّ

١٠٠١- وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَعُلْ يَنْسِفُهَا

رَبِيْ نَسْفًا إِنْ فَيَهُ رُمّا قَاعًا صَفْصَفًا إِنَّ

اس براس امیرادی نے کہا۔ میرے کا تقدیم میں وہی چیزہے۔ وہی سلوک اس سے کیوں بنیں کرتے ؟ اس نے کہا اب کوسمجھانے والے کا ذکر قرآن نمرلیف میں لکھلیے۔ اس نے پوچا۔
کہاں ؟ تواس نے برایت بڑھی۔ اور اس زورسے بڑھی کہ مارے دہشت کے وہ چیزاس کے کا تھ

سے کرمری ۔ اور توس کئی۔

يَنْسِفُهَا: ال كوالنَّدْتِعَالُ الرَّادِيكَا . (ضميم اخبار بدرقابياله ورجون ١٩١٠ع) عَنِ الْجِبَالِ: ال لطنتول كومناديكا . (تشميذ الافعال حليم ما صحيه)

١١٠/١٠٩ يَوْمَنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوجَ لَكُهُ

وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحُمْنِ مَلَا تَسْمَمُ اللَّا مَنْ الْاَسْمَمُ اللَّا مَمْسُاكِ يَسْمَمُ اللَّا مَمْسُاكِ يَوْمُنِهِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الاَّمْنَ اوْنَ لَهُ مَمْسُاكِ يَوْمُنِهِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الاَّمْنُ وَرُخِي لَهُ قَوْلًا اللَّهُ مَنْ وَرُخِي لَهُ قَوْلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ا

خشعَتْ ، ٹوف سے جمک جائیں گی ۔ اِن آیات میں اُن سطنتوں کے متعلق پیٹے گئی ہے ۔ جواپنی مدابیر کے کممنڈ میں آکر کہتے ہیں کہ ہیں توفر نے والاکون ہے دَخِی کے قَوْلاً ، اُس کی آئیں لیندیدہ ہیں ۔

(صميمداخباربددفاديان ورحول ١٩١٠ع)

١١١ / ١١١ - وَعَنْتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيْوْمِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمُنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَمُوَ مُنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَلَا مَضْمًا الصَّلِحِينَ وَمُو مُؤْمِنَ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا مَضْمًا

عَنْتِ، فران بردار بون گے۔ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا، كُنُّ الن بِرظم فرسط كار فيم باخبار برقايانه و جران ١٩١٠) ١١١٧ - و كذرلك آنز لنه قرانًا عربيًّا و صرف نفا فيه و من الوعيد كعلم في تعون آوي هو شكم في من في الله في

عَدَ بِنَّا : کمول کرسنانے والی۔ ایک شخص نے مجے کہا ۔ کمول کرکوئی اورزبان سنانے والی نہیں بئیں نے کہا ۔ کہتم الندکا نام کسی اُور زبان میں ایسا بتا دو۔ جوخاص الندتعالیٰ کے واسطے ہو۔ تو اس نے اقرار کیا کہ کوئی نام السانہیں جو محض اس ذات جا مع صفات سے مختص ہو۔ یکھ جنٹ کے مرفی خیدًا ، نئی نصیحت معی کریں گے ۔ میں جب قرآن تمریف بڑمتنا ہوں آؤ اسے نئی شان میں پا آبوں۔ قرآن کے بعد کوئی نئی کماب آنے والی نہیں ۔ لیس وہی نئی شائ میں جبوہ کر برقرا ہے ۔ برقرا ہے ۔

۱۱۹٬۱۱۵ فَتَعْلَى اللهُ الْمُولِكُ الْحَقَّ، وَلَا تَعْجَلَ اللهُ الْمُولِكُ الْحَقِّ، وَلَا تَعْجَلَ اللهُ الثُولُ الْحَقَّ، وَلَا تَعْجَلُ اللهُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْحَدْدُ وَكُلُ الْمُولِدُ اللهُ اللهُل

فنسي وكثرنجذك فعزما

وَلاَ تَعْجَلُ بِالْفَدُو اَنِ ، قراك مِي نَبى كَ الْحَالِيَ الْوَل كَالْمُ ايَّابِ يَتْلَمِاعَكُمْ الْمَابِ يَتْلَمَاعَكُمْ الْمَابِ يَعْلَمُ الْمَابِ وَهُ الْمَاتِ بِلِعِينَ مِي الْمَابِ الْمَعْلِيمِ وَهُ الْمَاتِ بِلِعِينَ مِي الْمَابِ مِي الْمَابِ الْمَعْلِيمِ وَالْمَابِ مِي الْمَابِ مِي الْمَابِ اللهُ عَلِيمِ وَالْمَابِ اللهُ عَلِيمِ وَالْمَابِ اللهُ عَلِيمِ وَالْمَابِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَمُ مَا اللهُ عَلِيمَ وَاللهِ وَلَمَا مَوْمِ اللهُ اللهُ عَلِيمِ وَاللهِ وَلَمَا مَا مَعْمِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلِيمَ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عُلِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُعِلَاعُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَ

ا - سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَّا اِلْأَمَاعَلَّمُ ثَنَّا (نَبِي ٢٠٣٠) ٢ - اِهْدِنِي لِمَالِخَتُلِنَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِكَ - اِنْكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ اِلْمُ مِدَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ٣ - رَبِّ اشْرَحُ لِيْ مَتَ ذَرِي وَلِيسِّرُ لِيُ اَمْرِي ( لله ٢٢٠٢٢)

(صميمداخيار بدر فاديان ١ رحون ١٩١٠ع)

صاحب تنرع اسلام مك كورغبت ولأناب كه وه وائى اور البى ترقیات كيلے بهیت و مائى اور البى ترقیات كیلے بهیت و عامانگذاری د عامانگذاری می میا می اسلام کا مانگذاری د اور ترقی علم چا متنا به سے فرایا - قدل تنب زد فی عدماً ..... كها

میرے رب میرے علم میں ترقی بحش -( تودالدين طبع موم مسل ديباجير) بهلا المام جهمار ب سيرومولي محمصطفي التعليرولم كوموا وه يجي بتدا أباشمِ تبات (الماق،١) بى تقا اور معرد ت نددنى عدماك دعاتعليم بوتى ب اس سامعلوم بوسكتاب - كما ككستدر صرورت ہے۔ سبتے علوم کا مخزان قرآن تمرافی ہے تو دوسرے تعظوں میں بوں کمدسکتے ہیں کرقرانی ترف كے بڑھنے اور سمج كر يوسنے اور عمل كے واسطے يوسنے كى بہت بڑى صروب ہے ۔ اور يہ مام كى بوتا ہے تقوی الندسے - امودمی الندی اک صحبت میں رہ کر۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جواپی سلامتی صدق نيت وشفقت على خلق الند عَاية البعد عَن الْاَعْنِيكَ مِه النار عَن الْعَن الْعَالِيةِ مِه الله عَالَى الله عالى الله على الله على الله عن ا (الحكم عاراييل ا. 19ء صير) دوربین کی صفات سے فائدہ بہنجاتے ہیں۔ قرآن كريم برغو كرنے سے مجے يمعلوم بواكم الخضرت صلى الدعليه ولم دجواعلم بالداود جامع كمالات نبوت و انسانيت بن كوالندتغالي نے ايك دعا تعليم فرائی۔ قُلْ دُبِّ ذِنْنَ عِنْمًا المربير المربطم زياده كردا ( مِن يَمِي كِمَا مِول دَبِّ نِدْ فِي عِلْسًا لاَ مِن ) تو يَجِرَجُهُ المُون تَعْف سِيرَس كُوعُلم كَا صَرُولُ بسیں۔ بیر ایت جہاں فضیلتِ علم کو طاہر کرتی وہاں دوسری طرف منرورتِ علم برسمی ولیل سے۔ ( الحكم ١٩١٨ حرف ١٩١٨ عسم) فَنْسِي ، تعِنْ لوگ إر چے بن كر آدم با وجود حجم اكيدى كے كس طرح معول كيا ـ ميں انيں پوچتا ہوں۔ گھرسے اہتمام کے سائمذ مسیر میں دور کفت نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اور محراکس می سہوسوجاتاہے۔ یہ کیوں ؟ وَكُنْ نَجِدْ لَكُ عَنْ مُنَّا : حضرت أوم عليه السلام في كناه كا اراده تركيا تما ـ اراده س (صميمداخباريدرفاديان ورحون ١٩١٠ع) اگرچہ آدم علیہ اسلام شیطان کے کہنے پر نہیلے۔ مگرمتت کے بعدوہ درخت کے پاس جا کی الہی مما نعت کو مجول کئے ۔ السی مجولوں سے بیجنے کے واسطے باری تعالیٰنے ہمارے بادی اور مسردار عالم رحمت عالمیاں کو قرآن کریم سے یادر کھنے کی تاکید کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کا قصّہ قرايا ٢٥- وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يَقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَثُ وَ وَكُلَّ الْآيِدِدُنِي عِلْمًا - وَلَقَدْ عَهِدْنا آلِل الحمر مِنْ تَبُلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَنْمًا - اور إ ن بيان برآدم المراسس الموعملي المر مرتبط فغواى الله ١٢٣١) فرايا - اورمبدى مت كر فراك سعتبل

الآربييس، أبى الفَّنَايَاء مُرتَ لَمْ الْمَا مَدُوَّ الْمَدُونَ الْمَدَّة وَلَكَ الْمَا الْمُنَاقِ الْمُناقِ الْمُنَاقِ الْمُناقِ الْمُناقِ الْمُناقِ الْمُناقِ الْمُناقِ الْمُنَاقِ الْمُناقِ الْمُناق

آوم سے مرادعظیم الشان انسان سے رجیسا معنرت نوح معفرت ابراہیم علیہا السلام۔ وشر مرم دوا: فرال برداری کرو۔ انسجہ دوا: فرال برداری کرو۔

جَنَّةِ؛ مَلَ أَرْمِينيا-

فَتَشْقَى ، توتفك جائد بجرير طي معيبت يراد -

١٢٠٠١١٩ إِنَّ لَكَ ٱلْآتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْزَى اللَّهُ وَانْكَ

كَ تَظْمَوُ الْفِيْهَا وَ لَا تَضْعَى ١٠

الا تَجُوع ، قط كافوف بس-

لا تعدى: السي عده أب وبواب كركير عنين أمار في المار عدد

وَلاَ تَضْحَى ؛ تعديد صوب (ضميم اخبار بد فاديان ١ وجون ١٩١٠ ع)

١٢١- فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَادَ مُمَلَ

آدُ لُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْعُلْدِوَمُلْكِ كَا يَبْلُ اللهَ

شيطان ، البس كامظرب-

مُلْكِ لاَ يَبْلُ : سميشه كُلُ اطنت . (ضيمه اخبار مبدقاديان ١٩٠٩ و)

١٢١- فَأَكُلُرِمِنْهَا فَبُدُتُ لَهُ مَا سُوْا تُهُمَا وَرَقَ الْمُمَا سُوْا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعُطَى وَطَفِقًا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعُطَى الْدُمُرُبَّةُ فَعُوٰى اللهِ الْمُحُرِبِّةُ فَعُوٰى اللهِ الْمُحْرَبِّةُ فَعُوٰى اللهِ الْمُحْرَبِّةُ فَعُوٰى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فبَدَتُ لَهُمَاسُوْاتُهُما ، الهرايي كروريال ظامر بوكس -بعض بانوں میں عمل و قباس سے کام لینا ایک قسم کی جراکت ہے۔ مومیں نابسند کرنا ہوں ۔ اس کے اس كى حفيقت والرنجلام - أتنا مابت م كه خدا تعالى اين بندول كوجندا وامر جند نوابى ديا ہے ۔ خبیث روح ان کےخلاف منصوبے کرتی ہے۔ ان کو ٹکلیف پنجاتی ہے ۔ ان کے سامتیوں کے عیش کومکد کرتی ہے۔ گھاتومنہ کی کھاتی ہے۔ خودنبی کریم کی زندگی کے واقعات سے بیقعتہ کھل سكتاب - آب ابنی بی بی ضریح کے ساتھ آرام سے بسر كردہ مخے - دعوی نوت كے بعدال ك خلاف جرش المحارث سے اپنی کروریوں کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ اور میراس کروری کے دور کرنے کی كوئى مذكونى سيائى كايتراپ اوير ليت بين - يترجلد خشك بوجاتاب - اس سے يرمراد ب كريم ابنی طرف سے دلائل دیتے ہیں جو کروری ہوتی ہے۔ انخر خدا سے مددیا کر منطفر ومنصور ہوتے ہیں۔ وَعَصٰي اَدُور ، مسلمانوں من دو مزمد بيں - ايك شيعہ ال كاعتيدہ سے كم امام جوہونا ہے۔ وہ تمام قسم کے گناہوں سے صغیرہ رکبیرہ عدرسہوسے معصوم ہوتا ہے مگراس کے سائق مى عجيب اعتقاد ہے كہ تقيتہ خواہ مبت كے أكے سجدہ كرسے يا كلتہ الكفركبہ لے بيجارت خوارج کے زدیک ایک طرف القاء کا براہتمام ہے کمعورت ک طرف نظراً مطاکر دیکھنے سے وصنولوط جانا ہے۔ گناہ گفرے مگردوسری طرف خلفاء داشدین میں سے دو کو انہوں نے ہی قتل كيا يستى خرب والون كوعجيب عجيب مشكلات بيش آتے بين - اس كئے الى ميں شے كھ لوگول نے بيركما ہے کہ انبیاء سے اربکاب گناہ بعد نبوت نہیں ہوتا۔ قبل از نبوت ممکن ہے ان کے مشکلین نے کہا ہے۔ کہ عصی خلاف ورزی کا نام ہے۔

اَشَدْتُ اِلدُهِ فِي امْرُ وَكَدِ لا نَعْصَانِي قَلَال آوَى كُونِي فِي مَشُورِه وَإِنْهَا مِكُواسِ فَ فَا نَبِينَ لَهُ اللّهُ الشَّرْتُ اِلدُهِ بِشَرْبِ الدَّوَاءِ وَلْحِتَ الْمَدْدِيْنَ عَصَانِيْ لِينَ لِينَ لِا فَصَادَ عاصيًا فِيْ لِينَ الْمُرَى آوم كُنَ مِن عَصَى قَرَالِ صَادَ عَاصِيًا فِي نَهِين كِها مِيرالِ بِنااعْقاد يهب كرمومن كى نسبت - اولياء كى نسبت - انبياء كى نسبت رمسنول مقربول كى نسبت جرم كا نفط كمبى نبين أنا - اسى طرح جناح كالفظ مي نبين أنا -

يَخْصِفُنِ: لِيَعْ لِكُ.

پی حصف : سیے ہے۔ غوی: فسک عکی ایسے عیشہ : زندگی میں آپ کو تکلیف بی کی دریکی ولسان الوب کو بھی کے عکی اسلام الوب کی بیائے کے دریکی الوب کی بیائے کے دریکی الوب کی بیائے کے دریکی دریکی الوب کی بیائے کے دریکی دریکی دریکی دریکی دریکی دریکی کاری کاریکی کاریکی

١٢٣- قَالَ اهْبِطَامِنْهَاجُمِيْعُابَعْضُكُوْلِبَعْضِ عَدُرُّ فَإِمَّا يَا رِيَنَكُورِ نِيْ مُدَّى الْبَعَ مُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَكَا يَشْعَى اللهِ

فَسَنِ اتَّبِهَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَكَا يَشْقَى ، بِيرِجِ حِلا مِيرِى بْنَانَى رَاه بِرِ- مَدْ بِهِكُ كَا اورنہ تکلیف مِن بڑے گا۔ ( فعل الخطاب مصدوم مدلا)

١٢٥- وَمَنْ آعْرَضَ عَنْ وَكُرِيْ فَإِنَّ لَهُ مُحِيشَةً

ضَنْكًا وْنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيْمَةِ أَعْلَى

مَعِينَتُ فَمُنْكًا: فَالْعَيْنِ رسول رفتر رفتر منك دست بوجات من . (صميمه اخبار بدرقاديان وريون ١٩١٠ع)

اكم عيسائى كا اعتراض : ایس بیسان ، مررون اس مندمجیرے۔ اس کی معیشت نگ ہوگ ۔ یہ باطل سے ۔ کرورول قرآن کو نہیں مانے اور ان کی معیشت نگ ہوگ ۔ یہ باطل سے ۔ کرورول قرآن کو نہیں مانے اور ان کی معیشت نگ نہیں اور متبعانی قرآن نگ ہیں اور اور ان کی معیشت نگ نہیں اور متبعانی قرآن نگ ہیں اور اور ان کی معیشت نگ نہیں اور متبعانی قرآن نگ ہیں اور اور ان کی معیشت کے جواب میں قرایا ،۔

بعلاكتب مقدسه مي بين لكما- بال شرير كادماغ بجمايا جائے كا ايوب ١١ باب د ينكال اس کے پاکس مستعدرہے گی۔ ابوب ۱۸ باب ۱۱ ۔ وہ وہال شہرول میں کیسے گا ابوب، اب پرجا نتے ہو۔ بہت شرمی خوش ہیں - نہیں بات یہ ہے ۔ شرمیوں کی خوشی کرنی متور کے وال کی ج اور ریاکاروں کی شاونانی کھے کی ایوب ۲۰ باب ۵ ۔ لیس جولوگ قرآن کونہیں مانتے ال پرمعیشت بے شک نگ ہے۔ انکاچراغ کل ہوگا۔ معیشت منتک ۔ تنگ حالی ان کے پاس متعدر ہے گی ۔ وہ ویرانی شہروں میں بسیس کے ۔ ان کی شاومانی کھے کہ ہے ۔ قرآن می کہنا ہے ۔ مکتاع المحک کے دہ ویرانی شہروں میں بسیس کے ۔ ان کی شاومانی کھے کہ ہے ۔ قرآن می کہنا ہے ۔ مکتاع المحک کے دہ ویرانی شہروں میں بسیس کے ۔ ان کی شاومانی کھے کہ ہے ۔ قرآن می کہنا ہے ۔ مکتاع المحک کے دہ ویرانی شہروں میں بسیاری دانشاء : ۸۷)

دوسرے حملہ اعتراض کا جواب

وہ دُکھ جوخوا کیلئے ہے ایک بخشش ہے۔ فلی ا باب ۲۹۔ وہ دُکھ جوخوا کیلئے ہے خوشی کا باعث ہے۔ اعمال کہ باب ۱۹۔ کیونکہ باپ کے کا تقدسے متناہے۔ یوخنا ۱۸ باب ۱۱۔ یوشی کا باعث ہیں ۔ در مسمندر زبور ۲۵ باب ۸- اس میں غوطہ نگا کومرتے نہیں ارام سے نا امید نہیں میں عوطہ نگا کومرتے نہیں ارام سے نا امید نہیں کیسعیاہ ۲۳ باب ۲ - ۲ قرنتی ۲ باب ۸ - ر

ت الیمی نات ہے مبینی اوقا کہتے ہیں۔ تہارے سرکے ہال مبی نہلیں اور بیمی کوف تال میں نہلیں اور بیمی کوف تعلی مرب گئے۔ اوقا ۱۲ باب ۱۹۔ ووقت ۲۲۷ باب ۹۔

ایک اُور معنی جواب بخاری میں لکھا ہے۔ اُسنات کے معنی شفاوت اور بیختی کے ہیں۔ اور یہی معنی ابن عباس نے کئے ہیں۔ لیس سوال کا موقع ہی نہ رہا۔

( فصل الخطاب طبع اول صدادا)

١٢٤ قَالَكُذُ لِكَ أَتَتُكُ أَيْتُنَا فَنُسِيْتَهَا وَكُذُ لِكَ

الْيَوْ مُرْتُنْسِي

منسلی : ترک کیا گیا۔ (ضمیمداخباربدرقادیان ۱۹۱۹ء)

١٣٠٠ وَلُوْلَا عَلِمَةُ سَبُقَتْ مِنْ زَبِكَ لَكَانَ لِلزَامًا

وَاجُلُ مُسْمَى ﴿

وَ لَوْ لَا كَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَمْلُ كِلِكُ اللَّهِ وَقَتْ مَعْرُدُ مِوْمًا سِي - چِنانِي مشركان عرب كيارك مِن قرايا - مَا كَانَ اللَّهُ لِيعَدِّ بَهُمْ وَ أَنْتَ فِينْ هِمْ (انفال ١٣٠٠) مِيم فرايا عسلى انْ یک و ن دُون کو کی کریم کی بجرت کے بعد ایک سال آئے گا ۔ لیسعیاہ نبی کی کتاب باب ۲۱ بس سے کی منعلق بنی کی کتاب باب ۲۱ بس اس کے منعلق بنی کی کتاب باب ۲۱ بس اس کے منعلق بنی کی کتاب باب ۲۱ بس اس کے منعلق بنی کی کتاب باب ۲۱ بس اس کے منعلق بنی کی کئی منت بین کوئی کی کئی مناب بے کہ قیدادیوں کی سال کے بعد کمرفوط جائے گی ۔ اس سے میں ان باقوں کو یا و دلایا گیا ہے۔

لِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ عَذَابٍ . (ضميم اخبار بدر قاديان ١٩٠٩ء)

۱۳۱ فاصبِرْعَلْ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا . وَمِنْ انْاَئُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا . وَمِنْ انْاَئُ اتَيْلِ فَسَبِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَا رِلْعَلَكُ تَرْضَى اللَّهِ

سَیّخ ، نماز پڑھو اکا ی ایکی ی اندی ، مغرب عشاء تہید۔ اطْدَافَ النّهادِ ، ول کے صلنے سے پہلے اثمراق و کی اور بعد ، ظہر۔ احدید ، و شمنوں کی ہلاکت کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ۔ ایک صبر کوئا ۔ ووم نمازی سنوار کر بڑھنا ۔ ہم نے بہت تجربہ کیا ہے ۔

لَعَلَاكَ تَدْرُضَى ؛ ال مُنازول سے كجداليي بات طے كى كرتم فوق بوجاؤك.

(صميمرا خياريد فاديان ورحون ١٩١٠ع)

اس سوال کے جواب میں کہ قرآئ فجید میں تو فسیق ہے اس سے نمازکس طرح نابت ہوئی فرمایا کہ جب مولیٰ علی خیا اہم سین فرلاجا تاہید۔ تواس کا مغبوم جرقا ملیں شیعہ کے ولول میں جو وہ کس طرح کملا۔ یہ تاریخی روایات و تواتر برمینی ہے۔ ورنہ موجودہ لوگول نے نہ علی خو کو دیکھا۔ نہ سین کو۔ مگر لفتن سب کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے اس آیت سے اور صلوا ہ کے جرمینے سمجھے اور جیسا کچھ اس کھی تعمیل کی۔ اس کے لاکھول بلکہ کروڑ یا سمل کا اور قرآئ فجید سے بھی زیادہ تو اتر کے ساتھ یہ بات ہم کو پنہی ۔ کہ نبی کویم صلی اللہ علیہ وآلہ و کم فیری سے معنی اللہ علیہ وآلہ و کم فیری میں اس کا انگار کیؤنکر ہوسکتا ہے۔ اور کیول ایک خوب واللہ و کم فیری میں اس کا انگار کیؤنکر ہوسکتا ہے۔ اور کیول ایک خوب واللہ واللہ کی جزیرہ سورس بعد بریدا ہوا۔ مالی لیں۔ کوئی ضرورت نہ مقی کہ قرآئی مجید میں اس کا تفصیلی بیال

کونکومکن تھا کہ تعبف اسے منسوخ عجرانے ۔ مگر ہارے لئے تعامل سے صلوہ کی صیت مخصوصہ من اذکار قرآن جبیدسے بھی زیادہ تواتر کے ساتھ ممکم ہوگئی ۔ اسلام کے حب قدر فرقے ہیں ۔ جبی میں سے بعض ایک دوسرے کے خوان کے بیاسے ہیں اور ایک دوسرے کی مسجدوں مگ نہیں جانے سب سب سے سب صلوہ کے ال معنوں برمتھتی ہیں جو تعامل سے بقدر منترک تابت ہوتے ہیں ۔ توب سب سے کہ یہ لوگ واقعہ کر بلا ۔ نادِعلی ۔ بزید ۔ معاویہ کو توان سے ہیں ۔ اور جس ورلیہ سے مانتے ہیں جب اس ورلیہ سے مانتے ہیں جب اس ورلیہ سے صلوہ کی میشت تابت کی جائے تو اس سے انکار کریں ۔

ایک اور تطیعه می قابل یا دواشت به که بادت ابول نے بہان کک دور پایا ۔ کہ بڑے برا اثمر کو قید کر دیا یا مار دیا ۔ جیسے امام ابو حنیفہ کو امام احد بن حنبل کو ۔ میر مبی ال سب کی نمازیہ ی رہی ۔ جیت تیاء ۔ نعت بندی ۔ سہروردی ۔ الی سب کے مشاع کی نمازیں می بیبی میں ۔ رہی ۔ جیت تیاء ۔ نعت بندی ۔ سہروردی ۔ الی سب کے مشاع کی نمازیں می بیبی میں ۔

١٣١- وَلَاتَمُدَّ تَعَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ اَذُواجًا مِنْهُ مَ زَهْرَةً الْحَيْوةِ الدُّنْيَا الْنَفْتِ مَهُمُ فِيْهِ وَ الدُّنْيَا الْنَفْتِ مَهُمُ فِيْهِ وَ الدُّنْيَا الْنَفْتِ مَهُمُ فِيْهِ وَوَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَابْعَى ﴿
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَابْعَى ﴿
اَذْ وَاجًا مِنْ الْمُهُمُ ، قَالِمُ مَهِ الله وَلَى الله وَمِي ١٩١٤ ) وَمُعِمَدُ الله وَمِي ١٩١٤ )

۱۳۳- وَأَمُرْ آهُلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، كَالْتَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، كَالْتَ نَصْلُكَ رِزْقًا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، وَ الْعَارِبَةُ لِللَّعْفُوى الْعَارِبَةُ لِللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْفُوى اللَّعْمُونِي اللَّعْفُونِ اللَّعْمُونِي اللَّعْفُونِي اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ

وَ اَحْدُ اِ حَكُم كُوتَ بِو۔ وَ اَحْدَ طَبِدُ اِ اسْتَعَادَل سے حكم كرتے دِمِوا ور آپ نماز پر پکتے دہو۔ (ضیمہ اخبار مبد قادیان ۹ رجون ۱۹۱۰ع) ۱۳۲ - وَقَالُوْالُوْكَا يَارِيْنَا بِالْيَهِ مِنْ دَّبِهِ • اَوَلَمْ تَارِيهِ مَ بَيِّنَةُ مَا فِي الصَّحُفِ الْاُوْلِيَ

بَیِنَتَ مَا فِی الصَّحْفِ، سب سے بڑ بینہ تویہ ہے کہ دنیا میں میں قدر کما بیں اہلی کہلاتی بیں ان سب میں قدر صداقتیں بیں وہ اس قرائی عجید میں موجود ہیں۔ حالا نکر بی الی ہے اور عرب میں کوئی کتب خانہ کک نہیں۔ (صنبہ لحضار بدر قادیان ارجون ۱۹۱۰ء)

١٣٥- وَكُوْا ثُنَّا اَهْلَكُ نُهُمْ بِعَذَا بِ مِّنْ قَبْلِم لَقَالُوْا رَبّنَا كُوْلَاآرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتْبِمَ أَيْتِكَ رَبّنَا كُوْلَاآرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُوْلًا فَنَتْبِمَ أَيْتِكَ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلِالًا وَنَخْزُى



# بِسُوِالتَّهِ الرَّحُهُ فِي الرَّحِيْمِ المَّوِيَّةِ الرَّحُهُ فِي الرَّحِيْمِ المَّوْنَ فَي النَّاسِ حِسَابُهُ هُ وَهُ مُونَ فَي النَّاسِ حِسَابُهُ هُ وَهُ مُونَ فَي المَّذَ وَالْمُونَ فَي المَّامِ المُونَ فَي المُعْمِونَ فَي المَّامِ المُعْمِونَ فَي المُعْمُونِ فَي المُعْمِونَ فَي المُعْمِونِ فَي المُعْمِونِ فَي المُعْمِونِ فَي المُعْمِونِ فَي المُعْمِونِ فَي أَمْ المُعْمُونُ فَي أَمْ المُعْمُونُ فَيْ أَمْ المُعْمُونُ فَي أَمْ المُعْمُونُ ف

نزدیک آیا ہے واسطے وگوں کے صاب ان کا اور وہ بیج غفلت کے منہ بھیر رہے ہیں۔ (فصل الخطاب مصروم مدوم)

انبیاء پرکیا اعتراض بوتے ہیں ال کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انبیاء کی موافقت و مخالفت کا کیا نتیج بڑنا ہے۔ انبیاء کے کشنے کی کس وقت اور کیا ضرورت ہوتی ہے ال بانوں کا ذکر اس سورہ ہیں۔۔۔

وَهُ مُ فَوْ غَفَلْتُ مِن إِنِياء اس وقت آئے ہیں جب لوگ ایک عام غفلت میں جیسے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی خفلت میں جیسے ہیں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی خدا کو ماننا ہے اور دو مرا نہیں۔ بایں ہمرا ہیں میں فتیت سے دہتے ہیں غیرت وین باہم نہیں رسبی رجیسا کہ اسجال یورپ و امریکہ کی حالت ہے۔ اس کا کچونہ کچورنگ ہمارے ملک میں یا یا جاتا ہے۔

الیے وقت میں الدتعالیٰ کی توجہ بعثت کی طرف ہوتی ہے۔ ہزار برس کے بعد ایسا وقت فرار اس کے بعد ایسا وقت فرار اس کے دور میں میں اس کا نظارہ کیا اس سے کم۔ طب کے معاطہ میں میں اس کا نظارہ کیا ہے۔ سوبرس کے بعد میں بلکہ بعض کے نزدیک اس سے کم۔ طب کے معاطہ میں میں اس کا نظارہ دیکا ہے۔ تورات میں طاعوں کا ذکر ہے کہ مشریخ ار آد وی مارے کے مگراب توہفتہ وار آئنی تعداد کے قریب مہنے جاتے ہیں۔ (صنبیمہ اضار مبرد قادیابی و جواب ۱۹۱۰ء)

إِقْتُدَبَ بِلنَّاسِ : ادمرانسان کام کرا ہے ادمراس کا نتیج مجلَّتاہے۔ (تشیرالاذیان مبدر مو صله)

اِقْدَدَبَ بِلنَّاسِ حِسَابِهِمْ، حِس شخص اِقْم اِجَاعَت كاحساب بونا بوله وه چوكس رسى سے - بس اوميول كواكس حساب كيلئے كس قدر سنجل كر بہنا جا ہيئے - تفیرون بن جہاں طاعون کا ذکر ہے۔ رستر ہزار مؤنیں بڑی جمی جاتی ہیں ۔ لیکن اب توبرسال لا کھوں آدمی اس سے مرتبے ہیں۔ مگرجب ذرا افاقہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے میں کوئی تبدیلی بہتری کرتے۔ جو مشرک ہیں۔ وہ تمرک پر جے ہیں۔ جو چود ہیں وہ چودی سے بنیں ڈرتے۔ جو دفا باز بین وہ و فا بازی پر قائم ۔ جو تجارت معبوط پر حیاتے ہیں وہ اسی اصل پر متعکم ہیں۔ جو ملازم ہیں وہ برکتور طلازم تول میں سست ۔ ( بدر ۱۱ راکتوبر ۱۹۱۱ء مسل)

٣- مَا يَاتِيْهِ مُرِّنَ ذِكْرِتِنَ رَّبِهِ مُ مُحَدَ ثِالِاسْتَمَعُوْهُ وَهُ مُكْدُونَ الْ

ذِی مُدَد بِی معندیں۔ نئے نئے برایوں میں کلام بھیجے رہے۔ یہی معندی میں کی معندی میں معندی معندی معندی معندی می کیونکرکلام کومیں الد تعالیٰ کی صفت ما نتا ہوں اور شکم خدا کی دانت ہے اور میں قرآن مجیدہ معنوق نہیں مانتا ۔

میں نے کوئی منصوبہ باز ایسا نہیں دیجا کہ اسے نعد کا کاخوف ہو اورموت یا دہو۔
ر ا بدر ۲ راکتوبر ۱۹۱۱ء صس

مُحْدَثِ پرایہ مبید ہوتا ہے۔ اِلاَّ زیادہ تر ذکر وہی ہوتاہے جہلے بیول کا زابی پرظاہر ہوجیا۔ (ضیبہ اضار بدوان ارجون ۱۹۱۰ء)

م. لَرِهِيَةُ قُلُو بُهُمْ وَاسَرُواالنَّجُوى اللَّهُ وَالنَّجُوى اللَّهُ وَالنَّجُوى اللَّهُ وَالنَّجُوى اللَّهُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّبُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِقُولُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ النَّالِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِمُ وَالنَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ وَالنَّالِ النَّالِ النَّالِقُلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ النَّالِ النَّالِي النَّالِقُلْمُ وَالْمُوالْمُ النَّالِ النَّالِقُلْمُ النَّالِلَالِمُ النَّالِ النَّالِقُلْمُ الْمُولِمُ النَّالِمُ الْمُؤْلُولُولُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِقُلُولُولُولُولُولُولُول

لاھِیت قلوبھٹ، اجل کے وگ ایسے بہت ہیں کوالڈ تعالیٰ کے وف وخشیت سے ال کے دل غافل ہیں۔ اللہ کے دل غافل ہیں۔

عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اَفَتَا تَدُقَ السِّحْدَ، دِل رُبَا بِتِي رَبَّ مِن السَّمَا فِار مِن ١٩١٠) اللَّهُ وَ السَّمَا وَ الْآرْضِ د ١٠٥ - قُل رَبْ يَحْلَمُ الْقُول فِي السَّمَا وَ الْآرْضِ وَمُوالسَّمِيمُ الْعَلِيمُ الْقَالُوَ الْفَالُوَ الْضَعَاتُ اَحْلاَ فِي السَّمَا وَ الْآرُون وَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

دَینَ یَعْلَدُ الْقَوْلَ : براس بات کاجراب دیا ہے۔ کہم پرفروجم الک کا ۔ مناط کی۔
اضْعَاث احْداد مر : جب انبیاء کے اضلاق کواعلیٰ درجہ پر دیکھتے ہیں تو بھران ہیں سے
بعض بَشَدُ مِنْ مُنْ کُمْ مَنِیں کہتے ۔ وہ کہ دیتے ہیں۔ پرلشان توابیں آئی ہیں۔ یہ اس لئے کہ انبیا اس
قدر بناتے ہیں جس قدران پر کھلے ۔ اس پر بیٹ گوئی کی مشکلات کونہ سمجھتے ہوئے معرض ہوتے ہیں
بیل اف تذری کے اس موثر لا اس اس بہوں سے ایک قدم بر سے ہوئے ہیں۔
شاعر کی ، کلام موثر لا اس اسے اس کی بالکل بلاک ہوجا ویں ۔
حکما آڈیسک الا و کوئ ، لینی بالکل بلاک ہوجا ویں ۔

سیداحدخان وغیرہ نے دصوکہ کھاکر معبرات سے انکارگردیا۔ ہیں نے الیے مقامات سے جہال سے است است انکارگردیا۔ ہیں نے الیے مقامات سے جہال سے استدلال کیا جا آ ہے کہ آپ نے نشان نہیں دکھایا۔ نشان نبائے ہیں۔
(ضمیمہ اخبار بدر قادیا کا ارجون ۱۹۱۰ء)

اَهُلُ النِّحْدُ: يرسورة منى سے ميروى وال است عقر نہيں . اس لئے اس سےمراد المِلِكَابِنَيْنِ مَ مَنْ الطَّعَامُ ، انبياء كمانول پراعتراض كرنے والے غوركري م

١١- لَقَدْ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبَانِيْهِ ذِكْرُكُمْ. آفَلَا

تعقلون

ذِي وَ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ افلا تعقلون : اين أب كورلول سے كيول نہيں روكتے۔

اصميمداخاريد فاديان ٩ جون ١٩١٠)

رضيم اخبار بدرقاديان ١ رجون شاواع،

ذِ حُرْدُ مُ مَن مُن مُ مُن الْمِينَ الرَّيْ الْمِينَ الْمُ فَي مِن الْمُ كِلِمُ الْمُن الْمُ كِلِمُ الْمُن الْمُ كِلِمُ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ لِلْمُ ( تشعیداللذ فان ملدم مه مست

١٢- وَكُوْقَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتُظَالِمَةً

وَّٱنْشَأْنَا بَعْدَمَا قَوْمُا أَخْرِيْنَ

كَانْتُ ظَالِمَةً : يَهِ قُصَمْنَا كُ وَمِ بَلَاقًى -

( صنيمه اخيار بدر قاديان و حول ١٩١٠م)

١١٠ لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْالِلْ مَا أَثْرِفْ تُمْ فِيهِ

ومسكن عُمْ لَعَلَّحُمْ تُسْكِنُ فَي اللهِ

تستعلون : مرد اميرمو د شايدتم سے بوجها جاوے كركيا كردى ـ (صميمه اخبار بدرفا ديان و حول ١٩١٠)

۱۱۱۱- فَمَا زَالَتْ رَتَلَكَ دَعُولَهُ مَ اللهُ اللهُ

حَصِيْدَ اخَامِدِينَ ، إبرانى - بونانى - عرب - بطمان مغول يسكه - بيرسياسى ملك مين برسي كروفرسي آئ اور بجر كويمي نزرب - المعمان وفرسي آئ اور بجر كويمي نزرب - المعمان وزمين اور ال كراندر مين قدر جبزي بين - برايك نتيج كرساته والبرين - المعمال وزمين اور ال كراندر مين قدر جبزي بين - برايك نتيج كرساته والبر

۱۱- بسبِحُوْك الْبَيْلَ وَالنَّهَ أَرُلاً يُفْتُرُونَ الْمَالِدِينَ النَّهُ الْرُونَ الْمَالِدِينَ النَّهُ الْمُلَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ الْمُلِينَ اللَّهُ الْمُلِينَ اللَّهُ الْمُلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٥٠٢٠- كَايُسْعَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُ هُ يُسْعُلُونَ الْمَا الْمِلَةُ مَّلُ هَا الْهُ الْمِلَةُ مَا الْمُلَا الْمِلَةُ مَا الْمُلَا الْمَلَا الْمُلَا الْمُلْمُونَ الْمُلَا الْمُلْمُ الْمُلَا الْمُلَالُولُ اللّهُ الْمُلْكِلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ

لایستنگ ، انسان خدا کے مقابل پر کچے نہیں کرسکتا ۔ جو کچیاس نے کرنلہے ۔ اُسے کھال شاہیے ۔ مِنْ قَبْلِنْ، شام انبیاء جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اَتُ تُرَفِیْ ، ضامر کا مسئلہ فوب سمجہ لوکراس سے پہلے ال کا ذکر نہیں جو ھے۔ فرکا مرجع ہیں۔ مرجع ہیں۔

٢٠- وَقَالُوااتِّخَذَالرَّحْمُنُ وَلَدُّاسُبُحْنَهُ • بَلَ

عِبَادُ مُكْرَمُوْنَ نَ

لیکن وہ بندہے ہیں جی کوعزت دی ہے۔ اس سے برور کونیس بول سکتے اوراسی کے کم پر کام کرتے ہیں۔ کام کرتے ہیں۔

عباد من من مون ، یه وَلَدُی حقیقت سجمانی ہے۔ کہ اولیاء الدکوتوب کے ایک مقام پروکڈ من میا می میں ہوتے۔

مومن وہ ہوتا ہے جودنیا اور دین دونوں کے کام سمجے۔ جیسے دنیا کے کارخانے یں۔ ولیسے ہی دین کے کارخانے مجی ہیں۔ دنیا کی می کمیتی ہے۔ دین کی می تجارت ہے۔

جب زمین بی بہت کی آئی ہے توخواتعالی بارٹ مجیتجاہے۔ اسی طرح بعض زمانہ الملات کا نہیں موقا۔ بھرا کے وقت الملمات کی بارش ہوتی ہے۔ (صنیمہ اخبار بدر قادیا ہی وقت الملمات کی بارش ہوتی ہے۔ (صنیمہ اخبار بدر قادیا ہی وقت الملمات کی بارش ہوتی ہے۔

٢٩- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِ مْ وَمَا خَلْفُهُمْ

وَلَا يَشْفَعُونَ لا إِلَّا لِمَنِ الْرَتَّضَى وَ مُعْرَرِتَنْ

مَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ اللهِ

وَ لَا يَشْفَعُونَ لا إِلاَّ لِمَانِ ادْتَصَنَى: اورسغارش ببین کرتے مگراسی کی سے وہ راضی ہو۔ راضی ہو۔

س- اَوَلَـمْ يَرَالَــزِيْنَ كَفَرُوْاتَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقَنْهُمَا، وَجَعَلْنَامِنَ الْمَارِكُلَّ

### شَيْءِ حَيْءً فَلَا يُوْمِنُونَ

سَمُوت جمع ہے سَمَاكِ الداس كمعنى بن - اويرى مِنراود بادل كومى كھے بندركتى کے معنے من جوڑنا۔ بند کرنا۔ قبط فشک سالی ۔ فتی صدیعے دَیّی کی اس کے معنی میں بھارنا كمونا ـ سمان جيدارزاني كيتي بين ويجيوفاموس - السَّمَاء ، حُلَّ مَا ادْتَفَعَ إِلَى أَنْ قِدَالُ وَ السَّحابُ ؛ الفَتْقُ - الشِّقُ - فَتَقَّلُ ؛ شُقَّلُ وَالْخَصْبُ وَالدَّتْقُ ضِلَّا يس طيك رجمه أيت كاير بوا-كياوه نبس ديجة (نبس سوية) كماوير كي سطح (بادل) اورزين بند سوت میں الینی حشک الی واقع بوتی ہے) بھرہم انہیں کمول دیتے ہیں الینی مینربرت ام) اور مرجاندار چیز کوبانی سے بناتے ہیں لعنی اسان سے مینر برات سے - زمین سے نبا آت نکلے ہیں سمان بوناہے۔ ارزانی بوتی ہے۔ اگر کوئی شخص سماوات پرجوساء کی جع ہے اعتراض کرے تواسے ایوب ۲۸ باب ۲۷ پرمنا چاہئے جہاں مکھا ہے۔ کون اپنی دانش سے ادلوں کو کوسکتا ہے" عربی اور عبری زبانیں دو آول قرب قرب بي يهي محاوره كتب مقدسهي موجود سيے - ديجو پيدائش، باب ١١ ١١ - آسمال كى كھڑكيان كل كسي عياليس دن اوروات يا في كي حيري مكى دي -بدائش ٨ باب٧ - ٢ سمان كى كموكيال بندبوتين اوراسمان سع مينهم كيا -اوّل سلاطين ٨ باب ٣٥ - مجرجب أسمان بندبوجاتين اوربارش نهرو-محی اب ۱۰ - آسمان بندسے - اوس بنیں کرتی۔ ٢ ماري ١ إب ٢١ - اكرة سمال بند بوجاوي اور مرسي -۲ ماریخ ، باب ۱۱ - جومی اسمان کوبند کرول کر بارش شرور

اوقام باب ٢٥ ـ ساد مع تمين برس اسمال بندر الم - زمين حاصل دينے سے بازائی - اور

( فصل الخطاب حصراول طبع دوم صريما) مَن نے خشک سالی کوطلب کیا۔ أَوَلَهُ يَدَالَّهُ فِينَ عَفَرُوا : كَافْراس بات كالقين بنين كرت يايه معن - كيا إرباد

تظاره تهيل كما-

فَقَتَقَنْ الْهُ مَا السَّمَاءِ ذَاتِ الدَّجْعِ وَالْأَنْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ( طاقه:۱۳) فَقَدَّ الْمُ اللّهِ الدِيمِ بِهِ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَفَلاَ يُوْمِنُونَ ، اس وقت ايك بارش بونى بعد طبائع صب فطرت ميل لائيں كى۔
د ما انكار يو مِنْون ، اس وقت ايك بارش بونى بعد و ما من وخس د ما عالم الله رويد و در شورة بوم وخس پوچتا ہے تم كس جاعت ميں بنناچا ہتے ہو۔ كيا مومی نہيں بنیں گے۔

(صميمراخباريدرفاديان ورجون ١٩١٠ع)

کانتا دُنْتا دُنْتاتا دُنْتا دُناتا دُنْتا دُنْتا

٣٢ وَجَعَلْنَافِ الْأَرْضِ رُوَاسِيَ اَنْ تَوِيْدَ بِهِدْ ٢٢ وَجَعَلْنَافِ الْأَرْضِ رُوَاسِيَ اَنْ تَوِيْدَ بِهِدْ وَ ٣٢ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَمُ مُ يَهْتَدُوْنَ ١٠٠٠ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَمُ مُ يَهْتَدُوْنَ ١٠٠٠ وَجَعَلْنَافِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَمُ مُ يَهْتَدُوْنَ ١٠٠٠

اَنْ تَعِيدَ بِهِمْ : كروه بِهِارْمِي الدكرا تَوَيِّرُ كُمَا تَدْيِن حِفرت ابنِ عباس نے يہمنے بين ۔

٣٣٠٣٣- وَجُعَلْنَا السَّمَّاءَ سَعْفَا مَّخُوظًا ﴾ وَهُمُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُون ﴿ وَهُمُ اللَّهِ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُون ﴿ وَهُمُ وَالنَّهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُون ﴿ وَهُمُ وَالنَّهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُون ﴿ وَهُمُ وَالنَّهُ عَنَ أَيْتُ مَا رَفَّا لَنَّ عَالَ مَا اللَّهُ عَلَى وَالْعَمَرُ وَ فَي النَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى وَالْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالنَّهُ عَلَى الْعَلَى وَالنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا الللّهُ عَلَّ اللّهُ عَ

فَلَكِ يُشْبَحُون ا

وَجَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا، ويه بن مي جِهِن ہے۔ جوروحانی حیات کی حفاظت کا موجب ہے۔ آسال میں موری وجاند وستارہے بنائے۔ الیسے ہی دیں میں می وَبالنَّجْمِ هُمْ يَ يَقْدُ وَنَ دنمل، ۱۰) می فرایا۔

فَلَكِ يَسْبَحُونَ بَيِ وَقَطَبِ شَمَالَ يَا جَوْبَى مِن يَا جِرِخَ (جِيبِخُطَ اسْتُواء) كَاطَرَ مِجْرِتَ يُن - بَخَارَى مِن ہے - قال المجَاهد بحسبان كحسبان التَّرِخي وقال الحسن في فلك مثل فلك نة المغزل يسبحون - (ضميم اضاربر وقاديان و جون ١٩١٠ع)

٣٩'٣٥- وَمَا جَعَلْنَالِبَشَرِ وَنَ تَبْلِكَ الْخُلْدُ،
اَفَا يُنْ رِّتُ فَهُمُ الْخُلِدُونَ الْ حُلُ نَفْسٍ
اَفَا يُنْ رِّتُ فَهُمُ الْخُلِدُونَ الْ حُلُ نَفْسٍ
اَفَا يُنْ رِّتُ فَهُمُ الْخُلُوحُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ
الْمُوْتِ، وَنَبْلُوحُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ
فِنْ نَهُ أَرْبُعُ فُونَ اللَّهِ مَا لَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ الْمُدَالِقُ الْمُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونَ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلُهُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُعُلِي اللْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي اللْ

مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ : اس مقام برمغسّری لکوجانے بی رسب مرکئے بچردوسرے موقعہ برعیدانی و میں الحق کے دوسرے موقعہ برعیدانی و میں یہ قول مجول جاتے ہیں۔ (ضمیما نے اور بدقادیان و مجدل اور اور اور کی میں و نَبْدُوْ کُنْدُ یَ النّسَدِ وَالْحَدْدِ فِنْدُنْ اَ اور ہم امتحال کے طور پرتمہیں بری اور تی میں بنتا کہتے ہیں۔ (فرد الذین طبع سوم مدے)

٣٣٠٣٠- قُلْ مَنْ يَحْلَوُكُمْ بِالْيُلِ وَالنَّهَا رِ بِنَ الرَّحْمُنِ، بَبُلْ مُمْ عَنْ ذِكْرٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اَهْلَهُمُ مُالِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا، كَيَسْتَطِيْعُونَ نَصْرَانْفُسِهِمْ وَكَاهُمُهُ

مِنْ ايُصْحَبُوْنَ ٣

عُلَوُكُمْ ، يَحْفَظُكُمْ نَكِبِالْيُ رَابِ -

لِيْعِوْنَ نَصْدَا نَفْسِمِهُ: دنياس ص قدر معبود بنائ كي بين وه خود صينون مِن كُرِفْنَار بوئ - وكمون مِن مِثْلًا بوئے " این ابت بوكم النرتفالی كے سوائے كوئی كسی كے وكودور

وَلا هُدُمِنا يُصْحَبُونَ ، يربي وفي سے كرتمين بتوں كى مدد كا مجروس سے ۔وہ نہارى مدد کیا کریں گے۔ انکی تواپی خیر نظر نہیں آئی۔ یُصْحَبُون ، صاحِب دیتے جائیں گے۔ یُنصَدون

(صبيمه اخبار مبدر فاديان ٩ رجوك ١٩١٠ع)

٣٥- بَلْ مُتَعْنَا لَمْ وَكُور وَابَاءَ مُ مُحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَفَلَا يَرُونَ آتًا نَاتِي الكَرْضَ تَنْعُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا. اَفَهُمُ

الغلبوت 1

آحلْدًا فيها: امراء - غرباء - شرفاء وضعفاء - سب طيق ك وكون سه آدى كاكراس (صميمه اخبار بدر فاديان ارحوك ١٩١٠ ع) دين مين شال بورسي ين -

عُلُ إِنَّمَا ٱنْ ذِ دُكُ مُ بِا ثُوَ حِي \* وَلَا يَسْمَعُ الضُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَ رُوْنَ ﴿

و مندر من من بالوحي : انبياء قياس سے بيشكوئيال نبين كرتے - بلكه وه جو كيمداس بارے مِن كِتَ مِن - إعلام اللي سے كتے ہيں - (ضميمداخبار بدر فاديان ورجون ١٩١٠م)

٣٨'٣٥ وَلَرِّنَ مَّسَتَهُ هَنَفْحَةُ مِنْ عَذَاب

رَبِكَ لَيَتُولُ الْمَوْدِيْنَ الْمُولِيَّ الْمُنَاظِيمِيْنَ الْمُولِيَّ الْمُنَاظِيمِيْنَ الْمُولِي الْقِيلَةِ وَنَضَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَبُومِ الْقِيلَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبِّةٍ مِنْ خَرْدَلِ النَّيْنَالِمِهَا، وَكُفَى إِنَا حَاسِبِيْنَ الْمَا

اورسم قیامت کے دن انصاف کی میزانیں رکمیں گے۔ تم کیسے نادان ہوکہ میزان کو مادیات میں مخصر سمجنتے ہو۔ میزان کو تم کیوں وسیع نہیں خیال کرتے۔ دیکھو جب تم نے حساب بڑھا تھا اس وقت نم کو جمع کی میزان۔ تغریق کی میزان ۔ مغرب کی میزان ۔ تغریق کی میزان ، علم حساب میں نہیں بتائی گئی اس خصت ماند معے کیوں ہوئے اور کیوں میزان کی حقیقت میں غور نہیں کرتے ۔ کہ وہ بہت ہی وہ یع ہوگئی سے تم اند معے کیوں ہوئے اور کیوں میزان کی حقیقت میں غور نہیں کرتے ۔ کہ وہ بہت ہی وہ یع ہوگئی سے تم اند معے کیوں ہوئے اور کیوں میزان کی حقیقت میں غور نہیں کرتے ۔ کہ وہ بہت ہی وہ یع ہوگئی سے ۔

٣٩- وكَقَدْاتَيْنَا مُوسَى وَجِـرُونَ الْفُرْقَانَ

وَضِيّاً وَوْ حُرُالِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

الفرقان: ايك المياز - دسس كمقابر من كاميابي -

(صميمه اخبار مدرقاديان ورحوك ١٩١٠)

٥٢- وَلَقَدْ اتَهْنَا إِبْرْهِ يُعَرُّ شُدَة وَنُ قَبْلُ

وُكُنَّا بِم عٰلِمِينَ اللهُ

مشدكا ، رشد فيم ليم كو كمت بي - (ضميمه اخبار بدقاديان ارجول ١٩١٠)

٥٩- فَجَعَلَهُ مُ خُذَاذًا لِلْا كَبِيرًا لَهُمْ

تعته مراكبه يرجعون ا

اِلَيْهِ يَدْجِعُونَ : البِيْ بِسُد بَتْ كَاطُرِفْ تَوْجِ كُرِين كُدُد (صنيم اخبار بدر قاديان ١ جون ١٩١٠ع)

١٢٠ قَالَ بَالْ فَعَلَمُ وَكُبِيرُهُمُ هُذَا

فَسْعَلُوْ مُسْدَلُ كَا نُـوْا يَتْطِعُونَ ١٠

بَلْ فَعَلَمُ يَكُام كُس نَهُ كِيهِ كِيابِ - آبِ كامطلب بِي تَعَاكَه بِيكَام كُس نَهُ كِيا - في المعلى الله بي تعاكه بيكام كس نه كيا - في المعبود موجد ب - اس سروجد لو - كويا الى على كاف في معبود موجد ب - اس سروجد لو - كويا الى على كاف في اس بيرا شين توجر ولائى - (ضيمه اخبار بدر قاديان و جول ١٩١٠ع)

٩٣ ١٧ - قَالُوا حَرِّ قُوهُ وَا نَصُرُوۤ الْلِمَتَكُمْ اِنَ الْمُعَالَمُ الْلِمَتَكُمْ اِنَ الْمُعَنَّمُ الْمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِيْنَ اللهَ قُلْنَا لِمِنْ اللهُ الْمُونِيْ بَرْدُا وَ اللهُ الله

قَالُوا حَدِقُوهُ ، حضرت الإسم جس شهروں بط گئے تے۔ اس کا نام اور تھا۔ پہنتویں ب کک اور کو آگ کہتے ہیں۔ اس شہر میں آت نکدہ تھا۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیا ہ اوج بی ۱۹۱۰ء) اس سوال کے جواب میں کہ ابراہیم کیلئے آگ سرد ہوئی۔ بچول کھل پڑے۔ چشے جاری ہوگئے۔ منڈینکٹ کُریکڈ کُریکٹ کے لئے کیوں سرد نہوئی۔ فرایا۔ بچول کھلے۔ چشے جاری ہوئے۔ قرآن کریم میں توہیں مگریہ تو بتاؤ کر تہارے یہاں کی متواتہ کہانی بہلادی کیا بتاتی ہے۔ متواتہ کا متکر احمق اور فراس کا ادھیائے۔ اور اگراسی کے منکر ہوتو منوجی اور بھرگ سنگ میں کیا تکا ہے۔ اسے پڑھو۔ دیکھواس کا ادھیائے۔ شلوک ۱۱۱۹۔ " اگلے زمانہ میں بنش رشی کے جھوٹے مجائی نے اب کوعیب سکایا اور بنش رشی نے اپنی صفائی کے واسطے آگ کو اعمایا کیکی تمام دنیا کے عمل نیک ویہ جاننے والے اگن نے رشی کا ایک بال مجی نہ جلایا " کیاتم اب اپنی کسی کی پراگئی کواٹھا سکتے ہویا اس خسٹوک کوغلط قرار دیتے ہو۔ یا اس کی کوئی آ ویل کر کوئی آ ویل کرتے ہویا یہ قول منوکا وید کے کسی شلوک کے خلاف سجد کررڈ کرتے ہو۔ اصل باٹ قران کیم میں اس قدرسے ۔

فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُولُ اوْحَرِقُولُ فَانْجِهُ اللهُ مِنَانَا إِلَا أَنْ قَالُوا اقْتُلُولُ اوْحَرِقُولُ فَانْجِهُ اللهُ مِنَانَا إِلَا أَنْ قَالُوا اقْتُلُولُ اوْحَرِقُولُ فَانْجِهُ اللهُ مِنَانَا إِلَا أَنْ قَالُوا اقْتُلُولُ اوْحَرِقُولُ فَانْجِهُ اللهُ مِنَانَا اللهُ ال

عُّالُوا ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْلُ فِي الْجَحِيْمِ فَأَدَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنُهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ (صُفْت، ١٩٠٩)

انبوں نے کہا اسے جلاد و اور اپنے معبودوں کی مدد کرواگر کچے کرناہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابرا ہیم برسرد اور سلامتی ہوجا۔ انبوں نے ابراہیم سے جنگ کرنی اور خفیہ تدابیرسے انہیں ایڈا دینی چاہی ۔ مگریم نے انہیں نیاں کارکیا اور ہم نے ابراہیم اور توط کو مبارک زمین میں پہنچایا داور دومری جگرہے ) اس کی قوم کا جواب ہی تھا کہ اسے مار ڈالو۔ یا حبلاد و۔ سوخلانے اسے آگ سے بچالیا۔ ( اور بیسری جگرہے ) انہوں نے مشودہ کیا کہ اس کیلئے ایک مکابی بناؤ اور اسے آگ میں ڈالو۔ انہوں نے ابراہیم کی نسبت ایڈارسانی کا منصوبہ کیا۔ سوہم نے انہیں اس منصوبہ یہ اور ذریل کیا۔

جب قرآن كريم كوير صفي توابية نبى رحمة للعالمين صلى الدعليرولم الى يومرالة بين كراره بي يركمات بيس ملتة بين -

ا- إذْ يَمْكُرْبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِيثْبِتُوكَ اوْ يَقْتُلُوْكَ اوْ يَقْتُلُوْكَ اوْ يَخْرَجُوْكَ (النان ١٦١) اور إنْ هُمْ يَكِيْدُ وْنَ كَيْدًا (طارِق ١٦١) ٢- اوراَبِ كَوْمُولِ كاوْكر النان ١٦١) ١٥ اور إنْ هُمْ يَكِيدُ وَنَ كَيْدًا (طارِق ١٦١) ٢- اوراَبِ كَوْمُمُولِ كاوْكر كرف كراه الله الله المُولاد ٢٠٠) ٣- كار طبيب مِح بَخِي الله كرم مُمْ المُحاكِم الله ولاد ٢٠٠) ٣- كار طبيب مِح بَخِي الله كرم مُمْ الله ولاد ٢٠٠) ١٠ وَقَدُوا نَادًا لِلْمُحَدُّبِ اطْفَاهُ الله ولاد ١٠٠) ١٠ وَقَدُوا نَادًا لِلْمُحَدُّبِ اطْفَاهُ الله ولاد ١٠٠) ١٠ والمُمْ ١٠٥٥ عن المَدُوا فِي الْحَيْدِ الله ولاد ١٠٠) ١٠ والمُحْدِينَ المُدُوا فِي الْحَيْدِ الله ولاد الله ولاد ١٠٥٠ (١١ المُمُولِ ١٠٠) ١٠ والمُحْدِينَ المُدُوا فِي الْحَيْدِ الله ولاد الله

ان معامات کا معاملہ دونوں فقوں فقہ صرت بی کریم اور قعہ صرت ابراہیم کے ساتھ کرو وہاں اگر ابراہیم کے منالغوں نے آگے جلائی اور حد قدی کی فتوی دیا تو بہاں تمام بلاعرب کرو وہاں اگر ابراہیم کے منالغوں نے آگے جلائی اور حدب امٹر کھڑے ہوئے اور حس طرح وہاں ابراہیم صلیرا اسلام کیلئے آگ کو ہے ڈد اور سلام بنایا اسی طرح بھارے یا دی ومقتداء کیلئے الدنوالی نے اسس آگ کو بجادیا اور فرمایا۔ اطف کے الله میں بھارے نبی کریم کے دشمنوں نے آگئی رہے اسلام کی دیم کے دشمنوں نے آگئی رہے ہوئے اور میں اس اگ کو بجادیا اور فرمایا۔ اطف کے الله میں میں بھارے نبی کریم کے دشمنوں نے آگئی رہے اسلام کی ایس اگر کو بجادیا اور فرمایا۔ اطف کے الله میں میں میں میں اس اس اس اس کی کو بھی اسلام کی دیم کے دشمنوں نے آگئی اسلام

جنگ جلائی - الندنے اسے مجمعا دیا -

روامیم کے دوانہ پر ہزاروں برس اور ہادے شغیع (ملی الدعلیہ و کم) پرچدہ سوبرس کر دیتے ہیں اور تونے اور ایک تیرے اس معاطمیں مؤید وہم زباق تیز زبان نوج ان امرتسری مولای نے بھی اس طرح خطاب کیاہے۔ " چاہیے کہ اس حکل کسی اہل اسلام کوج مہم اور مغیر ہو کرخوا کے ساتھ عیسی یا مولی کی طرح باتیں کرنے کا دُم مجرتہ ہے۔ ایک لمی چولی مبئی کوآگ سے مجرکہ یہے میں میسینک دیا جائے۔ اگر آگ گزار ہوجا وے توسم میں کہ قرآن معرزے سب ہیج ہیں "
مرتسری مولوی مجرانی کتاب میں فراتے ہیں " یہ مزا قادیاتی کی طرف اشارہ ہے۔ مرزا جی کے دوالی کے دوالی کے دولی میں فراتے ہیں " یہ مزا قادیاتی کی طرف اشارہ ہے۔ مرزا جی کے دولی

کیا کہتے ہو" (ترکیاسلام)

... ہم خوائے تعالیٰ کے فضل سے کامل فین اور پورسے اعتفاد سے دعوٰی کرتے ہیں اور تہیں اور بہیں اور تہیں اور تہیں اور تمام جان کوسناتے ہیں کہ جارا مہدی اور عیسیٰی بن مربح اس وقت موجود ہے اور اسکووی ہوئی ہے ۔ بچرک نو۔ اور غور سے نو۔ اور وی المہٰی جوام م نمانی کوموثی ہے یہ ہے ۔ مولی نور اور غور سے نور اور کی المی خوام م نمانی کوموثی ہے یہ ہے ۔ نظر مَنْ الْدِیْدَ مُعَظّرًا وَقَدْناً یَا نَادُ مُحَوْثِیْ بُدُدًا وَسَلَامًا عَلَیْ اِبْدَاهِیْدَ

اس وی البی میں ہمارے امام مہدی علیہ السلام صفرت مرزا غلام احرکوا ہائی ہما گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالم الغیب قاور خدا نے بیر می وی کی ہے۔ " اس سے میں مت دراؤ۔ آگ ہماری غلام بلک غلاموں کی غلام سے میں مت دراؤ۔ آگ ہماری غلام بلک غلاموں کی غلام ہے " اور بھر خدا تعالیٰ نے فروایا۔ حیت نیلت در لایف اع کی تیرے جیسا موتی ہرزفا نے بندی میں کہ جاتا ہے۔ میں کہ خات ہے۔ میں کہ جاتا ہے۔ میں کہ خاتا ہے۔ میں کہ خاتا ہے۔ میں کہ خات ہے۔ میں کہ خاتا ہے۔ میں کہ خاتا

شقے بلکہ اوگوں نے کہا۔

حَرِّتُوْكُ وَانْصِرُوا الْمِتَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ اب خداتعالیٰ کی اسی سنت محدوانی تم اور ساراجهای اور اس سفی جهای کی ساری طاقتین اور شوكتين اورعداوين بهارسه امام جهرى اور يح كواك من وال كرد يحدين ويقينا خداتمالى اين زنده اور آزه وعده کے موانی اس جدی کو اسی طرح معنوظ رکے گا جیسے پہلے زمانہ میں حصرت اراہم عليهالسلام كواور بهاست نبى كريم صلي الشرعليه وسلم كو معفوظ ركها - يربها را ا قاغلام احدب -اسك مرودب كراحز ممرسل الترعليه وستم ك غلامى اوراتياع كى بركات او ثمرات استعاصل بول جيب خلاتمانی نے اس کے تبوع کو واللہ بنوسات مِن النام بدالله دیار اسی طرح اسے جی برسول بيشتر يَعْصِمُكَ اللَّهُ وَلَوْلَ عُرِيعُصِمُكَ النَّاسُ كا وعده ديا ـ بي خلكام على الد مہدی یقیناً تہاری آگ سے بچے کا اور ضرور بچے کا ۔ اس نے طاعول جیسی آگ کی خردی کہ آنے والی ہے۔ اورکہا۔ کرمیرے لئے انسمان پرمیکا لگ جی ہے انفروہی میکا سجا نکا اورزمنی میکا بیار ہوگیا۔ میسائی وگوں برمووں سکموں اور آریہ ساجے نے مجر خصوصیت سے سکیمام کے واقعہ پر كياآك بنين سكائي إورشيعه يسنى - مقلد غيرمقلدمتصوفول اوران كم تنركاء في كوشش من كى كى بد اوركسى آكين حلاين مكرسب خائب وخارم بوت - اب ظاہرى آگ يا اس سے مى زیادہ آگ کونگا کرد محبور مجرتم دیکھو گے۔ یہ تمہاری آگیں مسم ہوتی ہیں۔ کرنیں ۔ یہ می رسولوں کے رنگ میں ہے تم اعداء الرسل کی طرح اس کا مقابلہ کرو اور دیجیواس موعود انبیاء اورجا تشبی خقهالیل وفاتم البيس كمن عن اسى طرح تمارى الكرندوسلام بوتى ب كرنس و يادركمودوه و

سلام ہوگی اور صرور ہوگی۔ مگرتم نادانی سے کہتے ہوکہ وہ توداک میں جادیں ۔ کیا یہ اتباع انباء ورسل سے - دیکیوقرال میں سے حدیقوہ سوتم می حدیقوہ کا مکم اپنے دُرِیات اورسوارد اور بیادول کو کروا در نس میردیجو - اماسیم کی طرح ایک مرد وسلام بوتی ہے کہ نہیں ۔ ال بدیب لیمی مربشب بادت و انگیند ایدود دستم کادرباری تعاد ۱۵ راکور ده کومکر تمیری کے عہد سلطنت میں براکسنٹ ذہب برقائم رہنے اور وعظ کرنے کے سبب ایک میں حبارا گیا۔ رولے الشب راتسنط فربب برقائم رميف اور وعظ كرف كسبب ليلى مرك ساعداك من جلايا كيا-كرينمرارج بشب برانستنظ بونے ك وجرسے فيد كيا كيا تقله اس نے توبر كى مگروہ خير تنى ۔ بابرا كريم برانستنط بونے كا إقرادكيا الديريمي اقرادكيا كم موت كي درسے ميں نے اپنا ذہب جيوانے كاوعده كيا تما و المصام من الك من مبلياكيا و مكرية توبتاؤية ثالوتي مثلث خدا كو المن والدينين من ایک ۔ ایک میں تین کے معتقد تمام اہلی ترابیت کوج توریث میں مقین معنت کہد کر اس پریانی پھرنے والے کفارہ سیجے پراعتقاد کر کے بدول اعمال بیشت کے وارث بننے والے ابراہم کی طرح کیوں بیائے جاتے ؟ كيا خدا تعالى ايسے ناياك مشركول كو ياك موقدوں كى جگرير آناداكراكيد إ .... يه سب اوگ ابراہیم کے ایمان کے بانکل فخالف اورضدیں۔ جہال مک تاریخ پترد سے سکتی ہے۔الدنظال كرم سل والموداية اعداء كرساعة ناكام بوكرنيس مرد اورنه بالك بوت اورنه مارد جات میں۔ مامورین کے ساتھ مبدال وقبال ہوتا ہے حسن کا ذکر فیلم قتلتم وعث بان حشت م مله قِينَ (ٱلْعُرُكُ ١٨١١) اور فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِينِينَ (بترو، ٩٧) ميں ہے مگري مقاتلہ ومقابلہ كرنے والے ناكام ونامرادمرت بيں الا امور لوگ الدر کے ففل سے مظفرومنصور اور کامیاب ہوکر دنیاسے جاتے ہیں ۔ کیاتم نے نہیں سَمَّا ٱلْيَوْمُرَاكَمُ لَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ( الله ٢٠) كا والركس في من كياس الجام نے جودیدوں کا ترجم می کال نہ کرسکا۔ او جوکیا۔ اس می می بندے وگوں کا تعرف و وخل شامل بوكيا حس كے باعث وہ ترجم ب اعتبار ہے اور تم كو الكي بين - إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْح وَدَءَ بِنْتَ النَّاسَ يَهِ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْتُواجًا - (العروم) كَ وَي كَس كوبوني حِنْ اللَّه بميشه فالب بوتاب الدحنب الشيطالي بميشه فاثب وفاسر مرتكب ريبي بات توسه حبس بهارا المام اوربم نوتشیال منات بین . لیکمرام کوآگ می - اور کل کرکبب بوکیا - اوراسکافات اب مکی عیش و ارام میں ہے۔ اس کے لئے اس کے گھریں باغ ہے اور چیتے جاری ہیں م

خدا خود سوزُد كرم و في را كم باشد اذعك و الما محمد الما المحمد و الما المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد المعمد الما المحمد المعمد المع

٣٥- وَوَهَهُنَا لَهُ إِسْحُقَ، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿

(منيمه اخبار مدر قاديان ورجون ١٩١٠ع)

نَافِلَةً ، إِمَّا

٥٩- وَدَا وُدَو سُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُنُونِ فِ الْحَرْ شِالِهُ نَفَشَتُ فِيهُ وِ غَنْدُ الْعَوْدِ ، وَ كُنّا لِمُكُومِهِمْ نَفَشَتُ فِيهُ وَ غَنْدُ الْعَوْدِ ، وَ كُنّا لِمُكُومِهِمْ شَهِدِينَ اللهِ

مر فَفَهُ مَنْهُ اسُلَهُ مِنَ وَكُلَّا اتَيْنَا عُكُمًا وَ عَلَمُ الْمُعُنَا عُكُمًا وَ عِلَمُ الْمُعَنَا عُكُمًا وَ عِلْمَا، وَسَخَوْنَا سَعَدًا وَدَا لَجِبَا لَيُسَيِّعُنَ عِلْمُا، وَسُخَوْنَا سَعَدًا وَدَا لَجِبَا لَيُسَيِّعُنَ عَلَمُا فَعِلِيْنَ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعِلَّالَ وَلَمْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَيْنَ الْعُلِيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمِنْ عَلَيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلَى الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِيْنَ الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلَّالِهُ الْمُعِلِي عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعِلِي عَلَيْنَ الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعِلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنُ الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي عَلَيْنَا عُلِي عَلَى ا

فَفَ هَمْنُهُ السَّلَيْمُ فَ الله علم مِوْابِ كَه فَداتُوا لَا لِمُول كوليف وقت بات نبين سمياً المح حيولوں كوسميا ويتاہے۔

اَ آجِبَالَ: بِہِامِی توہیں اکطینڈ : جانور تا بع کئے تھے۔ (ضہبہ اضار بدر قادیان ارج ن ۱۹۱۰ء) داؤد وسلیمان کے بیان میں بڑایا کوبض وقت مجوٹے وہ تن بات کہ جاتے ہیں جس کا طرف بڑوں کا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ (تشجید الاذ کان جلد ہے ہے ہے)

## الا - وَعَلَّمْنُهُ صَنْعَةً لَبُوسٍ ثَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ، فَهَلْ آنْتُمْ شَاكِرُوْنَ اللهِ

کبوس تک د بارے بی کریم نے درہ بنائی ۔ وہ اسلام ہے اور بھر میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ قرآن ہے ۔ کوئی شخص اس کتاب کے فہم میں ہے۔ وہ قرآن ہے ۔ کوئی گتاب اس کا مقابلہ نہیں کوسکتی ۔ کوئی شخص اس کتاب کے فہم والے کا مقابلہ نہیں کورک ا ۔ مجد سے خوانے وعدہ کیا ہے کہ میں تہیں وہمان کے مقابلہ راس کے معنے سمجاول گا۔

(منہ مراخ ار بد قادیان ارجون ۱۹۱۰ء)

٨٢- وَلِسُلَيْمُ الرِّيْمَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِالْمُرِهِ إِلَى الْاَرْضِ الَّرِيْ بْرَكْنَا فِيْهَا، وَكُنَا بِحُلِّ مِنْ وَعْلِمِيْنَ الْاَرْضِ الْرِيْ بْرَكْنَا فِيْهَا، وَكُنَا بِحُلِّ

اکتریئے، ہوا کے جاز ال کے اتحت چلتے۔
بامشد ہا، آپ کے حکم سے گویا چلتے۔
بامشد ہا، آپ کے حکم سے گویا چلتے۔
بدر شام کی نے باری کا دس کے جہاز ہندوستال کی چنیوں شام کک لے جانے۔ یورپ
اور افراقیہ کے اسباب بحیرہ روم کے ذریعے بہنچتے ہیں۔ حبش سمالی لینڈ۔ یمن اور جزائر کی چنیوں
بحیرہ قلزم کے ذریعے بہنچتی تقییں غرض بین طرف سے بحری سفر ہوتا المجلی فارس ما۔ بحیرہ روم
مربح والمزم ۔
(منیمہ اخبار مبد قادیان ار جول ۱۹۱۰ء)

٨٣- وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَتَغُوْصُوْنَ لَـهُ

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا لَهُمْ خَفِظِينَ ﴿

الشيطين ، شكن البنو - يركنوال براكراس - كرك تنويل كوشكن كهتين شايد تهن نظارت نهي ديجه جوغوط كاتين رسيبيال لات بي - دورست بوت بي - ديركس كم نيج رست بين - صبح سے لے كر نصف النمار مك غوط كا سكتے بين - انهى كوشياطين رفیم افہار برتادیالی او مجال ۱۹۱۰ء) وَمِنَ الشَّیْطِیْنِ، دورود کے اوگ۔ (تشین الاذالی او مجال ۱۹۱۰ء) ۱۵ می و کا النُّونِ اِذْذَ حَبَ مُنَا خِلَقَ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتِ آنَ آن تَن تَنْهُ وَ مَكَيْهُ فِ فَنَا لَا يَ الظَّلُمُ اللَّهِ الْفَلْمُ اللَّهِ الْفَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الظّلِيدِيْنَ الْمُعْلِيدِيْنَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى وَئِدُ ۔ مُغَاضِبًا : جوکسی غضب میں اکرچل دیئے۔ لَنْ نَقْدِدَ عَکَیْدِ ، ہم اس پرکسی کسم کی نگی ہمیں کریں گئے ۔ یہ مسئے نہیں کرقاد زہیں

د ضیمه اخار بد فادیان ۱ مجران ۱۹۱۰ ) ر مضرت یونس کی دعامی اینے اندر بہت سے امراد دکمتی ہے۔ وہ یہ ہے لا والے والا انت سیدکانگ اِن کی شک مین الظالم مین ۔

٩٢- وَالَّتِيَّ اَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا وَالَّتِيَّ اَحْمَا فَنَفَخْنَا فِيهَا وَ ابْنَهَا ايسَةً وَسِنْ ذُوْجِنَا وَ جَعَلْنُهَا وَ ابْنَهَا ايسَةً إِيسَةً ايسَةً وَابْنَهَا وَ ابْنَهَا ايسَةً وَابْنَهَا ايسَةً وَابْنَهَا الله وَ ابْنَهَا الله وَ الله وَ ابْنَهَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلِي وَالله و

مِنْ دُوْجِنًا، إِنَا بِأَكُ كُلَامِ (صَمْيِم اخبار بدر قاديان ارجون ١٩١٠ع) فَنَفَخْنَا فِيهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

( تشميدالاذ ال ميدم و مديم)

حضرت مريم من اللي كلام كومنجا ديا . ( قو الدين طبع سوم مسه)

94'90 فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَمُو

مُوْمِنَ فَلَا حُغْرَانَ لِسَعْيِهِ، وَ إِنَّا لَكُ مُومِنَ فَلَا حُغُورانَ لِسَعْيِهِ، وَ إِنَّا لَكُ

عَاتِبُونَ ﴿ وَحَرْمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكُنَّهَ اَ

ا نیھشٹر کا بیٹر جسٹوٹ کا یہ رکوع بڑامشکل ہے۔ میرے لئے نہیں بکیونکہ مجد پر الندنے اس کے معنے کھول دیٹے ہیں۔ زیادہ تر تو لوگوں نے خودہی اسے معلق کردیا۔

لَا كُفْرَانِ : كَالْمُدى نَهْ بُولَى -

حَدَامُدُ: المضروري ٢٠٤م ديكي بات) اَنْهُ مُرلَا يُرْجِعُونَ : وه ابني شراد تول سے کبي رکنے والے نه نفے ـ اورائي شل مني بيدا نه بول کے مگواس زمانه ميں کہ ياج ع ماج ج فتح بول کے۔

(صميمه اخباربدر فاديان ورحون ١٩١٠ع)

٥٠- حَتَّى إِذَا فُرِحَتْ يَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَمُمْ

مِّنْ كُلِّ حَدَّبِ يَّنْسِلُوْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ كَسَى الله اللهُ كَالِي اللهُ ا

رکھ لیتے ہیں۔ جب اس کونتے کرلیا تواسے کم درجے کاریاستیں خودی قالمیں اکھاتی ہیں نہروں میں بھی ہی طریق ہے کہ صلب (کمر) کی الاش رکھتے ہیں۔ بھراس پر قبضہ کرکے اور اسے سیرحاکر کے سیرحی نہر میں ہے جاتے ہیں۔

يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ : يه الى قومول كمُونَةِ اعلى كا امهد - مير عدايك دوست في المجهد مير عدايك دوست في مع بتاديا تفا . كرسب سے برا أبت لندل ميں ياجوع اجوج كا ہے ۔

٩٥-وَاقْتَرُبَالُوعُهُ الْحُقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً اَبْصَارُ الْنِيْنَ حُفَرُوْا لِيُويْلُنَا قَدْ حُنَّافِيْ عَنْلَةٍ مِنْ لَمْ اللهِ عَنْ الْمُلِمِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

حُنّا ظُلِمِیْن، ہم بہت مشرک نے۔ اضیم الجامبدقادیال اوجوں ۱۹۱۱ء) ۵۰۱- یَوْ مَر نَطْوِی السّماء کَطِیّ السّجِیّ لِلْکُتُبِ، کَمَا بَدُانَا اَوْلَ خَلْقِ نُعِیْدُ اُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا وَانَّا کُنَا اُوْلَ خَلْقِ نُعِیْدُ اُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا وَانَّا کُنَا اُوْلَ خَلْقِ نُعِیْدُ اُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا وَانَّا کُنَا اُوْلَ خَلْقِ نُعِیْدُ اُهُ وَعُدًا عَلَیْنَا وَانَّا کُنَا اُوْلِیْنَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

كَطَيّ السِّجِلِّ بِلْحَتْبِ د ، حبس طرح مضمول كے انداس كى تخرير

(صميمراخياربدرفاديان ورجون ١٩١٠م) ومضمون معفوظ ربتا ہے۔ عب دبی لیش کے اسمان کو ماند لیسے کا غذگاب کے جیسے من نے بیدائش کو تروع کیا ہم ( قصل الخطاب حقيراول مسا) ومرادي مكاس كو-كُطِّيّ السِّيجِلِّ ، حس طرح ايك تخرير ابنى مكتوب چيزومضمون كوليد ليتى ہے۔ ( تشميذالاذ كان مبلدم ومديم) ١٠١ - وَلَقَدْ حَتَبْنَافِ الزَّبُورِمِنَ بَعْدِ اللَّهِ عُر اَتَ الْإِرْضَ يَوْمُهَا عِبَاوِي الضِّيلِحُوْنَ الْ فی السڈیود: زبر کے معتمانبیاءی کتب۔ بَعْدِ السِدِّحْدِ ، وْكُرْسِ مِلْهِ - أُمَّ الكُتْبِ - لوبِ مِعْوْظ - بعضول نے كِما - وْكُرْسِ مراد قرآن یا تورات ہے -الا دُف ، بشت ك سرد مي - اسى دنيا سے منى شروع بوتى ہے - اور ميراك مِمْقَ بِالنَّهِ ۔ اوراس کے وارث صالح بندے ہوتے ہیں ۔ اسی طرح جہنم کی زندگی سمی بروک (صيمداخاربدقاديان ورجون ١٩١٠) كيائے يہيں سے شروع ہوتی ہے -١١١٠ فيل رَبِي احْكُمْ الْحَقِي ، وَرَبُّنَا الرَّحْلُنُ المُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١ فل دَب احْدَد يه مسدرسول الله كاد عليه-

( تشعیدالاذ کان جلا ک مدیم)



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ا

٢- يَايَّهُاالنَّاسُ اتَّعُوْا رَبَّكُمُ وَاتَّذَلُولَةً

#### السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمُ

اِنَّ ذُلْدُ لَدُ السَّاعَةِ ، ایک نه ایک وقت معیبت کاآناہے ۔ اس وقت ال پیج کومجول جاتی ہے ۔ اس سورہ میں تمام قومول کو آگاہ کرتا ہے ۔ کر زلزلہ السّاعۃ آناہے ۔ (جنگ) (تشمیذ الاذ کان علیہ ماہ مشاہم)

٣- يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلَهُ مُلُكُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَثِلِ مَثْلُكًا وَ تری النگاس سکزی و ما کم بسکزی و لکن عَذَاب اللهِ شَرِید کی ا

سیکے دی بعثن اور کر کا فظ ایجے معنول میں باہے ہال نہیں آیا۔ نہ قرآل میں عشق کا منظرے مصبح حدیث میں منوالا اس کے معنے ہیں۔ (ضمیم اخبار بدر قادیان ۹رجون ۱۹۱۰ء)

٣- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ دَيَتَ بِمُ كُلِّ شَيْطُنِ مَرِيْدٍ أَ

ه ـ حُرِّب عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَكَّا هُ فَأَنَّهُ فَانَّهُ مِنْ تَوَكَّا هُ فَأَنَّهُ مِنْ تَوَكَّا هُ فَأَنَّهُ مُنْ تَوَكَّا هُ فَأَنَّهُ مُنْ تَوَكَّا هُ فَأَنَّهُ مُنْ تَوَلَّهُ وَيَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ تَوَلَّا هُ وَرَبِينَ اللّهِ مِنْ وَرَبِينَ اللّهُ مِنْ وَرَبِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧- يَا يَهُا النَّاسُ اِنْ كُنْ تُمُ فِيْ رَيْبِ مِنَ الْبَعْثِ

عَرِا تَا كَلُمُ النَّاسُ الْ كُمْ مِنْ تُكُمْ الْبِ الْسَمَّونَ تُطْفَة تُمَةً

عَرَا بِ الْسَمَّونَ تُطْفَة تُمُ مَنْ الْبِ الْسَمَّة مِنْ تَطْفَة وَ عَيْرِ

مِنْ عَلَقَة فُرَنْ مُنْفَعَة مُنْ مَنْفَعَة وَ مُنْقِدُ فِي الْاَرْحَامِ

مُخَلَقَة وِلنُبَيِّنَ لَكُمْ ، وَ يُقِدُ فِي الْاَرْحَامِ

مَانَشَآءُ إِلَى اَجَلِمُ سَمَّى ثُمْ وَمِنْ كُورِهُ كُوطِهُ لاَ ثُمَّ الْمُسَمَّى ثُمْ وَمِنْ كُومَ نَ يُعَوَقُ وَمُنْ كُومَ نَ يُعَوَقُ وَمَنْ كُومَ نَ يُعَوَقُ وَمَنْ كُومَ نَ يُعَوَدُ اللّهُ مُولِكُولا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْعًا ، وَ تَرَى الْعُمُولِ كَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْعًا ، وَ تَرَى الْاَ ضَمَا مِنَ الْاَ ضَمَا مِنْ الْمُعَلَمُ مَنْ مَا مُنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ ال

نطفید: مغوری سی چیز - من کے جس صفے سے انسان بتناہے - وہ بدون خورد بین نظر ہی نہیں آیا -

لِنْبَيْنَ لَكُ مُرْ ابِيان كرين م كرتم اليف محافظ خود نين لعف بغير كال موت كريمى ما تناس وي كريمى ما تناس ويفري الما موت مين -

طِفْلاً ، اس حالت میں انسان طفیلی ہی ہوتا ہے۔ کہ خود کھا سکتا ہے۔ نہ بہن سکتا ہے۔ نہ بہن سکتا ہے۔ نہ بہن سکتا ہے بہ بہن سکتا ۔ ہے بلکہ کھڑا تک نہیں ہوسکتا۔

یہ تغیرات قیامت کے قیام اور ایک خاص وقت پر نبوت کے ظہور پر وال ہیں۔ (ضمیمداخیار مدر فادیان ۹ رجون ۱۹۱۰ع)

٨- وَآنَ السَّاعَةُ الْتِيَةُ لَارَيْبَ فِيْهَا وَآنَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِ الْقُبُورِ الْ

یَبْعَتُ مَنْ فِی الْقَبُوْدِ: اس میں یہ اتارہ بھی ہے کہ جو کافر ہیں۔ ان میں سے کی مومن ہول گے۔ : (صمیمہ اضاربید قادیا نه ار جون ۱۹۱۰ء)

٩- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ

## عِلْمِ وَلا مُدًى وَلا حِنْبِ مُنِيْدِ أَ

لاَهُ وَ الرَّوْلَ وَعَلَم مِنْ صَفَى بِي النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ا- تَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تَانِی عِطْفِهِ: اس کے معنیں۔ مُتَحَبِّرًا۔ مَتَکِر شخص اپنی گردن کوم وارکوات کرا ہے۔ وَ تی مُسْتَبُکِرًّا ڪَاتُ تَـ فَر لِيسْمَعْهَا ( نقان ۱۸) اس کی تغییر میں ہے۔ (ضمیم اضار بدتا دیاں و جون ۱۹۱۰ء)

١١- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ، وَالنَّا اللهُ عَلَى حَرْفِ، وَالنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

والخرخرة المنظم والخدسران المبين الاستان المسين ال

عَلَىٰ حَدَدِبِ : مومن وه سع ج نوشك و ننگ حالی بین خداکی قضاء پر رامنی رہے۔ فَإِنْ اَصَدَا بَكُ ... الخ : يه طرق منافقول كا ہے - . خَدُد : آدام - مجلائ - (ضميم اخبار برتفاديان و جون ١٩١٠ع)

١١٠ يَدْعُوْالَمَنْ ضُرُّكُا قُرْبُ مِنْ تَفْجِهِ.

كَبِئُسُ الْمَوْلَى وَكَبِئُسَ الْعَشِيْرُ الْ

کسکن خسر کی افت رہے۔ رامپوریں ... ایک شخص اپنے آفا کی فدمت کرتا اور کہا خلا اور نمازیں می دیکر لیں۔ جو کچھ ہے۔ ایک ماہ فدمت کرچکا۔ ابھی نخواہ نہ پائی می کہ معلام موا۔ کہ یتذعمون میں دیکرم قتل کیا گیا۔ اس وقت اسے معلوم ہوا۔ کہ یتذعمون میں دفت الله ( یونس، ۱۲۰ کا معروہ ہے۔ کیا ضروہے۔

يَخِيْظُ

الن ی بین میروی الله ، کا کا مرح نبی کویم ہے ۔ ضائر کا مسئلہ قابل خورہے نبی کویم کا کو کرنیں ہوجی اور کی اللہ میں اس نبی کو مدد نہیں ملیگی کا ذکر نہیں ہوجی اور کی السسستاء ، اس آیت کے دو صف کے گئے ہیں ۔ ۱ - وہ کوئی ترکیب بنا کر آسمان میں جائے اور محرد سول اللہ کوجہاں سے نصرت آتی ہے ۔ وکا ل سے کا ط دے د ابنیراس کے کوئی طریق نہ ہوسکے گا) گویا اس نادان کو سمجایا ہے کہ آسمانی نصرت کو کوئ د د د ابنیراس کے کوئی طریق نہ ہوسکے گا) گویا اس نادان کو سمجایا ہے کہ آسمانی نصرت کو کوئ د د کو کہ سستاء کے صفح جیت کے ہیں ۔ جوشخص کہتا ہے کہ محمد دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت نہیں موگی اسے چاہئے کہ جیت میں دستہ دائی کریجا نسی ہے ہے (اورخود کشی کریے) ۔ یہ نصرت تو صرور آئی ہے ۔ (ضمیر اخبار مبد تا کو کوئی اور جون ۱۹۱۰ء)

۱۵- رق النيف امنواو الذين ما كوا المنواو الدين ما كوا المناه المنون و النيف المنون و النيف النيف و ال

اِتَ اللَّذِيْنَ الْمُنْوُا وَاللَّذِيْنَ هَادُوْا ، الى سب تومول كانام لياب - من كا منتب كرنا مقصود ب - ( تشميذ الاذ لان جلدم م و مديم)

الصّابِشِينَ ؛ صابول كوصبركت بن مابت بن قرّه ايك مشهور طبيب - انبى من سے ہے ۔ مابت بن قرّه ايك مشهور طبيب - انبى ميں سے ہے ۔ مسابوں ك نبين فرمب بين - تينوں كا اثر مسلمانوں ميں ديكھا ہوں ۔ ميں سے ہے ۔ مسابوں ك نبين فرمب بين - تينوں كا اثر مسلمانوں ميں ديكھا ہوں ۔ (۱) ايك تو تعويذ - كندے - تو كے اور ستاروں كے سعد ونحس كا خيال يا بدروت كا لفظ انبى سے لما كما سے -

(۱) صوفیانه طبیعت رکھے ہیں مغزلہ و نیاج ہ میں ان کے دلائل پائے جاتے ہیں۔ (۱۲) کی اور سے اپنے طور پر نماز پڑھتے ۔ وضو کرتے ہیں ۔ رو بقبلہ می ہوتے ہیں ۔ بغداو میں بھی ہیں۔ مسلمان نہیں۔ (منہ میں اخبار مبدقادیان اوجون ساالہ)

19- آكَمْتُوَانَ اللهُ يَسْجُهُ كَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ
وَمَنْ فِي الْهُوْرُ وَالشَّمْسُ وَ الْعَمْرُ وَ النَّجُومُ
وَمَنْ فِي الْهُورُ وَالشَّمْسُ وَ الْعَمْرُ وَ النَّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُ وَحَثِيْرُمِّنَ
النَّاسِ وَ حَثِيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ
يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُمَلُ

مَّ يَسْتُ وَ اللَّهُ يَسْتُ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠- هذا و خصف اختصموا في رَبِهِم:

قَالَّذِهُنَ كُفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ رَبِياً بَ مِن نَادٍ.

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وَسِهِمُ الْحَرِيمُمُنَ فَوْقِ رُءُ وَسِهِمُ الْحَرِيمُمُنَ فَا فَقِ رُءُ وَسِهِمُ الْحَرِيمُمُنَ فَا خَصْمَانِ الْحَرِيمُ مَنَ فَوْقِ رُءُ وَسِهِمُ الْحَرِيمُ مَنَ فَا مِن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۳ - کُلُمَا آرا دُوَا آن یَخسرُ جُوا مِسْما مِن عَبِی اُعِید دُوافِیها دودُو قُوا عَدْ اب الْحر یسق س عَذَابَ الْحَرِیْقِ : ظامری نگیم ان کے باغات مبلائے گئے مصرت علی محصرت مزو مصرت معاویع یہ میں مقابد میں عتبہ بشیبہ۔ ولید کھڑے مقد ان کا بیان ہے۔ (ضمیم افبار بدر قادیاں ارجون ۱۹۱۰ء)

 یه سورة فتوحات کیلئے بیالی فرائی ۔ اس میں فتح مکتر دینہ ۔ فتح عراق کی طرف اشارہ ہے عرب ایک خشن پوشن قوم متی ۔ اوٹوں ۔ براوں ۔ گوسپندوں کے بالوں کے کیرے بینے ۔ نہ رکشیم نرکشیمینہ ۔ نہ رکشیم نرکشیمینہ ۔

جَنْتِ تَجْدِی مِنْ تَحْیِما الْا نَهادُ النَّرْتَوالُ رسول کے درایجہ ابتارت دیتا ہے کہ تم عراق عرب ایسے ممالک کے فاتح ہوگے ۔ اور بجائے خشن ہوشی کے رکیم دیا جاد ہے گا۔ یُحَدُّونَ ، زیود دیے جائیں گے ۔ جنگ میں عورتیں مجی شامل ہوتی تھیں ۔ یہ سب چیزی جو کے بہننے کی تقیں ۔ ابنیں کو بہنا فی جائیں ۔ مگر انعام میں اکثر چیزیں اب بھی مردوں کو متی ہیں ۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مردیہی لیں ۔

سراقہ بن عشم ایک شخص تھا۔ اس کورسول اکوم نے فروایا۔ کہ تھے کسٹری کے کڑے و میں میں گئے۔ اس نے فروایا۔ کہ تھے کسٹری کے کڑے و میں میں گئے۔ اکس نے ماتھ نظا کر کے کہا کہ ان کا مغول میں کوسے ؟ فروایا۔ میں تو دیجہ رہا ہوں چنا نجے مصرت عرض کے زمانے میں اسے بہنا ہے گئے۔ (صغیمہ اضار بدر قادیان ۹ جون ۱۹۱۰ع)

٢٥- وَهُدُوْالِكَ الطَّيْبِ مِنَ الْعَوْلِ عِوَ

عُدُوْالِلْ صِرَاطِ انْحَمِيْدِنَ

اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ انْقُولِ ، زبان کاشانسگی عرب کوبالخصوص بخشی گئی تنی ۔ عرب این الطَّیِّبِ مِن انْقُولِ ، زبان کاشانسگی عرب این او گوله بی بنجاب کے بہنچا عرب این مرکز کے لیا طرسے کہی مفتوح نہیں ہوئے ۔ یوا نی باو گوله بی بنجاب کے بہنچا مگرع رب پر وہ بھی تسلّط نہ کوسکا ۔ روماکی سلطنت بھی عظیم بھی اور فراعنہ مصرکی بھی ۔ نیکن سبب کی دست مرد سے محفوظ رب ہے اور خود بھی فاتے نہ ہوئے ۔

(منميمه اخبار مدرقاديان و رحول ١٩١٠)

٢٠- وَإِذْ بَوْ أَنَا رَهِ بُوهِ فِيهُ مَكَّانَ الْبَيْتِ

آن لا تُشْرِك بِن شَيْنًا وَطَيِّر بَيْدِي

ل خشن : - کمردرا - سخت (مرتب)

# لِلطَّارِيفِيْنَ وَالْقَارِيفِيْنَ وَالرُّحَعِ السُّجُودِ

طَحِّدُ ؛ پاک رکمو کمکی شیم کی بن پرستی نه بونے بائے۔

حضرت ابراہیم نے سات دوائیں کی بی ۔ ۱۔ جب عمارت بنائی ۔ بب بیال کرد واکرتے

عقے ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْ فِالَکُ (اِبْرہ ۱۲۹۰) البی ہیں اپنا فرال بروار بنا لے

۱۰ وَ مِنْ ذُرِّ يَبَنَا اُمْتُ مُسْلِمَةٌ لَدَّ البَرہ ۱۲۹۰) سے وار نامئنا سِعَنَا

۱۰ وَ مِنْ ذُرِّ يَبَنَا وَ اَبْعَثُ وَيْهِ مُدَسُولًا مِنْ مُعَمِّدِ عَالَی

۱۲ وَ یُعَدِّمُ مُ الْعِیْنَ وَ اَبْعِیْ مُولًا مِنْ مُعَلِم مُنَا اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُلِي مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

٢٨- وَآذِن فِي النَّاسِ بِالْحَيْمِ يَا ثُوْكَ رِجَالًا

وَّ عَلَى حُلِّى ضَا مِهِ يَنَا رِينَ مِنْ خُلِّ فَيْجَعَمِينِي اللهِ

(ضمیمداخباسدرقادیان ۹ مجدن ۱۹۱۰)

اور بکاردے لوگوں میں تے کے واسطے کہ آویں تیرہے پاکس پیدل اورسوار مبلے وبلے وبلے اور مبلے وبلے اور مبلے وبلے اوس بیدل اور سوار مبلے وبلے اوس بیدل اور سوار مبلے اوس بیدل اوس بیدل اوس بیدل اوس بید ہے کہ جہوں پر ۔ اوسوں پر دکورسے کہ جہیں اپنے بھلے کی جگہوں پر ۔ ( فصل الخطاب حقد اوّل مسلم )

١٩- لِيَشْهَدُ وَا مَنَا فِعَ لَهُ هُوَيَ خُرُواا شَرَ اللهِ فِنَ آيَّا مِ مَعْلُولُمِتِ عَلْمَا رَزَّ فَهُ هُوْنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَا مِ مَعْكُولُولُمِنْهَا وَالْمِعِمُواالْبَا بُسَ الْفَقِيْرَ اللهَ مَنَافِعَ لَهُمْ ، فَحَكُمُ انْ عِيبِ درعِيبِ بِين - ان ان جب البين وطن مِن رَبِيّاً توبوج بحبت وطن جيور بيس كما - مكر جو قومي كمرون كے جيورنے كى عادى بين وہ بہت ہى تفع میں رہیں۔ ہمارسے امراء بہت سست ہیں۔ دضیمہ اخبار بدر قادیان ورجون ١٩١٠ء) وضعداری ہمارے ملک میں بہت ہی دا تھ ہے۔ اس کے توسے کیلئے تھ ہے جس میں السی وصنع داریاں خاک میں مل جاتی ہیں ۔

مجر برا تفع توبر ہے کہ لا کھول آدمی جب مل کردعا کرتے ہیں توضر ورمقبول ہوتی سے اور اكس وقت خصوصيت سے ايك جرش الممتلب - كوئى مدبر - كوئى حكيم - كوئى فلسنى - كوئى موجد كوئى عالم دنيا كے كسى حصة من بدا ہو۔ ولان صرور خربوجاتى ہے۔ كيونكر تمام ممالك كى فنوق

كاكوئى مذكوئى منونه ولان موجود موتاب -میں نے مخرمیں ایک بزرگ دیجھے کہ وہ طدجلد عربی میں بات کرتے۔ مگران کی کوئی بات علم صریت سے باہری نہ ہوتی ایک سوال کے جراب میں فرایا ۔ کہ یہ مطلب بنیں کم کم میں منافع بى منا قع بين - نقصال مجى بوجات بين - مگر زياده منافع بين -

(متميمه اخبار مدر قاديان ۱۱ رجول ۱۹۱۰ع)

خُلِكَ ، وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ هَيْرُكَ وَنُدَرِّتِهِ ، وَأُحِلُّتُ لَكُمُ الْآنَعَامُ إِلَّا مَا يُسْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِهُواالرِّجْسَ مِنَ الْآوْتَانِ

وَا جَتَيْهُوْا قَوْلُ الزُّوْدِ اللَّ وَمَنْ يَعَظِمْ حُدُمْنَ الله ، حس كوفدان برا بنايا ب - اس كا تعظيم كرو - اكس سے يرمشله مى نكل آنا ہے كرحاكم وقت كى اطاعت چاہئے۔

(صميمداخياربدر فاديالي ١٩١٩ جيك ١٩١٥)

فَلَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ السِرُّ وْرِ- حُنَفًاءَ لله عنيد مشرعين به ، متول كانايك سع بجد اور حبول بانول سع بجد اور شرك ( نورالدين طبع سوم صول ديباجير) سے بیزار ہوجاؤ۔ ٣٧- حُنَفًا رَبِلُهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ إِلهِ، وَمَنْ يُسُولُ مُنْ وَمَنْ يُسُولُ مُنْ وَمَنْ يُسُولُ مُنْ وَمَنْ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ يُسُولُ وَالسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ يَسُولُ وَالسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ

٣٧ - ﴿ لِكَ ، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَا يُرَا لِلْهِ فَإِنْهَا

#### مِنْ تَقُوَّى الْعُلُوْبِ ا

ا کے خیستہ بنت آج قربانی ایک اصل الاصول ہے تمام ترقیات کا ۔ کوئی خدہب کوئی سلطنت ۔ کوئی تحدی قربانیوں سے خالی نہیں ۔ گندمیں جو اجرام بہدا ہوتے ہیں وہ شیر ۔ چیتے ۔ بھیر ہے ہے بھی زیادہ خطرناک ہیں ۔ ان کے زم رکے تریا قوں میں سے دصوب ۔ دوشنی ۔ ہواہے ۔ طبعاتهام سے یا خانوں اور الیسے گندسے مقامات کی صفائی کروائی جاتی ہے ۔ مگر یہی گند کھاد بن کولیں خوت ما نبات بداکرا ہے کہ صب کے اکثر حصہ برانسان کی حیات کا دار و دارہ برانسان کی زندگی کویا یہ اجرام قربان کئے جاتے ہیں انسان کیلئے۔ پھر دیکا جا دے توانسان کی زندگی کیلئے کس قدر نبات قربان کئے جاتے ہیں۔ وہیل مجمل کیلئے کس قدر مجیلیاں قربان کی جاتی ہیں ادنی آدمی برسے آدمیوں کیلئے ابنا آرام ۔ اپنی صحت ابنا وقت اور صبم خرب کرنے ہیں۔ بلکہ اس سے برص کر فوج ل کا نظارہ ہے کہ سباہی سے ہے کو افسر ۔ کما ندر انجیف مک درج برج بادشاہ کیلئے جان کی قربان کرتے ہیں۔

عُرْضَ يرسلسله طِالمباہے۔ اور مِرْقوم مِن قربانی موجودہے۔ اسی لئے فرمایا وَ لِکُرِّ الله الم مِنْ مُنْ مُنْ مُن کَرُون کِر الله الله مِناز فرمایا۔ کہ وہ قربانی کے موقعر پر الله کی اور کی الله کی اور کی الله کی ایک کی موقعر پر قربان کی جا آئے ہے ہے اور کی دیا ہے۔ اور کی وائی ایسان کے آئے ہیں جا پر اس اسی طرح بم کو اپنی جا نیں اسی طرح بم کو اپنی جا نیں اسی اسی طرح بم کو اپنی جا نیں اس اسی اسی طرح بم کو اپنی جا نیں است ایم اور ہیت پر قربان کرنے کیلئے تیار د مہنا چاہئے۔

مِمَّا دَدَقَنْهُمْ مِنْفِقُونَ، یراسلام کادوسرارکی ہے۔ شفقت علی الله الله میں میں میں سے کھدود ۔ مال ماقت علم بہرددقنهم میں شام ہے۔ مال ماقت علم بہرددقنهم

(صميماخياريد فاديان ١١رجون ١٩١٠ع)

(صميمه اخبار بدرقاديان ۱۹رجون ۱۹۱۰)

لَحِنْ يَنَالُكُ النَّقُوٰى مِنْكُمُ ط: النَّدَتَالُ جِابِتَا ہے ۔ جیسے وہ (جانوں) مہارا فرواں بدواد ہے ۔ ایسے بی تم میرے مطبع بوجاؤ ۔ رامنی بقضاء ۔

( صنیمه اخبار مدر فادیان ۱۱ رحول ۱۹۱۰)

الدُتُوالى كَاب كوغورسے ویکھنے کے بدمعلوم ہوتاہے کہ الدُتوالی کو تقوی بہت کہ الدُتوالی کو تقوی بہت کہ بدر ہے ۔ اگرانسان الدُرکے ساتھ سچامعا لمہ نہ کرے تواس کے ظاہری اعمال کوئی حقیقت نہیں رکھنے۔ انسان فطرۃ چاہتاہے کہ کوئی اس کا بیارا ہوجوہ صفت سے موصوف ہو یسو الدّرسے بڑھ کرالیسا کوئی نہیں ہور کہ ۔ ان کا تعلق ایک ن قطع ہونے والا ہے ۔ مگر النّد کا تعلق ابدالا باد تک رہنے والا ہے ۔ و نیا کی فائی چزی جبت کے قابل نہیں کیونکہ یہ سب فناپذیر ہیں ۔ کیا و نیا ہیں کوئی اسی چزہے جو بقاء رکمتی ہے۔ مرکز اللّد کا موسل کوئی اسی چزہے جو بقاء رکمتی ہے۔ مرکز ایس کی رحمت اور اسی کو اپنا جیارا بناؤ کہ وہ باتی ہے ۔ اللّہ کیلئے انسان کی رحمت اور اسی کو اپنا جیارا بناؤ کہ وہ باتی ہے ۔ اللّہ کیلئے انسان کی مورم شاریاں ہوتی ہیں ۔ مگر مجر بھی البیم کی اولاد وی گئی کہ مردم شاریاں ہوتی ہیں ۔ مگر مجر بھی انسان الله کی اولاد سے تو تو ہوئی ۔ کیا کیا انعام البی کی اولاد سے تو تو کہ کہنے میں نہیں اسکے ۔ ہماری سرکار خاتم الانبیاء مرود کا کتات صفرت فی مدرسول الدّصلی الدّ علیہ و سلم بھی اسی ابراہیم کی اولاد سے ہوئے ۔

مجراس کے دین کی مفاظت کیلئے خلفاء کا وعدہ کیا ۔ کمرانہیں طاقتیں بختے گا۔ اوران کومشکلات اورخوفول میں امن عطا کریکا ۔ یہ کہانی کے طور پر نہیں ۔ یہ زمانہ موجود ۔ یہ کان موجود ۔ یہ کان موجود ۔ تا کان موجود ۔ قادیان کی بنتی موجود ۔ ملک کی حالت موجود ہے کس چیز نے الیسی مردی میں تہمیں موجود ۔ قادیان کی بنتی موجود ۔ ملک کی حالت موجود ہے کس چیز نے الیسی مردی میں تہمیں وور دور دور سے بہاں اس مسید میں جمعے کردیا ۔

سنو! اسى دستِ قدرت نے جمتعیوں کواعزاز دینے والا کا بختہے ۔ اس سے پہلے بس برس برنگاه کرو۔ تم سمجہ سکتے ہوکہ کون الیس سردیوں میں اس کا ڈن ک طرف سفر کرنے كيلة تيار تفاريس تمي سے برفرد بشراس كى قىدت نائى كالك نوندہے ۔ايك بُوت ہے كہ وہ متعی کے لئے وہ کچر کراسے ہو کسی کے سال و کمال میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ انہی سرکسی کو اصل نہیں ہوں یر قربانیول برموتون ہیں ۔ انسان عجیب عجیب خوابیں اورکشوف دیجھ لیٹا ہے ۔ الہام بھی ہوجاتے ہیں۔ مگریہ نفرت خاصل نہیں کرسکتا حس اومی کی بہ حالت ہودہ خوب غود کرکے دیکھے کہ اس کی عملی زندگی کس قسم کی تھی۔ آیا وہ ان انعامات کے قابل سے یا نہیں۔ یہ مبارک وجود منونہ ہے۔ لسے حركيه ملا . ان قربانيون كالمتيج به جواس في خداوند كے حضور كزاريں جوشخص قربانى نبيس كرنا جيسى اراميم نے كى اور جو تنخص اپنى خوا بىشوں كوخداكى رضا كيلتے نہيں جيود ما توخداممى اس كيلے ليند تہیں کرتا جودہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم کے مقابلہ میں کیسے شمن موجود عظ مكروه ضراحس ف إِنَّالْنَنْصُ وُرُسُلْنَا والَّهِ ذِنْنَ امْنُوا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا (الوي ١٩٥٠) فرمايا - الس خسب برفتح دى صلح حديبير من ايك تنخص ف الركهاتم اليف بمعايون كاجتمانيو ایک بی حدمی برتهارے یاس بیسے والے بھاک جائیں گئے۔اس پرصحابہ نے ایک خطرناک أوازمنى - اور وه به كا بكاره كيا - برحصرت نبى كريم كے الندكے حضور باربار قرافی كرنے كانتيجہ تقاكه اليه جان تادم مديط إور وه جوباب بنت تق مجر جرار كاستقد مرطرح كالدين الخفة فق. ان کے سب منصوبے غلط ہوگئے۔ اور وہ خلا کے حضور قربانی کمنے والامتنی نہ صرف خوامیا موا ملک خلفاء راٹ رین کیلئے مبی وعدہ سے لیا ....

متقیوں کی جاعت میں شامل ہونا بھر مہرسال میں دیکھنا کہ جیسے ہم ایک جانور برجو ہارہے ملک اور قبضہ میں ہے جُبروی مالکیت کے دعوے سے جُہری جلاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بی اپنے مولیٰ کے حضور جو ہمارا سیاخالت ہے اور ہم پر بوری اور حقیقی مالکیت رکھنا ہے۔ اپنی تمام نفسانی

خوامشوں کو اس کے فرانوں کے نیجے ذیح کردینا چاہئے۔

قربانی کرنے سے بیر مراد نہیں کہ اس کا گوشت الد تعالیٰ کو پنجتا ہے بلکہ اس سے البیر اللہ اس سے البیر اللہ اس سے البیر اللہ اس سے البیر اللہ اسماعیل علیم السلام کی فرال مرداری کا نظارہ معتصود ہے تاتم بھی فربانی کے وقت اس بات کو مذافر رکمو کہ تہیں بھی ابنی تمام صرور تول ۔ اعزازوں ۔ نامور پول اور خواس سول کوخلاکی فرمال برداری کے نیجے قربان کو نے کیلئے تیار رہنا چاہیئے ۔ حس طرح ان جانوروں کا خون گرائے ہو۔ ایساہی تم

می خواکی فرال برداری میں اپنے نول کک سے دریغ نرکرو۔ ان ان جب ایساکرے تو وہ کوئی نصابی نہیں اطحانا۔ دیجیو ابراہیم واساعیل کا نام دنیا سے نہیں انتظاء ال کے عزت واکرام میں فرق نہیں آگا۔ اللہ کا کا نام دنیا سے نہیں انتظاء اللہ کا تقولی ۔ فرق نہیں آگا۔ وَ لَحِینَ یَنالُکُ التّقَولٰی ۔ تعولی نموا کو لیے ن یتنا ہے۔ دجب خوا مل کیا تو مجرسب کچھ اس کا ہوگیا۔

معجزول کی حقیقت مجی بہی ہے۔ جب انسان خداکا ہوجا آہے تو اس کوتام ذرات عالم برایک تصرف مناہے۔ اس کی صحبت میں ایک برکت رکھی جاتی ہے اور یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک انسان کے اخلاق کا اثر دو مر ہے کے اخلاق پر بڑتا ہے۔ بعض طبائع الی بھی بیں بج نیکوں کی صحبت میں نیک اور بدول کی صحبت میں بد موجاتی ہیں۔

( بدر ۱۲۳ جنوری مناع مل)

فرانی جوعیدالفنی کے دن کی جاتی ہے۔ اس میں بھی ایک پاک تعلیم ہے۔ اگراس میں تنظر وہی ایک ایک تعلیم ہے۔ اگراس میں تنظر وہی امررہ ہے جو جناب المی نے قرآن شریف میں فرایا۔ مَنْ یَنْنَالُ اللّٰهُ لُحُوْمُ هَا وَ لَا دِمُاءُ هَا وَ لَكُومُ اللّٰهُ لُحُومُ هَا وَ لَا دِمُاءُ هَا وَلَٰكِنْ یَنْنَالُ اللّٰهُ لُحُومُ هَا وَلَٰكُ اللّٰهُ لَكُومُ النّفَاؤى مِنْكُرُد

قربانی کیا ہے ؟ ایک تصویری دبان میں تعلیم ہے جے جابل عالم بڑھ سکتے ہیں اضائسی
کے خوان اور گوشت کا مجوکا بہیں۔ وہ یطعہ ولائط کر الانا، دہ ہے۔ ایسایاک اور عظیم النان اور نشاہ نہ تو کھانوں کا محتاج ہیں ۔ وہ یطعہ وکر سامے اور انوکا! بلکہ وہ نہیں سکمانا چاہتا ہے کہتم می خدا کے حضور اسی طرح قربان ہوجا و اور اونی اعلیٰ کیلئے قربان ہوتا ہے ۔ ہے کہتم می خدا کے حضور اسی طرح قربان ہوجا و اور اونی اعلیٰ کیلئے قربان ہوتا ہے ۔ اور قوموں کی ناریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور اولی کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے ۔ اور قوموں کی ناریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اور ایلی کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے ۔ یہ سلسلہ چھوئی سے چھوئی اور بڑی سے بڑی چیزولیں یا جاتا ہے ۔

پی بہ بہ ہے سے توبہ بات سنی تھی کہ کہی کوسانپ زبر طابی کا مٹے تو وہ انگلی کا طر دی جا وے الکی کا طر دی جا وے ا اکر کل جہم زم رطیے انرسے محفوظ رہے۔ کویا انگلی کی قربانی تمام سیم کے بجاؤ کیلئے گی گئی۔ ۱۷۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آجا وے توج کچھ ہما دے پاس ہواس کی خوشی کیلئے قربان کرنا پڑ آہے۔ کمی آیا کوشت وغیرہ قبیتی انسیاء اس بیارے کے سامنے کوئی سمننی نہیں رکھتیں۔

سا۔ اس سے زیادہ عزیز ہوتو مرغے مرغیاں حتی کہ بھی ہیں اور بکرے قربان کے عطقے ہیں ، بلکہ اس سے بلز حدکر کا نئے اور اون کی مہاں کیلئے قربان کردئے جاتے ہیں ۔ ۱۹ ۔ مَیں نے اپنی طب میں دیکھا ہے کہ وہ قومیں جو جائز نہیں سمجھتیں کہ کوئی جاندار قبل ہو وہ بھی ا بینے زخموں کے کئی سینکڑوں کی وال کو مارکر اپنی جان پر قربان کردیتی ہیں ۔ ۵۔ اس سے اور چیس توہم دیکھتے ہیں کہ اونی کوگوں کو اعلیٰ کیلئے قربان کیا جاتا ہے ۔ مثلاً چوم ہے میں اونی کے میرد بھر بھی وہی کام ہے بلکھ مفائی کی زیادہ تاکید ہے کویا اونی کی خوشی پر قربان ہوئی ۔ گویا اونی کی خوشی پر قربان ہوئی ۔

اد مندو گؤرکھشا طرے جوش سے کرتے ہیں ( لداخ کے ملک میں تو دودہ کک بہن پینے کیے کی ملک میں تو دودہ کک بہن پینے کی کیونکہ یہ مجرعی اس کے مندو تو دصوکہ دیجہ دودھ لیتے ہیں۔ مگر بھر بھی اس کے مندو تو دصوکہ دیجہ دودھ لیتے ہیں۔ مگر بھر بھی اس سے اوراس کی اولاد سے سخت کام لیتے ہیں۔ یہاں مگ کہ اپنے کاموں کیلئے انہیں مار مارکردر

كمت بين ـ يريمي ايك قسم كى قرباني بـ ـ

د اونی سیاسی اپنے افسرکیلئے اوروہ افسراعلی افسرکیلئے اوراعلی افسرافلے اوراعلی افسراؤسافکے برامین قربان کی تعلیم برامین قربان کی تعلیم مشکر کی اوراس میں قربان کی تعلیم دی کہ اونی اعلیٰ کیلئے قربان کیا جاوے۔

سَخَدَهَالَکُمْ: جیسے بیتمالے فران برداریں ۔ ولیے بیتم الدکے فران بردارین قربانی میں بی سمجایا۔ (تشمیدالاذ بال حلید موصفی)

# ٣٩ رِنَّ ا مِلْهُ يُسِدُ فِيعُ عَنِ النَّذِيْنَ اَمَنُوا وَلَّ . ٢٩ اللَّذِيْنَ اَمَنُوا وَلَّ . اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُودِ [] اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُودِ []

اِنَّ اللَّهُ يَهُ فَيْ عَنِ النَّهُ الْمُنُوّا ، اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَرِيرَ كَى حَد بَدَى مَوْرَ المُنُوّا ، اللَّهُ اللَّهُ وَلَى عَرِيرَ بِيدا كُونِيًا كُردى ہے جب اس صدسے كوئى چر برطعنے لكتى ہے تواس كو دفع كرنے والى چر پيدا كرديا ۔ كيؤكون اسے ۔ كفر كيشوں كو پيدا كرديا ۔ يونيال كركوئى مهدى السا آئے كا جو تمام ال نوں كومسلمان بنا كفر كيشوں كو پيندنيوں كرا ۔ يونيال كركوئى مهدى السا آئے كا جو تمام الله نون كومسلمان بنا الله كا الله تعليم الله على الله تعليم سے برام كرقوت قدر سيد ركھنے والا كوئى مؤكا ؟ كيا وہ قرآن تمريف سے برام كركناب لائے كا ؟ الله تعالى برجيزكو الكي صدكے اندر ركھنا جا بہتا ہے !

٣٠- أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُعْتَلُوْنَ بِأَنَّهُ مُظُلِمُوْا،

# وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِ مُ لَعَدِ يُرُنَّ

اجازت دی گئی ان لوگول کوجی سے نوائی کی گئی اس کے دونوں طرح کا غلبہ دی کماناجا اسے دشمن پر غالب کردینے پر قادر ہے ... اسلام کا خداتعالی نے دونوں طرح کا غلبہ دی کماناجا اسے ایک وقت تھاجب قشمن نے اسلام کے استیمصال کیلئے تواراطھائی مسلمانوں کوفتل کوائر وع کردیا تواسلام نے مسلمانوں کوبناوت سے دوک دیا کہ غدر نہ کرنا ۔ اس ملک سے نکل جاؤجہاں تعلیق ہے اس بھی کے اس بھی ایک اور اس نے مقرم عظمہ کا ملک جھود دیا گیا ۔ جب وشمن کواس پر صبر نہ آیا اور اس نے مقرم خارا مھائی اور کامیاب ہوگیا !

مجراس وقت جودهوی صدی میں صرف بچی کے اسلم سے جنگ تروع ہوگئ اسلام کے باعث کوئی قوم کسی مسلمان پر ہختیاروں سے اب کام نہیں لیتی ۔ نو اسلام نے بھی برا بین نیرہ اور جج ساطعہ اور دلائل واضحہ (ترک شی) سے مقاطبہ تمروع کیا !

 اور ادھر لیرب وامریکہ میں یونی ٹیرین ۔ فری تجنگروں کاسمندرموج مارسا ہے ۔ اور کیاخوب ہوا ۔ صفرت مسیح کی خدائی نیست و نا بود ہورہی ہے ۔ . . . . مغلوق اسلام کے مقدس فرمہ میں آرہی ہے ۔ . . . . نورالذین طبع سوم صلا ا - صلا )

چرا جاتا۔ ۲۔ بعض عور توں کی شرم گا ہوں میں برجی ماری ہے اور گلے سے نکالی ہے۔

ا میں برس بنواضم کو غلیر بنجانے میں روکیں ڈالی گئیں۔

ا بعض صحابہ کو شدت سے گرم کئے ہوئے بیمروں میں شایاجا انتقا۔ مگروہ لوگ مرب

صبر۔ استقلال ۔ اور ہمت سے ای تمام نکالیف کوبرداشت کوتے ۔

ورم میں جب امام سیری کی نکالیف کاذکر کرتے ہیں۔ مگر صحابہ نے جوج نکالیف اٹھائی ہیں وہ ای سے بعض او قات بڑھ کر ہیں۔ سواس صبر کے عوض جہاد کی اجازت وی گئی۔ یہ غلط ہے ہم کی حضے کا انتظار تھا۔ لَا تُحَدِّفُ اِللَّا نَفْسَلَکَ ( انساء ، ۵۸) کا حکم اور غروہ حنین میں سب کے مجا گئے پر کھڑا رہنا اس کا شاہد ہے۔ بیں یہ حجوظ ہے کہ اسلام نرویشم شیر بھیلایا گیا۔ (صنب کے مجا گئے پر کھڑا رہنا اس کا شاہد ہے۔ بیں یہ حجوظ ہے کہ اسلام نرویشم شیر بھیلایا گیا۔ (صنب مدفادیان ۱۹۱ جون ۱۹۱۰ء)

بِخَیْدِحَقِی ، سواکسی وج وجید کے ۔ اگرخواہر جیزی صدبندی نہ کرا ۔ صنوام ع ، صابی قوم کے کرجے ۔ مستوام ع ، صابی قوم کے کرجے ۔ بیکم ع ، میمودیوں کے کرجے ۔ بیکم ع ، میمودیوں کے کرجے ۔ مستوات ، عیسا یُوں کے کرجے یا بندؤوں کے معاکردوارے ۔

(صميمداخبار مدر فاديان ١١رجون ١٩١٠ع)

محم ہوا ان کوئی سے لوگ لوٹے ہیں اس واسطے کہ ان پرظلم ہوا۔ اور الندان کی مدکرتے ، پر فادر ہے وہ کوئی السے اور کچھ دعوی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ، پر فادر ہے وہ کوئی الا ان کے گھرول سے اور کچھ دعوی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارارب الند ہے۔ ، رس رس رس رس رس میں ایک المان مصداق ل موق وصرا)

اوراكرية بملاكرتا الندوكول كوايك كوايك سے توطها في جاتے بيكيے اور مدسے اور عبادت خانے اور مدسے اور عبادت خانے اور مدسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام بڑھا جا آہے الندكا بہت ۔

( فصل الخطاب حصداول مسال)

ایک اور احسان اسلام نے کیا جومیرے خیال میں دنیا کے کسی ریغادم اور مصلے کوئیں موجعا وہ بہرسے :

اِنَّ اللَّهُ يُحْفِرُ عَنِ الَّهِ يَنَ امْنُوْ - إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ..... لَهُ دِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَمَلَوْتُ وَ مَسْجِهُ يُذْكَرُفِيْهَا اِسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا ....

ہم بعض اوقات خود مفاطق کا حکم دیتے ہیں اور اس سے غرض یہ ہے کہ اگریہ نہ ہوتو کر رہے تباہ ہوجاویں۔ اور ہم نہیں جائے کہ وہ تباہ ہوجاویں۔ اور ہم نہیں جائے کہ وہ تباہ ہوباویں۔ اور ہم نہیں جائے کہ وہ تباہ ہوں ۔ کیا یہ سنہری اصل دنیا کی کسی ذہبی کتاب میں پایاجاتا ہے ؟ اگریہ فغرہ انجیل میں ہوتا تو سیجی لوگوں نے جو سلوک اپنے مخالف لوگوں سے کیا ہے وہ نہ ہوتا ۔ متحالوجی کو طرحو تو تنہیں معلوم ہوگا کہ مسیحی لوگوں سے پہلے کس فدر معبد تھے جی کا تھ اے مگر آج کوئی نہیں مثلاً طرحو تو تنہیں معلوم ہوگا کہ مسیحی لوگوں سے پہلے کس فدر معبد تھے جی کا تھا۔ مگر آج کوئی نہیں بڑا مول کا عظیم الت ان مندر تھا۔ جہال سکندر اعظم پادہ جی کو سے آیا تھا۔ مگر آج کوئی نہیں

بتاكم أكروه مندكمال تما-

اس قدر ننگ دلی فید اور تعصب اور مها اسلام ایندنهیں کرتا کہ معبدگراد تعطیق مسلمانوں نے جہاں آ معرسورس - ہزار اور گیارہ سوبرس مجی رائے کیا ہے اس طک کے معابد اب مک موجود ہیں ۔ اور ال کو تباہ نہیں کیا ۔ مگر بڑی روشنی والی قوم سے پوچیں کہ بڑاموں کامندر کہاں تھا ، تو نہیں تباسکتے ۔ نشان مک مطاویے بلکہ پروشلم جبیں جگر جربا تیبل میں مجی مقدس سمجی گئی متی ۔ پاکس پائٹ کردی گئی ۔ اور والی سؤرکی قربانی کی گئی ۔ شاید کوئی کہدوے کرمسور آبابک

٣٧ آئيزين إن تتكنّه فرف الأرض آقاموا الصّلوة وأتوا الرّخوة وآمروا با تمعروف المروف والمسلوة وأمروا بالمعروف

(بدر ۸ رجولاتی ۱۹۱۲ وصیاه)

دایت، پرتدر کرنے سے معلوم موناہے کہ نصرتِ الی ان توکوں کیلئے ہے۔ جواللہ کے کاموں میں نصرت کریں۔ کاموں میں نصرت کریں۔ کاموں میں نصرت کریں۔ اس کے دین کی حمایت کریں۔ اس کے دین کی حمایت کریں۔ اے نمازیں سنوار کر بڑھیں جنا بخہ صحارف میں کسی عمداً تارک الصادٰ ہی نظیر جیس ملتی۔

یمی وجہ ہے کہ صحابہ میں جو نماز نہ بر متنا اسے سلم نہیں سمجنے ہتے۔ اور سلمان ہونے کا امیازی نتان بھی یمی قرار دیا گیا۔ جنانچہ فروا آہے۔

فَإِنْ تُنَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَوَةَ واتَوا السَّرَعُونَ فَإِخْوَانكُمْ فِي الدِّيْنِ (الرّبرا) لينى اكر شرك سے توب كرليں - نمازقائم كرتے رہيں - ذكوة ويں تونتهارے دينى بھائى ہيں -

د جوہاری نماز پڑھے اورہارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور بہارا ذبیجہ کمائے وہ سمہے اس کیلئے الندکا ذمیرا وررسول کا ذمیرہے۔)

كِيراكِ اور مقام برفراً السيدانية المُوَّمِنُون ...الدِّن يقيمون الصّلوَة (الانفال:١٠١) مومن وسي بي المستريط وتب وفرض سي بي المستركار من مرس ومن وسي بي المستركار من كرت بي وومري طرف جب وفرض سي بي المستركاء من سمّت كُلُد في ستقر به قالو المدرنك من المُصلِين (المدرّ:١٠١٢) كربين وفرخ من كياشند كرن من كياشند كرن وه جواب دي كرد بي منان فرق من المورث الديرث مي كياشند كرت دين وسي المناور والمحروف اور ٥ - نهى عن المنكر كرت دين وسي المناور المعروف اور ٥ - نهى عن المنكر كرت دين وسي المناور المناور المناور المناور المناور المناور المناور المناور والمناور المناور المناور والمناور والمن والمناور والمناور والمناور والمناور والمناور و

اوراگرنجہ کو تحیطلادیں تو ان سے پہلے تجسلائی نوح کی قیم اور عاد اور تمود اور ابراہیم کی قوم اور افران کے نوک اور موسلی کو حبطلایا۔ میر میں نے طعمیل دی منکوں کو

عبران كو بكِرات كيسابوا ميرا انكار وفعل الخطاب حقد دوم صنا) ٢٧٠ مكايت يت قريبة المدلف في وي المار من قريبة المدلف وجي ظايمة في حاية على عرويها وبنو معقلة في منايمة في حاية على عرويها وبنو معقلة وقصر من شيد المارة المار

اَهُ لَكُ نَهُ اَ السَّكِ بَهِتَ لَظَادِ السَّ الْعَلَى مُوجِد مِينَ الْطَلَابِ السَّ وَقَتْ بَيْ مُوجِد مِينَ قَصْدِ مِنْ شِيدَ وِ الشَّيد اور شِيد کے معنے اونچے کے بین ..... (ضمیم اخبار برر قادیان ۱۱رجون ۱۹۱۰ع)

٨٨- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ اللهُ وَمِنْ مُنْ اللهُ اللهُ وَكُنْ يُغْلِفُ اللهُ وَعَدَة ، وَإِنَّ يَوْسًا عِنْدَ رَبِّلَكَ حَالَفِ سَنَةٍ وَعَدَة ، وَإِنَّ يَوْسًا عِنْدَ رَبِّلْكَ حَالَفِ سَنَةٍ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

کا کی کی سنت اونگھ کے برابر ہوتا ہے مگر حبرائی کی کھڑی سال کے برابر منکروں کو کہاتم کا سال ایک برس اونگھ کے برابر ہوتا ہے مگر حبرائی کی کھڑی سال کے برابر منکروں کو کہاتم پرایک دن آتا ہے۔ جو تہما رہے لئے بوج مصائب ہزاد برس کا ہوجا وے گا۔ (ضمیمہ اخبار بدتے اول ۱۱ جون ۱۹۱۰ع)

٥١٠٥٠ قَلْ يَا يُكَاالنَّاسُ إِنَّكَانَاكُهُ مَنْ فِي مَانَا الْكُهُ مُنْ فِي مَانَا الْكُهُ مُنْ فَاكْ فِي المَنْ وَالْكُوا الشَّلِحُتِ لَهُ هُ مَنْ وَالْكُوا الشَّلِحُتِ لَهُ هُ مَنْ وَالْكُورُ وَهُ مُلُوا الشَّلِحُتِ لَهُ هُ مَنْ فِي رَافَ كُورُ مُنْ وَالْكُورُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

مكروالول نے رسول الد عليه وآله وسلم كوعمره سے روكاتھا اوركما كراكر ہم اسس سال اجازت دیں۔ تو ہماری عزت میں فرق آتا ہے۔ انگے سال آنا اور بہ تنمالكامقرديس ا - حس قدرآب کے ساتھ لوگ ہوں آئی توارین نیام میں ہوں ۔ تیر ترکش میں بجائے پڑوں میں ا ا - تنین دن سے زیادہ نہ رہیں ۔ کوئی مسلمان مکہ میں ہو تو آپ کے ساتھ نہ جا سکے گا ۔ اوراگر کوئی آپ سے آنا چاہیے تو اسے روکو کے نہیں ۔

بغرس نے بیر کہا تھا کہ اس سورہ میں اندار کیاہے سب قوموں کو جوعرب مصر عراق ، شام میں تھیں ۔ اس رکوع میں الند تعالیٰ فرفانا ہے کہ تم جوعزت وجابت لئے بھرتے

ہو۔ یہ سب خاک ہوجاوے گی۔

فَاللَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ : جومِراساعة دي كُ وه معزّز بول كُ اورجومير من برخلاف كوششين كرت بي دوه شكست ياب بول كُ . رسول النُّد تو ايمان عملِ صالح . اطاعت رسول اور امر بالمعروف چلست بي د اور كفّار نبى كا انكار - بديون بي انهاك فسق و فجور - كفرو شرك چاست بي اور بهارى آيات كوعاج بروا - ليس يه سب مخالف جهم ك كند بدين ي كدر بنين ك د اور كافيان ۱۹۱ جون ۱۹۱۰ م)

٣٥- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَ كَا نَبِي اللهِ الْمَا تَمَنَى الشَّيْطُنُ فِي اَمْنِيتِهِ، نَبِي اللهُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ شُمَّ يُحْكِمُ اللهُ البيه، وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَلَ اَدُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ؛ مخالفان اسلام اس آیت کے فلط منے کر کے طرح طرح کے اعراضات پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ قصود خود ان کے قیم کا ہے ۔ اس موق کے گزشتہ رکوع پر نظر ان کرو۔ اس میں کیا مضمون ہے ۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کس زور سے اللہ تعالیٰ اپنی توصید وعظمت کرقائم کرتا ہے اور تحت کا سے بیٹ کوئی کرتا ہے کہ وشمن اس کے تناہ ہون گے۔ کیا ان جے رکوعوں کے مضامین کے سلمنے اس بیہودہ روایت کی کھر تی ہے کہ نئی کریم کی زبان پر اثناء وعظ بر کلہ معی باری ہوا۔

مِنْلُكَ الْعَدَرَانِيقَ الْعَلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى

حبوط بکتے ہیں جوالیسا کہتے ہیں۔ اس معرح تونبی ریم کے کلام سے امان اعظما وسے گا۔

فیکنسخ الله مایکقی الشیطان ، الدتمالی استریکی مام ترارتوں کومنا اب یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی نیک اپنی نیکی بھیلا اچا ہتا ہے ۔ تو کوئی نرکوئی سندیداس کی فائت کرا اور اخرمند کی کھا تا ہے ۔ اس گاؤں میں ایک داست بازایا ۔ اس نے تن بھیلا اچا ہافوں نے دوک والی ۔ مگروہ سب روکیں ایک گھی ۔ جنانچہ اس کے نبوت میں تم تین سوسے زیادہ احری بیسطے ہو۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیا ہی ۱۹۱ جری ۱۹۱ ء)

٧٥٠ رِيَهُ عَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتْ نَهُ لِلَّهِ لِيْنَ وَالْقَاسِيَةِ وَلُوْ بُهُ مَرْفُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْ بُهُ مُ وَانَّ الظَّلِمِ يَنَ لَوْ بُهُ مَرَفُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْ بُهُ مُ وَانَّ الظَّلِمِ يَنَ لَوْ يُفِي شِقَاقَ بَحِيْدٍ إِنَّ الظَّلِمِ يَنَ لَوْيُ شِقَاقَ بَحِيْدٍ إِنَّ الظَّلِمِ يَنَ لَوْيُ شِقَاقَ بَحِيْدٍ إِنَّ الْطَلِمِ يَنَ لَوْيُ شِقَاقَ بَحِيْدٍ إِنَّ الْمُلْكِمِ يَنْ لَا فَي يَحِيْدٍ إِنَّ الْمُلْكِمِ يَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لیکجھک مایکتی الشیطائ ، شیطان ک تراری فتنه موتی ہیں مگراہی کیلئے جن کے دلوں میں مرض ہے گیا اس ذرایعہ سے جو کی ال کے دلوں میں ہے وہ ظاہر ہوجا کہ ۔ سورة جن میں فرایا ۔ فات کی کیسٹ میں کی میں فرایا ۔ فات کی کیسٹ میں کی میں فرایا ۔ فات کی کیسٹ کی میں بیٹن کین کی کہ و میں خاص کو رسولوں پر نازل فرا آ ہے تو اس کے رسول کے آگے ہیے جو کی پہرہ جا دیا ہے ۔ میں یہ مکن نہیں جو کی پہرہ جا دیا ہے ۔ لیس یہ مکن نہیں کے کہ کوئی شیدہ اخبار بدر قادیان ۱۱ رجون ۱۹۱۰ع)

٥٠٠٥٠ وكايزال النوين كفرواني مرية منه كمنه تأتيه مرية منه كمتى تأتيه ماسكا عنه بغته أو ياتيه م عنداب يو معقيم الساعة بناك يومو تلو تلو، يمكم بين من النواك يومو الشاعة يوال المناه المن

# ون بَخْنْتِ النَّويْمِ

عَنْدَابُ يَوْمِرِعَ فَيْدِيدِ ، مابر كُ تَعْسِرِي لَكُما ہے كروہ بدكادل تما حس مِن تمام عائدِ مكر بلاك يا كرور مو كئے۔

ا المعلاق ؛ المس وال ابت بوجا وسے گا کہ یہ مکسصرف الندکے دین کیلئے ہے جنانچہ الیسا ہی ہوا۔ (ضمیمہ اخبار مبر تفاویان ۱۹ مجوبی ۱۹۱۰ء)

٥٥- وَالْمَوْ مُعَاجِرُوْ وَفِيْ سَمِيلِ اللهِ ثُنَّةُ وَافِيْ سَمِيلِ اللهِ ثُنَّةً وَاتَّ تُولِ اللهِ ثُنَّةً وَاتَّ تُولِ اللهِ ثَنَّةً وَاتَّ مُنَاءً وَاتَّ اللهُ وَمَا تُولُ اللهِ وَالْتَا اللهُ وَالْتَا اللهُ وَالْتَا اللهُ وَالْقَالَ اللهُ وَالْتَا اللهُ وَالْقَالَ اللهُ وَالْقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سورۃ جے کا مشاء ہے۔ کہ انحفرت صلی الندعلیہ وا کہ وسلم اور آپ کے جانشین خلفاء کے مقابل بشیرہے کہ مقابل بشیرہے کہ مقابل بشیرہے کہ مقابل بشیرہے کہ مونیں۔ جاجرین وانعداد۔ ان کے معامک کے فاتح ہوں گے۔

حَاجَدُ وَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : طَلَ كُومِيونِ كُنْ مِوْلِكُ مُولِنَّ وَالْمَارِ كُومِيونُ كُر ملك كُرْمُ و عَمَادُ اورابِينَ فِهوبِ امود كُومِيونِ فَ والله لِيْرِبْرُكْسَى عُرْضِ نَعْسَانَى كِيكِ .

الْمُ عَاجِرُمُ فَ عَاجِدُمَانَ عَى اللّٰهُ - بَهِتَ سَى چِيْرِي بِي - ازال جَلِه يه كم حس مقام يا جس صحبت سے غفلت پيدا ہو اس كوفرد اچود دينا چاہئے -( صنيمه اخبار بدر قاديان ۱۱ رجيل ۱۹۱۰ع)

٧٠ لَيُدْخِلُنَّهُ مُنْدُخُلاَّ يَرْضُوْنَهُ ، وَإِنَّ

الله لعليم كوليم ا

لیک دخولت می مردول کوید اسانش و آدام کے اسباب و مقامات دیگا توندو کو مفاوت دیگھ جاتے کو مفاوت دیگھ جاتے کا مفاوت دیگھ جاتے کا مفاوت دیکھ جاتے

یں۔ کہ معولی سی بات پرخودکشی کر لیتے ہیں۔ رسم ورسوم کی بابندی میں مال کا بہت سا صفحہ انکے کردیتے ہیں۔ کردیتے ہیں۔ رسم ورسوم کی بابندی میں مال کا بہت سا صفحہ انکے کردیتے ہیں۔ کئی گیاد ہوی والے بارے استعمال سے قرض سے ہے کرمی ناغر نہیں کرتے گر زکوہ کہو تو کہتے ہیں کرغر بیب آدمی ہیں۔ نبی کرم صلی الشرعلیہ وآلہ وسلم کی متا بعت واقع میں توار کی معلا رہوں کا میں معالی ہوئے اور بی حقیقت ہے بی مصراط کی۔ (ضیمہ اخبار بدر قادیا ہی ۱۹۱۰ء)

الا- فَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوْقِبَ بِمِ ثُلِمَ اللهُ وَقِبَ بِمِ ثُلِمَ اللهُ الله

وَمَنْ عَاقَبَ ؛ برشخص خود بدله ليف كا مجاز نبين - يد حكام كے سپر درہے - شد مغنی عكيث اس كوظا بر كرتا ہے - (ضبينه اخبار بدر قاديان ١١ رج ك ١٩١٠)

اسى طرح وى إنا بيل لاوے كى - د صميم اخبار بد قاديان ١٩١ر جون ١٩١٥)

١٧٠- المُم تَدَانَ الله سَعَرَاكُ الله مَا الكَارْضِ المُم الله مَا الله م

كياتم نے نہيں ديجاكر الدنے تمارے بس ميں كيا زمين والى چيركو اوركت بيال درياميں أسى

کے حکم سے بنی ہیں۔ تسنی مفت میں بلام (دوری کام میں سکا دینے کو کہتے ہیں۔

برت کے کت بال ، جہاز ، دریا ، سمندر سودہ بجاذ ، شارے ، دات دن ، چار پائے ، مولیتی باری تعلیٰ حق بارے کام میں سکار کے ہیں۔ بایر منی باری تعلیٰ حق اس مفت ہمارے کام میں سکار کے ہیں۔ بایر منی کہ ان کی خوشت اور فیطر ت الیسی بنائی ہے کہ بلا اُجرت ہمارے منافع اور مصالح ذیوی کے اہمام وانعلم میں گئے ہوئے ہیں۔ بلا مرت باری موقوف میں گئے ہوئے ہیں۔ بلا مرت برا وقبراً این سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے الدو تعلیٰ مرت بین مرت بین مرک ہے اور قرار این سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے الدو تعلیٰ الدو تعلیٰ الدو تعلیٰ کورت بین مرک ہے اور قراراً این سے کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے الدو تعلیٰ الدو تعلیٰ کوری ہیں۔ اس لیے الدو تعلیٰ کوری ہیں۔ اس لیے الدو تعلیٰ کوری میں منافع ہیں مرک ہمارے کہ دیکھوالیسی بڑی درورت ہیں ہمارے کا اور مسال جماری مفت میں میں سے تہارے کام میں سکا دی ہیں۔ اس کے بینی دست فیری کر ہمارے دینی و تبدلے سے میں منافع ہیں دان ان شیاء کو دیکا دینے یا جارے ان کوکام میں لانے کے بیمعنی ہیں کہمارے منام منافع اور مصالح کا مداران ہی اشیاء کے وجود پرسے اور یہ سب تار و پودیستی اور بیت کا دو پودیستی اور بیت کا دو پودیستی اور بیس بیا ہمارے کی مدد اور ور سے سے نبیتنا اور جی رہا ہے۔ بیار منافع اور دوروں کی مدد اور ور ایسے سے نبیتنا اور جی رہا ہے۔ بیار منافع اور دوروں کی مدد اور ور دوروں کی دوروں کے اور میں اس ایک کی مدد اور ور دوروں کی دوروں کیا کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دورو

جو ہوگ قانوبی قدرت ہیں غور و فکر کر نے ہیں وہ خوب سیجتے ہیں کہ کس طرح پرہم معض قولے قدرت سے فدرنی طور پر اور تعض انسیاء کے خود استعمال میں سے متمتع ہوسکتے ہیں ۔ اور بو مدرت سے بین ۔ ابل پورپ نے انہیں قوائے قدرت کی طرف توجہ کرنے اور اس کے استعمال میں دانسیر) سے مثلاً ایک شیم (بخار) ہی کی تسنیر اور کام میں لانے سے کیسے کیسے منافع اسمائے ہیں۔ کیسے آئی

انجن ایجاد کئے ہیں۔ کر تجارت اور تمول میں اہلِ عالم پر سبقت ہے گئے۔
یہی عمل تسنیر ہے جسے فادر مطلق رضی خلانے فطر اُ بنفا وت ہرانسان ہیں ودبعت رکھا

ہے۔ مالا مال اور خوت کی الا تعام طرح کے ۔ جہوں نے اسے بیرے بیں ۔ اور شین وحتی سکام لیا۔ یہ وہ عمل تسنی بیرے بیں ۔ اور شب وروز ضول جہدو مجا دو جہوں نے ہیں ۔ اور شب وروز ضول جہدو مجا در میں سے میں سرگردان اور منہ کک رہنے ہیں ۔ کیا کوئی شخص کسی قسم کا کلہ و کام بر محدی ہیں اور جاند کو مسخر کرر سکتا ہے یہ ان کی معمولی قدرتی رفدار اور حرکات میں فرق وال سکتا ہے ۔ نہیں نوبی ندرتی تسخیر ہے جو پہلے بیان ہو جی ہے ۔ اور اسی ہی کو ہاری تعالیٰ احتیانا اور احسانا یا دولا تا ہے ۔ سعدی نے اس موقع بر کیا خوب کہا ہے اور کیا نوب اس تسخیر و تسخر کا مطلب احسانا یا دولا تا ہے ۔ سعدی نے اس موقع بر کیا خوب کہا ہے اور کیا نوب اس تسخیر و تسخر کا مطلب

مل کیاہے۔ گویا سائٹ سوبرس قبل عقلند پا دری صاحب کے عجبول اعتراض کا جواب دے دیاہے ابرو باد و مروخورٹ پیرونعک درکارند تا تو نانے بخف اری دیفغلت نخوری میرمداز بہر تو مرکشته و فرال بردار شرط انصاف نہاٹ دکم تو فرال نبری فعل الفطاب کمبع دوم صلاح میراد)

سخد داک مراف الدوس به الدون و الدون الدون فرانس و قرمی تام چندی تهاده الا مردی مردی الدون می تهاده الا مردی الدون مردی مردی الدون مردی الدون مردی تهاده الله مسخر کردیا مرکز افسوس کردی به دو مردی تهام برفرایا - کراسمالی کی چیزی اور شمس و قرمی تهاده الله مسخر کردیا مرکز افسوس کرمسلانوں نے بین جو بالکل نغواور به بوده بات ہے - افسوس کرمن کی کتاب بین اکما ہے کہ بیجھی یا مردی تاری مردی کا کا فکر آئ مرکز کی تراب بین اکما ہے کہ دولت سمیط رہے ہیں - اور جی کیا اور شمس کردیا گیا ہودہ میرکول مرتے ہیں - اور جی کیا تے سب کچر مسخر کردیا گیا ہدوہ میرکول مرتے ہیں - اس کی دوریہ کردیا گیا ہدوہ میرک کا انشار کی دوریہ کے کردیا گیا ہدوہ میرک کے انتما انشار کی دوریہ کے کردیا گیا ہدوہ میرک کے انتما انشار کی دوریہ کے کردیا گیا ہدوہ دیا اور کسست اور کا ہل الرجود ہو گئے ۔ انتما انشار کو ابتی کی مسلم افران بدر قادیا کی ۱۹ رجون ۱۹۱۰ء )

۸۰- بِحُلِّ أَتَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَكَ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَا فَالْمُ الْمُحَلِّدُ الْمُؤَادُ عُولِ لَا يَنْكَ وَتَكَ لَعَلَى مُلَّى مُنْسَتَقِيدِ الْمُحَلِّدُ مِنْ مُنْسَتَقِيدِ اللَّهِ الْمُحَلِّدُ الْمُحْدِيدُ اللَّهُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدَدُ الْمُحْدَالُ اللّهُ الْمُعْلِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدَدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدِيدُ اللّهُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعْدُلُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعْدُلِقُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعْدُلِقُ الْمُعُمِّ الْمُعُمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْمُعُمِّ الْمُعْدُلُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ

مَنْسَکًا، عربی بولی میں جگر کو کہتے ہیں۔ کیسی جگری جہاں جانے کی انسان کو عادت و الفت ہو۔ اس واسطے مسجد وہر دکال کوجو بازار میں ہو۔ وہ کیبول۔ حرفہ و پیشہ کی دوکانوں بلکہ کنجروں کے بازاد کو بھی تنسکت کہتے ہیں۔

جناب النی فراتے ہیں۔ مسلمانوں کی عبادت کابیں ہیں۔ اس طرح کے مقامات ہر نوم نے اللہ کے نام کیلئے بنائے ہوئے ہیں۔ کے نام کیلئے بنائے ہوئے ہیں۔

ا۔ کشکامی کے کنارے پر ایک مقام ہے۔ ہر دوار لینی ہری کا گھر۔ الندکا گھر۔ ۱۔ بیت ایل (بیت الند) پورونیم میں ہے۔ ۱۔ بیت میں لات، ۔ جوالہ ساکے معنے میں ہے۔ بیس ہمارے مکہ کے بیت الندیر عراض كُونا غلطى ب - انبين جا مي كرم كرا نه كرين - فلا يتناذِ عند في الأمشر - انبين جا مي كرم كرا نه كرين - الام من ما فيار بدر قاديان ١٩١ رج ك - ١٩١١)

فِيْ عِنْ اللّٰهُ كَامَا طُكُمَ اللّٰهِ كَا اللّٰهِ مَا لَهُ الرَّالِي ١٩١٩ء) ١٩١٠ ويُعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَهُ يُنْزِلُ بِهِ مُلْطُنّا وَمَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَا لَيْهُ مَاللّٰفُلِوبَيْنَ مُلْطُنّا وَمَا لَيْسُ لَهُ مُ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظّٰلِوبَيْنَ مِنْ نَصِيبُونَ مِنْ نَصِيبُونَ

وَ يَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ ، جن كاعبادت كى جاتى ہے ۔ وه ضرور و كميار مين - نا ثابت بوكہ وہ اپنے آرام كے الك مجى نہ تقے ۔ امام سين المسين الم مين الم رام چدرجى ۔ سب كے اقعات زندگی دیکھو۔

(ضمیم اخبار مبر قادیان ۱۱ رجون ۱۹۱۰ء)

سه-ورد اتشل عليه هايئنا بينو تغرف في وُجُوهِ النوين حُهُرُه المُنحَر، يَحَادُون يَفُوهِ النوين حُهُرُه المُنحَر، يَحَادُون يَسُطُون بِالنوين يَعْلُون عَلَيْهِم أيْتِنا، قُلُ النيناء قُلُ النيناء فَلُ النيناء مُن النيناء وَمَا النيناء وَمَا النيناء وَمَا النياء وَمِنْ المَصِيرات

يَسْطُونَ ، يَبْطِشُونَ (ضميم اخبار مدرقاديان ١١ رج ن ١٩١٠ ع)

سه آیانها النّاس منوب مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ النّالَٰ النّاسُ مَنْ وَنِ اللّهِ لَنْ يَخْلُعُوْا لَهُ النّابُ الْ الْمُولِينَ يَخْلُعُوْا اللّهُ وَلَانَ يَسْلَبُهُ مُ النَّبُابُ الْ لَواجْتَمَعُوْالَهُ وَلِانْ يَسْلَبُهُ مُ النَّبُابُ اللّهُ ا

یا یہ انتاس ، یہاں عام وگوں کو فاطب کیا ہے اور آ کے چل کرخصومیت سے ومنوں کو ۔ ومنوں کو۔

و باب ، تطیفہ بیر ہے کہ مکمی بنا آتو در کنار - بیرج معبود بنائے گئے ہیں وہ تواس کی مکمو کی صبیح تعداد بھی نہیں جانتے ۔ اس آیت سے بیمی نابت ہوگیا کہ حضرت علیہ السلام نے کوئی جی کا دروغیرہ بھی نہیں بنائی ۔

وَإِنْ يَسْلَبُهُ مُراكِ اللهُ بَابُ شَيْدًا ، بَن بِي مراد نبي م بلدان المعي خصوصيت سے وَانْ يَسْلَبُهُ مَا اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ اللهِ مَلَى اللهِ اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ اللهُ مَلَى اللهُ الله

٥٠- يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا ا دُحَعُوْا وَا شَجُهُ وَا وَاعْبُدُوْا دَبُكُوْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّحُوْنَ فَى وَاعْبُدُوْا دَبُكُوْ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّحُوْنَ فَى اَدْحَعُوْا ، فلا كَ جِنَابِ مِن يَجِكُ رَبُو . اور لمِن تَنُي مَنْكِر ولا بِرواه نه بنادُ . اَلْحَيْدَ : برقسم كَ نيكيا ل وجلائيال جمع كرو.

ا بلد زود اور شدت سے پاتیں ۔ مرتب

لَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ ا

السعبونی و برمسترا کردوان الدوسید (ن) اور فرنت کرد الدیک واسطے جرچاہئے اس کی فرنت ۔ اس نے تم کو پہندکیا اور نہیں کمی دین میں تم میں کچرشکل ۔ دین تہا دے باپ ابرائیم کا ۔ اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان محکم بردار پہلے سے ۔ پہلے سے ۔

مَاجَعَلَ عَكَيْكُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَدَجٍ: بَسِي رَكَى ثَم بِرُوبِي مِن كَوَمَثْكُل -( فصل الخطاب مضراق ل صاف)

وَجَاهِهُ وَ ا ، كُونْتُ كُرُوالِد كَاراه مِن عَبِي عَبِى الدُرِن كُونْتُ كَاكِمُ وَ اللّهُ كَاراه مِن عَبِي وَ شَرِلِيت كَرَبِين قدركام مَين خيطالع كُمُ مِن حَمطالع كُمُ مِن حَمطالع كُمُ مِن حَمطالع كُمُ مِن مِن عَملالع كُمُ مِن مِن مِن اللّهُ كَارُ وَقَت وَسِيع مِن مِن اللّهُ عَبِي مِن مِن اللّهُ عَلَى كَمِين اللّهِ مِن اللّهُ عَلَى كَمِيل اللّهُ عَلَى كَمِيل اللّهُ عَلَى كَمَالُ اللّهُ مَن مُن لَعِيل اللّهِ اللّهُ مَن مُن اللّهُ مِن مُن لِعِيلَ كَمُ مِن اللّهُ عَلَى كَارُ اللّهُ وَجَوْلَ مَا يَا مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى كَارُ اللّهُ وَجَوْلَ مَا يَا مِن وَاسِطَ اللّهُ عَلَى كَارُ اللّهُ وَجَوْلَ كَا إِن وَاسِطَ اللّهُ عَلَيْهُ مُن فَرَايا و كَيْوَكُم وه مَمّام اجْبُول كا روحانى بايد ب

سَمُ عُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ، اس كَمْعَلَى بِهِ نَكُمْ قَالِى بِادر كُمْنَ كَهِ كَهُ كَهُ مُكَامِ اس كَالْهِ اس كَالْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ



# بشيراللوالترشلي الترجيو

سورۃ تے میں میں نے بہر سایا تھا کہ مصرت رسول کریم صلی الڈعلیہ وہ کہ و کم کے فیانوں اور مور ہے کہ کے فیانوں اور مود یوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ تم پر وہ مصیبت کی گھڑی ہیں نیوالی ہے ۔ حب طرح حاملہ حمل کرا دے ۔ دودھ میلانے والی اپنے بیچے کو معول جائے۔

اسی سورة کے اخیر میں فرایا ہے کہ نبی وجہاجرین کومشکلات بیش استے ہیں۔ مگروہ آخی افتح میں مگروہ آخی افتح میں مرد فتح مند ہوئے ہیں۔ اور فتح ندی کا طراقی بتلایا کہ نمازین فائم کرد۔ ذکوٰۃ دو۔ کماب التد بول کو اب اس منذر سورۃ کے بعد مومنوں کونصرت کی بشارت دیتے ہوئے فتح ندی کے کوئٹراکھا

مغرد کئے اور کچہ طریقے بہائے ہیں۔ بہر چیز اپنے کمال کو چھ مرتبہ طے کر کے ہی جی ہے۔ یہاں مومی کے روحانی کمالات کا ڈلافرہ ہے۔ مصرت میں موعود علیہ الصلواۃ والسلام نے براہین احدیہ صفیر پنجم میں ان آیات کی خوب

مَنَام. قَدْ آفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ أَالَّذِيْنَ مُنَا مُنَا إِنْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ أَ وَالَّذِيْنَ مُسَمَّعُنِ التَّهُومُعُرِضُونَ أَ

خَاشِعُونَ : ایک مقام پر فرایا ہے۔ تَدَی الاَدْفَ خَاشِعَةُ رَحُمُ النّبِهِ دِبِهِ خَاشَع مَعَیٰ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن الل

ہم دعا از تو اجابت ہم نو تو نماز میں بورا تذقل اختیار کرے اور اس کے ظاہری نشان یہیں کہ ادھرا و صرف دیکھے۔

لغوهکات نہ کرنے۔

خَاشِعُونَ : ١- تَذَلَّل ٢- اَلْقِيامُ فِيْ مَا اَمَدَ دَبَّكُ ٣- لَا يَجَادِزْ بَصَدَهُ عَنْ مُصَلِّدً وَ مُعَادً وَ مُصَدَّدً عَنْ مُصَلِّدً وَ مُعَادً وَمُرَادِهُ مَا مُصَلِّدً وَ مُعَادً وَمُرَادِهُ وَمُعَادًا وَمُرَادِهُ وَمُوادِهُ وَمُعَادًا وَمُرَادِهُ وَمُوادِهُ وَمُعَادًا وَمُرَادُهُ وَمُعَادًا وَمُرَادُهُ وَمُعَادًا وَمُرَادُهُ وَمُعَادًا وَمُعَادًا وَمُعَادًا وَمُعْتَادًا وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَمُعَادًا وَمُعَادًا وَمُعْتَادًا وَمُعَادًا وَالْعُمُ الْمُعَادُالُولُولُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ الْعُلُولُ وَالْعُمُ وَالْعُولُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ وَالْعُمُ الْعُلُولُولُ وَالْعُمُ وَالْمُولِقُولُ وَالْعُمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْعُمُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْعُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْعُمُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ والْعُمُ والْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ و

( تشخيدُ الاذ كابي علد م ٩ صد ١٠)

اکدینی اکتینی الله کی باطل کی معاصی منوی واخل ہیں۔ تاکش کی خفہ ۔ چر مرسب ممنوع ہیں۔ کہیں کا نکتہ چینیاں وغیرہا۔

میں کہیں کا نکتہ چینیاں وغیرہا۔

میں ایک بات کی طرف متوج کرتا ہوں۔ خور کو نے جوٹے ہویا بڑے ۔ جوان یا بڑھے خواہ سبتی لمباہی ہوجا وے ۔ الند تعالی فرانا ہے فندا فندی الشور میں ایک الشوری الشوری میں الکتاب میں ایک الشوری الشوری الشوری الشوری الشوری الشوری الشوری الشوری میں الشوری الشوری الشوری میں الش

مسلمان مواسع . جولغوس بجتلب -

یہ ایک معرفت کا نکتہ ہے۔ جب کک یہ عادت ان میں نہ ہوگ کامیاب نہ ہوں گے۔ مگر
اب اسلام میں کیا کیا فضول خیں چلیں۔ اول صفرت آدم بہشت میں پیدا ہوئے یاز میں پر (۱۱) توا
ادم سے نکلی یا آدم تحاسے (۳) آدم کا بدن کس شکل کا نفا (۲٪) کیوے کیسے سفے (۵) وہ ورت
کیسا تعاده) شیطان کیا چیزہے (۵) آدم کوجب دصکا دیا گیا تو وہ کہاں اتوا (۸) حضرت نوح کی
کشتی کس فکوی کی متی (۹) وہ جانور جو بہتہ نگانے کے واسطے گیا تھا۔ وہ کون تھا (۱۱) اس کشتی
میں کا تھی گھوڑے سب کچے والے گئے گویاس اجہان ہی ہوا (۱۱) حضرت موسی کی لائم کی کرائے گئے جو بی من کو کرا مگر اس کے بھے رہے کہ اور ستر کا تھ طفرت
موسی کا قدتھا اور ستر کا تھ آبھا کہ عوج ہو من کو کا امگر اس کے بھے (بطی متی) بر لگی ۔ کو اس

غرضیکہ بڑے کمبیلیے قصے بیان کے گئے ہیں۔ میں توالیتے سٹوں سے دنیا میں آگے ہی گیرایا ہوا ہوں۔ اب میں بڑھا ہوں ۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللّٰد کی کناب میں لغوسے کام نہ لو! تفسیر بن بڑھو ۔ حب الیسے قصے آویں ۔ انہیں جھوڑ دو ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہو داور نصاری اور مجرب بیوں نے وہ تھے وال دشے میں ۔ قصوں کی وہ مجر مارہے کہ ہم اصل فرآن تو بڑھ میں بنیں سکتے ہزار در ہزار ورق لکھ دئے ہیں۔ تعوذ بالنّہ ایک کہائی ایک آیت پر یہ مکھ دی گئی ہے کہ ایک جاریائی پر

ایک بادت ہیں گریں۔ چار بائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس با ندھ دئے اور رکویں (گرمیں) مجی باتھ دیں۔ وہ اس کا کھٹولاہی اٹراکر آسان کی طرف ہے گئیں۔ النّد تعالیٰ نے جمریہ برخاص نفنل کیا ہے۔ میں تو ان لغو بانوں کے نزدیک بھی نہیں آسکتا ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خوا بھی حجوط بول سکتا ہے پہلے خوا کے جدانے کا قرفیصلہ کرو۔ کہ آیا بوتنا بھی ہے یا نہیں ۔ اب پوچھتے ہیں کہ اگر خوا کروں کو وقرق میں طالتے کا وعدہ کرا ہے تو کیا نیکوں کو نہیں ڈال سکتا ۔ میں خدا کے فضل سے اس پر بحث کوسکتا ہوں ۔ میں خوالت کا وور ہی عرض سمجھتے ہیں کہ قرآن کی اور ہی عرض سمجھتے ہیں کہ قرآن کی میں مشون کیا ہے ۔ کوئی کہتا ہے اس میں ترکیبیں مشکل ہیں وہ حل کی جاویں ۔ اگر النّد تعالیٰ نے مومنوں کو دوزت میں مشونستا ہے اور بدکاروں کو جنت ہیں جیجنا ہے تو اس قرآن کا آن قرفاک ہیں مل گیا ۔

الدُنْوَالُ كُلْ شَنَاخَتْ بِي مَعِي نَوْسَ بَهِتْ كَامَ لِياكِيابِ بَعِضْ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وغیرہ کہتے ہیں بھر عیسائی اس قاعدے پر چلے ہیں کہ خلاقجسم ہوسکتا ہے جیساکہ مدہ ہوا۔ بھر مندو کہتے ہیں۔ کہ خلاا کی سنشار بنا۔ بھر کھتو گاں۔ بھرائک دفعہ سؤر بن گیا۔ جنا بچہ کہتے ہیں۔ کھر محمد وراد توں زاہشگہ توں۔ بعن شیر می توہی ہے۔

میں اللہ کو گواہ کرا ہوں اور ایٹ بڑھاہے کو صافر کرا ہوں۔ میں ہررات کویہ فیال کرا ہوں کے ستاید میں میں کو ہوں کا یا نہیں۔ میں تم کو کہتا ہول کریہ بانیں یا سکل بیہودہ ہیں۔ نہ ہمارے دیں کے کام کی ہیں۔ نہ ونیا کے کام کی ۔ نہ صحت کے کام کی یا صحابہ ۔ انگر صدیت ۔ انگر تفقہ ۔ انگر تصویت جاروں قسم کے لوگوں نے قطعاً یہ بحثیں نہیں کی ہیں ۔ جب مسلمان لوگ فاتح ہو گئے اور برادول کہیں دیجین تو وہ بائیں کما بول میں مکھ ماریں ۔

مین مرتم کونفیوت کرتا مول کر اگر کسی سوال مین الله درسول و فرنتون جزا و مزا کے بارے میں ۔ اخلاق کے بارہ میں نفع پہنچے تو ال مسلول پر بحث کرو۔ اگر نہ پہنچے تو ال برتمنوک دو بہم نہیں مبات کہ موسلی کا عصا کننا لمباتھا اور کس کلوی کا تھا۔ آدم کے کرنے کی جگہ کہاں ہے ۔ الدفوق کی حاشتی کس کلوی کی تھی دغیرہ ۔ میرالی استا دفشتی قاسم علی دافقتی تھا۔ میں اس سے قارسی طیعا کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتا۔ آج برم کا رقعہ مکھو۔ آج رزم کا رقعہ مکھو۔ آج خزاں کا رقعہ مکھو۔ آج میں اس کو فرفر کر کے سنا

مجى دياكرًا تفارت بأش ليكراد صرجلاديا كراتفا - أموام مورن كاسرنام من في معايداس سے مجے یہ فائدہ بہنچا ۔ کہ میں نے اب مہزامول کوجرام سے بی کاف دیا ہے۔ میرے مراف یہ ہیں۔ عزيز عزيزمكم مكرم جناب والسلام عليكم وعن مص مح فيت نهين سب و أن كوئين صرف جناب كدديمًا بول ـ يعنى تم الس طرف - أي إس طرف عزض بم كوفضول با تول كى ضرورت بيس - بم كوينى بناءِ اسلام كاصرورت ہے - اخلاق كاضرورت ہے

#### وَ الَّذِينَ مُمُولِلُو عُوةِ فَاعِلُونَ فَ

زكواة كالفظ ببت ويع ب - ايك نصاب ير - دوم جر كي خلاف دياب إلى سفري ك كسى وكمياري كالكيف اطالينا رخنده بيشانى سے طاقات كرنا بحتى كر لا إلى إلا الله ير أيمان بمی زکوہ ہے۔ کریم می موجب ترکیہ ہے۔ دصمیم اخبار بد قادیان ، رجولائی ۱۹۱۰)

٩- وَالَّذِيْنَ مُعْدُلِكُمْنُوتِهِ عُرْدَ عَهْدِ وِعُدُرًا عُوْنَ أَنَّ

لِا مُنْتِهِد، المانت اليف اتحت اور رعايا كوي كمية بن -(تشجيذالاذ لان طلعه و مديم)

١٠- وَالْمَوْ يُنَ مُسْرُعُلُ صَلُوْرِتِهِ مُرْكُا فِظُوْنَ أَنَا

مُحَافِظُونَ ، نمازوں کی محافظت وقت کے لحاظ سے - ارکان بتعدیل اوا کرنے کے (ضميمه اخبار بدر قاديان ، رجولاني ١٠١٠ء) لحاظے فشوع وخضوع ویا بندی سے۔

وكق شفك فكالانسان وشكة

مِنْ طِيْنِ 🖨 سَلْتَ فِي عَلَاصِهِ ورخلاصه - نبايات جيوانات . خون - بيرنطفه بيرجاكوالسان بنىآنىيە-(ضمیمہ اخبار بدر قادیاں ، رچولائی ۱۹۱۰)

٥١- ثُمُ خَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ فَخَلَقْنَا الْعُفَةَ مُظْمًا فَحُسُونَا مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة مِظْمًا فَحُسُونَا الْمُخَلِقِينَ فَكَادُ فَتَبْرَكَ الْمُخَلِقِينَ فَالْمُ مُنَادُ فَكَارِقِينَ فَ الْمُعَادِقِينَ فَلَا الْمُحَلَّدُهُ الْمُعَادِقِينَ فَلَا الْمُحَلَّدُهُ الْمُعَادِقِينَ فَلَا الْمُحَلَّدُهُ الْمُعَادِقِينَ فَلَا اللّهُ الْمُعَلِّدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَتَبَادَ كَ الله بهت بى بابركت دبندى تقى دينے والا) ہے۔ خَلَقْنَا ، خلق كے معنے اندازہ مه وَلاَنْتَ تَفْعَلُ مَاخَلَقْتَ وَبَعْضُ انقَوْمَ يَخْلَقُ ثُمَّلًا يَفْعَلُ ۔ توجواندازہ كراہے اس كے مطابق عمل درآمد كراہے ۔ بعض وگ اندازہ كرتے ہیں۔ مگر مجراس كے مطابق كم بى كام كرتے ہیں ۔ (ضميم اخيار ميد قاديان ، جولائی ۱۹۱۰ع)

١١٠١١- شُعَرَانَ عُدَبَعُدَ ذُلِكَ لَمَيْتُونَ شَافُ عَ

# رتعمية وم العلمة تبعثون

ساءِ دنیا کے ذریعے اس کا اُرْعنصر رہ پڑتا ہے رضیم اخبار بر تا دیا ہے ، جولائی ، ۱۹۱ء)

19 - وَا نُولُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يَ بِعَدَدٍ فَا شَحَالُهُ وَ اللَّهُ مَا يَ بِعَدَدٍ فَا شَحَالُهُ وَ اللَّهُ مَا يَ بِعَدَدٍ وَا اَسْحَالُهُ وَ اللَّهُ مَا يَ بِعِهِ لَقَدْدٍ رُونَ اللَّهُ مَا يَ بِعِهِ لَقَدْدٍ رُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَ اللَّهُ وَا نَا عَلَى وَ مَا يَ بِعِهِ لَقَدْدٍ رُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ عَلَى وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّ

وَإِنَّاعَكَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُوْنَ ، به عام نظاره قدرت ب كم بادل برستاب با في عمر المرتباب با في عمر المرب المرجود من المرجود من وعلم كاحال ب ايك وقت دنيا بردائح بوت بي وقت المعل عموات بي وقت المعل عموات بي د المعمد اخبار بدر قاديان ، رجولائي ، 191ء)

١١- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْدِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بالدُّ هُنِ وَصِبْعِ لِلْأَحِلِيْنَ الْأَحِلِيْنَ

سَيْنَاءَ ، دونوں قرأتیں ہیں۔ سِیْنَاءَ می اور سَیْنَاءَ می۔ (صَمیماضاربدرقادیاں ، رجولائی ۱۹۱۰)

٢٢- وَرَقَ لَكُونِ الْأَنْعَامِ لَمِبْرُةً ونَسْقِيْكُو مِمَّافِيْ بُطُونِهَا وَلَكُونِهَا مَنْكَافِهُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ إِنَّا لَكُونِهَا وَلَكُونِهَا وَلَكُونِهَا مَنَافِهُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ إِنَّا

نسقینک فرقیما فی بطونها ، اسی طرح روحانی تعلیم دنیا کے مختلف ذاہب میں بسے ۔ مگر قرآن کی وی کے ذریعے وہ دودھ کی ماندالگ نکل آئی اور یہ کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرسکتی ۔

(ضمیمہ اضار برد قادیا ی ، حجو لائی ۱۹۱۰ع)

٢٩٣٢٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوعًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَّا لِللْهُ عَلَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا ا

تَتَقَوْنَ ﴿ فَقَالَ الْمَلُوا الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا لَمْ ذُالِكُ بَشُرُمِ ثُلُكُمْ بُرِيْدُانَ يُتَعَضَّلَ عَلَيْكُوْ وَ لَوْشَآءً اللهُ لَا نُزَلَ مَلْئِكُةً مُا سَمِعْنَا بِلْذَافِيَ أَبَائِنًا الْأَوْلِينَ إِنْ مُوَالْأَرْجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَتُرَبُّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنِ

اس رکوع میں فتح کابیان ہے۔ جب کمانسان کی مساعی میں الند کافضل شائل حال نہو فتح كا حاصل بونا مكي نبس ـ

مَا لَمُ فَا إِلاَ يُشْرِقِنْ لَكُمْ ، كسى معنى عامل كمن يهلي بي بات ميراه بو

جاتی ہے۔ : دَجُل ہِم جِنت ، اجل کے فیلسوف می داستبازوں کو بھی کتے ہیں۔ مضمہ اخاری ، ماداری دولاؤ

(ضمیماخاربد قادیان ، رجولانی ۱۹۱۰)

یہ آتیں جو میں نے تم کور خاتی ہیں۔ یہ اس مخص کا قصہ ہے جودنیا میں اصلاح التارس كيلة بجيجا كيا تفا - اس كا نام نوح سب عليه الصلوة والسلام وه ايك يبلا انسان سع و لوكون كواكاه اوربداركرنے كے واسطے غفلت كرزمانه من آیا تھا۔ وہ ایک خطرناك ظلمت اور ایک کے دنوں میں فوراور برایت مے کر آیا تھا۔ پیاسٹوریاں۔ کہانیاں۔ اور دل فوٹ کی قصے نہیں ملکہ عِبْدَةً لِلْهُ ولِي الْا يُصَادِ صدافتين بين-ان ابل نظركيك عن من تذكره كا ماده بوتاب حوفهم فراست سے مقدر کھتے ہیں الاقصص میں برے بڑے مغیدا ور سود مندنصائح بوتے میں فیاف خود القصص سے بہت مِنا فائدہ اعمایا ہے۔ ال میں یعظیم الشالی قصہ قابل غور ہے۔ اس کے

اقل ، کسی مامورمن الندکی کیونکرشناخت کرسکتے ہیں ۔ . دوم : مامورمن الندكيا بيش كمت بي يا يول كموكم وه كياتعليم ب كرات بين - يايد كموكره

خداتعالی کے حضور سے کس غرض کیلئے مامور ہو کرا تے ہیں۔

سوم الوگ ان برکس کس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔
یہ امودا سے بیش کے بین اکسی داستباز مامور من اللہ کی شاخت میں تہیں کوئی دِقت مربود ہیں وجہدے کہ ہمارے سید ومولی کادی کا مل محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و کم نے اپنی رسالت اور بہت کو بیش کرتے ہوئے یہی فرایا - اور بہت آپ کو ادشا و ہوا قُلْ مَاکُنْتُ بِدُ مَا تَبِهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الغرض يهط نبيول كرح وقصص الترتعالئ في بيان كفي إلى عظيم الشان غرض ير مجيب كم أخده زمانه مين آنے والے محوروں اور داستهادوں كى شفاخت ميں دِقت نه مُوا کرے ۔ اس وقت بیں نے نوح علیہ السلام کا قعد آپ کوپڑ مرکز سنایا ہے ۔ سب سے پہلی بات حواس میں بیان کی ہے وہ یہ سیے کہ انبیاء علیم السلام کا اصل وعظ اور انکی تعلیم کا اصل مغر اورخلاصه كيا مؤلك و و خداك لا سع كيار كرائيين و اورسنوانا جاست بين و اور وه يهد أن اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُ مُرَوْنَ إِلَهِ عَبْدُهُ أَفَلًا تَتَقَوْنَ الدِّلِهُ اللَّهِ عَبْدُهُ أَفَلًا تَتَقَوْنَ الدُّلِهُ اللَّهُ کی سی فرال برداری اختیار کرو- اس کی اطاعت کرو- اس کی مجبت کرو- اس کے ایک ندال كرو- أسى كى عبادت كرو- اورالند كم مقابل مين كوئى غيرتها را مطاع محبوب معبود مطلوب الميدة بيم كامرجع نه بو -الندكم مقابل تتماري الله كوئى دوم إند نه بو - اليسانه بوكم الندتعانى كاحكم بين ایک طرف بلآما برو اور کوئی اورچیزخواه وه تنهاسے نفسانی ارادے اورجنیات بول یا توم اور برادری (سوسائنی) کے اصول اوردستورہوں ۔ سلاطین ہوں ۔امراء ہوں ۔ صرورتیں مول غرق كيدى كيون نهرو الدُّنَّالي كم مقابل برمين تم براثرانداز بربط - ليس خداتمالي كا طاعت عبادت ۔ فرال برداری میندل اوراس کوئے کے سامنے کوئی اور مجبوب معبود مطلوب اور مطاع نہ ہو۔ کیہ ایک صورت خلانعالی کے ساتھ نِدنہ بنانے کی اعتقادی طور پہسے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مس طرح الند تعالیٰ کا کوئی بداور مقابل نہ ہو۔ اسی طرح برخواتعالیٰ کی حس طرح برخواتعالیٰ کی حس طرح برعبادت کی جاتی ہے۔ حس طرح اس کے احکام کی تعبیل اور اوامری تعظیم کی جاتی ہے۔

دو سرسے کے احکام وا وامر کی ولیبی ہی اطاعت۔ وہی تعمیل۔ وہی تعظیم ، اسی طرز وہی پرامیدوڈد مرکز نہ ہو۔ اور کسی کو اسکا تمریب نہ بنایا جا وہے۔

حب انسان ان دونوں مرحلوں کو بطی کریتا ہے۔ یا گوں کہو کہ خداتیانی کی افر بان چروش آ اور
اس کی اطاعت اور صرف اس کی اطاعت کرتا ہے توجر مس کا اسمی مرتبہ یہ ہو گاہے کہ وہ انسان
متنی ہوجا آ ہے۔ تمام دکھوں سے محتوظ ہو کرسی راحتوں سے بہرہ ود ہوتا ہے۔ لیس فوٹ نے
اگر اپنی قوم کے سلسنے وہی تعلیم پیش کی جرتمام راست بازوں کی تعلیم کا خلاصہ اور انبیاء اور
مرسل کی بیشت کی اصل فرض ہوتی ہے اور بھر انہیں کہا اخد کہ منتقہ وہ تم کیوں متنی نہیں بنتے ۔
یادر کھو انسان کوجس قدر صرور تیں پیش اسکتی ہیں جس قدر تھا ہشیں اور امنگیں اسے کسی کا فوا
کینے کر روجا کسی ہیں وہ سب تقوی سے حاصل ہوتی ہیں۔ متنی الدّ تعالیٰ کا فرجد ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے۔ اللّہ تعالیٰ کا فرجد ہوتا ہے اور
اللّہ تعالیٰ ابنی جناب سے تعلیم ویتا ہے۔ متنی کو ہر تکی سے نبات طبی ہے۔ اللّہ تعالیٰ متنی کو اللّٰہ تعالیٰ اللّہ تعالیٰ اس کی خواہش کی ہے۔ اللّہ تعالیٰ متنی کو اللہ تعالیٰ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰ

میدوجیدکتابین موجودسے۔
اِنَّ اللّٰهُ یَجِبُ الْمَنْقِیْنُ ۔ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُنْقِیْنُ ۔ اِنَّ اللّٰهُ مَتَ اللّٰهُ مَتَ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ وَلِيَّ الْمُنْقِیْنُ ۔ اِنَّ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ مَدْقَانًا عَ وَاللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ فَدْقَانًا عَ وَاللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ مَدْقَانًا عَ وَاللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ مَدْقَانًا عَ وَاللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ مَدْقَانًا عَ وَاللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ مَدْقَانًا عَلَى اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ مَدْقَانًا عَلَى اللّٰهُ یَحْدَبُ اللّٰهُ یَجْعَلْ لَکُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ یَکُمُ اللّٰهُ یَکُمُ اللّٰهُ یَکُمُ اللّٰهُ یَکُمُ اللّٰهُ یَکُمُواللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَٰ الللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰلِلْمُ اللل

العلاق على المجانبي على المجانبي على المعلى الما المع المانفال الما من المنفرة المعالم المعال

روس این این است است المان کی اطاعت و فران برداری کرکے خسارہ اطافہ کے۔
اندر دکھتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں۔ مگرانبیاء۔ مرسل ۔ مامود اور اصحاب تمرابیت کے سیے خلفاء اور اختین انبین کیا حجاب دیتے ہیں۔ مگرانبیاء۔ مرسل ۔ مامود اور اصحاب تمرابیت کے سیے خلفاء اور جانشین انبین کیا حجاب دیتے ہیں ۔ واق تکف والا بکشکر میٹ کرنے اور کہتے ہیں۔ وکی الله کی تک الله کا میں انبین کیا جاب دیتے ہیں ۔ مگریہ خلاک اصحاب بواہے کواس نے ہیں اپنے مکالمات کا جیتے اور حوائی بشری کے فتاح ہیں۔ مگریہ خلاکا اصحاب بواہے کواس نے ہیں اپنے مکالمات کا حدر نو بخش ہیں ایک جذب مقاطیس رکھا ہے جس سے دو مرے کے چلے آتے ہیں۔ خلاک توحید کا باقی جو ایر جیات ایری ہے وہ بجارے ہاں سے مشاہ وہ میں ایک جذب مقاطیس رکھا ہے ۔ حس سے دو مرے کے چلے آتے ہیں۔ خلاک توحید کا باقی جو ایر جیات ایری ہے وہ بجارے ہاں سے مشاہ

اود لوگ خوش ہوتے ہیں۔ مگر بر کاران ان صب طرح اپنی بدیوں جہانتوں۔ شہوات وجنہات کا اسیر و پابند ہو آئے۔ دوسروں کو بھی اسی پر قیاس کرتا ہے۔ اور ایک نامرادی پر دوسری نامرادی لا آہے۔ اور کیتے ہیں کرتم پر فضیلت حاصل کر لا آہے۔ اور کہتے ہیں کرتم پر فضیلت حاصل کر لیں۔ دکان چل جا صل جا ہے۔ ایسے اور اپنی اولاد کیلئے کچہ جم کر لیں۔ یہ ایسی کی بنی ہی ہوائے نفس ہوتی ہیں۔ حس میں دوسروں کو اسی طرح طوت اور ایاک خیال کرتے ہیں جیسے خود ہوتے ہیں۔

برخطرناک مرض کے تعریب میں کو تمریب میں شور فطن کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں متلاہیں اور مترار وں قسم کی تعریب اور اسے حقیر بنانے کی فکر میں اور مترار وں قسم کی تعریب کے شاخت کے دائیں معریب کے دیسے جہتھے آ آ ہے۔ انسان جربادی دوسرے کو بذام کر آ ہے اور سووظن سے کام سے کام سے کو اس کی تحقیر کو آ ہے۔ اگر وہ شخص اس بھی مترانی میں مترایا ہے تو یہ تینی بات ہے کہ مربولا ہرائز نہیں مربی جب تک تو وال ہر ایس میں گرفتار نہ ہوئے۔ میر بنا و کر کسونطن سے کوئی کیا فائدہ اس ما تعریب عرب خوابین تم کو آتی ہیں یا تہیں المام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سوفطن کام من تنہاں سے میں گرفت اور تنہاں سے میں گرفت میں یا تہیں المام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سروفطن کام میں تہیں المام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شروفت ورت ورت میں درجوا ور اسے اندرکا محاسبہ کرکے استنفار اور مفاظتِ الی طلب کرو۔

مَّن يَركِمَا بُول كُمْ آيات الدُّمِن كِي باعث كى وفعت شاق كام تَهُ عطا بواله الدِيمِن طلاع بَهِن وه الك مربه رضى بِين مگر وه به ين بجن سے خود وائى فود پندى خود رضى تجير بولى اور خطرناك برطنى برا بوق سے وہ انسان كو بلاك كرف والى ہے - ايك اليسے انسان كا قصر قرآن مِن الدِّف الله انسان كا قصر قرآن مِن الدِين بيات الله ولي مكواس كى نسبت ارت و بوا ہے وكو شِنْ مَنَا كَدُونَ الموالى ، من اور سرور كا كنات صلى الله طيم ولي ايت مكواس كا نول سے اپنے آپ كو كا ورد نها يت بي خطرناك و المطاق من والى سرور كا كنات صلى الله عليم ولي الله على الل

حبوط میں مبلا ہوکر قرب البی سے فروم ہوجاؤ کے

یادر کموشی فلن والے کو کہمی نقصان نہیں پہنچا۔ مگر بدفئ کرنے والا ہمیشہ ضارہ میں رہتا ہے غرض پہلام حلہ جو ابدیاء علیہم السلام کے فی لغوں اور ان کی ذریت اور توابوں کو ہوت ہا۔ وہ بدتھا کہ ایٹ آپ برقیاس کیا۔ بھریہ بدفئی کی کہ پیوند ان گان کے ندوالوسنان ۱۲۵، تم پر فضیلت جا ہتا ہے۔ اب س سیلی اینٹ پر جو مراحی رکمی جاتی ہے۔ جو دیواد اس پر بنائی جا دیے خواہ وہ کئی ہی کہی

الدادني مومكر كمبى سنتيم نهي بوكتى - اوروه آخر كرے كى اور نيے كے نقط بر يہنيے كى . سوء فلى كسنے والا نرصرف اپنى جان برطلم كرا ہے - بلكه الس كا اثر اس كى اولا بر ، اعتماب بر بہتها ہو اور وہ الن برمصيبت كر بها و كركا كہ ہے ہي ہميشہ داست باندن كر مخالفوں كا مركي كي ہے ۔ وہ الن برمصيبت كر بها و كركا كي ہے ۔ جو اپنے غلط قياس سے ترم م بوتا ہے بھر فلط ننا كى نكال كر قوانين كلي تجريز كرتا ہے - اور اس پر غلط تمرات مترت بوت ميں اور آخر قوم نوح عليہ فلط ننا كى نكال كر قوانين كلي تجريز كرتا ہے - اور اس پر غلط تمرات مترت بوت ميں اور آخر قوم نوح عليہ فلط نتا كى نكال كر قوانين كلي تجريز كرتا ہے - اور اس پر غلط تمرات مترت بوت ميں اور آخر قوم نوح عليہ الدين كر توانين كلي تحريز كرتا ہے - اور اس پر غلط تمرات مترت بوت ميں اور آخر قوم نوح عليہ الدين كر توانين كلي تحريز كرتا ہے - اور اس پر غلط تمرات مترت بوت ميں اور آخر قوم نوح عليہ الدين كر توانين كلي تو يون كور الدين كي توانين كلي توانين كلي توانين كلي تو يون كان كر توانين كلي تو يون كان كر توانين كلي توانين كلي توانين كلي توانين كلي توانين كلي توانين كلي تو يون كلي توانين كلي توانين كلي تعرین اور آخر توانين كلي توان كلي توانين كل

السلام ك طرح بلاك بوجا آسيد

بجراس سوعظن سے نیسراخیال اورغلط میجریہ بدا ہوتا ہے کہ نوشاء الله لائذا کمسلوعة (الوسنده ، ٥٠) اگراس كوقرب اللي حاصل تقا اگريه واقعي خداكي طرف سه آيا تما تويم كيول خدان المائكم كونه بيج ديا ۔ جو فنوق كے دلوں كو كھينج كراكس ك طرف متوج كرديتے اور انكومي مكالمات المير سے مشرف کر کے بقین ولادیتے۔ اس وقت می بہت سے لوگ ایسے موج دہیں۔ میں اس تیجہ پر أن خطوط كويره كرينيا بول جوكترت سے ميرے ياكس اتنے بيں عن مي كھا بوا بواسے كركيا وج ہے۔ ہم نے بہت وعائیں کیں۔ توج کی اور کوئی الیسا رویا یا مکالم نہیں بڑا۔ لیس ہم کیونکر جانیں کم فلال معنی این اس دعوی المام من سیاسے ؟ یہ ایک خطرناک غلطی ہے جس میں دنیا کا ایک ملاصد بميشه متنال راسيد والانكرابول ن كمبى عبى است اعمال اورافعال برنكاه بسي كى اوركبى موازد بيل کیا کہ قرب الہی کے کیا وسائل ہیں اوران کے اختیار کرنے میں کہاں تک سی حنت اور کوشنش سے ام بياس - وه كيت بين كراكرمشيت تن مي بربات موتى تعطائكم بميتبا - يرمثال ال اوكول كى طرح ب جیسے کوئی چیوٹا سا زمیندار سے یاس دوجار کماوں اراضی ہو ۔اس کوئیرول کے کہ فاصل ادا کرو ا ور وہ کہ دے کہ تو میرے جبیبا ہی ایک زمیندارہے ۔ تجد کوجر پر کیا فضیلت ہے ۔ صرف اپنی عظمت الديخ جنان كومحاصل مافكتيد - اور بماراروس مانا چاستا ب داكركوئ بادشاه بوتا - تووه خوا كوليًّا . ق آب كيون بين آيا مكر لقد واستُكبُروا في انفسهم وعَتُواعَدُوا عَبْدِرًا " (العرقان ١٢٠) كيام الدل بول ولا - ادان زميندار بادشاه كوطلب كرا رب - اسمعلوم بنين كر بادت، تزريا ايك طرف اكرايك معولى ساج يراسى عبى الكيا تووه مار ماركرسركنجا كرديكا اور في الله يدكا! اسى طرح لمولا ك فالف السيدي اعتراض كرت بين ليكن جب طائك كانزول بوجاتاب . توييران برمصائب كيباط ولم المرت بين جوانبين يا توحكما حُور كرديت بين - اوريا وه ذليل وتحار حالت مين ره جات بين اور ل الكرمارجوري ١٩٠٢ و مث ما منا

یا منا نقانہ رنگ میں شرکی ہوجاتے ہیں۔ نبی کویم سلی النّدعلیہ و لم کے ساتھ تمین سم کے لوگ ہوتے عضے ۔ ایک وہ جوسابق اقل المهاج ہیں تقے اور دوسرے وہ جو فتح کے بعد طے اور تعیسرے اس وقت جو دا کیت النّاس یہ خلون فی دین اللّه اقدا جا النّام المقرق ہوگ کے معدل تق اس مرح جو لوگ عظمت وجروت اللّی کویہ نہیں دیکھ سے آخرابی کو واضل ہونا پڑتا ہے اور اپنی بودی طبیعت سے عظمت وجروت اللّی کویہ نہیں دیکھ سے آخرابی کو واضل ہونا پڑتا ہے بلکہ آخر یعظو اللّه فی تعدل الله فی تا ہے معدل الله فی تا ہے الله الله فی تا ہے معدل الله فی تعدل الله فی تا ہے۔

مجراس سے ایک اور گندہ نتیج نکالئے ہیں کرجب طائکہ می نہیں اتے۔ ہمیں بھی الہمام نہیں ہوتا ۔ کشف نہیں ہوتا ۔ اور یہ دو کا ندار می نہ سہی ۔ مگریہ می قود کھیں کر کیا ہمار ہے ، بیشوالاہ فرہب نے اس کو مان لیاہے ؟ وہ لوگ چونکہ اپنے نعنس کے قلام اور اپنے جذبات کے تا ہے قران ہوتے عقے ۔ اس لئے پھر کہر دیتے ہیں کہ مکا سکے عتبا بھاخدا فی اُباءِ مَا اللا قدیدی ہم نے یہ باتیں جو یہ بیان کراہے اپنے آباء واجدادسے تو کہی نہیں سی ہیں ۔ جب کوئی مامود می اللہ آبا باہے تو ناوان بیان کراہے اپنے آباء واجدادسے تو کہی نہیں سی ہیں ۔ جب کوئی مامود می اللہ آبا اسے تو ناوان

جس كا ذكر يمي بم ف الين بزرگوں سے بيس سنا۔

اس وقت می جب خول ک طرف سے ایک بلمور کو کہ اور اُس نے سنت اندیاء کے موائن ان بعت اور شرکانہ تعلیموں کو دور کونا جا اُج قوم میں گور زمانہ کے باعث ہمیل گئی تعیق قرنا عاقبہ تادیق اور نوٹ کا قوم نے بجائے اس کے کہ اس کی آواز پر آگے بڑھر کر بنیک کہتی اس کی خالف سے وقع کی اور نوٹ کی قوم کی طرح اس کی نافت سے والان میں کہاں تھا ہے ہا اور نوٹ کی قوم کی طرح اس کی ناقوں کوسی کر ہیں کہا میا مسید شنا بدھ ڈافی اُبایَا تا الا آگریک ہی اور المعن کے خلاف سے والان میں کہاں تھا ہے ہا اور المعن کے خلاف سے وعیرہ وغیرہ میں صوائیں ہمارے کا باہ میں آرہ ہیں۔ ورنہ اگر غور کیا جا آ اور المعن انہاء کے موافق اس کی تعلق اور سنی انبیاء کے موافق اس کی تعلق اور سنی انبیاء کے موافق اس کی تعلق کہا جہاج ہے جا تھا ہوں کہ تعراف کے موافق اس کی تعلق اور سنی انبیاء ور سے کے اعتراض کو بڑھ کر جمیے بڑی جبرت ہوئی ہے ۔ اور خدا کے نقل سے میں اس مقام پر پہنچ کیا ہوں کہ اعتراض کو بڑھ کر کے جو ای کی تعرب کے اعتراض کے اعتراض

کے جانے ہیں۔ میں نے بارہ معترضوں اور فخالغوں سے اب مبی پرجیا ہے کہ کوئی ایسااعتراض کریں ج كسى بى يرنه كيا كيا بو مكر من يع كمنا بول كه كوئى نيا اعتراض بيش نبين كرت من تعجب كرا بول كأى حولوك حضرت اقدس ك مخالفت من أعظمين - ال كم معتقدات كا تويه حال ب كذب كريم صلى الشطليم والهوسلم كالبنت كي اصل غرض اور قرآن تركيف كاتعليم كاخاص منشاء دنيا من سي توصيد كاقائم كرنا مَمَا مِكُرُوكُول كُورِ فِي وَقُوه مِن كُوخَالِق مُلْتَ بِين كَخُلْقِ اللَّهِ بِنَا فَي لِنَتْ بِين - عالم الغيب بين كرية بين - منهيش أسه منة بين وطال اورحام مغيران والا أسه سمحة بين - قدوس وه سے ۔ ساری دنیا کے داستہازوں حتی کہ اصنی الاصفیا عرسترور انبیاء محدمصطفے صلی الدعلیہ ولم مك كومس شيطان سے برى نہيں سمجنے مكر على كوبرى كوتے ہيں مسيح خلاء ميں ہے - زندوہ مگر ہاتی سار سے نبی فوٹ ہو چکے ۔اس کے آئندہ مرنے کے دلائل مجی بود ہے ۔ کمزود اورالیسے الفاظ مِنْ تَلْ بِين كران بِربهت سے اعراض بوسطة بين ، عُرض وہ كولسى صفت خدا ميں ہے جوميع مين بين مانة ـ أس برمي جاك فدا كوانفى تعليم ويتاب أورضا كعظمت وجلال كواسى طرح فائم كونا جا بتاہے جیسے انبیاء کی قطرت میں ہوتا ہے۔ اس براعتراض کیا جاتا ہے اوراس کی تعلیم کوکہاجاتا سے کرسلف کے اقوال میں اس کے اتار نہیں یائے جانے ۔ افسوں! یہ لوگ اگرانبیاءعلیم اللام كى منتركة تعليم كوير صنة اور قرآن تمريف مي مامورون كي فصص اوران كے مخالفوں كے اعتراضوں اورسالات برغور كرتے توانيس صاف سمحمين اجاناكم ير وہى يوانى تعليم سے جونوح - ابراہيم - عيسلى عليهم السلام اور سب سے اخرخاتم الابعياء فحد مصطفى صلى الترعليد والروسلم كرايا تھا۔ اگرتعليم يو غورنه كرسكتے مخ توان اپنے اعتراضوں ہى كود يكھتے كم كيا يہ وہى تونييں جوائس سے يہلے ہرزانہ ميں برامور پر کئے گئے ہیں مگرافسوس تویہ ہے کہ یہ قرآن تراف کو پی متے ہی نہیں ۔ عرض بريمي ايك مرحله بواسي جو مامور من النداودات كم فالغول كويش آناسي اوراس زمانه مي ميش آيا مجرجب يه وك مجرا المصة بين الداوكون كودين اللي كى طرف رج ع ترتابوايات میں اور دیکھتے ہیں کر انکی مخالفتیں اور عداوتیں مامور کے حصلہ اور بہت کولیست نہیں کو کتی ہیں اور وہ سرائے دن طرح مرانی تبلیغ کرتا ہے اور نہیں تعکما اور درماندہ نہیں ہوتا اوراین کامیابی اور فالغول كى بلاكت كى پيشكونيال كراس جيس نوح عليه السلام ندكها كرتم غرق بوجا وكي اورخداك

ك حضرت يج موفود عليه السلام . مرتب

مم سے سے تی بنانے لگے تو وہ اس پرنسی کرتے ہے۔ نوع نے کیا کہا اِن تسخد دامِنا فیا تا نَسْخُدُمِنْ عَمْ كُنَاتُسْخُدُونَ (محدوا) اكرتم بنسى كرتے ہوتو ہم بجى بنسى كرتے ہيں اورتہيں انجام كا يته لك جاور كاكركندس مقالبه كاكيا نتيج بهوار اسى طرح برفرعون تيموسى عليه السلام كتبيغ مرس كركما - قدوم هماكناعابدون (المونون ١٨١) اكى قوم قوم ادى غلام دى بى سے هو مره يون ولايكا و يُبِيْن (ان فنه الله) يركمينه ب اور بولنے كاس كومقددت نيس اور ايساكيا كم اكر خداكى طرف سايا ہے توکیوں اس کوسونے کے کوے اور خلعت اپنی سرکارسے نہیں طا - غرض یہ لوگ اسی تشم کے اعرّاض كرت جلت بي - اورحب اسكى انتعك كوششون اودمساعى كود يجتة بين - اود اسين ا وراض كاس كى بمت إورعزم بركوئى الرنبين يات بلكر قوم كارجوع ديجية بين توجير كيت بين إن مرو الدَّنجَلَ بِهِ جِنْتُ (الْوَسُن ١١١) مي ويي أوفي ب والنان من من كالمنس من كالمنس والتي والتي المنسم ك رویا سے ان کوموجاتی ہے۔ اس قسم کے خیالات کے افہارسے وہ یرکرنا چاہتے ہیں۔ کم تا خداک یاک اور سی وی کومکتیس کریں کیونکروہ کہتے ہیں کہ جیسے دُمّال۔ اس جفّاد۔ کنڈے والے۔ فال والے ایک سیجائی کے سامقہ جموط ملاتے ہیں اسی طرح اس بیائی کا بھی خون کریں ۔ اس لئے کہ دیتے بين كريه وصت كى بانتي بين - يه وعدسه اوريه بيشكو ثيان لين بى خيالات كاعكس بين - دوستول كيك لِثَارَ بَين اوراعداء كيك انذار - يرجنون كارنگ ركفتين - عيسائي اور آريراب تك اعتراص كرت بين كرقرآك شراف من البين مطلب كى وى بنا ليت بين - اور دود كيون جائين اس وقت كركم عنل مخالف مى يهى كيت بين - مكرايك عبيب بات مير د ول من كمسكتي ب كروه كافر جونوع عليه السلام كم مقابل من عظ انبول ني يه كما فَتَرَبُّ واحتى حِنْنَ (الومنيه، ٢٧) جند وذ اور انتظار كراو - اكريج على اوركاذب مفتری ہے توخودہی بلاک بوجادے گا۔ مگر بارے وقت کے ناعاقبت اندلیش اندموں اورادانوں كوآئنى مجى خرنبيں اور ال ميں آئنى مجى صلاحيت اور صبر نہيں جو فرح كے مخالفوں ميں تھا۔ وہ كھتے ين فَتُرَبُّونُ الْبِهِ حَتَّى جِيْنِ الس سے معلوم بنا ہے کروہ فوب سمجنے بين کر کاذب کا انجام اچھا بنیں ہوتا۔ اس کی گردن پر حموط سوار ہوتا ہے۔ خوداسکا حموط ہی اس کی ہلاکت کیلئے كا فى بوتاب مكروه لوك كيس كم عقل اود نادان بين جواس سيا فى سے دور جا يديدين - اور اس ميار يرصادق اوركاذب كاشناخت نيس كرسكة -

میرے سامنے لیمن اوانوں نے یہ عدمین کیا ہے کہ مغری کیلئے مہلت مل جاتی ہے قطع نظراں بات کے کہ ان کے الیسے بیہودہ دعوٰی سے نبی کریم صلی النّد علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت پر

كس فدرحرف أناب - قطع نظر الس كان ادانول كو أنامعلوم نبيل بو ما كم قرآن كريم كى پاكتيم ب اس قسم كاعتراف سے كيا حف آنك وادركيونكرانبياء ورسل كے ياك سلديرسے ايمان الم جاناب - من پوچیتا ہوں کہ کوئی ہیں بلٹے کہ آدم سے لیکرنی کیم ملی الدعلیہ وآ ارد م مک اوراپ سے د کواس وقت مک کیا کوئی ایسا مفری گزداہے ۔ حس نے یہ دعوی کیا ہو کہ وہ خدای طرف سے ما مور بوكر آیا ہے اور وہ كلام حس كى بات اس نے دعوى كيا ہو۔ كر فداكا كلام ہے ۔ اس نے شائع كيابو اورمجراس مهلت لي بو! قرآن ترليف من اليب مغرى كا تذكره يا نبي كريم صلى الدعليرولم کے یاک اقوال میں یاک اوگوں کے بیان میں اگر ہوا ہے تو د کھاؤ کہ اس نے تقوّل علی الد کیا ہواور بح كيابوا بن دعوے سے كتابول كروہ ايك مفترى تجي بيش نركوكيس كے في .... ميں جب اينے زمان کے راست باز کے مخالفوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے فالفوں کے حالات پر غور کرتا ہوں تو عجے اس رانے فی الغوں پر بہت رحم آناہے۔ کریر الق سے می ملدبازی اور شماب کاری بن لکے برصے ہوئے ہیں۔ وہ نوح علیمال ام کی تبلیغ اور دعوت کوس کوا فتراض تو کوتے ہیں۔ مگر احتربی يرى كمرديتين فَسَرَتَصُوْا بِهِ حَتَى حِيْنٍ جندے اور انتظار كرد مغرى باك بجاآ ہے۔ اس کا حبول خود اسکا فیصلہ کر دے گا ۔ مگریہ شمار کا داوان آنا می بہیں کہر کے العجب ( الحكم الرجنوري ١٩٠٢ء صل) تم العجب إا

له المكم ١٩٠٢ جنوري ١٩٠٢ء مك-٢

التنفور: ۱- ده مکان سی دولیال پکاتی ۱- زمین کے اوپرکاحقد سرادی کے ویک حقد سرادی کے میں کے اوپرکاحقد سرادی کے جگر کا میں میں دولیال پکاستے ہیں ۱- زمین کے وقت کوئی کہتے ہیں۔ جگر مرجہاں سے جیشمہ نکلے ۵۔ میں دات کے بعد سے صادق کے وقت کوئی کہتے ہیں۔ (ضیبمداخبار بدر قادیان ، رجولائی ۱۹۱۰ء)

فَادَ التَّنْوُدُ بِ مُحركا وقت آكيا ، زمين كے اوپر بانی آكيا ، عذاب زورسے آكيا ، فار التّنود به موسے آكيا ، (تضعيذ الاذ كان حليد مو موسم)

سنربرول كى ترادت اورتكذيب صديد كزركى توج نكه مامود من الديمي انسان بى بوماس ا عداء کی تخذیب اور مرف تخذیب بلک مختلف قسم کی تکالیف خودا سے اوراس کے احباب کودی ماتی ہیں۔ تودہ بے اختیار بوكر كؤ كان الوباء المتبدء كمدامم اسے اليى حالت ميں حضرت نوح عليهالسلام نع مجى كما رب المصدي بماعة بوت - اسه مير عمل ميرى مدكر ـ ميرى السي تكذيب كالمئ بي سي الوعالم بيد وجب معامله الس صلى منا توفداك دی پُرں ہوتی ہے اَتِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيَدِنَا وَ وَحْيِنَا بِاری وی کے موافق ہماری نظرک نیجے ایک کشی تیار کرو ۔ اور اینے ساتھ والوں کومی ساتھ سے لو۔ توسم تم کو تمہار سے ساتھ والوں کو کیا لیں گے۔ اور شرمی فخالغوں کوغرق کردیں گے۔ جنا پنج حضرت فوٹ نے ایک کشتی تیاری اور اپنی جاوت کوے کرانس میں سوار ہوئے۔ خداکا غضب یانی کی شکل میں مودار ہوا۔ وہی یانی حضرت نوح کی شی كواتهاني والاعمراء اوراسى في طوفان كي صورت اختيار كرك منا نفول كوتباه كردياء اورتنج ف حضرت نوح کی سیائی برمبر کردی ۔غرض براسان بہجان ہے داست بازکی .... حس طرح الدنظالے نے اپنے خاص بندول کواپنی خاص حفاظتوں میں لآباہے۔ ارمنی بجاریوں اور دکھوں سے بجا آئے ہے۔ آسانی مشکلات سے مجی معنوظ رکھناہے اور اسکی نعرت قرما آہے ۔ اسی طرح وہ لوگ جوسیے طور پر اس کا سا مذدینے ہیں یا یوں کمو کہ ان کے ساک میں زنگین ہو کروہی ہی جانے ہیں۔ سیا تقوی اور حقیقی ایمان حاصل کمستے ہیں ۔ اور امودکا احصورا نونہ بھی بن جلتے ہیں تومقتدر کی عظمت وترقی اودنظر کے ساتھ ان کو مجی تشریک کرلیٹا ہے۔ (الحکم اس جنوری ۱۹۰۲ء صک)

٣٠ وَقُلْ رَّبِ ٱنْزِلْنِيْ مُنْزُلَّا قُبْرَكًا وَٱنْتَ خَيْرُ

الْمُنْزِلِيْنَ اللهِ الْمُنْزِلِيْنَ اللهِ اللهُ الله

المَكُلُ كُلُ تَوْمُولَ فَ دَعَا مُرْجِهِ وَدُولِ بِهِ وَ الْمُعِمِدُ وَاللَّهِ وَعَالَى عَرَجُولاً فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

اَفُلاَ تَتَقَوْنَ ، تَم كِيول بريول سے بنين نيخة - (ضيرافرار برفاديان ، جولائی ١٩١٠) ٢٠٠٠ - وَقَالَ الْمُلاَرُونَ قَوْمِ فِي اللَّهِ يُن حَفَرُوْا

وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَ اَتْرَفْنُهُ مُنْ الْكَيْدِةِ وَ اَتْرَفْنُهُ مُنْ الْكَيْدِةِ الْأَخِرَةِ وَ اَتْرَفْنُهُ مُنْ الْكُيْدِةِ الْأَخِرِةِ وَ اَتْرَفْنُهُ مُنْ الْكُنْدِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

تَنَا حَكُونَ مِنْ مُ وَيَشَرَبُ مِمَا تَشْرَبُ مِمَا تَشْرَ بُونَ لَيْ اللهُ اللهُ مَا مَنَا اللهُ ال

مُاهِ فَا اللهِ بَسْدِهِ مِنْ الْمُول فِمساوات كِيمَ كَمَافِينِ كَ صَالتُول بِعُوركِيا كربهارى اندب ـ اس قسم كے خيالات ان ان كوا تباع من سے فروم ركھتے ہيں -(ضميمه اضار بدرقاديان ، رجولائی ١٩١٠ع)

٣٠ قَالَ رَبِ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّ بُونِ

٣٢ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ

عُنْاً \* وَبُعُدُ اللَّهُ وَ الظُّيلِمِ أَنْ آ

صیحہ کے معنے عذاب کے ہیں۔ اور مطلق اواز کے بھی ہیں۔ (ضمیمہ اخبار مبد تفادیان ، رجولائی - 191ء)

٥١ وجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمٌ وَأَمَّهُ أَيَّةً وَّأُويْنُهُمَّا

الى رَبُوَةِ ذَاتِ قَسْرَادِ وَ مَدِيْنِ ١٠

٥٢- يَا يُهَا الرُّسُلُ عُلُوامِنَ الطَّيِّلْتِ وَاعْمَلُوا

مَالِحًا وإِنَّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيمٌ اللهِ

کیا کرو۔کیونکر بغیررزق طبیب عمل صالح کے تصیب ہونے کی کلید بنادی ہے کہ طبیب کھایا کرو۔کیونکر بغیررزق طبیب عمل صالح کی توفیق صاصل نہیں ہوتی ۔
ای بھا تعتملون عبلیت کہ الندتعالیٰ کی نگرانی کا فکرص کو ہے وہ صرورعمل الحالی نگرانی کا فکرص کو ہے وہ صرورعمل الحالی کرتا ہے۔
(ضمیر مراضار مدرقادیان ، رجولائی ۱۹۱۰)

٥٥- فَتَعَلَّعُوْا مُرَمُ مُنِينَ بَهُمْ ذُبُرًا ، كُلُ

جزْبِ بِمَالَة يُهِمْ فَرِحُونَ ١٠

و مرسدا : .... ایک معنے توبی کر ہر کروہ ہی سمجد بیٹھا کرس ہی کتاب الہی ہے حوبہار سے باکس سے ۔ ۱ - یا یہ معنے بین کر اور اور نئی کتابی تصنیف کردیں جواصل الاصول کتاب کے خلاف تقیں ۔ (ضبیمہ اخبار بدر قادیان ، رجولائی - ۱۹۱ع)

مُشْفِعُوْنَ أَنَّ وَ الْمَوْنَ مُمْ بِالْمِتِ رَبِهِمْ يُشْفِعُوْنَ أَنْ وَالْمِوْنَ الْمُورِدُونَ أَنْ وَالْمُونَ وَالْمُوْنَ أَنْ وَالْمُونَ وَلَيْكُ الْمُعْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُلِي وَالْمُونَ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَلِي الْمُونِيِقُونَ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَلِيْلِكُونَانِ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُلِكُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ ولِي وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُلُولُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِلِي وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَلِي وَلِي الْم

الْخَيْرِتِ وَمُمْلَكُا سُعِقُونَ ١

وَجِلَةً الله الله عليه إلى فيال كرمهار اعمال قابل تبول موسة من يانهيں - فائت صديقة من كريم الله والم و مع عوض كيا كراكون داكر الدى داكر الدى كر المراكون ا

يُوْتُونَ مَا أَتُوا ، نيك رتي . (تشين الاذا له جلد ، و مديم)

مُولیٰ کریم ۔ رحمان ورحیم مُولیٰ ۔ ان آیات میں ان ان کوان راہوں کی طرف رامنمائی کراہے جو اس کومبر ایک قسم کے مسلموں کی طرف ہے جاتے ہیں اور اپنے ہم چشموں اور سم عصروں میں معزز ومقیم بنا دیتے ہیں ۔

ان ن فطرق طور پرچاہتا ہے کہ ہرایک سم کے سکھوں اور آداموں اور کھا باتوں کو حاصل کرے اور کھراک سب سے بڑھ کر دہنا چاہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے متعلقین خوش وخور سند ہیں اور لوگوں کو جلائی کی طرف متوجہ پا آہے۔ اس کے حل ہیں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ فلاں مجلائی میں سعادت مند قدم دکھاہے اور فلاں شخص نے ممی دکھاہے۔ پس میں سب سے بڑھ کر سبقت بے جاؤں ۔ غرض عام طور پر ان ان فطر ق کمی بیشن میں دو مری پارٹی سے بڑھ کر دہیں اور جست جاوی بوزی کہ اپنی ہم نشینوں سے بڑھ کر دہیں اور جست جاوی بوزی کہ اپنی ہم نشینوں سے بڑھ کر دہیں اور جست جاوی بوزی جو فیل کے دل میں پائی جائی ہے نہ اس کے دل میں پائی جائی ہے ۔ اس کے پورا کرنے کے اسباب اور وسائل فران کریم

بن اس مقام پر رمیم وکیم مولی بیان قرآنا ہے اود وہ چند ایک اصول پر شتمل ہے۔ اوئی اوئی کام پہلا اصل ، ان ان عور کرے کو اس کے دل بیں اپنے سے بڑے کا در ہوتا ہے۔ اوئی اوئی کام والے اوگ بنبرواد کا اور بنبرواد کا اور تحصیلواد کا اور تحصیلو کی مولی کریں جس سے وہ اس دور کی مولی کریں فرا آ ہے کہ وہ لوگ جزیکیوں اور جمالی کی مولی کری فرا آ ہے کہ وہ لوگ جزیکیوں اور جمالی کی میں 'کہی پیشن کا اور تعالم بھی ہو اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی وہ اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی اور الله کے ہرفعل ۔ کھانے ۔ پیسنے ۔ دور سی ۔ وہ تحقی یعنی ان کو دیکھا ہے ۔

پس مومی وه موت بین رخیات میں وه طبعت بین جوان اهمال وا فعال کے وقت علیم وخیر کی فات اور نگانیول پرنگاه کرتے بیں اور مرآن خوف وخشیت البی سے لرزال رہتے ہیں۔ اس لیے ہرایک کام میں خواہ کھاتے پینے کا ہو۔ یا بغض و عداوت ہو۔ دوشی ہویا دشمنی ہریات میں خوش دہ ہرایک کام میں خواہ کھاتے پیلے اور خرص درہنے کیا گئے پہلا اور ضروری اصل کیا ہے ! خشیت الہی ۔ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ ہے کہ یا محل خدا تعالیٰ کی دخیا موج ہے کسی سرخروئی کا باعث ہے یا اس کی نامفامندی کا موج ہے ہوکر رہے اور کی کا بیت نے ہر اور کی کا بیت نے ہر اور کی کا بیت نے ہدائوں دور کھول ہوگئی کے بعد دو اصل اور ہیں ۔ وہ کیا ۔ ایک اخلاص دور کھول کوئی عمل صالے ہونیں سرکتا جب تک اخلاص اور صواب نہ ہو۔

اخلاص کیاہے۔ اِخلاص کے معنے ہیں کہ جمام کرواس ہیں یہ مذنظر ہوکہ مولا کریم کی رضاح مل ہو شخب ہوتو صب بند ہو۔ بغض ہوتو بغض بند ہو۔ کھاؤ تو اس لئے کہ کھلے کا حکم میاہے ۔ پیٹے ہوتو سمجہ لوکہ وَاشْدَ کُرِوْا کے حکم کی تعمیل ہے۔ غرض سادے کا موں ہیں اضلاص ہو۔ رسم و علوت نفس وہواکی ظلمت نہ ہو۔ اندرونی جوش اس کے باعث نہ ہوئے ہوں۔

صواب کیا ہے ؟ کہو ہر معبلاکام اس طرح پر کیا جا وے حس طرح الند تعالیٰ نے اس کا مکم دیاہے اور رسول الند صلی الند علیہ واللہ وسلم نے کرکے دکھایا ہے۔ اگر نیکی کرے مگر نہ اس طرح سی طرح تعلیٰ الند علیہ واللہ وسلم نے سکھائی ہے وہ را ہ صواب نہیں ۔ غرض یہ و کچھنا خروری ہے کہ اس کھم الند صلی الند علیہ واللہ و کم نے سکھائی ہے وہ را ہ صواب نہیں ۔ غرض یہ و کچھنا خروری ہے کہ اس کھم کو خشیت الی کے کرنے میں اجازت مرکاری ہے یا نہیں ۔ اور محر الند کی رضا مقصود ہے یا نہیں ۔ لیس کھم کو خشیت الی سے بھر اضلاص وصواب ہے ۔

دَالَّذِيْنَ هُمْرِبِالْيِتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ، الدِّتَعَالَ كامكم برايال لاستين

(الحكم 11رايريل 1899ء مس)

٧٢- وَلَا نُعَلِفُ نَفْسُالِ لَا وُسْعَمًا وَلَـدَيْنَا

### وتُبُ يُنْطِقُ بِالْمَقِ وَمُ مُلَا يُظْلَمُونَ

وسور مُشِيطانى يرمى آجا آب كرير واله مُعْمَى ہے كونكر كام كرين كے خوائے تنائى خودى اس وسور مركا جواب ويتا ہے لا نكفيت نفستا إلا وسع عبا كرہم نے جواعال كرنے كامكم ويا ہے اور أوابى ہے وہ شكل بنيں ـ كيا كوئى كرم كتا ہے كہ عدم استطاعت پر فى كامكم ہے اس صاف معلوم بوتا ہے كہ اوامر و نوابى اليہ بين كرعمل كرم كتا ہے اور أن سے باز رہ سكتا ہے ۔ اور معلوم بوتا ہے كہ اوامر و نوابى اليہ بين كرعمل كرم كتا ہے اور أن سے باز رہ سكتا ہے ۔ اور معلوم بوتا ہے كہ خورا يا و كرم كر ابعض اعمال عبول جائے بين ۔ جناب اللى ك مان عبول بنين موتا ۔ يا در كھ وجناب اللى مين اعمال فعنو قار كے جاتے ہيں ۔ خوا كے مان علم نہيں ہوتا ۔ (الحكم ادر ابريل ١٩٥٩ عرص الله عبول عبول علم اور ابريل ١٩٥٩ عرص الله عبول الله عبول كرائے ہے ہے گئے گئے ہے گئے ہ

## راذُالْحَدْ نَامُتُرْفِيْهِ عُوالْعَذَابِ إِذَا هُ عُرُونَ فَيَ

مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ ؛ السَّنِّ كَفَافَ يَجْأُ دُوْنَ : بِلِ كِ الرَّانِ وَجُورًا دَكِيْنِ . يَجْأُ دُوْنَ : بِلِ كِ الرَّانِ وَجُورًا دَكِيْنِ .

نعیوت ، جودنیا میں کو تختر کے دنگ میں مراکتے ہیں ۔ وہ مرتے نہیں حب کم اس میں تود بہتلانہ ہولیں (۷) مرکسنی ہوئی بات کو قبول نہ کرنے ۔

(صيمه اخبار بدفاديان ٤ رج لائي ١٩١٠ ع)

# الله ومُوالَّذِي انشَّالَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَيْمَارُ والاَ الْمَا فَعِدَةً . قَلِيدُ لِا تَا تَشْكُرُونَ اللهِ مَا تَسْمُ مُونِ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهُ مَا تَسْمُ مُونُ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهِ مَا تَسْمُ مُونُ اللهُ مَا تَسْمُ مُونُ اللهُ اللهُ

بہت دفع میں نے سنایا ہے کہ مجبّت احسال سے بدا ہوتی ہے۔ النّدتنالیٰ اپنی اس کتاب میں بہت دفع میں نے سنایا ہے۔ اس ڈات با برکات کے احسانات کی کوئی مدنیوں سادی کوچلیے کہ قدر کرے اورکسی تکیف سے کھرا کونا سے کہرا کونا سے کہرا کونا سے کہرا کونا سے کہرا کونا سے کھرا کونا سے کھرا کونا سے کہرا کونا سے کھرا کے کھرا کونا سے کھرا کونا سے کھرا کونا سے کھرا کونا سے کھ

اَنْشَا کُور السّمَع : کالی کیامغید میزید کماس سے ہم بیوں کی اوازیں کسنے ہیں بیر اور قسم قسم کی اوازیں سے کوفائدہ اٹھاتے ہیں بھراس کے فدیعہ کئی بزارمیل کی خبریں کاربر تی ہیں مستنے ہیں۔

وَالْاَبْصَادَ: المحكياب -الكهم الكهم التعليه عبى كفديع كوالى وأباتعي

وَالْاَفْتِدَةَ لَا ، كال مى بول المنحي مي بول منحدل نه بوتورسب بيكارس و پاكهانه مي جاكرول ك محت كاثنات ديجور دمنيراخاد بدقاديان ، جولائي ١٩١٠ع )

١٨- وَمُوَالِّوْيُ يُحْيِ وَيُويِتُ وَلَهُ اغْتِلَافُ

اليُهل وَالنَّهَارِ وَ أَضَلَا تَعْمِلُونَ

وَكُ الْحَادِ الْمُعْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، لي ونهادكايه اختلاف مي سے كرايك مل من دات ہے تودومرد مين دن ۔

١٥٠ - كَعَدْ وُعِدْ نَا نَحْنَ وَابَا وُ نَالَمْ ذَامِنْ قَبْلُ رَنْ هَـذَّارِلْاً سَاطِيْرُالْا وَلِيْنَ اللهِ

آسَاطِیْرالاً وَکِیدَنَ : سطرون میں کھاہوا یا جمع اسطور - اسٹوری ۔ اصمیراخبلید قادیان ، رجولائی ۱۹۱۰)

٩٢- مَا اتَّخَذَا مَلْهُ مِنْ وَأَسِرِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ وَالْسِرِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ وَالْسِرِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ وَلَا يَعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ فَيْ وَلَا يَضِمُ مُنْ فَيْ وَلَا يَضِمُ مُنْ فَيْ وَلَا يَضِمُ وَنَ اللّٰهِ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهِ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهِ عَمّا يَضِمُ وَنَ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمّا اللّٰهُ عَمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَمْ اللّٰ اللّٰهُ عَمْ اللّٰ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَا اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

وَمَاكَانَ مَعَتْ مِنْ إلْهِ ، وَاتْ كَالُمُ مِن بْنِين . كُوفْ مِي كَالُ وَمُانَ مِن بْنِين كيونكرا منده زمانه مِن السن كي ترقي حاصل بوسكتي ہے ۔ بس امنده ترقی كے مقابله مِن موجوده الت منرود ناقص ہے ۔

اِ لَتُن وَه سِهِ حِبِرُقْسَم كَا ذَاتَى كَمَال رَحْمَاسِنَ اوداس كِيكُ كُونُ حالت مُتظروباً في بين -(ضيمداخياربدر قاديان ، جولائي ١٩١٠ع)

٩٩١٩٠ قُلُ دَّ بِرِمَّا تُرِيرِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿ وَ الْمُ الْمُوْمَدُونَ ﴿ وَ الْمُ الْمُوالِمُ اللَّهِ ال

فَلَا تَجْعَلُونِي فِ الْغُومِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى آنَ الْعَلَى آنَ الْعَلَى الْعَلَى آنَ الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى

دَبِ إِمَّاتُ رِيَتِي مَا يُوعَدُونَ ؛ انبياطيم السلام كس طرح فع مندردة بي انكابر خداتنالي فرانا سي كرد عاكرت بين -

دُتِ دَلَا تَجْعَلْنَ فِي الْقُوْمِ الظّلِمِينَ ، اس دعا يرخب فردكو . كرس قدرون كا مقام ہے ۔ نبى كِمّا ہے كران يرج عذاب آئے مَن مى الدى من شال نہ بوجادل .

الدُّتَ الله باک سے اراض ہوجا آہے۔ بعض الگ بڑے بھے دھے کر بیصے ہیں اور اُفرخلام کھاتے ہیں ۔ اس میں برمیشکوئی می ہے۔ کہ اہلِ مکٹر پرعذاب کے وقت نئی کریم ال میں موجد نہ ہوں گ

(منیماخار بدفادیان ، رجولانی ۱۹۱۰)

جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں ..... تو یہ ذو ہتیں کمکتی ہیں۔ ایک تو یہ کو الندی وات کس وقال عن ایک تو یہ کا وہ میں خوات تھام طک کوجی غرق کوتا میں بیٹ بارس کے صفور میں مام بری سے کو کو کو اسے کے قراح میں اور دعا کی احتیاج سے خالی ہیں۔ اب کے صفور میں ماہ کر کھانے کے قراح میں اور دعا کی احتیاج سے خالی ہیں۔ اب کے منہ سے کہلوآ کا ہے۔ مگر دو ہری جانب آپ ہی کہ منہ سے کہلوآ کا ہے۔ ویت نیک انتی شرک کے منہ کی قرام میں سے ذکر وائیو۔ اس آفت میں مبتلانہ ہوجا اس وقام یہ کہ وعدہ ہویا وعید وہ خوالہ میں سے ذکر وائیو۔ اس آفت میں مبتلانہ ہوجا اس وقام میں کے وعدہ ہویا وعید وہ خوالہ میں سے دیک والی ہو وہ دیت میں۔ اس کے دکھانے پر قادر ہیں۔ یہ نیس فرایا کو صور وہ وعدہ اسی منگ میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں ہوا کردیں۔ یہ کہ معرف میں میں اور کے میں بیا کردیں۔ یہ کہ میں میں میں ہوا کہ وہ میں ہوا ہوں کہ میں میں ہوا کہ وہ میں ہوا ہوں ہوا کہ میں ہوا کہ وہ میں ہوا ہوں کہ میں میں ہوا کہ وہ میں ہوا ہوں ہوا کہ میں ہوا کہ وہ میں ہوا ہوں ہوا کہ میں ہوا کہ وہ میں ہوا کہ ہوا ہوں کہ میں ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوں ہوا ہوں کہ ہوا کہ ہوالہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہو

٥٥- إِذْ فَهُ بِالْرِيْ حِي اَحْسَنُ السَّيِّعُةُ ، نَحْنُ

اَعْلَمُ بِمَا يُصِفُوْنَ اللهِ مَا يَصِفُونَ اللهِ مَا يَكُونُ بِي وَوَاس كِيكُ عِمه تديرِ إِذْ فَعْ بِالنَّبِي وَوَاس كِيكُ عِمه تدير

موجة ديو كريه بدى كس طرح دوربو - بديول ك دود كمن كيك باديك دد باديك تدابيري منجله الى كه ايك دد باديك تدابيري منجله الى كه ايك د كاريك دوابي منجله الى كه ايك د كاريك دوابي منوجة د سمجانا - اعلانيه نصيحت كرنامي .

(منعيم اخبار مدر قادياله عربولائي ١٩١٠ع)

99- وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ آنَ يَحْضُرُونِ ١٩

دَبِّ اَنْ يَحْصُرُوْنِ ، كُونُ بِكَارِمِيرِ إِلَى مِكَارِمِيرِ إِلَى مِكَارِمِيرِ إِلَى مِكَارِمِيرِ الْحَارِ ( ضميراخبار مبد قادياك ، جولائی ١٩١٠ )

١٠٠- حَتَى إِذَاجَاءً أَحَدَهُ مُ مُوالْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

ارْجِعُوْنِ

اِنْهَا كَلِمَة ؛ عيما في مسيح كو كلم كنف سے درجرالوہيت ديتے ہيں۔ ديجور عي ايك كلم بے۔ (ضيمرا خبار قادياك ، جولائي ١٩١٠ع)

۱۰۵- تَلْفَحُ وُجُوْ هَهُ مُ النَّا دُو هُ مَعْ فَيْهَا كَالِحُوْنَ النَّا دُو هُ مَعْ فَيْهَا كَالِحُوْنَ النَّ الْمُوعِينَ الْمُوعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مُ كَالِحُونَ ، لِينَ مُ كَرِّمِ اللَّهِ وَالْمُدَا يَهُمُ وَالْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّه

١١٠ رِ نَهُ كَانَ فَرِيْقُ رِّنْ عِبَادٍيْ يَقُولُوْنَ دَبُّنَا

### امَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ اللهِ

يَقَوْلُوْنَ دَبَّنَا امْنَا: دنيامِي فأنزالم مِنْ كواسطى دعاسے و فراق خلام دات دی بوگیا۔

الا - فَاتَّخَذْتُمُوْمُمُ وَسِخْرِيًّا كُنِّي أَنْسُوْكُمْ

### ﴿ عُرِيْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحُكُونَ <u>ا</u>

حَتَى اَنْسَوْ حَدْ، جِرْخُعُنَ مِي إِلَى بندے كَ بندى كُوا ہے - الدُّتُوالَى اس كو مزا دیتا ہے كہ وہ خدا كى ياد كو بجول جا آہے - اِنْسَاء كى نسبت الى وگوں كى طرف مبدى وجيعے دیتا ہے كہ وہ خدا كى ياد كو بجول جا آہے - اِنْسَاء كى نسبت الى وگوں كى طرف مبدى وجيعے دیتا ہے كہ وہ خدا كى ياد كو بجول جا آہے - اِنْسَاء كى نسبت الى وگوں كى طرف مبدى وجيعے

١١١- اَنْحُسِبْتُمْ اَضْمَا خَلَقْنْكُمْ عَبُثًّا وَانْحُمْ

### النيناك ترجعون

ا فَحَسِبْتُ مُ انْسَاخُ النَّمَا خَلَقَنْ كُمْ عَبُنَا ، كياتبين يه فيال ب كرم في مُ وقبتُ بيداكيا . ايساخيال تبادا غلام كا مهام وصفورتم كوانا بوكا . حب تم عبث نبين بنائه كئ . وميرموج كرم كوانا بوك . وميرموج كرم كيول بنائه كثة بود. (الحكم عارا بريل ١٠١ ع مسًا)

۱۱۸- ومَنْ يَدْءُ مُعَالِمُ اللهِ الْهَاالْحُرَ الْاَبْرُهَانَ اللهِ الْهَاالْحُر الْابْرُهَانَ لَا لَهُ اللهِ الْمُارِينِ النَّهُ لَا لَهُ اللهُ الْعُورُونَ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورُدُنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ابتداء سورة مِن قَدْ اَنْدُ الْمُؤْمِنُونَ فَرَايَا تَمَا - اب اس كم مَنَابِل مِن كُنَارَ كَا انْجَام بْنَايا - الله مَنَابِل مِن كُنَارَ كَا انْجَام بْنَايا - (منيما خبار بدر قاديان ، رجواني 1910)

١١١- وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَادْ حَدْدُانْتَ خَيْرُ

الترحويث المفيد ، كغراوداك كعبنا كاس بين كا وعاد و في المناه من المناه ا



#### بِشهِ اللهِ الرَّهُ من الرَّحِيْدِ ال

سورہ نور میں تمیز کابیان ہے اور یہ کہ مطاعی سے بچنا چاہیے اور ان کے اسباب سے مجی۔
اور رسول کے ساتھیوں کا مقالمہ نہیں کرنا چاہیے ۔ خلافت پر بڑا زور دیا گیا ہے ۔ کوئی سونہ ایسی نہیں حس کے پہلے یہ لکھا ہو ۔ کرہم نے تم پر برحکم واجب یا فرض کیا ہے ۔ یہ تاکیداس سورہ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ یہ تاکیداس سورہ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ فرب غور سے سنو اور عمل کرو . . . . . .

اس سورة میں تبایاہے کہ نبی کریم کی پرسلسلز نہیں۔ بلکہ خلافت کا سلم می تا ہوم قیامت ہے۔ خلافت کے منکرا ورعیب جین ہوں گے۔ مگر اخر ذلیل ۔ فرانسے کہ فرموں کوتوہم منزا دینے کا حکم دیتے ہیں ۔ انہیں خلفاء کیوں بنانے گئے ۔ لیس تم الزام دہی سے بازا و ۔ انہیں خلفاء کیوں بنانے گئے ۔ لیس تم الزام دہی سے بازا و ۔ ا

میں شاہ عبدالفنی صاحب کامر مدیخا۔ انہوں نے فرایا تھا کہ ابل ہندنے سورہ فرکہ پر عمل نزک کردیا ہے بلکہ ا بینے لئے اس کو منسوخ ہی سمجہ لیا ہے ۔ لیس تم اس پر ضرور غور کرد۔ اس میں سب سے پہلے زناء کی خرمت ہے نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ میرایک عضو زنا کرتا ہے لیس انسان مرایک عضوکا نگوان سنے۔ ( الحکم ۱۳ جملائی مرد انگست ۱۹۰۴ء صا

٧- سُوْرَةُ أَنْ زَلْنُمَا وَفَرَضْنَهَا وَآنْزَلْنَا

وِيْمَا ايْتُ بَيِّنْتِ لَعَلَّحُوْتُ خُرُوْنَ ١

یہ ایک سورہ ہے۔ ہم نے اس کونازل کیا اور ہم نے اس کوفرض کردیا اور ہم نے اس میں احکام آنارے جو کھلے کھیے ہیں تا کہتم عمل در آمد کرو ۔ اور قابل ذکر ہن جاؤ ۔ اس سورہ پرعمل کرنے کے واسطے کس فدر تاکید الٹر تعالی نے کہ ہے ۔ اوّل فرایا ۔ ہم نے آنارا ۔ بھر فرایا ۔ ہم نے فرض کیا ۔ فرض توس اور فرآن تشریف ہے کہ اس پرعمل کیا جائے مگواس سورہ کو بھر بالخصوص فرض فرایا کیا ۔ فرض توس کا فرق فرایا ہے کہ اس پرعمل کیا جائے مگواس سورہ کو بھر بالخصوص فرض فرایا ۔ کم سلمان اس کی طرف توجہ کریں ۔

اليت بتنت ؛ كمل كمل الحكام مونى البي عن كوسب لوك سحوك بي و كوئى المبي عن كوسب لوك سحوك بي - كوئى المبيرية الدنا المالي المرائية المرائيس والمرائيس والمرائي

تَعَدَّدُ وَادَى بن جاور كَ الس يِعمل كمن كانتيجه يه موكا كمتم قابل وكرادى بن جاوك م مشابير زمان مين سے بن جاؤگ و كوئن براس كانتي كے اور امام بنائيں كے ۔

(بدر ۱۹، حولائی ۱۹۰۵ء صل)

٣- الزّارنية والزّارني فاجراء واكل واحدٍ مِنْ هُمَا مِا جُهِ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخَذْ كُوْبِهِمَا رَافَةً مِنْ هُمَا مِا جُهِ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذْ كُوْبِهِمَا رَافَةً وَيْ وِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ، وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آ

زانی مرد اورعدت برایک کوان دونول میں سے ایک سوکورہ مارو - یہ پہلا حکم ہے جو الس

سورہ تریف بین ازل ہوا کہ جب کسی مرد اور عدت پر زناکا الزام آبت ہوجائے تو اتی سزایہ ہے کہ کہ دد کو بھی ننوا کوڑے دارے جائیں اور عدت کو بی ننوا کوڑے دارے جائیں۔ قالا تناخی ڈکھی ہما دا فرن نے نیڈ ویٹ کے شاخہ کا کھی ہما ان دونوں کے ساتھ زمی اور ترکس کھانا ۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے دیں کے معاطر ہیں ۔ اگر ہوتم ایمان لانے والے ساتھ اللّٰہ کے اور دان کو ساتھ زمی اور ترکس کھانا ۔ اللّٰدِ تعالیٰ کے دیں کے معاطر ہیں ۔ اگر ہوتم ایمان لانے والے ساتھ اللّٰہ کے اور دان کو سندا نہ دیں کیونکہ اس میں فقنہ وفساد ہے ۔ اور بالا تو مفید امر اُن کے داسط درگر در کریں ۔ اور ان کو سندا نہ دیں کیونکہ اس میں فقنہ وفساد ہے ۔ اور بالا تو مفید امر اُن کے داسط اور قدم اور تمدن کے واسطے بہا ہے ۔ کہ المسیح جم کا مرتکب کھلے طور پراپنی سزا کو بہتے ۔ اور مونوں کو دیاں جم ہونا چاہئے انہا کی عذاب کو ایک گروہ مونوں کا ۔ سنوا پہلے ہیں دین چلہتے ۔ اور مونوں کو وہاں جم ہونا چاہئے انہا کہ عذاب کو ایک گروہ مونوں کا ۔ سنوا پہلے ہیں دین چلہتے ۔ اور مونوں کو وہاں جم ہونا چاہئے انہا کہ کہ عذاب کو ایک جموئی نرم دل کا بہا نہ کر کے ایسے موقع پر جانے سے پر ہر کرکتے ہیں ۔ ایسا فیال گناہ ہے کیونکہ حکم الہی کے برخلاف ہے ۔ ( برد اور جولائی ۱۹۰۵ء صسے )

کناہ ہے کیونکہ حکم الہی کے برخلاف ہے ۔ ( برد اور جولائی ۱۹۰۵ء صسے )

کناہ ہے کیونکہ حکم الہی کے برخلاف ہے ۔ ( برد اور جولائی ۱۹۰۵ء صسے )

مار کی کے مقال کی جولائی کے برخلاف ہے ۔ ( برد اور جولائی ۱۹۰۵ء صسے )

٣- اَلرَّانِيَ لَا يَنْكِمُ الْآزَانِيَ اَوْ مُشْرِكَةً: وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِمُ الْآلَازَانِ اَوْمُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَ

برکار تو برکاروں یا بت پرست عودتوں کوئی نکاح کرنے ہیں اور برکارعورتیں بھی ایسی ہیں کہ انہیں برکار یا مشنرک ہی بیا ہیں۔ اور ایمان والوں پر توبہ باتیں حرام ہیں احدیہ صلاح)

( تعدیق براہیں احدیہ صلاح)

اکستوانی الاینکی الم المفریدی الم مکردانیه سے ۔ الم المفردانی سے مرجع پر علماء میں بحث ہے ۔ بعض کہتے ہیں ۔ کہ دانیہ سے نکاح کونا حرام ہے ۔ اور بعض یہ کہ زنا حرام ہے ۔ بھر علماء میں اختلاف ہے کہ بیں ۔ کہ دانیہ سے نکاح کونا حرام ہے ۔ اور بعض یہ کہ زنا حرام ہے ۔ بھر علماء میں اختلاف ہے کہ تہمت زنا نگانے والے کی گواہی جا گزہے یا نہیں ، دضمیم اخبار بدر قادیان ، جولائی ۱۹۱ء)

زنا کہنے واللم دنہیں نکاح کیا کوا مگرایسی عورت سے جوزنا کا دہوجی ہے ۔ یا کسی مشرکہ عوت سے اور زناء کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتی مگر کسی لیسے مرد سے جوزنا کا دہوجی کا ہو یا کسی شرک

سے اور حرام ہے یہ بات مومنوں پر - کیا صفی ہ کوئی مومن زنا کارسے نکاح نرکسے۔ تعلقاتِ شادی سے پہلے جہال دو سرے امود کی تحقیق و تعنیش کی جاتی ہے وہاں یہ بھی مغرودی ہے کہ اچھی طرح سے دریا فٹ کولیا جائے کہ مردیا عورت الیسے نہ ہول جوزنا میں گرفتا دیں۔ یہ بجر بہ کی بات ہے۔ کہ نیک مدیا دیا در مدکار نیک کے مناسب حال نہیں ہوتا۔

سوال: اکتتابیک من النظین کمک لاذنب کمک لاذنب کے میں النظام سے توب کرنے کے البتد الب البی ہوجاتی ہے کہ کویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو مجردوسری عور تول کی طرح اس کا

نكاح مومى كرا تذكيون جائز نيس.

جواب : ایک منجنی اپنے بیشہ کو چیورنے کے بعد می سب کے درمیان کنجنی ہی کہلاتی ہے کوئی اس كونا ئېرېنى كېتا . مىندومسلمان بوماتلىپ تۇمچىراس كوكوئى بىندومېنى كېتا ـ ئىكى كىنى با وجودكا كر ليينے كے معى وكوں كے درميال كنينى ہى مشہور رستى ہے - علاوہ ازیں گزشنة عادتِ بركا كچه اليا آثر اندرسی اندر رستاہے کہ اس کاجا انمشکل ہوتا ہے ..... ایک دفعہ ایک تغینی آئر ہو کر ہارے پاکس آئی اور کیا کرمیں آپ سے نکاح کواچاہتی ہوں ۔ ہم نے اس کواسی آیت تربیف کے حکم کے مطابق جواب دیا لیکن ده اس خیال سے بازنرائی ۔ اور جارے بیمے بڑی رہی توہم نے جواب دیا کہ ایک علیمدہ مکان لے ہے ۔ اور گنیدے کام کوبالک ترک کردے ۔ بیبال تک کہ الله نعالی تیرا یہ ام سا دے ۔ انہیں دنوں میں ایک نوجوال امیرزادہ جو سمارا عمی واقف تھا۔ اس کے پاس منبی ا وراس کوانس طرع سے پیسلایا کہ میں ذمرایتا ہوں کہ تہادا نکاح مولوی صاحب سے کرا دوں گا . مگر جونکہ پیر تم بمیشد کے واسطے پردہ نشین موجا وگی اس واسطے ابتم ایک رات کیلئے میرے مکان پر اجاد ابنی كزرشة عادت بدكے مطابق اس كے واسطے يہ امر قبول كرنا مشكل نربوا۔ جنائجہ وہ اس كے مكان پر على كئى۔ رات كواس مكارف تمراب نوشى سے اپنا دروشكم ظاہركيا - اور مجع بلاف كوا وى بميماكين اس كاعلاج كرول اكرچه من خود نه كيات الهم مرس شاكردون كے جانے كايہ نتيج بوا - كم وہ عورت بيركمي میرے پاکس نہائی۔ اور اس جوال نے میں کو کہا کہ دیجوکس اسانی سے ہم نے اس عورت کواپ (بدر ۱ رحولائی ۱۹۰۵ء مسل) كے إس سے دفع كيا۔

٥- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَا أَبُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُ وْمُمْثَنَّ مَٰنِيْنَ جَلْدَةً

### وَ لَا تَعْبَلُوالَهُ مُشَعَادَةً ابَدُه، وَ اُولَئِكَ مُدُهُ الْفُرِسَعُونَانَ

ا در جو لوگ تہمت نگاتے ہیں پاک دامی عود قول پر ۔ بھر نہیں پیش کرتے بچار کواہ ۔ انکواشی کوئے مارو اور انکی کواہی کہمی قبول نرکرد ۔ یہ لوگ فاسق ہیں۔

اس آیت تنرلیفر میں دو حکم بین اول آفریر کہ جب بک جارگواہ نہوں کسی کا ایک عدت پر تہمت نگانا قبول نہیں کیا جارگا و خروج کے توخور ہے تہمت نگانا قبول نہیں کیا جارگا ہوئی ۔ جب می کوئی شخص کسی عدت کے متعلق زنا کار کا لفظ ہوئے توخور ہوئے کہ اس سے جارگواہ فہیں لاسکتا اور اینہی کسی کو اس سے جارگواہ فہیں لاسکتا اور اینہی کسی کو مبدنام کی مبدایہ مبدنا کے مبدنام کو مبدنام کو

یہ ہردو کہ ہنایت ہی غود احد توجہ کے لائن ہیں ۔عمواً لوگوں کی عادت ہے کہ صرف خیالی طور پر برطیٰ کر کے جہ جائیکہ رؤیت ہو اور چارگواہ بھی ہوں ۔عوام میں کھنے لگ جائے ہیں کہ فلاں مرد باعود ت نے زناکیا ۔ بھر ایسی ہاتوں کو لوگ اپنی محبسول کا شغل بناتے ہیں ۔ خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور الیسی بات منہ پر بنیس لانی چاہیئے ۔ کیون کی خوانے الیسے آدمی کا نام فاستی رکھا ہے ۔ جربغیر حیار گواہوں کے الیسی بات منہ پر بنیس لانی چاہیئے ۔ کیون کی خوانے الیسے آدمی کا نام فاستی رکھا ہے ۔ جربغیر حیار گواہوں کے کسی پر انہام سکاتا ہے ۔

٧- اللَّالَيْ يْنَ تَابُوْامِنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوْاء

فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ ١

مگرجی لوگوں نے اس کے بعد نوب کی اور اپنی اصلاح کریں یہاں تک کہ لوگوں کے درمیانی ہم کونے والا اور رحم کونے والا ہے۔ جب لوگ ایسی تغرارت کے بعد اپنی اصلاح کریں یہاں تک کہ لوگوں کے درمیانی ہم بہوجاوے کہ بداب اس طرز اور طریقہ کا آدمی نہیں رہا۔ اور نیک بن گیا ہے تو بھر دو مرب لوگوں کی طرح اسس کی شہادت مجی قبول کی جا وے ۔ النّد تعالیٰ رحیم وکریم نا وال جہال کی طرح کینہ ورنہیں۔ اس کے احکام بہاری درستی اور اصلاح کے واسطے ہیں۔ ما یکھ تھ کہ اللّٰہ یعتَد ایک خراف شکرات کو اسطے ہے۔ جوکسی فیرمرد یا غیرعوت کے واسطے ہیں۔ کا واسطے ہے۔ جوکسی فیرمرد یا غیرعوت کے واسطے ہے۔ جوکسی فیرمرد یا غیرعوت کے

متعلی ذاکی بابت برہے ۔ لیکن اپنی بویوں کے متعلق ایسے فعل کے دیکھنے اور ظاہر کرنے کے بارے میں مندرجہ ذیل احکام ہیں ۔ ( مبرسار جہلائی ۱۹۰۵ء صس)

١٨٠٠ والرين يرمون ا (واجهه مروك كن كرمون الأواجهه مروك كم شهد المروك الآانفسه مرفقها كالأ المحدومة المحمد شهد في بالمورائة كون المحرويين المحرويين المحرويين المحرويين كان من والمحرويين المحرويين المحرويين المحرويين المحرويين المحرويين

اورجولوگ اپنی بیریوں کوڑنا کا عیب سکاتے ہیں۔ اور سوائے لینے اور کوئی گواہ الی کا نہیں ہے ہیں وہ ایک ہیں ہوئے دو ایک ہی ہوئے کوئی بی ہم ہمائے کوئی بی ہما ہوں اور پانچ یں دفعہ یوں کہے کہ اگر میں جبوئے کہنا ہوں تو مجر پر خوا کی معندات ہو۔ چونکہ ایک مرد اپنی بیری کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھتا ہے کہ باوجود کسی شہادت کے نہ ہونے کے حس سے وہ کھلے طور پر صفائی کے جرم فابت کوسکے۔ اسکا بنی دیدا س امر کے واسطے کما تی ہے۔ کہ وہ اس عورت سے دہ تخطے طور پر صفائی کے جرم فابت کوسکے۔ اسکا بنی دیدا س امر کے واسطے کما تی ہے۔ کہ وہ اس عورت سے دہ تنظر رکھے۔ اس واسطے کما ہے ہوت ہیں کہ کسی اور فاراف تکی کے باعث بی اس کی پُر ذور شہادت پر اکتفا کیا۔ لیکن چونکہ بعض مرد لیسے ہوتے ہیں کہ کسی اور فاراف تکی کے باعث بی ایسی قسم کھانے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ اس واسطے بالمقابل اس کے وہ محکم ہے جواگلی آیت میں آنہے۔ ایسی قسم کھانے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ اس واسطے بالمقابل اس کے وہ محکم ہے جواگلی آیت میں آنہے۔ اس واسطے بالمقابل اس کے وہ محکم ہے جواگلی آیت میں آنہے۔ اس واسطے بالمقابل اس کے وہ محکم ہے جواگلی آیت میں آنہے۔

 ( بدس رج لائی ۱۹۰۵ء صری)

نازل بو۔

#### ١١- وَكُولَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُ لَهُ وَآنَّ اللَّهَ

#### تَوَّابُ حَكِيْدُ اللهِ

اوراگر الدّتغالی کافعنل اور دحت تم پرنه موّا ( توابید پرحکت مسائل نازل نه موت الحدّنیلا توبه قبول کرنے والا اورحکتوں والاہے ۔ ہواتعالیٰ نے لیٹے فعنل اور دحت سے بڑی حکمت سے عبرے احکام اس حکم نازل فرائے ہیں۔ ( بدر ۱۳ ارج لائی ۱۹۰۵ء صس)

١١- إِنَّ الْمَوْنَ مِمَاءُ وَبِالْا فَلَثِ عُصْبَةً وَنْكُوْ. لَا تَحْسَبُوْهُ شَرَّا لَكُوْ مِبْلُ هُوَ حَدِيْرٌ لَكُوْ مُراكِلًا لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُوْ مِبْلُ هُو حَدِيرٌ لَّكُوْ مِنْ الْمَارِي مَنْ الْمَارِي مِنَ الْمَارِي مِنَ الْمَارِي مِنْ الْمَارِي مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تُوتى عِبْرَة ، حبس ناس بات من براصقرايا اس كيك عذاب عظيم ہے۔

(صيممراخباريد فاديان ، رجدلاني ١٩١٠)

تعقیق وہ لوگ جنہوں نے تہمت لگائی ہے ۔ ایک گروہ ہے تم میں سے تم اس کورانہ محبور اپنے سلے ۔ ایک گروہ ہے تم میں سے تم اس کورانہ محبور اپنے لئے ۔ بلکریہ تمہاں سے اور جوال میں سے مرس کے لئے ہے جواس نے کمایا گناہ سے اور جوال میں سے مرسی بات کے بیچے بڑا ۔ اس کیلئے ہے بڑا عذاب ۔

اس البیت میں اشارہ ہے اسی فقنہ کی طرف جبکہ بعض لوگوں نے حصرت عائشہ وضی الدعنہ پر برطنی کی متی اور بھیر الند تعالیٰ نے اپنی وی سے صفرت عائشہ الله کا پاک ہونا ظاہر فرایا ۔ الند تعالیٰ فرا آلم ہے کہ یہ واقعہ مومنوں کے واسطے کسی تکلیف کا موجب نہیں ۔ بلکہ سوامر فوائد کا باعث ہے ۔ اوّل توخود یہی واقعہ ایک بڑے بجاری مسئلہ کے حل ہوجائے کا موجب ہوا کہ جب کسی عورت پر اتہام مکایاجائے ۔ یہی واقعہ ایک بڑے ۔ اور خرد انہام مکانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چا ہیئے ۔ دوئم یصفرت عائشنہ ا

ک بریّت خداکی پاک کتاب سے ثابت ہوگئ۔ اوداس طرح حضرت امّ المؤنین کویہ فخرصاصل ہواکہ قرآ کی تریف میں ال کا دکر فیر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ اور جولوگ منافق منے اودان کے دلاہی کمی بختی۔ اود کم نوان منے دان کے دلاہی کمی بختی۔ اود کم نوان کے دالے منافق منے باہر مہو گئے۔ اود مونوں کو آئندہ کے واسطے احتیاط مذنظر ہوگئی کہ لیے معاملات میں حبری سے مُنہ نہیں کھوٹ چاہئے بلکہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ معاملات میں حبری سے مُنہ نہیں کھوٹ چاہئے بلکہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ ( ببر ۱۳ ارج لائی ۱۹۰۵ء مدیا )

١٣- كُولْآرِدْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هَـذَآرِفَكُ مُبِيْنَ الْ

کیوں ایسا نہ کیا گیا۔ کرجب تم نے سٹا اس بات کو تو موسی مردوں اور عور توں کو لازم تھا کہ لیف جی میں نیک ظبی رکھتے اور کہتے کہ یہ تو ظاہر حجوثی تہمت ہے۔ اس آیت میں موسی ردوں اور عور توں کو ترقد ن اور اختی کا ایک بڑا صروری اور اس قائم کونے والا اصول سکھایا گیا ہے۔ کرکسی پر برخلی کوئے میں جاری ہوئے کہ میں جاری ہوئے کہ اپنے بھا تیوں پر نیک طبی قائم رکھیں۔ اور حب تک پوری تحقیقات نہ ہوئے کسی کے حق میں کوئی کلمہ بداستعمال کرنے کی جرات نہ کویں۔ (بدر ۱۱ جوائی ۱۹۰۵ء مسک) خوات نہ کویں۔ (بدر ۱۱ جوائی ۱۹۰۵ء مسک) خوات نہ کویں۔ فرانیہ کی مزائے وقت نیک وک موجود ہوں اور اس پر خوات ایک وقت نیک وک موجود ہوں اور اس پر

کی ونگ اس میں پروٹے ہوئے ہتے۔ وہ نشکرسے باہر پاخانہ بھرنے کوکئیں تو وہاں ہارٹوٹ بڑا اس کو کینے لگیں۔ یہ تو برس کی بیابی کئیں۔ اور ۱۸ برس کی بوہ بھی ہوگئی تھیں۔ اور ۱۳ برس کی عمریں فوت ہوگئی تھیں۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کے بہت انقلاب دیکھے۔

ہے۔ جوانی کے آیام سے بیند نے غلبہ کیا اور سوگئیں۔

ایک شخص ہمین اسکر میں پیچے رہ تنا کہ کری جڑی جیز اعما لاوے ۔ جنانچ صغوالی صحابی اس کام بر مامور تنا جب انہوں نے دورسے بی ہی کو جڑا ہوا دیجا توسیجا کہ کوئی عورت فرت ہوگئی ہو۔اوربین حجوط کرفا فلہ جلا گیاہے اور زورسے بات ایک جراحا۔ آوازس کر آپ جاگ اسمیں ۔ بچرصفوان ان کو اونط پرسوار کیا اور خود آگے ہوا۔ اور دوبہر کو اشکر میں لے کر بہنیا ۔ لیکن بہت سادے سندیر اور برگان لوگوں نے کہا کرٹ بیک ہوا۔ اور دوبہر کو اشکر میں ہے کہ بہنیا ۔ لیکن بہت سادے سندیر اور برگان لوگوں نے کہا کرٹ بیک برک میں ہوا ۔ اور دوبہر کو اشکر میں ہے کہ بہنیا ۔ لیکن بہت سادے سندیر اور برگان لوگوں نے کہا کرٹ بیک میں برک کی وجہسے بی بی پیچے رہ گئی ہیں ۔

جب به خبر آنحفرت کو پنجی توصفرت عائشه رضی الدّعنها ان وفون پنی بیارتین و ای دُول گول میں باخا دنہیں بتوا تھا ۔ ایک روز آپ بار پاخا نہ کو گئیں توایک برمیا ساتھ تھی ۔ ساتھ والی برمیا راستہ میں گری رعوتیں بات دل میں نہیں دکو سکتیں ) گر کر اپنے بیٹے کوسخت کال نکالی ۔ بی بی نے منع کیا ۔ تو کہنے گلی کر تجے خبر نہیں ۔ نجو پر لوگوں نے فرض تین دفعہ اسی طرح کیا اور تین دفعہ بی نے منع کیا ۔ تو کہنے گلی کر تجے خبر نہیں ۔ نجو پر لوگوں نے شہمت نکائی ہے اور اس میں برابی بھی شرکی ہے ۔ اسی لئے اس کو گالی دیتی ہول ۔ نس صدایقہ اسی دن اپنے میں میلی آئی ۔ ایک جہینہ کے بعد آنحفرت اس کے پاس آئے ۔ اور کہا ۔ عائشہ آگر تجم سے خلطی ہوئی ہے تو تو است فغاد کر ۔ اگر نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ فیجے وتی سے آگاہ کر درے گا ۔ اس سے معلم ہوا ۔ کہ یہ لوگ غیب کی نجمیاں اپنے کا تھ میں نہیں رکھتے ۔ بہت لوگ ان کو خوا کا ایجن طرس سی میں ۔ یا در کھو کہ خوا بڑا بادت امپ یا گل انبیاء ۔ اور بیاء ۔ مرسل انکی قوت کے نیچے دہتے ہیں اور صبی کو وہ چاہتا ہے اس کو اطلاع دیتا ہے ۔

مجر الله نفال ف قرآن كى آيات نازل كين اور اس بى بى كا پاك اور مظر بونابتلايا - فرايا (كولا إذ سَعِفْ تَمُوفَ فَلْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُاتِ بِالْفُسِيمِ مُخْدِدًا - الآية) حب عائش من كى من نه وكون نے مُوا فقره مُنا تفا نذ نيك كمان سے كيوں كام مذ ليا - يس مين نهره منا ناجا بتا بون ـ كه نيك كمان سے كام و منا ناجا بتا بون ـ كه نيك كمان سے كام يا كرو . خدا تعالى فرا آ ہے كه كيون نام نے

الیں باتیں سن کرنہ کہ دیا کہ بہیں کہ بیں الیں بات کہنا مناسب نہیں ۔ لیس برعیب مردول بی می الیسی بات کہنا مناسب نہیں ۔ لیس برعود میں کہ بیس کہ بیس الیس بات کہنا مناسب نہیں ہوئی کر میں اس برعود من برائے ہوئے ہیں ہیں ۔ اوراس برعود کی برحود من کیا ہے۔ (الحکم ۱۳رجولائی اردار اکست ۱۹۰۴ صف) خدانے اس سے منع کیا ہے۔

حضرت عائشہ فن کا مرا سال کی متی جب نبی کریم صلی انڈ علیہ وا کہ وسلم سے نکاح ہوا اورا ہوں کی عرب نبی کریم صلی انڈ علیہ وا کہ وسلم سے نکاح ہوا اورا ہوں کی عرب نبی کریم اپنے گھر میں ہے آئے متے بصرت عائشہ فراتی ہیں کہ ہم بہت ہی معملی فذا منظمی حب نبی کریم اللہ منظمی سے کھاتے ہے۔ عبلا ۹ برس کی لوکی کہاں مولی مازہ ہوگی۔ حضرت عائشہ نبی کریم ملی السّد

عليه وآلم و لم كسات الك منام بر قدا قافله سے بامر باخانه ك حاجت رفع كرنے كيئے كئيں ہوت ہيں . صفرت عائشة من ايك مقام بر قدا قافله سے بامر بإخانه ك حاجت رفع كرنے كيئے كئيں ولاں كك كا بار فوض كيا - اس كے وانے فينے لكيں - قدا دير ہوكئى ۔ نبى كريم صلى النه عليه وآلم و لم كے
سائة كوئى كھند حرس نه ہوتا - اون والوں نے اون كس لئے اور فاقله روانه ہوكيا . حضرت عائشة فا
واليس آئيں تو ديجما كم لوگ جلے گئے تقے ۔ آپ نے سوچا صب وقت نبى كريم مقام پر بہنجين كے اور في

قافلوں میں ایک شخص قافلہ سے پیچے رہنا ہے۔ وہ آیا۔ تو آپ اس کے اون پر سوار ہوکر اس کی اور بعض منافقین نے بے ہودہ بحوالس شروع کی ۔ النّد تعالیٰ بریّت کرکے ارتباد فرما آ ہے کہ اگر فضل الہٰی سے معانی نہ ہوتی۔ توحضرت عائشہ خبر اتبام ان سب کوتیاہ کردیتا۔

(ضميمه اخبار مدرقاويان ، حولائی - ۱۹۱۹)

ا- وَكُوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَجُوْنُ لَنَاآنَ

المُشْعُدُونَ لِمُعْدَانَهُ مُنْحُنَكُ مُذَابُهُمَّا نُعُونَهُ

كُولاً إِذْ سَمِعْتُمُولاً : صرت عائشه صديقة مرافك بنده كياراس برير آيات نازل بي الثان الله بي الثان الله بي الثان الله بي الثان الله الشائل المائد المعالمة المعادمة المعادمة

(منيمداخباربدر قاديان ، رحولاني ١٩١٠)

١٨ - يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُ وْالِمِثْلِمُ أَبْدُ الِنْ كُنْتُمْ

مُؤُمنِين

لِمِثْلِهِ ، بُهِ السِي بُولُ السِي بُولُ بات من مِهم اخبار برقاديان ، رجولائي . ١٩١٥) ٢٠ ما - رِنَّ النَّه يُولُ لَيْ الْنَا وَشَعْمَ الْفَاحِشَةُ فِي الْنَا وَشَعْمَ الْفَاحِشَةُ فِي النَّهُ فَي النَّهُ وَقَا الْنَهُ مُعَذَا بُ الْمِيْمُ الْفَاحِشَةُ فِي السَّدُ نَبِهَا الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْفِي السَّدُ نَبِهَا الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ اللَّهُ فَي السَّدُ نَبِهَا اللَّهُ فَي السَّدُ نَبِهَا اللَّهُ فَي السَّدُ نَبِهَا اللَّهُ الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ الْمِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَي السَّدُ نَبِهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ هُمُعُذَا بُ الْمِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُعُمَّا اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْوالِهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُمُّذُا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَالْاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

جولوگ لیند کرتے ہیں کرمومنوں میں بے حیائی کی باتیں مجیلیں ال کیلئے عذاب الیم ہے دنیا اور سخرت میں اور الدین طبع اور تم نہیں جانتے۔ (فردالدین طبع اور مانے دیباجہ)

٢٢ يَايُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْا تَتَّبِعُوْا خُطُوْتِ

الشَّيْطُنِ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطُنِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَخَى مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ المَدِ آبَدُا وَلْحِنَ اللهَ يُزْمِعْ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سُمِيعُ عَلِيْمً اللهَ

لَا تَتَبِعُولُمُ مُوا تِ الشّيطُنِ ، إيمان والو الندس دور فييث روح لين شيطان ك راه افتيار نذكرو-

وَمَتَنْ يَتَبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطُنِ ؛ يهدوب اورشيع مِن فَسَّ وَفِيد بِرُصِحْ كَا بَاعِثْ بُرُول كُومْتُهُم كُوْابِ . (صَمِيم اخبار بدقاويا لا ، رجولاني ١٩١٠ع)

٣٧- وَلَا يَاتَلِ اولُواالْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يَوْتُوا وَلَواالْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يَوْتُوا وَلَا الْفُرْ فِي وَالْمَسْكِ يْنَ وَالْمُمْجِرِ يَنَ وَلَا يُعْفُوا وَلَيْصُفْحُوا وَالْمَسْكِ فَا وَالْمَسْكِ فَا وَالْمُسْكِ فَا وَالْمُسْكُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُسْكُولُ وَلَيْكُمْ فَا وَلَا اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُسْكُ وَالْمُسْكُ وَالْمُسْكُولُ وَلَا اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُسْلُولُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّالِ اللَّهُ عِلْمُ وَالْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللّلِهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

### يَّغُورَا لِلْهُ لَكُمْ ، وَاللَّهُ عَفُوْ زُرِّحِ فِيمُ اللهِ

( تعديق برائيل احديدمي)

جولوک شوہر دار۔ سادہ ۔ بخبر مومی عود توں کو تہمت سکاتے ہیں وہ دربد ہوئے۔ ونیا اور آخت میں ۔ اور ال کیلئے بڑا عذاب ہوگا ۔ حس دال کواہی دیں گی اللہ کی زبانیں اور ہاتھ اور پاول اللہ کی تمام کر تو توں کے ۔ ( نور الدین طبع ثالث مدا دیباجہ )

٢٠ ٱلْخَبِيثَ لِلْخَبِيثِيثِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ وَالْخَبِيثُونَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْعَيِّبُونَ لِلْعَيْبُونَ لِلْعَيْبِ وَالْمُؤْلِثُ لَلْعَلِيبُ اللَّهُ وَلَيْكُ

# مُبَرِّءُوْنَ مِمَّا يَقُولُوْنَ ولَهُ مَ مَّغُورَةً وَ رِزْقُ حَرِيْمُ

لَاتُدُخُلُوْ الْبِيْوَتُنَاعَنَدَ بَيُوْتِكُ مُرِحُتَّى تَشْتَالِسُوْ اوَتُسَلِّمُواعَلَى الْمُلِيةُ الْمُسْتِ وَبَعِبْ كُلُول مِن واخل مِن بِرجب كُلُ ان سے اجازت نہ لے ہو اور داخل ہوتے ہوئے گھروا ہوں پرسلام کہو۔ (فوالدین طبع کان میں واجازت میں الملاع واجازت کے بنا کہی نہ جائی و بیاجہ اسے ایمان والو ! اپنے گھرکے سواکسی کے گھر میں اطلاع واجازت کے بنا کہی نہ جائی و بیاجات و اطلاع جانا وشیوں کا کام ہے بلکہ سلام کہہ کر اجازت ہو۔ (اگر آفاقا وہ نہ کینے فرتین ار پرچیو ورین

لَاتُدْخُلُوا بِيوْتًا ، حب ظاہر میں ماخلت کی اجازت نہیں۔ تو ان خلفاء کی اوران کے متبعین کی عیب میبنی کیونکر جائز ہے۔ (تشعین کی عیب میبنی کیونکر جائز ہے۔ (تشعین کی عیب میبنی کیونکر جائز ہے۔

٢٩- فَإِنْ تَمْ تَجِهُ وَإِنْ إِنْهُا آحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا كَانَّهُ فَالْ تَدْخُلُوْهَا كَانَّهُ فَا وَعِنُوا الْمُعَالُونَ مُؤَافًا وَجِعُوا الْمُعَادُنَ مُعُوافًا وَجِعُوا الْمُعَادُ مُعُوافًا وَجِعُوا الْمُعَادُ وَاللّٰهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگر وہاں کوئی نہ ہو۔ تو وہاں بدوں اجازت مت جاؤ۔ اگرتم کوکہاجائے کہ اس وقت تم کو اندرائے کی اجازت نہیں۔ واپس میلے جاؤ۔ یہی پہندیدہ طرزہے۔ اورالندتعالیٰ بہمارے اعمال پر واقف ہے۔

فَا رَجِعُوا ؛ لوط عاد مگرام کل کے مسلمان تو نارامن ہوتے ہیں اور طرح طرح کے تشہیے کرتے ہیں۔ اکسی تعلیم بہت ہی نفع کی ہے ۔ جب تم کسی گھر میں بغیراحازت مانہ سکو گئے توکسی کے عیب پر اطلاع می نہ یا وگئے اور اس طرح مطاعق ۔ عیب جینی سے بچو گئے۔

(صميمه اخبار مدر فاديان ، رحولاني ١٩١٠ع)

٣٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاجُ آنَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَنَامُ آنَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَنَامُ آنَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَنَامُ لَكُوْدُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ عَنَامُ لَكُونَ وَمَا تَعْتُمُونَ اللّٰهِ مِنْ وَمَا تَعْتُمُونَ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

ال ایسے غیر آباد گھروں میں جہاں کسی کی سکونت نہیں اور تہارا وہاں اسباب رکھلہ بندوں اطلاع واجازت بمی جانارواہیے۔ اور خدا تعالی جانتا ہے کتم کسی گھرمیں بمبلائی کوجاتے ہویا ترازت کو اطلاع واجازت بمی جانارواہیے۔ اور خدا تعالی جانتا ہے کتم کسی گھرمیں بمبلائی کوجاتے ہویا ترازت کو اطلاع واجازت بمی جانارواہیے۔ اور خدا تعالی جانا ہے کتم کسی گھرمیں براہین احدید صلے ا

٣- قُلْ تِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْامِنْ أَبْصَارِهِمْ

وَيَحْفَظُوْا فَرُوْجَهُ مُ ذَلِكَ أَزَكَى لَهُ هُوانَّ اعلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ الَّا

توکہدد ہے ایمان والوں کوکہ آنکھول کونیجادیا ورشومگاہوں کی مفاظت کریں ۔ یہ نہایت کی سندیدہ بات ہے ۔ اور جو کچھ اپنی زبانوں سے کہتے اور دل سے مانتے اور اعضاء سے لیتے ہوسب کواٹ دقالی جاتا ہے۔ اور جو کچھ اپنی زبانوں سے کہتے اور دل سے مانتے اور اعضاء سے لیتے ہوسب کواٹ دقالی جاتا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغَضُوا : جب ظاہری کھیے جانا جائز نہیں تو باطنی انکو سے ان کے

طالات كي تعيش كيونكرم أنربو- (تشيدالا داي عليه و موسم)

یخف امن ابعاد هی و ایس می شرار تول کے دوکے کیلے کسی مذک مفیدہ ۔ اور مفرور جائے۔ لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کر بسی ال میں کی نہیں کوسکتی۔ وہاں شریعت کام دیتی ہے۔ ہم فرد جائے۔ لیکن بعض ایسے گناہ ہیں کر بسی ال میں کی نہیں کوسکتی۔ وہاں شریعت کام دیتی ہے۔ ہم فریم برت سے الیسے انسان دیکھے ہیں کہ ایک ہی نگاہ میں بالک ہوتے ہیں۔ الدفعالی فرانا ہے کہ وہ نوی میں میں نہیں ہوتی کا وہمن مول ۔ کیون کو برق والی ان کو نیمی نہیں ہوتی مولوی محداسم میں میں میں ایک فور بدا ہوگا۔ اس سے تہما ہے قدم دوارہ اس سے تہما ہے قلب میں ایک فور بدا ہوگا۔

(صنعیماخبار بدر فادیاله ، رجولائی-۱۹۱۹)

نِسَآئِمِهِ قَ اَوْمَامُلُكُ آيُمَانُهُ قَاوِ التَّابِويَنَ عَيْرِا ولِي الْلازب قِمِنَ الرِّجَالِ اَوالطِّفْلِ الَّذِينَ عَيْرِا ولِي الْلازب قِمِنَ الرِّجَالِ اَوالطِّفْلِ الَّذِينَ كَيْرَا ولِي الْلازب قِمْ لَا يَضْرِبْنَ لَكُمْ يُظْهَرُوْا عَلْ عَوْذِتِ النِسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِلَا يُعْلِمُنَ الْمُؤْمِنُونَ وَيُنْتِهِنَ وَلَا يَضُوبُونَ اللَّهِ جَمِيْعًا اَيُنَهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهُ وَلَى اللهِ جَمِيْعًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهُ وَلَى اللهِ اللهِ جَمِيْعًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ عَلَالُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُغُلِمُ وَلَى اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یبدین ذین می اسط باری تربیت میں ال کیلئے کوئی زیور نہیں ۔اسی واسط باری تمربیت میں اک کیلئے کوئی زیور نہیں ۔ اسی واسط باری تمربیت میں اک کے زیور کا ذکر نہیں ۔

وَلْيَضْرِيْنَ بِخَمْرِهِنَ عَلَى جِيوْبِهِن ؛ اورصنيول كريان پروالخ كريمن

ہیں کہ سرر سے مذکے سامنے کھونگٹ اٹھا کر گردن تک اس گھونگٹ کونٹکا ہو ۔ پیرنظر بھی ضرور نیجے رہے گی ۔

اَوْ نِسَاءِ هِنْ : اس حِنَّ سے ظاہرہے کہ ہر خدہب کی عام عودتوں کو اجازت اندائے کی بہیں میں نے اس کے بڑے فساد دیجھے ہیں۔ (صمیم اخبار بدر قادیان ، رجولائی ، ۱۹۱ء)

٣٣- وَآنِكِهُوا الْآيَالَى مِنْكُوْ وَالصَّلِمِيْنَ مِنْ وَالصَّلِمِيْنَ مِنْ وَالصَّلِمِيْنَ مِنْ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّلِمِينَ وَالصَّارِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالسِمُ عَلِيدَةً ﴿

اورنکاح کرد ابنی بوه عودتوں کواور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کو اگرغریب وغلس ہیں تو النہ ننائی ان کو ایٹ نیس مفلس ہیں تو النہ ننائی ان کو اپنے فضل سے غنی کریگا۔ اور النہ تعالیٰ طری وسعت والا۔ طریعے علم والا ہے۔ (تعدیق براہی احدیہ صلای)

لَا تَعْفَيهِ هُوا: رَبْدُيال مْ بِنَاوُ - رَسِم مَنْعُهُ كَالْسَتِيعِلل سِي -

(منيسرا خبار بدرقاديان ، رجولاني ١٩١٠)

اورتمام وسیع متعلقوں سے اسے بہت کچھ اخلاق سے کام لینا پڑے گا۔ ..... غلام اور لونڈیاں اور بہت کے بیاب مردوعورت جن کوشہوت کے اسباب و ہمقیار دئے گئے ہیں۔ غربی کے باعث اگر بیاہ نہری تو الدرتعالیٰ کے دیئے ہوئے اوراس کے بیدا کردہ اعضاء شہوت کے متعلق کیا لیتین کریں کہ ہم غربوں کو رہامان مکیم خوانے نوف بالند ناوانی اور ناعا قبت اندیشی سے دیا ہے۔

( نورالدين طبع ألت مسا٢٢)

الوظیوں کی تعلیم و تربیت جونکہ بڑی خروری ہے اس واسط شریعیت اسلام نے یہ تجزیر کیا کہ کمر میں بچل کی طرح ان کی تربیت کرو۔ اگر سلمان اس کے خلاف کرتے ہیں قر شرع کے خلاف کرتے ہیں ان گر میں بچل کی تربیت کرو۔ اگر سلمان اس کے خلاف کرتے ہیں قر شرع کے خلاف کرتے ہیں جہ میں اُد بھا و اُحصر کی تھا۔ اور عید گھر و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ کی مند کہ و اللّا یا فی مند کہ و اللّا ہوا سی کھلئے قرآن فید نے کہ تر الله کا مند کہ و الله کہ اُدہ و الله کا مند کہ است کہ ترکیم الله و الله کہ اس کے اسلام کے گھر میں اور خرا ملی الله کا مند کہ اسلام کے گھر میں اور خرا میں اور اور سے ہی سلطنت تباہ ہوئی۔

شام ای اسلام کے گھر میں اور اور کی اوالاد سے ہی سلطنت تباہ ہوئی۔

( المكم المرجنوري ١٩٠٧ء صل)

لبض عورتیں قسم قسم کے دکھوں میں مبتلا ہوجاتیں اورعورتیں ال کوطعنہ یا طامت کرتی ہیں السی عورتیں طری برطینت ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہیوہ کو نکاح کرنا موجب طامت ہے فوجناب خدیجہ کے نہی عورتیں طری برطینت ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہیوہ کو نکاح کرنا موجب طامت ہے فوجناب خدیجہ کی ماری بیبوں میں نہی کریم تبسرے خاوند سے ۔ بلکہ نبی کریم کی ساری بیبوں میں سے صرف صفرت عائشہ صدلیتہ ما کواری تھیں۔ (الحکم اس جولائی مروار اگست ما واعمق

٣٩- الله نورالسلوت والارض مقل نوره كوشكوة بنها مضباخ الموضهام في نجاجة و الزُجاجة عَانَها عَوْكَ دُرِيْ يَهُوتَ دُونَ شَجَرَة الزُجاجة عَانَها عَوْكَ دُرِيْ يَهُوتَ دُونَ شَجَرَة شُبْرَكَة زَيْتُونَة لَا شَرْقِيَةٍ وَ لَا غَرْبِيْتِهِ ابنداء سورة میں فرایا ۔ کہ ہم نے بڑے جرے صروری احکام اس سورة میں دئے مجرفر ایا ۔ که رزا مری چیز ہے ۔ ب رکسی چرب با اجازت جانا منع ہے ۔ ج ۔ کسی پر عیب نگانا بہت مراہد میں ساتھ بری کودور کر دینے کا حکم ہے ۔ نورسے تیز بیدیا ہوتی ہے اور تمام علوم خواکی ہی طرف سے ہر و بدر

کے سبب دصوال جا آرہ ہاہے۔ النّرجا کے نتھ کا نتھا کے وکٹ دیے : مجراس جنی کے اوپر ایک اور کلوب ( GLOBE ) رکھ دیا۔ اس کلوب کے رکھنے سے اسس کے خراب اجزاء جل کو مجرک الحصے ہیں۔ مجروہ چراغ ستار کی طرح ہوجا آہے۔ دیدی جوظلمت کو دور کرے۔ دصوال نہ رہے۔

كَوْفَدُونَ الله مِن شَجَدَةٍ مَهَا رَحَةٍ ، السهراع من كوئى بل موير وه بل بركت والابورجونه تنرن مين ملے . ندغرب مين . ( دنيا كاند بو) لين فضل اللي كاتيل اس مين فوالين -و كؤك هُ تُمْسَسُن النّاد ، ميراس بيل مين اك مكان كى مزودت نهين . كيونكم وه تو

الی فضل ہے۔ وہ کوکب دری سے کا الی فضل سے۔

نور علی نور بر ایر می بیابی ہے۔ پیر طاق جین گوب سے نور علی نور ہوگیا۔ یکھیدی اللّے لِنور کا متن کی شاعر، اس نور پر بر رابی کیا نظر آئی ہیں۔ ہوایت کی نظر آئے گی۔ اسٹے گی۔

الله نود السلطون والا دخير ، نوركم عنى ادى كي و الما و من الله فود كالم من الما و من ا

٣٠ فِي بُيوْتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُوكَمُ وَيُهُ حَرَّ

فِيْهَا اسْمُهُ ويُسْبِحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُودُوا لَاصَالِكَ

فِی بیٹوتِ ، یہ فرجیند گھروں میں ہوگا ۔ اب اعلان کواہے ۔ کہ وہ گھر تیوے نظراتے ہیں مگروہ دن آ آہے ۔ کہ طب ہوجائیں گے

اَ ذِنَ اللّهُ اَنْ تَدُوْعَ ، النّدَتَعَالَىٰ خَرِدِيبًا بِي - كم ال مُحْرُون كومِمًا بناوك كا - المُدِن اللّهُ الله على ما الله على الله على ما الله على الله على ما الله على الل

٣٠- رِجَالُ لَا تُلْوِيهِ مُرْبَحًا رُةً وَ لَا بَيْعُ عَنْ ذِ حُرِ
اللّٰهِ وَرِقَامِ الصَّلْوةِ وَرِيْنَاءِ الزَّخُوةِ وَيَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَعَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَادُكُ

مومن کوچاہئے کہ اس طرح پر النّدتعالیٰ کی عبت میں فنام وجاوے بہال کک کراس کے بغیرا سے کوئی خیال نہ رہے۔ اس درجہ اصالی کو دوسرے نعطوں میں تصوّف کہتے ہیں۔ اوران کا نام صوفی سہرے میال نہ رہے۔ اس درجہ اصالی کو دوسرے نعطوں میں تصوّف کہتے ہیں۔ اوران کا نام صوفی سہرے یہ مینا آئے ایک مقاد ھیے شران کے دیل خیالات معان ہوتے ہیں۔ ال کے عمال میں کوئی کدورت نہیں ہوتی۔ ال کامعام راستا کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ وہ خدا کے حضورا محام کی تعمیل کوئی کدورت نہیں ہوتی۔ ال کامعام راستا کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ وہ خدا کے حضورا محام کی تعمیل

اول صف مي كظرے بوت والے بوت ميں - اوراس دارانغرورمي دل نہيں تكات جناني تصوف كى تعرف مِن فرالِ التَّجَانِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ صُونَ كُي تياري كُرلب قبل اس کے موت نازل ہو۔ ظاہری وباطنی طور پر یا کیڑہ دہناہے بیان کے کہ تنجارت ویں اس کو النَّرْتَواكِ سے عَافَل بْيِن كُرِنَّى ﴿ يَجَالُ لَا تُلْمِيْمِ مُرْتِجَادُكُ وَلَابَيْعُ عَنْ ذِعْدِاللَّهِ المُوا صفّہ انہی وگوں میں سے تقے۔ یہ لوگ دن مجر محنت ومشقّت کرتے۔ اس سے اپناگزارہ کرتے اور ابنے بجائیوں کو کھلانے اور بچردات مجروہ تضاور قرآن شریف کامشغلہ۔ صحاب میں تبین کروہ مخفے کیفش الیسے کم حضور نبوی میں آئے ۔ کچر کلمات سنے ۔ کچے مساکل وجھے

تعبر حطي كيُّ اورنس - نماز بلهول - زكاة دى - رونه دكما - لبنترط استطاعت ج كيا اورمعروف امور

کے کرنے اور نواہی سے دکنے میں حسب مقدور کوٹاں رمیں۔

اور لعض اليسے حواكثر صحبت نبى كريم صلى الدعليه والروسلم من بيمي رست اس فنوق كماندر ا یمان رجا ہوا نتا ۔ سخت سے شخت تکلیف مصیبت اور دکھ اوراعلی درجہ کی راحت ۔ آرام اور سکھ مين ان كا قدم كيسال خداك طرف برمضا تما-

انبی لوگوں میں سے خواص ایسے تیار ہوگئے کہ خدا ان کا متوتی ہوگیا ۔ فیصے اس موقع پر ایک شعر قَوْدُ هُمُومُ مُ مِاللَّهِ عَلِقَتُ یادآگیا سے

وه اليه وك بن كرسارا خيال ال كو الله كالماك م جاتب - اوراس ك بغيركسي كرساته عقى تعلق نهي ركفة ـ نبى كى أتباع وه كرية بي مكراس كي كم الله تعالى في فرايا - بادشاه كى اطاعت كرتة بين . تواسى لي كراندن حكم ديا - بيوى بيول سے نيك سلوك مجي اسى كئے كرتے ہيں - وہ ونيا ك كاروباركرت بين جيور نهين بيضة مكريرسب بانين يرسب كام ال كرلند بوت بين خانج فرا ت فَمَطْلَبُ الْقُومِ مَوْلاهُمْ وَسَيْدُهُم ويلكسن مَطْلَبِهِم لِلْوَاحِدِ الصَّعَدِ! (اخباربدرفادیال ۲۷ جنوری ۱۹۱۰ وس

٣٩- لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عُولُوْا وَيُزِيْدَ مُعْ مِّنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لِيَجْذِيهُ مُ اللَّهُ احْسَنَ مَاعَمِلُوْا؛ يَهِ لَا تَلْمِيْمِ مُ تِبَادَةً وَلَا بَيْعٍ عِبَا کروہ آجکل تجارت کرتے ہیں ۔ عنور ب خلفاء راٹ ری میں سے ہوں گے۔ (صنیم اخبار بد قادیان ، رجولائی ۱۹۱۰)

اله ـ اوْكَظُلُمْتِ فِي بَحْرِلُجِيّ يَّغْشُلهُ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ مِمُوجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحًا بُ مَظُلُمْتُ بَعْضُمًا فَوْقَ بَعْضِ وَإِذَ آا خَرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يُرْلهَا وَمُنْ لَّهُ وَلَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِالهَا وَمُنْ لَّهُ وَلَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِالهَا وَمُنْ لَقُولِهُ مِنْ لَا فَهُ لَهُ مُنْ اللّهُ لَهُ فُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِالهَا فَوْدَا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِالهَا فَا مُنْ اللّهُ لَهُ فُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِالهَا فَا مُنْ اللّهُ الل

آؤے ظلمنی : ایسے اوکوں کا ذکر ہے جوجاعت میں داخل میں مگردداصل نہیں ہوئے ( تشمیدالاذ کان جلد کا صفح ا

٣٢- اَلَهُ تَرَاتُ اللّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ
وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ طَلْقَتِ، كُلُّ تَدْعَلِمُ سَلَّتُهُ
وَ الْاَرْضِ وَ الطَّيْرُ طَلْقَتِ، كُلُّ تَدْعَلِمُ سَلَّتُهُ
وَتَشْبِيْكَهُ وَاللّهُ عَلِيمُ إِمَا يُفْعَلُونَ ﴿

کیسَیّہ کے ۔ کیسیّہ کے ۔ وَ الطّیْدُ طَسَفْتِ ط ، اس میں پیٹ گوئی ہے کہ دنیا دیکھ لے گی - پرندان کفاد کی المشیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دنچ توچ کر کھائیں گے۔

٣٧٠ - وَرِلْهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ

المُصِيْرُ

دَ إِلَى اللّهِ الْمُصِيْرُ: فراك طرف ان ان في بينياب - (صنيم اخبار مبرد قاديان ، جولائي ١٩١٠م)

٣٨ - اَلَمْ تَرَاقُ الله يُدْرِي سَحَابًا شَمْ يُولِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَهْ قَيْخُرُجُ بَيْنَهُ ثُمْ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرى الْوَهْ قَيْخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ، وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَّاءِ مِنْ جِبَالِ فِيبَارِنَ بَرُوفَيُ صِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْمُنَ يَشَاءُ، يَكَا دُسُنًا بُرُقِهِ يَذْمُبُ بِالْأَبْصَارِ شَ

میڈچی سکتاباً وہ ا ۔ سمندر ۔ آومی کے اندر سے سب جگر سے باتی مجاب بن کراوپکی الدر سے سب جگر سے باتی مجاب بن کراوپکی در ہے ہیں ۔ اس طرح مسلمانوں رہے ہیں ۔ اس طرح مسلمانوں کی افواج میں دور دراز سے وگ شام ہوں گے ۔

وَدُقْ ، اللِّيل

مين السّماء الدلول سے

يُصِيْبُ ، تَعِض الشياء كونقصال بينجاب، (منيم اخباربد قادياك ، رجولائي - أواع)

مر يُعَلِّبُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَعِبْرَةً رِلا ولِي الْا بْصَارِق

مُقَدِّب، رات کے وقت دن ہوجانا ۔ معود اعرصہ گزرا ۔ اس وقت ۱ بجے رات ہوجاتی می احجل روزِ روشن ہے ۔ (صمیمہ اخبار بدر قادیان ، جولائی ۱۹۱۰ء)

٣٩ والله خَلَق عُلَى وَابْدِةِ وَن مُمْ الله وَالله وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى الله وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى المُنبه، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى المُنبه، وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى الله وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى الربيع ويَخْلُقُ الله وربنهمُ مَن يَمْشِي عَلَى الربيع ويخلق الله

مَا يَشَاءُ وإِنَّ اللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً

رصمیمراخبار بدرقادیان ، رحولانی ۱۹۱۰)

مَاءِ : نطفر كا ياني -

٣٠ لَقَدْ ٱنْزُلْنَا أَيْتِ مُبَيِّنْتِ ، وَاللَّهُ يَهْدِي

مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَا لِمُسْتَقِيدِهِ

لَقَدُهُ آنْذَنَا، اس سودة مِن پینگریال صاف صاف کردی ہیں۔ وَاللّٰهُ یَکْهُدِی؛ اِن بانوں سے جوچلہے سبیرحی راہ تکال سکتاہے۔ (صنیمہ اضار بدر قادیاں ، جولائی ۱۹۱۰ع)

٣٨- . وَيَقُولُونَ أَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَ الْمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَ الْمَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَ الْمَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِل

لَيْقَوْلُوْنَ، منرسے كہتے ہيں عمل نہيں اس ميں اشارہ ہے كرتقيد كرنے والے في الفينِ علقاءِ مومن كہلائيں گے۔

م م و ان کے مطلب کے برخلاف الندرسول کا حکم ہوتواعراض کرتے ہیں۔ یر م و ان کے مطلب کے مطابق (حق) تغریبت کا مستملہ ہوتو ملنے کو تیار ہوئے ہیں یعین آ کھ فر : ان کے مطلب کے مطابق (حق) تغریبت کا مستملہ ہوتو ملنے کو تیار ہوئے ہیں (ضمیم اخبار بدرفادیان ، رجولائی - 191ع)

# ۵۳- ومَنْ يُطِعِ اللهُ وَرُسُولَهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَعْدِهِ فَا وَلَهُ اللهُ وَيَخْشَ اللهُ وَيَتَعْدِهِ فَا وَلَيْلِكَ مُمُ الْفَارِدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

يَتَقَدِهِ الله مِن يَتَقِيدِ مَعَادمَن كُ وجرس مَى الرى - توكاكم كُن كُن مَن مُكسور والله معتوح و لبذا ق ساكن موا -

الدُدْ تَعَالَىٰ نِهِ الْ رَكُوعُوں مِن يہ مَى بَنَادِياہِ ، كم انصار مِن خلافت نہ ہوگى بلكہ جِهاجرين مِن بجر يہ بتايا كم الله كامقالِم مسلمال مجى كريں كے اور كوّار مجى ۔ چنا بِخرصٹرت ابوركر كى فالفت اسى طبرح ہوئى لبعض لوگ خلافت كى فالفت اسى طبرح ہوئى لبعض لوگ خلافت كے قائل نہ عقے ۔ النّد تعالیٰ نے دونوں كی مثال دى ۔ كم ایک وہ جو كلّر کے بخارات كو بانی سمجھے ۔ دوسرے وہ جو تشریعت کے سمند میں بھی ہوكر مقابلہ كريں گے۔

انجام یہ کہ چرند پر ندان کا گوشت کھائیں گے۔ خلفاء داٹ ین میں سے صفرت ابو بکر سے کے ساتھ روانہ کردیا گیا تھا۔ لئے بہت مشکلات تھے۔ لشکر صفرت اسامہ کے ساتھ روانہ کردیا گیا تھا۔

ادمرع بسی جابجا بغاوت ممبیل کئی مرحزی اوک آمادہ بغاوت تھے۔ کہ وہاں ایک عقلمند ان ان بہنج کیا۔ کرتم ایمان لانے میں سب سے پیچھے تھے ۔ اب مرتد ہونے میں سب سے پہلے ہو۔ تو اکس مروہ ماذ ایکئے۔

إِذَا فَدِينَ مِنْهُمْ مَعْدِيضَوْنَ مِن صَلَى وَ كَافَرَهِ وَ وَمَ صَرْتَ الْمِرْفَ كَرُوامْ مِن الْمُولِ الْم مُصَرِّتَ عَرْفَا كَرُوا فِي مَدَ مَصْرِتَ عَنَى وَعَلَى الْمُعَلِيْ الْمُولِ الْمُعْدُومِنُ صَلَى مَظْفُرُومِنُ صَورَا الْمُعْدُومِنُ مِن الْمُحَدُونَ وَ الْمُعْدُومِنُ وَمَنْصُورُ الْمُعْدُومِنُ وَمِنْ الْمُعْدُومِنُ وَمَنْصُورُ الْمُعْدُومِنُ وَمِنْ وَمِنْ الْمُعْدُومِنُ وَمِنْ وَالْمُعْدُومِنُ وَمِنْ وَمَا الْمُعْدُومِنُ وَمِنْ وَمَا الْمُعْدُومِنُ وَمِنْ وَالْمُعْدُومِنُ وَالْمُعْدُومِنُ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِن وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِن وَمِنْ وَمِن مُعْمُونُ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَا وَمِنْ وَمِنْ فَا مِنْ فَا مِنْ فَا فَا مِنْ فَا مِنْ مِنْ مِن فَالْمُومُ وَمِنْ فَا مِنْ مِنْ مِنْ

(منميم أخبار برد فاديان ، رجولائي - ١٩١١)

الضيالحت كيشة السؤين المنوامنكة وعملوا الضيالحت كيشتخلف الأرض كما اشتخلف الكوين و كيشتخلف الكوين و ينهم الكوين و تبلوء وكيمكنن كهم وينهم الكوي الكوين و تبلوء وكيمكنن كهم وينهم الكوي الكوين وكيكبة كنهم وفي بعد خووه المناه يعبد و وكي كون وي شيئاء وكن كفر بعد المناه الم

لَيَسَتُ خَلِفَتْ هِ مَر عَلَيْ مُلَا بَا فَا عَداكَ اخْتِياد مِن سِد ، اور مَن اس مرمي خود كواه بول كم خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت خلافت منداك فضل سے ملتی ہے۔

وَ کَبِیمَکِنْتُ کَهُمُ کُنْتُ کَهُمُ ، بی سِیخ خلیفه کی صداقت کے نشان بتلے کہ ای میں تمکیں دے گا۔ اُئی پرخوف بمی آئے گا۔ مگروہ خوف امن سے بدلاجا وے گا۔ برخلاف اس کے جوان کے منکر ہوئے۔ وہ فائق موں گئے۔ دیکھ اور کے دینانچہ دیکھ لو۔ کنجروں سے دیٹر پول سے پوچپو تو اپنے تنگیں اسی گروہ کی خادم بتاتی ہیں۔ جو کافر اور کروہ وعروہ ہے۔ اور کروہ وعروہ ہے۔ (حضیمہ اخبار بدرقادیان ، رجولائی ۱۹۱۰)

النّدن تم میں سے مومنوں اور نیکو کاروں سے وعدہ کیا۔ کہ انہیں سرزمین وکٹی منرور خلیفہ نبائے کا جیسا ان سے بہلوں کو بنایا ۔ اور وہ دین جوان کیلئے لیٹند کیا ہے۔ اُسے ان کی خاطر مضبوط کردے گا اور انکے خوٹ کوامن میں بدل دے گا۔ کہ وہ میری عبادت کریں گے۔ اور کسی کومیرا ننرکی نہ مظہرائیں گے۔ اور انکے خوٹ کوامن میں بدل دے گا۔ کہ وہ میری عبادت کریں گئے۔ اور کسی کومیرا ننرکی نہ مظہرائیں گے۔ یہ بیٹنیں گوئی صحاب میں ایسی بوری ہوئی کہ ادر بخ عالم میں اس کی نظیر نہیں۔

( فعل الخطاب حقت دوم من )

اور سبطنت سے سرفراز ہوئی۔ اس طرح عمیک اس طرح۔ لاریب اس طرح اس رسول کے اتباع اور سلطنت سے سرفراز ہوئی۔ اس طرح عمیک اس طرح۔ لاریب اس طرح اس رسول کے اتباع میں موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کی طرح بلکہ طرح کر ابراہیم کے موعود ملک بالحضوص اور اپنے وقت کے زبر دست بادشاہوں پرعلی العوم خلافت کریں گئے (فرطیا) وعدہ دے جبکا النّرتعالیٰ ان لوگوں کوتم میں سے جوایمانی لائے اور کام کئے انہول نے اچھے صرور خلیفہ کردے گا ان کو اس خاص زمین میں رحبس کا

وعدہ ابراہیم سے ہوا) جلیے خلیفہ بنایا ان کوج ال اسلامیوں سے پہلے بختہ اور طاقت بختے گا انہیں اس دین کو مجیلا نے کیلئے کا انہیں خوف کے لبد اس دین کو مجیلا نے کیلئے ہوالڈ تعالیٰ نے ال کیلئے ہے۔ ندفر ایا۔ اور منرود ہی مدل دے گا انہیں خوف کے لبد امن سے۔ (تعدیق براہین احدیہ صفا - ۲۱)

الله كاخود وعده كيا اوراليد لوگول كر بيسجة كا وعده فرايا جرا الرخول غفلت سے بيداركر في اس اس فاتم الانبياء بميما كا خود وعده كيا اوراليد لوگول كر بيسجة كا وعده فرايا جرا الرخول غفلت سے بيداركر في اس كا خود وعده كيا اور بي كود بيوكه كيا اور بي كا وعده كيساستجا اور يحيح أبت بوا ١٠١٠ كا رحم ١٠١٠ كا ففل اور انعام كس كس طرح دستگيرى كرا ہد مگرانسان كو بحى لازم ہد كم خود مى فدم المحاوے و يمى ايك سنت الله جلى اتى ہد كر ملاعا من بوت ييں - آدم پر مطاعن كرنے والى خبيت روح كى ذريت مى ايك ميں اب كى موج دہ د محمد الله تعالى الدين الله على الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله ففل دكرم سے ان كو تن خون قراب و تنا ہے اور خوف كوامن سے بل ديتا ہے ۔

(الحكم ٥ منى ووماع صف)

چون خلافت كا انتاب عقل انسانى كاكام بيس عقل بين تجويز كرس كركوى قوى بير . كس مي قوى بير . كس مي قوى بير . كس مي قرت انتظاميه كالل طور پر ركمى كئى ہے ۔ اس ليے مبناپ البى نے تود فيعد كر دياہے ۔ وَعَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

الندتفاني بي كاكام س

اب واقعات ضحیر سے دیجہ لوکر رسول الندصلی الندعلیہ و تم کے بعد صفرت ابوب کومدیق رضی الندعنہ خلیفہ موٹے دخیر فرندیں ۔ یہ توضیح بات ہے کہ وہ خلیفہ ہوئے اور صرور ہوئے ۔ شیعہ مجی انتے ہیں کہ حضرت علی ضی اللہ عنہ نے میں انکی بیعت آخر کو لی تقی ۔ بھر میری سمجہ میں توبیہ بات آنہیں کئی ۔ اور تہ اللہ تعالیٰ کو قوی ۔ عزیز جکیم خدا ملنفے والا کمبی وہم مجی کرسکتا ہے ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ادادہ پر نبدوں کا انتخاب فالب آگیا تھا۔ نشاء الہی نہ تھا۔ اور صفرت ابو رکبرونی الندعنہ خلیفہ موکھے ۔

غرض یہ بالکل سی بات ہے کہ خلفائے رہانی کا انتخاب انسانی وانسٹوں کا نتیج بین ہوتا اگران تی وانش ہی کا کام ہوتا ہے تو کوئی بتائے کہ وادی غیر ذی زرن عمیں وہ کیونکر تجویز کرسکتی ہے ؟ جاہئے تو تعالم کہ السی جگر ہوتا جہاں جہاز بہنچ سکے ۔ دو سرے ملکوں اور قوموں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اسباب میشر موت ۔ مگر نہیں وادی غیر ذی زرع ہی میں انتخاب فرطیا ۔ اس لئے کہ انسانی عقل اُن اسباب و وجہات کو سجہ ہی نہیں سکتی تھی ۔ جو اس انتخاب میں تھی ۔ اور ان نتا می کا اس کو علم ہی نہ تھا۔ جو

بيدا بوت والمستق على نگيس اس كرسوا دومرا متخب تيس بوا -اود مجر جيساكه عام انسانون اور ونيادارون كاحال بع اورم روز غلطيال كرت بي نقصال المائة اورا فرفاع وفاسر موكر اوربت سى صرتىي اوراً دومي كرمرات بي دلين جناب اللي كانتخاب مى ايك انسان بى بوناسياس كوكوئى ناكا فى ينين بنين أتى ۔ وہ مبرم من الطالب - ادمرى اس كوا سطے كامياني كے دروائے کوکوئی تاکائی بی این ان وه به ر کوکوئی تاکائی بی این ان وه به ر کوکوئی تاکائی بی این ان وه فضل شفاء نور اور دهمت کملانا به .

( ا کی ، رفروری ان ام م ، رفروری ان ان می ، رفروری ان ان می ، رفروری ان ان می ،

ہمارانتخاب اسخ غلط ہوتا ہے۔ اس کومعزول کرنایر آہے۔ زندگی اورموت ہی ہمارے اختیاری نیس ہے۔ مکی ہے کہ ایک کو منتخب کریں اور رات کو اس کی جان مکل جاوے۔ میرے استاد کھتے تھے۔ سعادت علی خال نے کئی کروڈ رو پیر مند کے واسطے انگریزوں کو دیا کہ اسے دیدیں كيت بن جب عمل درا مركيك كاغذات ينج تورات كوجان كل كئى - يرمشكلات بن جوبهار سے انتخاب درست نيس بوسكة -اس كفرالترتعالي فرالياب - وعد الله المنواف المنوام فلكفوالله خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے کرکسی کوخلیفہ بنادے ۔ لیس کسی دلیل کی حاجت نہیں ۔ تم سمجھ ہو کربنی ہاشم نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ خدا نے صبی کوبنا نا تھا اس کوبنا دیا ۔ له

اسی امّت میں خلیفر مونا اور خلیفہ کا تقرر خدا تعالی کے ہائت میں بونا ہی قرآن تمریف سے ابت بواب - اودا گرخلیفر بننابیت کتابوں کے پڑم لینے پر ہوتا توج بیٹے تعاکہ میں بواً - میں نے بہت کتابی طرحى بين راوركثر التعداد ميرس كتب خانه مين بين رمكر مين توايك آدمي رمي إينا انزنبين وال سكتا فرن خدالتال كا وعده آب بى منوب كرن كا سے - كول منوب بوتا ہے - الله اعْلَمُ عَنْ يَعْمَلُ رِسَالَتُهُ (انعا) المعنف صلافت كيك متخب بولهد اس سے طرح كردوسرا اس منصب كے بزاواراس وقت برگذنہیں ہوتا کیسی سال بات می کر خداتنا لی صب کوچلے مصلے مقرد کروے معرص وکوں نے خدا کے ان مامود کمدہ منتخب بندوں سے تعلق بیداکیا ۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کی یاک صحبت میں ایک یاک تبدیلی اندرسی اندر شروع موماتی ہے ۔ اور فدا تعالیٰ محرسا تھ اپنے تعلقات کومضبوط اور شخکم (الحكم عارايريل ١٠٩١ء صط) كرف كى أرزو بدا موفى كئى ہے۔ كسى قسم كا خليفه مور السوكا بنا أجناب اللي كاكام ب . أدم كوبنايا تواكس في واؤدكوبنايا

ك الحكم واراييل ١٠١١م صد

جومومنوں میں سے خلیفہ موتے ہیں ان کومی الندہی بناتا ہے۔ ان کوخوف پیش آ آہے۔ مگر خدا نعالی ان کونمکنت عطا کرتا ہے رجب کسی قسم کی بدامنی پھیلے تو الندان کیلئے اس کی دائین کال ویتا ہے۔ جو ان کا منکر ہواس کی بہجان یہ ہے کہ اعمالِ صالحہ میں کی ہوتی چی جاتی ہے اور وہ دبنی

کاموں سے رہ جاتا ہے۔

جنابِ المئی فی طائکہ کو فرایک میں خلیفہ بناؤں کا کیونکہ وہ اپنے مغربین کوکسی آئدہ معالمہ کی نسبت حب چاہیے اطلاع دیتا ہے ان کواعر اض سوجا جوادب سے پیش کیا ۔ ایک وفعہ ایک خفس نے محیے کہا ۔ صفرت صاحب نے دعوی توکیا ہے ۔ مگر طرے طربے علماء اس پراعتراض کرتے ہیں ۔ میں نے کہا ۔ وہ خواہ کتنے بڑے ہیں ۔ مگر فرنستوں سے جمعے کوئونییں ۔ اعتراض قوانہوں نے می کوئیا ۔ اور کہا ا تنجعک فی فی ایک انتخاب کو البترہ (۳۰) کیا تو اسے خلیفہ بناتا ہے جو بڑا فساد ڈالے اوف فی فی کوئی کے دات سمجتے ہیں ۔ تیری حد کرتے ہیں ۔ تیری تقدیس کرتے ہیں ۔ تیری حد کرتے ہیں ۔ تیری تقدیس کرتے ہیں ۔ تیری تعدیس کرتے ہیں ۔ تیری تقدیس کرتے ہیں ۔ تیری تقدیس کرتے ہیں ۔ تیری تعدیس کرتے ہیں ۔ تیری تو دیری کرتے ہیں ۔ تیری تعدیس کرتے ہیں ۔ تیری تعدیس کرتے ہیں ۔ تیری تو کی خوالے انتخاب کو انتخاب کی کی کو انتخاب کی کرتے ہیں ۔ تیری کو انتخاب کو انتخاب کی کرتے ہیں ۔ تیری کرتے ہیں ۔ تیری کرتے ہیں کرتے ہی

( الفضل عارستمبر ١٩١٧ء مطا)

(الحكم ارايريل ١٩٠٨ء مس)

فرمان کے وقت نافرمانی کی مباوے نو بھراسلام کا مفہوم نہیں رہنا ۔ قرآن مجی بیم کتا ہے۔ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِطْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ كُما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ عُر ... وَمَنْ كُفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَا مِكْ مُعُوالْفَيِقُونَ یہاں بھی ال خلفاء کے منکروں پر لفظ کفر کا ہی آیا ہے ۔ کیونکہ وہ تو حکم الہٰی ہے۔ حس رنگ میں ہوج اس سے نافرانی کر ہے گا۔ وہ نافران ہوگا۔ میں اس جیت کے نیچے بیٹھا ہوں اگر مجے التدتعالیٰ ایج م دے کہ اُسٹر جاؤ اور میں نرا مھوں تومیں نافران ہوں گا ۔ اگریہ حیت گرے اور میں مرجاؤں تو اکسس نافرانی کی مزاہوئی . انخضرت مسلی الدیملیروسلم توکیا میں توکہنا ہوں کہ خدا کے کسی ایک میکم اور آپ کے مانشينوں كى كسى ايك ما فرمانى سے انسان كا فرموجا ماسے۔ ( الحكم ١٠ جولائى ١٩٠١ء صل) دنیا کے ذاہب کی حفاظت کیلئے معیدمی الند ، نصرت یا فتر بدا نہیں ہوتے ۔ اسلام کے اندر کیسا فعنل اوراحسان ہے کہ وہ مامور معیم المسے جربدا مونے والی بھاراوں میں وعاوں کے مانگنے وال - خدا کی درگاہ میں ہوشیار انسان ۔ شرارتوں اور عداوتوں کے بزنمائے سے آگاہ ۔ مجلائی سے واقف انسان موتا ہے۔ جب غفلت موتی ہے اور قراک کریم سے بے خبری موتی ہے - رسول الندمىلى الندعليہ وكم ک رابوں میں ہے سمجی پیدا ہوجاتی ہے۔ تو خدا کا وعدہ ہے کہ ہمیشخلفاء بیدا کرنگا جس کے سبب سے کل دنیا میں اسلام فضیلت رکھتا ہے یہ امرشکل نہیں ہونا کہ ہم اس انسان کوکیوں کر بہجا نیس جوخاتطا كى طرف سے مامور موكراً يا ہے ۔ اس كى شناخت كے لئے ايك نشان منجلہ اورنش نوں كے خداتعالیٰ نے

يمقر فرايا ب، كم كيمكنت كهم دينه مرات ذي ادتضى كه د خلافرانا ب ركهات امور کی شناخت کیا ہے ۔ اس کیلئے ایک تویہ نشان ہے کہ وہ محولی بسری متاع صب کو خدامے تعالیٰ لسندكرة ب اس سے توك اكاه بول اور غلطی سے چونک اعمیں اور اسے چوردیں ۔ اس كو بيدا كمن كيا اس كوايك طاقت دى جاتى ہے . ايك قسم كى بہاددى اور نفرت عطا ہوتى ہے - اس بات كة قام كرنے كيا من كيا إس كومي ب قسم من نقري بوتى ميں - كوئى ادادہ اور سياج تى بدا نہیں ہوتا جب کے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ سائھ نہ ہو۔ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں ۔ اور درانے والی چیزی آئی ہیں مگرالندتعالیٰ ال سبخونول اورخطرات کوامن سے بدل دیتا ہے اور دور کردیا ہے۔ایک

معیار تواکس کی راست بازی اور شناخت کایرہے۔

اب ذرا بادئ كافل الترعليه وسلم ك حالت برغور كرو -جب آب نے دعوت من سنوع ك. " تنها تقے جبیب میں روسہ نہ تھا۔ بازو فرکے مصنبوط نہ تھتے رحقیقی مجائی کوئی نہ تھا۔ مال باپ کا ساریمی م سے اعظی اتنا اور ادم قوم کی ولیسی نے تھی۔ فالفت مدسے برحی ہوئی تھی۔ مگر خدا کے لئے کوے سوئے فالغوں نے میں قدر مکی سنے ۔ دکھر بہنجائے ۔ حلاوطن کرنے کے منصوب باندھے ۔ قتل کے منصوب کے کیا تھا ج انہوں نے نہ کیا۔ مگرکس کونی او کھنا بڑا۔ آگ کے وشمق الیے فاک بسط كنام ونشان تك مِط كيا - وه طك جرمي سى ماتحت نربوا تما اخركس كم ماتحت بوا ؟ أس قوم مي ح توجیدسے بزاروں کوس دور تھی۔ توجید بہنجادی۔ اور تر مرف بہنجادی بلکمنوادی ۔خوف کے بعد امن عطاكيا ۔ أن كے بعد الله كے جانشين صفرت اوب الم يون وقع ۔ آپ كي قوم جابليت ميں مي جيوني متى حضور عليه العلوة والسلام كى قوم ميس سعى ندعتے - بيركيونكر أبت بوا - كرخليفرى بين - أسامة ك پاکس بیس بزار نشکر متنا واس کومی محم دیدیا کرشام کو چلے جاؤ ۔ اگرا سامی کا نشکر موجود بوا تولوگ کہتے کہ بیس بزار الشکری برولت کامیابیاں ہوئیں۔ نواع عرب میں ارتداد کا شور اسما۔ میں مسحبوں کے سوانماز کانام ونشان ندریا تنا۔ سب کچرموا۔میرے ندائے کیسا کا تذبیرا کردافضی می گواہی دے اٹھا کہ اسدالندانغالب کوخوف کی وجہ سے سائھ ہونا پڑا۔ کیساخوف پیدا ہوا کہ عرب مرتد ہوگئے بلکہ سب خوت ما آریا کیوں ؟ اس لئے کہ وہ الندتغالی نے خلیفہ بنائے تھے۔ اسی طرح ہمیٹ جب لوک طمور موكرات مين توخداتعالى تدرت خائى سے - اس كے الاعتكا تعامنا يد د كملاويتا ہے كه وہ خلاتعا كے كى مفاظت من محفوظ بوتا بعد يادر كمور حس قدر كروريان بول ده سب معزات اورالى تاميدي بي كيونكه ان كمزوديوں بى مين نافيد اللي كامزه آناہے - أورمعلوم بوجا آہے - كه خدا كى دستگيرى كيساكام

کرتی ہے۔ امیر دولت کے گھنڈ سے ۔ مولوی علم کے گھنڈ سے ۔ کوئی منصوبہ بازیوں اورات کام کے باس آنے جانے کے گھنڈ سے اگر کامیاب ہوتے ہیں۔ اُن کے بندے خدا کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اُن کے پاس سرمایہ ، علوم اور سفر کے وسائل نہیں ہوتے ۔ مگر عالم ہونے کی لاف وگذاف مارف واسے اللہ کے پاس کسی سائے شرمندہ ہوجاتے ہیں ۔ اُس کے پاس کشب خانے اور لائبر پریاں نہیں ہوئیں ۔ وہ کام سے ماکر سطتے نہیں ۔ مگر وہ الن سب کو نیجاد کی وسیت ہیں جو اپنے دسون ۔ اپنے معلومات کی وسعت کے دعوے ماکر سطتے نہیں ۔ مراوری اور قوم اس کی مخالفت کرتی ہے ۔ مگر اُخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اللہ کو تمرمندہ ہونا پڑتا ہے ۔ مہی ہمیشہ اُن کی بہجابی ہوتی ہے ۔

ہمارے نبی کریم صلی النوعلیہ وسلم اس وعدہ اور بیٹ گوئی کے موافق جو استثناء کے مرا باب میں ک گئی تھی۔ تثنیل موسی میں ۔ اور قرآن نے خوداس دعوی کولیا۔ اِنّا اَدْسَلْنَا آلِیْت کُشْدَسُولاً شَلُولاً عَلَیْت مُدَّد سُولاً شَلُولاً عَلَیْت مُدَّد مَدُولاً شَلُولاً عَلَیْت مُدَّد مَدُولاً الرّل ۱۱۹)۔ اب جبکہ آنخفرت صلی الترعلیہ وسلم تثیل مولی عظیم سے اور خلفاء موسویہ کے طریق برایک سلسلم خلفائے محدید کا خلافالے موسویہ کے طریق برایک سلسلم خلفائے محدید کا خلافالے نے قائم کرنے کا وعدہ کیا جبیسا کہ سورۃ فور میں فرمایا ا

وَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْنَ امْنُوامِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ فِي الْاَيْسِ الْاَنْضِ حَمَا اسْتَخْلَفَ اللهِ يُنْ مِنْ قَبْلِعُمْ ... (الآية) بِمِركِيا يُومِونِ صَدى ووى

ك حضرت ميرنا غلام احدقادياني مسيع موعود عليه السلام - مرتب

کے خلیفہ کے مقابل پر جود ہویں صدی بحری پر ایک خلیفہ کا آخر میں تھا۔ یا نہیں ؟ اگرانصاف کو کا تھے سے مذریا جا وے اوراس آبیتِ وعدہ کے نفظ کے کر پر راغور کریا جا وے توصاف اقرار کرنا پر کیا کہ دوری خلفاء کے مقابل پر جود ہویں صدی کا خلیفہ خانم الخلفاء ہوگا اور وہ سیج موعود ہوگا۔ خلفاء کے مقابل پر جود ہویں صدی کا خلیفہ خانم الخلفاء ہوگا اور وہ سیج موعود ہوگا۔

اب غور کروکر عمل اور نقل میں تناقص کمال ہوا ؟ عمل خصر ورت بتائی ۔ نقلِ صحیح می بتاتی ہے کہ اس وقت ایک مامور کی ضرورت ہے ۔ اور وہ خاتم الخلفاء ہوگا ۔ اس کا نام سیج موعود ہوگا ۔ اس کا نام سیج موعود ہوگا ۔ اس کا نام سیج موعود ہوگا ۔ اس کے دعوٰی کو راست بازوں میرا کی مدی موجود ہوں ۔ اس کے دعوٰی کو راست بازوں کے معیار پر پر کھ ہو۔

٥٥- وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةُ وَأَتُواالزَّحُوةُ وَأَطِيْعُوا

### الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

 نه آوی و قبل از نماز فجر و دوپیر اور بعد عشاء کے وکیونکریہ خاص احتیاط کا وقت ہے۔ ( الحکم الارجولائی/ ۱۰ الکست ۱۹۰۴ء صاف

الا- وَالْقُوَاعِدُونَ النِّسَاءِ الْرِيْ لَا يَرْجُونَ وَكَاكُا مُلَنَّ الْمِنْ لَا يَرْجُونَ النِّسَاءِ الْرِيْ لَا يَرْجُونَ وَكَاكُا مُلَنَّ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اگر بورسی عورت می بوقواپنے کیرے احتیاط سے رکھے اور اپنی زینت دو سرے پرظاہر نہ کر سے معرکمی ال خدائے مردوں کا اور عور توں کا بنایا ہے۔

.... بہت سی سیاس پیننے والیاں ہیں ۔ پرخوا کے نزدیک نگیاں ہیں۔ بہت لیاس خدا اور رسول کو بیارا نہیں ہوتا ۔ کو بیارا نہیں ہوتا ۔

 عَلَى ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً وَنَعِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً، كَذَرِلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّه يُبِيِّنُ اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

کیست علی الاک علی حدید : اندموں سے اوگ قسم کی پر بینری کرتے ہیں۔ بعض احق آدمی نا بینا کے بیجے نا دیوسے کومکر وہ سیجنے ہیں ۔ جوب بنیاد بات ہے حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ واکم وسلم نے مربنہ منورہ میں حضرت ابن الم مکنوم کو اپنا جانشین بنایا ۔ حس میں نماز پرمانا شال

كالمحرالك ـ

فَإِذَا دَخُلْتُ مُربِيُونَ الْ جب النِيْ كُرول بِي جاؤ توسل عليك كمو و حديث بي آيا ہے . كم الركم مِن كوئى نر ہو۔ تو السّكار مُكلّيْنا وَعَلَى عُهَا فِي اللّهِ الصّّالِحِيْنَ كم لياكرو اكثر كم مِن الس كاعملد آمر نہيں ۔ بي وج ہے كہ الى كے كموں ميں سلائتى مى كامل نہيں ۔ سِفْرُ السّعَادَ كَا جَهول ن كام بُري ہے ۔ وہ مندوستان ميں آئے ۔ آعوي صدى كو آئے ۔ بڑى خوبى کے السّعَادً كَا جَهول نے لكى ہے ۔ وہ مندوستان ميں بادشا ہوں كوسلام عليك كم كارواج نہيں ۔ اس ادفى من بادشا ہوں كوسلام عليك كم كارواج نہيں ۔ اس كام نتيج ديكھ ليں گے ۔ بنانچ سلطنت ہى نربى ۔

(صنيم اخيار بدرقاديان ، رجولاني ١٩١٠ )

٣٠- لَا تَجْعَلُوْا دُعَا الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَا الْمَالَةُ الْمَالِقُونَ عَنَ مِنْكُمُ لِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### المشيم ال

لاً تتجعکوا دعاء السرسول، اس بات کاخیال رکموکرنی کریم سلی النظیروا کرولم کی بیادالیسی نربوجیسی اورول کی بیکار موتی ہے۔ مومن کونہ چا ہیئے کرنی کریم کے بلانے کو بھی ایسا بی سمجہ جیسیا اُورول کے بلانے کو۔ (منہ پراخیار بدرقاویانی ، رجولائی ۔ ۱۹۱ع)



بِ سُورة مَعَادِهُ كَى مَارِئِجُ ہِ ۔ الله كَ سِيِّحِ اللّهِ اللّهِ حَسَيْمِ اللّهِ حَسِيْمِ اللّهِ مِعَامَ بِي مَعَامَ مِعْمَانُ مَعَامَ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ مَعْمَدُ اللّهُ اللّهِ مَعْمَدُ اللّهُ الل

## ٧- تَبْرَكَ الَّذِيْ نَزُّلَ الْغُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ إِلِيكُوْنَ

يلْعْلَمِيْنَ نَوْيْرَالَ

بهت بركت واللب وہ خداجس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرایا۔ "اكم وكوں كے واسط

فرقان اس شے کو کہتے ہیں جو مجدا کر نیوالی اور تمیز پدا کر نیوالی ہو جس سے وہ باہی مخالفت حود و گروہوں کے درمیان ہو۔ اس کا فیصلہ ہوجائے کہ ان میں سے سیا کون ہے اور حبوا کولا ہے ہراکی نبی کو ہمیشہ فرقان عطاکیا جاتا ہے ۔ حضرت موسی علیہ السلام کا فرقان وہ واقعہ تعاصب میں فرع اور اسس کا نشکر دریا میں غرق ہوئے ۔ اور حضرت موسی ہی اپنی جاعت کے صاف بی نکلے جضرت نبی کیم صلی الدعلیہ وسلم کا فرقان جنگ بررکا دن تعاصل ہوا ۔ اس کے علاقہ دلائل اور جی نیرو کا فرقان ہے جو انبیاء اور ان کے متبعین کو عطافہ بایا جاتا ہے ۔

قرقان یک دفعہ سارسے جہاں کو فارت نہیں کو دیتا ۔ بلکہ بعضوں کو اسس وقت ہلاک کیاجا آہے۔
"اکہ دوسروں کے واسطے خوف اور عبرت کا موقعہ طے ۔ اسس آیت میں الندتعالیٰ فرا آہے ۔ لید کو ات یلانے اکمیدی نے ڈیڈ ا ۔ کیا صفے ! فرقان اسس واسطے نازل ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے واسطے برایت کا باعث ہوجائے ۔ جنگ برد میں جرے آدمی جو بلاک ہوئے انکی تعداد قریبا اسمے ہی تھی۔ گھ مگرابسا برافرقان ہمارے دیکھتے ہوئے ہمارے مک میں ہوا۔ الاتعب اور جرت کا مقام ہے۔ کہ دوسرے مشاہرہ کندہ کو کوئی عبرت نہیں ہوئی ۔ یا ہوئی تو بہت کم! غور کرو۔ وادی کا نگراہ میں جو بس ہزاراتی مشاہرہ کندہ کو کوئی عبرت نہیں ہوئی تو بہت کم! غور کرو۔ وادی کا نگراہ میں کو جو اس سلسلے مفالت ہوا ہوئے والا واقعہ ہے۔ نہ مرف ان توکوں کو جو اس سلسلے مفالف بیں۔ بکدا حدیوں کو بھی اپنی حالت کی اصلاح کی طرف توجہ دلا تاہیے۔

يهودك ذلت اوراك كاسور اوربندر بنناجى ايساوا فقرمقا كر لوك اس سے عرت براتے مكر

غفلت كے باعث وہ عبرت نيس عد كرو!

فَجَعَلْنُهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِيْنَ ـ (ابعَ(٤٠)) لِين كرديا بم نے اس تعتزيہ و كرد مشت ان لوگوں كيلئے جران كے ساھنے تھے اور پیجے آنے والوں كے لئے اور نصیحت و وعظ متقبوں كے لئے۔

یہ فرقان کی دلیل دہر ہے لوگوں کو بھی ہوآیت کی طرف بلاتی ہے کیؤنکہ اگر خدا کوئی نہیں تو کیا سبب ہے۔ کہ دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جوخدا کے مرسلیں ہوتے ہیں۔ اور جات اللی المی وعظ کرتے ہیں۔ اور ان کے فالف ٹاکام ہوتے ہیں۔ اس سورہ ٹرلینہ میں تمام مذاہب باطلہ کی تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ اگلی آئیت میں ان لوگوں کی طرف انشارہ کیا ہے۔ جوکسی اور شے کو مظہر خوابناتے ہیں۔ یا بہت پرستی کرتے ہیں۔ ( بدر ۱۹۱ جون ۵-11ء صلا)

٣- ﴿ لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَخِفُ
وَلَدُاوَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِ الْمُلْثِ وَخَلَقَ كُلُ
وَلَدُاوَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِ الْمُلْثِ وَخَلَقَ كُلُ
شَيْءٍ فَقَدَّرَةُ تَقْدِيْرًا اللهُ الله

كَ دُيَتَ خِذْ وَكَ دُا ، جب ولدنين ـ توكسى كاكيا لحاظ بجب قوم بگرلى دنديا كيا ـ اى من بيشگرئى بيد ـ كرابن الدكين والے مفتوح بول كے ـ اورمشرك مجى ـ

اصميمداخبار مدرقا ديان ، رحولائي ١٩١٠)

الدُّتَالُ لا تُركِب ہے۔ سب کاخالی ہے۔ دلیل یہ ہے۔ کہر ایک چیز ایک اندازہ پہہاوں محدود ہے۔ اور یہ بات اگرچہ آریہ سمانی اسے طنعے ہیں۔ مشاہدات اور تجارب سے ہی ظاہر ہے۔ اور ہر ایک محدود کیلئے صد بندی کرنے والا صروری ہے۔ اور مادہ وجیو کی حد بندی کرنے والا بھرخدا کے سواکون ہے۔لیس وہ ہرایک چیر کا خالق الدی ہے۔

ر نورالدين لمبع فالت مدم ديباجر)

تقدیر - تدبیراورامتحالی توسب سیخے مسلے بیل اور مطابی واقع بیل اور تمام نظام عالم اور انسانی افعال میں نظر آرہے ہیں - انہیں و حکوسل کمنا اپنی عقلمندی کا نبوت دینا ہے بسنوا تقدیر کے معنی بیں ۔ اندازہ بنادینا - اس کا نبوت قرآب کریم میں یہ ہے کھئی گئی گئی شیری و فقد دُدگا تقدید کے معنی بیں ۔ اندازہ اور تقدید گا ۔ ۔ ۔ ۔ کیا مضف ایر ایک جیز کو الشر تعالیٰ نے بنایا بھر اس ہر جیز کے لئے ایک اندازہ اور مدم ترکر دی کیونکہ الشر تعالیٰ کے ماسوا سب محدود اور اس کے احاطر کے ماتحت ہے ۔ اب غور کو مدم سر مرد محدود اور اس تقدیر اور اندازہ سے ہوری بی مگر اس کو مرد مان جاور کے دیں دہنے اور نہ دینی اور دنیوی اسی تقدیر اور اندازہ سے ہوری بی مگر اس کور نہ مان جاور کے دین اور دنیا ۔

مثلاً ہم الندتعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرال ہمداری اس سے کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ ہم جہ مثلاً ہم الندتعالیٰ کی عبادت اور عمدہ ہوگا۔ اگر اس اندازہ پر ایمان نہ ہو۔ قر بھر نیکی کیوں کی جاوے ۔ عرض اس آیت نے بتایا ہے کہ ہر ایک علی تیج خرز ہے ۔ اور بڑے علیم وکیم نے تما کا فاخ مضبوط علی دنگ کا بنایا ہے ۔ اس میں کوئی حرکت اور سکون عبث اور بے نتیج ہوں ۔ یہ آیرت مرشخص کو جہت اور کا دکن بنائی یا عراض کوئی حد سے زیادہ ترغیب دیتی ہے ۔ کس قدر تابینائی یا عراض کوئے میں کہ اس کی علیک داری ہے کہ ایسے حقائی کو ہنسی اور نکتہ جینی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ۔ کاش وک سمین کہ اس فید گروہ کو داست بازی سے کس قدر تعاق ہے ؟ اور ادمی عملی حالت کیا یا

تقدير كے مطابق تهديم السباب كيا جاوے .....

اورامتیان کے اصل معنے ہیں ۔ محنت کا لینا۔ ایک دنیا دار امتحالی کیلئے اخدِ امتحالی کے جواب شکا دیکھتا ہے تواس کے کہ طابعلم کی محنت کا اس کو پتہ لگ جاوے اور محنت کا نتیجہ اس کو دے ۔ اور اللہ تنال بین امتحال لیتا ہے ۔ لینی محنت کو آیا چا ہتا ہے جسستی کو آل پیندکروا ہے ۔ الماعلیم وخبیر ہے اللہ تنال بین امتحال لیتا ہے ۔ لینی محنت کو آیا چا ہتا ہے جسبے کوئی محنت کرے ولیسی ہی جناب الہی سے محنت کرنے کا بدار المقاہد

ر گذم از گذم بروید جُرنِ جو فی از مکافات عمل خافل مشو
اسی امتحال کے معنول کو ایک صحیم سلمان نے نظم کیا ہے۔ اور اسی سچے علم کوقر آن کریم نے
یوں بیالی کیا ہے۔ وَاَن کَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلْامَاسَلَی وَ اَنَّ سَحْیَتُ سَوْفَ بِیرَیٰ ثَحَرَیٰ ثَحَر بُخِهَ اور یہ بِخِتْ بات
الاَ وَ فَیٰ دائم، بہاسی) اور انسال کو اس کی سی کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور یہ بِخِتْ بات
ہے کہ اس کی سی دیکی جائے گی۔ بھراسی کے مطابق واقی اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرا یا
فَمَنْ یَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُومُومُونِ فَلَا کُفَوان لِسَعْیِهِ وَ إِنَّالَكُ کَاتِبُونَ ۔
دانبید، ۹۵) اور جوشخص نیک کام کرے گا اور دہ مومی بھی ہوگا تو اس کی سی کی اقدی نہیں کی جائے گا
اور ہم اس کی سی اور اعمال کو معنوظ رکھنے والے ہیں۔

مچرتقدیر کے مصنے علم الہٰی کے مجی ہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام الشیاء کا علم جناب الہٰی کو قبل از ایجاد اور وجود ان کے الشیاء کے حاصل ہے ۔ اس مشلمیں مجی آریہ اسلام کے فحالف نہیں ۔ د نورا تذہبی طبع خمالت مسال ہے ۔ اس مشلمیں مسال ہے ۔ اس مشلمیں میں اس مسال ہے فالف

تقدیر کے معنے حسب لغنت عرب اور محاورہ قرآن کے کسی جیڑکا اندازہ اور مقدار ممرانایں دیکیموں اندازہ اور مقدار ممرانایں دیکیموں اندبل ۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءَ فَقَدَّدُ لَا تَقْدِيْرًا (الفرقان ، ۳) اور بنائي برچيز اور بجر محيك كيا اس كوماپ كر-إِنَّا كُلُّ شَيْءَ عِضْلَقْنَاكُ بِقَدْدٍ (القرن ، ٥) وَكُلُّ شَيْءَ عِنْدُ لَا بِعِقْدَادٍ (العرن ، ٥) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدُ لَا بِعِقْدَادٍ (الرعد ، ٩)

خواتنائی نے ہرایک چیزکو موجودات سے ایک خلقت (نیچر) اور اندازے پر بنایا ہے۔ اور جیسانس کی ترکیب اور ہیئت کذائی کا مقتفاء ہو۔ لائد ولیے افعال اور آ فار اُس سے سرزد ہوتے ہیں۔ گویا جیسے اُس کے مقدمات ہوں گے۔ لا محالہ ولینا فیجراس سے بلور پذیر ہوگا۔ مکن نیس ہے کہ کو گئ خص این خدائی مدوں کو توڑھ کے اور این اصلی خواص کوج قدرت نے کسی چیز میں خان کے میں۔ بُدُوں ان اسباب کے جن کوخال نے نے مقتضائے فطرت اُن کا سبب معطل قرار دیا ہو۔ کوئی شخص کسی اور طرح پر باطل کردے سلسلہ کا ثنات کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ میں میں خوا تا کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ میں۔ بند یہ کہ کو تک تیجہ کے اسٹ کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ کے خالق کا کلام اس مطلب و مقام میں فوا آ کے ذائق تنجہ کہ لیسٹ کے اللہ تنگرو لیا گ

مثلاً توجید اور عبادت اور طاعت اور آنفاق اور صیح کوشش اور مینی کومی تمرات اور میلول کا درخت بنایا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہی میل اور وہی تمرات تمرک اور ترکب عبادت اور بناوت اور بابئ نفاق اور تفرق اور تفرک کوششش اور مستی سے حاصل موسکیں ۔ جن باتوں کیلئے تریاق کا استعمال ہو کہ اُن باتوں کیلئے تربر مارسے کام نکلاً دشوار کیا محال ہے

ع گنم از گنم بروید بخرز جو

گناه اورجرائم کے ارتکاب سے نیکی اور فرال برواری کے انطات کو طلب کرنا بے رہاتقدیر اور خدائی انداز سے کے خلاف سے ۔ اور نیکی اور فرال برواری پر دوزخ میں جانے کا لیتین بے نب اور خرال برواری پر دوزخ میں جانے کا لیتین بے نب رصیم اور کریم ۔ عادل ذات پاک بوللم کا الزام قائم کرنا ہے ۔ قرآن کہنا ہے ۔ آئن کا ہمنا ہے ۔ آئن ہے ۔ آئن کہنا ہے ۔ آئن ہے ۔ آ

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفَهَادِ (ص ، ٢٩)

اسلام تقدیرے مسلے پر لیتین ولاکر اہلِ اسلام کواس بات پر انجارتا ہے۔ کہ برے کاموں کے نزدیک مت جاؤ ۔ برے یہ برانجیل لاتے ہیں ۔ آرام واسودگی کے سلان مہنا کمد ۔ بے ول مت بور کی نزدیک مت جاؤ ۔ برے نے اندازہ فلاک ولگاہ سے معین ہو چکاہے ۔ نعقابی کے اندازے والی چیزی تا نع نے مقرات یا وکھول کی موجب نہ ہول گی۔ ہرا کی چیز اپنی فطرت پر مزون فائم ہے اور تہا دا ہر فعل وج با وہی تیجہ دیکا ۔ جواس کی ترکیب کامقتضاء سے .....

ادی کے اعلیٰ بد اورافعالی مکروہ سے آدمی پر والی انکہ ہے ۔ جب ہر ایک تکیف کا سرتی ہم کاہ مخبرا ۔ جب ہر ایک تکیف کا سرتی ہم میں خات کے امید وارد قیات کے امید وارد و راستی پندو ۔ سوچواور اندازہ کرو کر مسب تعلیم قرآن مصرت انسان کو گناہ سے کہیں نفرت مزور ہے ۔ اور آدمی کو خوا کی نافرانی سے بچنا کیسا لا برہوا ۔ مبلائی کے لینے اور برائی سے بچنا کیسا لا برہوا ۔ مبلائی کے لینے اور برائی سے بچنا کیسا لا برہوا ۔ مبلائی کے لینے اور برائی سے بچنا کیسا وار برائی سے بچنا کیسا وار برائی سے بچنا کیسا کا میں ہوا ۔ قرائی کے طنع والوں کو کسی تاکید مہوئی ۔ جب ہرائی سنزل او معید بنت گناہ کا نتیج ہوا ۔ قوابی اسلام کو کہاں گئی ترقی کرنے اور عصیان الی سے بچنے ک سی کمنی مولی سے بینے کسی کمنی مان کر گناہ میں ب باک ہیں ۔ وہ سوچیں کہ ان کی شیف حرکت اور وہ بی ضاکی طرف سے مان کر گناہ میں ب باک ہیں ۔ وہ سوچیں کہ ان کی بات کچر بھی دوست ہے ۔

ر فصل الخطاب محتردوم مسكامًا ۱۵۸)

وہ میں کیلئے ہے ادف ہی آسانوں کی اور زمینوں کی اور میں نے کوئی بیا بنیں بنایا اور

صب کی بادشاہی میں کوئی تغریب نہیں ہے۔ اور میں نے ہرت کے کو بدیا کیا اور پر ہر تنے کا تھیکھیکا افغاندہ مغررکیا۔ آسانی وز میں مدب مجر خواک سلطنت ہے ۔ کوئی اس کا تغریب نہیں۔ اس واسط وہی ایک عبادت ہے۔ دکئی آس کا تغریب نہیں۔ اس واسط وہی ایک عبادت ہے۔ کسی اُود کو معبود بنایا جادے تر باطل ہے۔ دکئی پیش بنایا ۔ اس میں عیسا بیوں کی تردید ہے ۔ جرمیح کو ابن اللہ کہتے ہیں چھکٹ کو شیری پر ہرہے کا وہی خال ہے ۔ اس میں آدیوں کی تردید ہے ۔ جرمیح کو ابن اللہ کہتے ہیں چھکٹ کا دہ اور کو تغیرہ کا خال تو نہیں۔ فقت مذکہ کا تقدید کا ایک اندازہ مغرر کوئیا ہے ۔ اس میں اُدوں کی تردید ہے ۔ جن کا ذرہ ہو کہ کوئیا ہے ۔ اور انسانی کو اگل مرات پر بہنچانے والا بدیتہ نہیں پاسکتا ۔ یوسٹ تو تو والا بندی تغیرہ مسلس ہے کہی گوگوں کوئی ہو اور انسانی کو اگل مرات پر بہنچانے والا ہے ۔ افسوس ہے کہی گوگوں نے اس کو ایک اور فعلتوں کی ڈھال بناتے ہیں مشکر تقدیر کو مولوی رو می معنے نہیں سمجھ وہ اس کو اپنی تمام کرور یوں اور فعلتوں کی ڈھال بناتے ہیں مشکر تقدیر کو مولوی رو می معنے نہیں سمجھ وہ اس کو اپنی تمام کرور یوں اور فعلتوں کی ڈھال بناتے ہیں مشکر تقدیر کو مولوی رو می مولوی رو می مولوی ہے ۔ انسوس ہے کہی گوگوں تقدیر کو مولوی رو می معنے نہیں سمجھ وہ اس کو اپنی تمام کرور یوں اور فعلتوں کی ڈھال بناتے ہیں مشکر تقدیر کو مولوی رو می محال بناتے ہیں میں خوب اوا کیا ہے ۔ ا

روسوں رو ق صاحب سے ایک رہا گائیں توب ادا تیا ہے ۔ از خام ب خرمیب دہتان توکالے مولوی خرمیب دہتان ہے باشد ہر میکیٹتی بدوی گندم از گندم مروید خو نہ مجو سرمے کیشتی بدروی اسے مولوی سوال : جب خواتعالیٰ انسان کے اعمال نیک و بر کوپہلے سے کھوچکا ہے ۔ تو تمجر انسان جرد

ہے۔ کیونکہ ان میں کھے کمی بیٹی بہیں ہوسکتی۔

جواب ، علم آبی معلوم ہوتاہے ۔ خدا کے علم نے ہم کو مجبور نیس کیا کہ ہم ہے کام کریں یا نہ کریں بلکہ ہمارے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سبب خدا کوعلم حاصل ہے ۔ مثلاً استادایک ولاکے کی کم توجہی کے سبب امتحالی سے پہلے کہ دیتا ہے ۔ یا کھ دیتا ہے کہ یہ ولاگا خروفیل ہوجائے گا ۔ اور بعد میں وہ نیل ہوجا آہے ۔ تواستاد کے کہنے یا گھنے نے اس کو فیل نہیں کر دیا ۔ بلکہ اس کی اس صالت نے ایک دانا استاد کو پہلے سے علم دے دیا ۔ چونکہ خدا عالم الغیب ہے ۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے لیکن اس کے جانئے نے ہم کو جبور نہیں گیا ۔ بلکہ ہمارا المیساکر قالس امر کا موجب ہوا تھا کہ فدا کو پہلے سے میں عاصل ہو۔ ( بدر ۱۹۰۹ جونل ۱۹۰۵ء صلا)

٧- وَاتَّخُذُوْ امِنْ دُوْنِهِ الْهِمَّةُ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْعًا وَمُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِحُوْنَ لِا نَفْسِهِمْ ضَرَّا وَلَا

## نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيْوةً وَ لَا نُشُودًا ا

اوراس کے سواٹے اور معبود اختیار کئے ہجرکچے پیا نہیں کرتے ۔ اور خود مخلوق ہیں ۔ اسس آیٹ ترکیفہ میں ان تمام ادیان باطلہ کی طرف اشارہ ہے جی میں خوا کے سواٹے کسی اُور کو معبود بنایا گیا ہے ۔ یہ ایک ہیں ولیل اس امر کی ہے ۔ کہ خوا کے سواٹے کو ٹی معبود نہیں ۔ کیونکہ حس کوخل کی طاقت نہیں وہ اپنی غیر مخلوق سے عبادت کروانے کا حق نہیں رکھتا ۔ عیسا ٹی کہتے ہیں کو لیسوع خوا تھا ۔ ان کا یہ مسئلہ بڑی آسانی سے ملے ہوجا آہے ۔ جبکہ سوال کیا جا وے کریسوع نے کیا پیدا کی آوجا وہا کہ وہاں تو یہ حال ہو یہ حال ہو یہ حال ہو ان کرونے میں دونوں کے جا تھ پیرا گواودیا ۔ اور آتا نہ ہوسکا کہ ان چھا والوں کو ادمی ویا ۔ کیونکہ خوا میں دونوں طاقتیں ہیں پیدا کونا اور مارتا رخود عیسائی کو کہی یہ وہوئی نہیں کر سکتے کہ مسیح نے کھر پیدا کیا تھا ۔ موجودہ انجیلوں نے عیسویت کا اُور می بیرا فرق کیا ہے ۔ کیونکہ ان میں کھا ہے کہ لیسوع نے بہت دوروکر دھاکی کرصلیب سے بی تکے بہتری خوا کی کرصلیب سے بی تکے بہتری میں ا

٧٠٠ - وَقَالُوْاسَاطِ يُرُالاُوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَوِي تُمْلُ عَلَيْهِ بُكُرُةٌ وَ اَصِيدُلانَ قُلُ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْدَدُ عَلَيْهِ بُكُرةٌ وَ اَصِيدُلانَ قُلُ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْدَدُ السِّرِقِ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَانَّهُ كَانَ عَفُوْدًا رَّحِيْمًانَ السِّرِقِ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَانَّهُ كَانَ عَفُودًا رَّحِيْمًانَ السِّرِقِ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَانَّهُ كَانَ عَفُودًا رَّحِيْمًانَ السَّاطِيْرُ الْاَقْلِيْنَ الْمَالِ بَهِ مِي اللَّالِيَ اللَّهُ الللْمُلِ

مد وقالُوامَالِ لهذَالرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ، لَوْلَا انْزِلَ النَّهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مُعَامَدُ مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مُعَامَدُ مَعَ هُنَذِيْرًا فَي مُعَامِدًا فَي مُعْلِقًا فَي مُلِكُ فَي مُنْعِيْمًا فَي مُعَلِقًا فَي مُعَامِدًا فَي مُعَامِدًا فَي مُنْ فَي مُنْ فَي مُنْ الْمُنْ فَي مُنْ فِي مُنْ فَي مُنْ فِ

مَالِ هَا ذَا الرَّسُولِ ، يه تو ان ان سے حالانکہ لکما تھا۔ خدا فاران

(صميم اخبار بديقاديان ، رجولاني ١٩١٠ )

کے پہاڑسے آیا۔

9- اَوْيُلْقَى رِلَيْهِ كُنْزُ اَوْتَكُوْنُ لَهُ جَنَّةُ يَّاكُلُ مِنْهَا، وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ رِنْ تَتَّبِعُونَ رِلَا دَجُلًا مَسْهُوْرًا

میکنفی اِکینے ، یہ مطالبہ بعض بیٹ گوٹیول کی بناء پر تھا۔ کہ اُس کے ہاتھ تو قیصر کوسری کے خزائن اور جنت شام آنے چا ہیٹس یہ سب کچہ ہوا۔ مگروہ حبد ہاز تھے۔ وہ کچھ فاگدہ نہ اطعا سکے۔

مَنْ مُودًا ، جورونی کھلئے ہے ۔ برامسافر سے صبی برکسی کا جادومل جا وہے۔ (صنیمداخبار مدر قادیان ، جولائی ۱۹۱۰ع)

اا۔ تبرک الله نیازی شاء جعل کا کے خیرارش فرلگ جنین تجری من تحتها الاکنهر ، ویجعل تلک قصورا الله قصورا

تُحْتِهَا الْا نَهْدُ ، دنیامی یہ باہیں پیٹ گئی کے دمگ میں پدی ہوئیں اسلان الیسے باغات کے وارث ہوئے میں کے نیمے جیوں سیمون ۔ گئی جہنا ہے ہیں ۔ اور الیسے طکوں کے وارث ہوئے حق میں قیصر وکسری کے فیلے میں ۔ (صنعیمہ اخبار بدر قادیان ، رجولائی ۔ 191ء)

١١- وَرِذْ الْقُوْامِنْ عَامَكَا نَاضَيِقًا مُقَارِيْنَ دَعَوْا مُنَالِكَ ثُبُورُاشِ

مقرین ، عائد مکری گمتی اس دنیا میں می گئیں۔ مرم شبودًا : ۱ - صرف دنجات ، ۲ - بلاکت (صمیم اضارب دقادیان ، رجولائی ۱۹۱۰ء)

# ١١- قُلُ ٱذْلِكَ خَيْرُ ٱمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَعَوْنَ وَعَدَ الْمُتَعَوْنَ وَعَدَ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُوالِمُ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُ الْمُتَعِلَى الْمُتَعَوْنَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُتَعَوْنَ وَالْمُ الْمُتَعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَعَوْنَ وَاللَّهُ الْمُتَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُتَعِلِّدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

جَنَّتُ الْحُلْدِ ، وه جَنَّتُ مِن أَدِم عليه السلام سب و و ذين بر تقا ... وَالْقُولُ بِاللّهُ الْحُلْدِ ، ول الله عني واصحابر رضى الله عنه ... والْقُولُ بِالنّهَ الْحُلْدِ ، ول الله عني واصحابر رضى الله عنه ... الله عنه المحلّة عنه واصحابر وضى الله عنه والله عنه والله عليه فراً سب و وه دارا المفام سب و وه السي جگر سب جهال داخل بوكر مجر لوگ نه تعليل گے والد آدم عليه السلام حس جنت ميں رہے و وال سے نكا لے كئے .

ا ۔ جَنْے الْحُلْدِ وارِ تکلیف نہیں اورجہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے وہاں درخت کے درار تخت کے دہاں درخت کے نزدیک جانے سے ممانعت اور شرعی تکلیف ان پر قائم تھی۔

٣- جَنَّةُ الْخُلْدِ كُوالتُّدَتَّعَالَىٰ وادالسلام فرأناب - اود آدم اور حوّا عليما السلام جبال ربي ولال سع سلامت نه نكل و وه بگران كيك وادالسلام نه موثى -

ا کہ جَنْتُ الْحُلْدِ كانام دارالقرارسید اور جہال آدم علیالسلام اقامت پذیر تقے۔ وہقام الله كے واسطے دارالزوال ہوگیا۔

۵۔ جَنَّتُ الْخُلْدِ كُلْ تَعْرَافِ مِن آيا ہے۔ وَمَا هُدُمِّ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (حَرِنَهِ) اور جہال آدم عليه السلام رکھ گئے۔ وہاں سے نکے یا نکائے گئے۔

۸- جَنَّةُ الْخُلْدِ كُ نُسبت آیا ہے۔ لَا یَسْمَعُوٰیَ فِیلُهَا لَغُوَّا وَ لَا كِذَٰ اِنَّا اِسْ)

(اس میں لغوا ور مجوط نرسنیں گے) اور جہال آدم علیہ السلام رہے وہال تعبوط منا۔

۹۔ جَنَّةُ الْخُلْدِ آسمال میں ہے اور میں جنّت میں آدم رہے وہ زمین میں ہے جیسے کما

ہے اِنْی جَاعِلُ فی الْاَدُونِ خَلِیفَةً ( بَرْهِ ۱۳۱) اور نہیں فرمایا فی السَّمَاءَ اور جَنَّةَ الْمَاوٰی

۱۰ جَنَّ الْمُعْلَدِ مِن شِياطِين كودخل نبين اوداس كي خبيث باتين ويال نبين بني كتين بَلْ إليْهِ يَصْعَدُ الْمُعَلِمُ الْطَيِّدِ وَفَاطِرِ، ١١) اس كي طرف بإك باتين صعود كرتي بين -( تصديق برابين احديد من المسال ما الله الله الله المسال المس

19- قَالُوْاسُبْحْنَكَ مَاكَانَ يَنْبَرِيْ لَنَاآانَ تَتَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ آوَلِيَّاءَ وَلٰكِنْ مَّتَعْمَمُ وَاٰبَاءُ مُسُرُ حَتَّى نَسُواالذِّعْرَ، وَكَانُوا قَوْمُنَا بُورًا الله نَسُواالذِّعْرَ، الله كارچورُ دية بِن رضيم الجاربر تاويان ، رجولائی ، اور الله وَمَآارُ سُلْنَا قَبْلَكُ مِنَ الْمُوسِلِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَسَلِيلُونَ اللَّهُ وَسَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَسَلِيلُونَ الطّعَامُويَهُ شُونَ فِي الْكَشُواقِ، وَ اللّه مُمَلَنَا بَعْضَكُولِبَعْنِ فِتْنَةً ، اتَصْبِرُ وْنَ وَكَانَ كُونَ الظّعَامُويَةُ فَيْنَ اللَّهُ وَسَلِيلُونَ الظّعَامُويَةُ فَيْنَ الْكَوْنَ الظّعَامُويَ فِي الْكَشُواتِ ، وَ جُمَلُنَا بَعْضَكُولِبَعْنِ فِتْنَةً ، اتَصْبِرُ وْنَ وَ كَانَ جُمَلُنَا بَعْضَكُولِبَعْنِ فِتْنَةً ، اتَصْبِرُ وْنَ وَ كَانَ رَبُكُ بُصِيدُانَ

فِتْنَتْ ؛ ایک ندرست بوتے ہیں۔ ایک مریض ۔ ایک بادشاہ ۔ ایک اولوالعزم رسول ایک غنی ۔ ایک نقیر ۔ اللہ نقالی فرانا ہے ۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں ۔ فنی ۔ ایک نقیر ۔ اللہ تعالی فرانا ہے ۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں ۔ رصنی افغار بدر قادیان ، جولائی ۔ ۱۹۱ء )

٣٠ و قَالَ الْسِرِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا الْسِرِيْنَ لَكَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوَلَا الْسَرِيْنَ الْمَلْمِحَةُ اوْ نَرْى دَبّنَا الْمَلْمِحَةُ اوْ نَرْى دَبّنَا الْمَلْمِحَةُ اوْ نَرْى دَبّنَا الْمَلْمِحَةُ الْمَارُوا فِي الْفُسِمِ هُ وَعَتُوعُتُو عُتُوا حَبِيْرُالا الْمَنْحُدُنُ وَالْمِنْ الْمُلْمِعُونَ وَعُتُوا حَبِيْرُالا اللهِ اللهِ مَا يَعْمَلُوا اللهِ اللهِ مَا يَعْمَلُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لَوْلاً انْ فِلْ انْ فِلْ الْمَلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْم سِمْنا ؟ وه زمینداراحمق ہے جو کھے ۔ بادشاہ خود اکر میرے گرمعالم کیوں نہیں لیٹا کیونکر اس کی تو آئی ہی فدرسے ۔ کرایک نبردارج نے مادکر اس سے معاطر وصول کر ہے۔ دخیمہ اضاربرد قادیان ۱۲ ارجولائی ۱۹۱۰ع)

٢٣- يَوْمَيْرُوْنَ الْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَى يَوْمَئِدِوَدَا الْمَحْدِوِمِيْنَ وَيَقُولُونَ وَجُسِرًا مَحْجُورًا الله وَيَقُولُونَ وَجُسِرًا مَحْجُورًا الله وَيَقُولُونَ وَجُسِرًا مَحْجُورًا الله وَيَقُولُونَ وَجُسِرًا مَحْجُورًا ، وَلَمْ وَرِّمْ بِ . (مَيْمِ الْجَلِالُ ١٩١٠) حِبْرًا مَحْجُورًا ، وَلَمْ وَرِّمْ بِ . (مَنْمِ الْجَلِالُ ١٩١٠) حِبْرَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مِنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمْ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمْ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجُعَلْنَهُ مَنْ الله مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجُعَلْنُهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجُعَلْنُهُ مَنَا أَمُ مَنْ الله مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلُ فَجُعَلْنَهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَمْلُ الله مَنْ عَمْلُ فَجُعَلَنْهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَمْلُ فَلَا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَمْلُ فَلَا اللهُ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ المُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ المُنْ الله مِنْ عَمْلُ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مُنْ المُنْ مُنْ المُنْ الله مُنْ المُنْ مُنْ المُنْ المُنْ

کیتاء کی میں اور میں دھوپ پڑتی ہے۔ اس میں جودرے نظرات ہیں ال کو صباء کیتے ہیں۔ ہو میں ہودرے نظرات ہیں ال کو صباء کیتے ہیں۔ ہ ، عبار ۔ ہ ، ہوا میں جودھول ہوتی ہے ۔ ہے ۔ ہیں۔ یاتی جوہم کے چلا جانگ ہے ۔ کہتے ہیں۔ ہ ، عبار ۔ ہ ، ہوا میں جودھول ہوتی ہے ۔ ہیں۔ ان جوہم کے جلا جانگ ہے ۔ دہنے میں دہنے افسار میر قادیان ہمار جولائی ، ۱۹۱ء )

٢٧- وَيُوْمُ تُشَقَّقُ السَّمَّاءُ بِالْغَمَّامِ وَنُزِلَ الْمُلْئِكَةُ تَنْزِيْلًا اللهِ

وَيَوْمَ تَشَفَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ، دوسرے مقام برفرایا ہے۔ هل يَنظُرونَ اللَّهُ اَنْ يَا اَنْ يَا اَن يَا اَللَّهُ اللَّهُ ا

# وَيُوْمَ يُعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِي يُقُولُ يليئتنى اتتفذت معالة سُول سبيلا

اورس دن كاف كاف كماوي كا - كنه كار اين كائة - كه كا - كسي طرح مي ف بركوى بوتى يول کراہ ۔ اے خوابی میری کمیں نریجری ہوتی میں نے فلانے کی دوستی۔

( فعل الخطاب حصردوم صرالا)

## ٢٩- يُوَيْلَتُى لَيْتَوْيُ لِمُ التَّخِيدُ فُلَانًا خُلِيدًا السَّالِ ١٩

نَمْ اتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا ، كُنُ دوست بُرى تغيبين دے كرجنم كاراه و كهاتے بين-ان رضميمه اخبار بدرقاديان ۱۰ حولاني ۱۹۱۰)

## اس و قال الرَّسُولُ يُرَبِّراتٌ قَوْمِي اتَّخَذُوا

### لم ذا الْقُرْانَ مَهْجُودًا ١٦

وَ قَالَ السرَّسُولَ : بهار م نبى كريم صلى الترعليه والهوام اسلام ك ننزل كى يبي وجفط كے حصنور بان فرادیں مے كراسلامبول نے عملی طور پر قرآن شرایف كوچھوردیا - مثلاً قرآن نے ایک قاند: باليب و لين شك دُت مُركزيد تعكم (اباسم ، ٨) ببت وك ين جاس ك خلاف عمل کرتے ہیں۔ مجے ایک دفعہ ایک عورت نے ایک دمیلا دیا۔ میں نے سکرکیا کہ ہی میسفوا کے نام دیے دوں توخداتعالیٰ ایک دانری کئی بالیال اورسات سات دانے بنانے والا سے -اوراگراپنے علم مے مطابق دوائی بنالوں تو دسس بزارع ریب مے کام آئے۔ اور سشکرسے بہت فائدہ اعلیا۔ نبى كريم صلى الدعليه والهوسلم من تسكرى روح عنى يجوكيرا فل كيا يهن ليا مكر تعض لوك بن كروه خدا كى نعرت برشكر نہيں كرتے ۔ اور بھرسارى عرد كھ ميں رستے ہيں۔ ا يك شخص كوميں نے بين براد روبيه ديا - اس نے كماكراس سے ميراكيا بنتاہے ؟ ميں نے كما . كرير كفرنعت ہے! واقعرس كيدن سنے گا۔ جنانچرالسائی موا . کہ وہ سب روسی برباد ہوگیا . (صنميمه اخبار مدرقاديان ۱۹۱۰ کې ۱۹۱۱ د)

. كسى كے نام اس كے دوست كى جيئى أجائے ياكسى حاكم كابروانہ تو وہ مخص خواہ خواندہ ہويا ناخادہ سبكام جود جياد كريد الم يوماكر سناب اور براس برعل كراب يجارتي معاطات من بعض ا وقات ایک میمی کی آئی قدر ہوتی ہے کہ اس کے سب سے پہلے عاصل کرنے کیلئے کئی سوروپ فرج كروسية بين - بير إوجودكى خطرات كے - مثلاً مكن سے حس جگر سے مال كى زيادہ بجرى كى خبرا أى والى كوئى اورسوداكر بين كيا بويارستر من اس كالمل بى ضائع بوجائے ۔ وہ اس مقام يرخود يا اينالمان بني ك كوشش كراب - مكركس قدر تعقب ك بات ب كرف في احسان كي مرجيع احكم الحالين ارخم الراحين كأحيمي بو اور حيمي دسال مصرت سيدنا فحدرسول التدصلي التدعلي وشلم مبيراجليل العسدر خاتم كمالات نبوت . خاتم كمالات انسانيت انسان بوالدم اليسلمان اس كى يرواه نركرے . قرآن جيد ان من ہومگر محض اس لئے کہ گھر کے طاقیم میں بڑارہے ۔ اور نیجے سے وباء کے دنوں میں مال موتیثی گزار دیں۔ یا اسکی کوئی آیت مکھ کر کھول کرکسی بیار کوبلادیں ۔ عدالت میں حبوا حلف اعظام ہوتوا سے لم تھ میں ہے لیں اوراسے یاد کریں تو فض اس لئے کر رمضان شرایت میں تراوی میں سنائیں گے توچندرو ہے بل جائیں گے۔ یا حافظ کہلائیں گے و کابل میں محصول سے نے جائیں گے۔ افسوس ہے ال خیالات کے وگوں پر کہ طادمت کے حصول کے لئے کس قدر تھا پیٹ اپنے اور اعماتے ہیں ۔ چودہ برس تک بی اے ایم اے بننے کے واسطے طرحتے ہیں۔ مدسری فیسول اور دیگر اخراجات میں گھرکا آپانڈ کک پکسجانی ہے بيريد معى لينن نبيس كرياس بول كے يافيل ۔ اورياس بوكر طازمت طے كى يانبيس ـ ليكن نبيس يوست و قرآن جيد بنين سمين وقران جيد بنين على كمت توقران جيدير ص كروصف اوس وعل كرن سے لیتنا یقیناً دنیا وا خرت میں مسکر اور آرام ک نندگی متی ہے۔ اور بیشمار مو نے موجد میں جنہوں نے قرآن يرعمل كرك ونياك الطنتين عي يائي اور آخرت بين إينا كرجنت الفردوس بنايا . مبارك وهجواس دردمنددل کی تقریر کوید مرقران مجید کی طرف توج کرے۔

( تشجيزالاذمان حبده سلا مسلم ، موسم)

اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مجود دیا ہے ۔ مجے قرآن اس قدر فہوب ہے کہ میں بار بار اس کا تذکرہ کڑا۔ اس کا پیارا نام لینا اپنی غذا سمجھا ہوں اوراسی دھی اور کؤمیں امجی یک بیست اس مضمون پرجوبی نے تغروع کیا تھا کچھ کی بیس کہر سکا۔ بہی دجہ ہے کہ لبض آدمی میرے اس قسم کے طرز بیان کو لپندنہ کرتے ہول مرکز میں کیا کروں۔ میں مجبور ہوں ۔ اپنے شقی دجیسے پار بارلینے میں جبور ہوں ۔ اپنے شقی دجیسے پار بارلین میں میں میں بیار در الحکم ۔ اراپریل ۲۰۱ع صکا)
محبوب کے تذکرہ سے ایک لذت ملتی ہے۔ کہے جاتا ہوں ۔ (الحکم ۔ اراپریل ۲۰۱ع صکا)

٣٧- وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَا مُعَهُ آخَاهُ

لمرُوْنَ وَزِيْرًا اللهِ

والا ـ رضميم إخبار بررقاديان ١١ جولائي ١٩١٠)

وَنِيْدًا ، إرجم المان والا

٣٩ قَعَادًا وَثُمُودَ وَأَصْحُبُ الرَّسِ وَقُدُونًا

### بَيْنَ ذُلِكَ كَثِيْرًا 1

اصلحت السرّس على السرّس على السر متعلى بهت تحقیقات كى بهد السطالا كى بنيل ملى السر السير السير السير المال السراد يوسف كوكوي ميل والله السير ملى والله السير المالي مير المالي مير المالي المالي والله المالي والله المالي والله المالي والله المالي والله المربيل والله وا

٣٣-٣٢ - وَإِذَا رَاوَكَ إِنْ يَتَخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُـزُوّا وَ الْمُحَدُّ اللّٰهِ وَالْكُونَ الْمُخْدُونَ الْمُخْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّ

اورجہاں تجد کو دیکھا۔ کچھ کام نہیں تخدسے مگر مصفے کرتے۔ کیا یہ ہے حس کو بھیجا الند نے بیغام دے کر۔ یہ تولگا ہی تھا کہ بجیا وسے ہم کو ہمارے مٹھاکروں سے ۔ کبی ہم نہ نابت رست ان پر- اور آگے جائیں گے جس وقت دیجیں کے مذاب کون مجلا ہے داہ سے۔ (فعل الخطاب حصر دوم منس)

٣٧- اَلَمْ تَرَالُى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ، وَلَوْ شَاءً لَهُ عَلَمُ الشَّمْسَ وَلَوْ شَاءً لَهُ عَلَمُ الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا إِللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلِيْلًا إِللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

اکثرنترالی ریکا ایک عیف مند الظّل مد اکیاتم نین دیکا ایف رب کا ایک عجیب نظاره - اس نے وہ سایہ بنایا ہے جوضع صادق سے لیکرغ وب تک برقا ہے - اللّٰدتوالیٰ کا اختیارتفاکہ وہ سایہ سورج کے سامنے ہے اختیارتفاکہ وہ سایہ سورج کے سامنے ہے کہ سمتر ہوا تا ہے ۔ (ضمیم اخبار بدر قادیا ہی ہمار جولائی - 191ء)

٣٩- وَهُوَالِّهِ فِي ٱدْسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًّا بَيْنَ يَدَيْ

رُحْمَرتِهِ وَٱنْزَنْنَامِنَ السَّمَّاءِ مَاءً طَهُورًا ١

اَدْسَلُ السَّرِيْحَ بَسْسُرُّا بَيْنَ يَدَى مَحْمَتِهِ ، بَى كريم على التُعليه ولم سے پہلے لبعض موحد لوگ امير بن صلبت، زيد بن عُرُوبِيل بوئے مگرجا عتصرف نبی كريم على التُرعلي ولم نب بن كريم على التُرعلي ولم نب بن كريم موفود سے پہلے سبدا حفال وفاتِ مسح كا قائل تقا م كريہ فدا پرست جاعت يہ بابنركتاب وستت مرزا كيلئے تقى ۔ (تنعيذا لاذ فان حبلاء والم مدال موالا)

٥٥- وَهُوَالَّـذِي مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ لَمَـذَاعَذَبُ اعْدَاعُذَبُ اعْدَاعُذَبُ اعْدَامِلُحُ الْبَعْدَامِلُحُ الْجَاجُ وَجُعَلَ بَيْنَعُمَا بَرْزَخُا وَرُحَابُ وَهُعَلَ بَيْنَعُمَا بَرْزَخُا وَرُحَابُ وَهُعَلَ بَيْنَعُمَا بَرْزَخُا وَرُحَابُ وَرُحَابِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لهُذَا عَنْدُبُ فَرَاتٌ ، سمندر سے بخار اعظے ہیں مول سوئیں طبی ہیں ممندریں کھالک

یانی ۔ بارس کا میٹھایانی ۔ حب سے کنووں اور حیثموں میں یانی آنسہے۔ ( تشعیدالاذ کان حبد موصوص

٠٠- وِلَوْ يَخْلُقُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا رَفِي وَمَا بَيْنَهُمَا رِفْ وَمَا بَيْنَهُمَا رِفْ وَمَا بَيْنَهُمَا رِفْ سِتَّةِ وَيَامِ ثُمَّ مَا سَتَوْ عَلَى الْعَرْقِ وَالدَّحْمُ لُ وَيُ سِتَّةِ وَيَامِ ثُمُ السَّوْعِ عَلَى الْعَرْقِ وَالدَّحْمُ لُنَ وَالْمَا مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَرْقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

فِيْ رستَّةِ أَيَّامِرِ : جِهِ وَتَوْل مِي مِحْلَف مِراتِ سِط كُواك م دضميم اخبار بدر قاديان ۱۲ د حجوال ي ۱۹۱۰ ع

الا۔ وَإِذَا رِقِيْلُ لَمُعُواهُ جُدُوالِلرَّحْدُنِ قَالُوا وَ مَا الرَّحْدُنُ ، أَنْسُجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادُهُ مُو نُفُورًا الرَّحْدُنُ ، أَنْسُجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادُهُ مُو نُفُورًا اللَّ

وَمَا السَّرْحَان بَيْن بولاكرت يه تفاكر السيدخاص موقع بررحان بين بولاكرت . ومَا السَّرْحَان بين بولاكرت . (صميمراخبار بدر فاديان مراج لائي ١٩١٠ ع)

٧٢ ۔ كَبْرُكَ الَّهٰ يُجَعُلُ فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا

وَجَعَلَ فِيْهَا سِرْجَاوَ قَمَرًا مُنِيْرًا ١

و و و و المرف المرك المر

سِسرًا ج ؛ سورج - رسول الدّ صلی الدعلی و اله و کم کو النّدتعالی نے سراج منیر فرمایا ہے -د ضمیم اخبار مبد قادیان ۱۹۱۶ کی ۱۹۱۰)

١٣ - وَمُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا إِخِلْفَةً لِّمَنْ

## اَرُادَانَ يَكُذُّ كُورًا وْارُادَ شُكُورًا 🖫

خِلْفَتْ ؛ ایک وقت میں ایک چزرہ جائے ۔ دومرے وقت میں پوری کر ہے ۔ اس میں سمعایا ہے۔ کہتم زمین کے روشن سامد بنو - اگر کوئی وقت غفلت کا گزدلہے تواب اس کی نلانی کولو۔ (صميمه اخباربدر فادياك ١١رحولائي ١١٩١٠) خلفتة . جورات كونه كرسكو - دان كوكراو - جودان كونه كرسكو وه رات كوكراو -

( تشميذالاذ إلى حلدم يو مديم)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّهِ يَنْ يَمْشُونَ عَلَ

الكارض مَوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا

سنما س

رحن كے فرمال بردار بندے تو دسى بى جوز مين مى كينت تفار اور تواضع كى جال سالے سا۔ نہ مر اور سنی کی ۔ اور جب جابل ال سے الجبیں تو ال سے السام اوک کرتے ہیں جس میں نہ دی و ( تعديق برابي احديه مطاح) ايداء مو اور نرجيل وناداني -

هُوناً و طي كينت وآدام كيساته - وقارس زندكي بسركرو - عيادالرجل متكبر ، متجر فسادم كون شن كرنے والے عصيان من منهك بنين بوت -قَالُوْا سَلْمًا : حب جابل في طب كري توسلامني ك راه اختياد كرت بي -دصيمه اخبار بدر قاديان ١١ حولاتي ١٩١٠)

٣٥٠ وَالَّذِيْنَ يُبِيتُوْنَ لِرَبِهِ مُسَجَّدًا وَقِيكًا مَّا

يَبِيثَنُونَ لِدَبْهِمُ سُجَّدًا وَتَيَامًا ، موك راتِ عبادت ككام كراب - انگريزى برصف والول كى عادت محور دو - كر دونه سوئ اورا مونها عفي إ دصميمه اخبار مدر قادياك ١١ رجولاتي ١٩١٠)

وسى جوليف ركي المرسي المن المن المن المن الما المريقين - (تصديق بالبي احديم المريم الم

۱۲٬۷۲ والزين يَعُولُون رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ ٢٠٠٢ وَالْوِيْنَ يَعُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ اللهِ اللهُ عَذَا مَا اللهِ النَّمَا اللهُ الل

وی جن کی دعلہ کہ اسے ہا دسے ہم سے دونٹ کا عذاب ۔ اکس کا عذاب تو دائمی بلاکت ہے اور دونٹ تو بڑی تکلیف کی جگہ ہے ۔ اور بُرامقام ہے ۔ (تصدیق برابین احدیہ مسلم ۲۲۲) غَدَامًا ، سخت لاذم

مه إِنْ يُعَاقِبُ يَكُنْ عَنْدَامًا

کسی کو اگر منزاد تباہے - توعذاب لازم وسخت ہوآ ہے - غرام عشق و مبت کومی التے ہیں جوچیز مضبولی سے کسی کے بیچے بڑجاوے وہ فرام ہے ۔ جوچیز مضبولی سے کسی کے بیچے بڑجاوے وہ فرام ہے ۔ (ضمیم اضبار بررقادیاں ۱۹۱۸ جولائی ۱۹۱۰ء)

٣٠- ١٥٠ وَالْمَا فِينَ إِذَا اَ نَفَ عَوْالَمْ يُسْرِفُوا

وَلَمْ يَعْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذُرِكَ قُوَامًا [

وہی فراں بردار بندے کرجب اموال کوخریہ کرتے ہیں تو مالاں کونہ بے جا صّائع کریں اور شرقع میں دینے سے کی دکھلاویں بلکہ خرچ میں پسندیدہ راہ اختیار کریں۔ (تصدیق برابی احمیہ مسلام) قدواگا ، معتدل (ضمیم اخبار بدرقادیان ۱۹۱۲ جولائی ۱۹۱۰ء)

٩٩۔ وَالَّذِيْنَ لَا يَسْهُ عُوْنَ مُعَ اللهِ الْهَا أَخَرُولًا يَعْتُدُونَ النَّفُولِ اللهُ الْحَرِقُ وَ يَعْتُدُونَ النَّفُسُ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ الْحَرِقِ وَ يَعْتُدُونَ النَّفُسُ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ يَدُنَّ النَّا مُنَا اللهِ لَا يَدُنُ النَّا مُنَا اللهُ اللهُ يَدُنُ النَّا مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

بیختیں جی کافٹل الندتعالیٰنے حرام فرایا اور کسی قسم کاذما نہیں کہتے۔ اور جو کوئی بندوں میں سے ایسی کروّت کر

٥٠ - يَضْعَفْ لَـهُ الْعَذَّا بُيَوْمُ الْقِيْمَةِ وَيَغْلُدُ

ونيه مُعَانًا الله

دونا ہواس کوعذاب دن قیامت کے الدیجارہ اس میں دفعل لخطاب حصراق لمالا) میں میں میں موجود کرد۔ یضعف، برمیجر صرکم۔

يَخْلُدُ فِيْهِمُهَاتًا، مَتَ لَاحُ دازربِ كا-

(صميمراخياربيد قادياك ١١٠ رحولاتي ١٩١٠)

اله والمن وعمل عملا مالها فأول من وعمل عملا مالها فأوليك يُبَدِل الله سيناته مكسنت وكان الله في المنه من المنه من المنه من المنه منه المنه منه المنه منه المنه منه المنه منه المنه المنه منه المنه المن

مگر کیا تو وہی کیا حب نے بدی کو چیور دیا اور تمام مجلا ہُوں کی اس ایمان کو اختیار کرلیا۔ اور اجید اعمال کئے ہ خرا لیسے وگوں کی برائیاں جاتی رہتی ہیں۔ اور ان کے بدلہ میں نیکیاں ہجاتی ہیں۔ اور ان کے بدلہ میں نیکیاں ہجاتی ہیں۔ اور ان کے بدلہ میں نیکیاں ہجاتی ہیں۔ اور بیمی اور بیمی اور بیمی اور بیمی اور بیمی اور بیمی اور اس کی توبہ اللہ تقالی تبول کرنے والا اور اس کی توبہ بررحم کرنے والا ہے۔ (تعدیق براہی احدید مسله میں اور اس کی توبہ بررحم کرنے والا ہے۔

٧١٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ

مَنَا بِنَاسِ

جو کوئی بدی کوچیود کر پیلے کاموں کی طرف متوجہ موا وہی الند تعلیے کی طرف بہندیدہ طور سے مجملاً ( تصدیق براہین احدیہ صرف ) ٣٠٠٠ وَالَّوْيَنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ، وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُوِمُ رُّوْا حِرَامًا ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُوْرُوْا بِالْبِتِ بِاللَّغُومُ رُوْا حِرَامًا ﴿ وَالْبِذِيْنَ إِذَا ذُوْرُوا بِالْبِتِ رَبِّهِ مُنَدُ يَخِرُوْا عَلَيْهَا صُمَّا وَّعُمْيَا نَّا ﴾

لَا يَسْتُ هَدُوْنَ السَدِّ وْدَ ، كَبِى موجونِين بوت دصوك كى بات مِن ـ نه خودكرت بِن ـ لَا يَسْتُ هَدُونَ السَ

وی رحمانی کے فرال بروار بند سے ہیں جو دھوکے کے پاس مجی نہیں جاتے اور حب کبی کسی بہودہ کام کے پاکسی سے مجی گزرتے ہیں تواسس طرح گزرتے ہیں کہ محبلا ٹیول کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں ۔ وہی جن کو کمیں اپنی نشان و کھائے گئے تواس نشان پر اندھے اور بہرے کی طرح موکر نہیں کھاتے۔ ہیں ۔ وہی جن کو کمیں اپنی نشان و کھائے گئے تواس نشان پر اندھے اور بہرے کی طرح موکر نہیں کھاتے۔

۵۶- وَالَّذِيْنَ يُغُولُونَ رَبِّنَا هُبَ لَنَامِنَ اَزُوَاجِنَا وَالْمِثَارِثُ الْمُتَّامِنَ اَزُوَاجِنَا وَدُرِيْتُ مِنَا مُنَامِنَ الْمُتَّمِيْنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّمِيْنَ اِمَا مُنَاقِ

وبی جودعا فنظتے ہیں۔ کہ اسے ہمادسے دب ہمادسے ساتھیوں (بیباں ہوں یا اور دوست) اور ہادی اولادسے بیس آرام دسے ۔ وہ ہماری آنکھوں کا فود ہوں جو دل کے سرور کا نشان ہے ۔ اور دعا ما نگتے ہیں کہ ہم سیجے فراں برداروں کے واسطے آئندہ کیلئے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احربیر صلیم اسلامی اسلامی اسلامی میں کہ ہم سیجے فراں برداروں کے واسطے آئندہ کیلئے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احربیر صلیم اسلامی میں کہ ہم سیجے فراں برداروں کے واسلے آئندہ کیلئے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احربیر صلیم میں میں کہ ہم سیجے فراں برداروں کے واسلے آئندہ کیلئے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احدیر صلیم میں میں کہ ہم سیجے فراں برداروں کے واسلے آئندہ کیلئے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احدیر صلیم سیکے فران براہیں احدیر صلیم میں میں کا میں دوروں کے واسلے آئندہ کیا ہے نہ ہوں ۔ (تعدیق براہیں احدیر صلیم سیکے فران برداروں کے واسلے آئندہ کیا ہے نمونے ہوں ۔ (تعدیق براہیں احدید صلیم کیا کے دوروں کی کے دوروں کی دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی دو

٧١٠ أُولِيْكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوْاوَيُلَقُّونَ

ونيهَا تُحِيَّةً وْسَلْمًا ﴿ خُلِدِيْنَ وِنِهَا. حُسُنَتْ

مُسْتَقَدُّا وَ مُقَامًا اللهِ اللهِ اللهِ مُسْتَقَدَّا وَ مُقَامًا اللهِ اللهِ مِلْدِ اللهِ اللهُ ال

# كَذَّبْتُمْ فُسُوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا

او فخاطب کمہ دے۔ میرے رب کوتمارے ہلاک و تباہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر تمہاری مرت پر کی مردت ہی کیا ہے۔ اگر تمہاری مرت پر مردت ہی کیا ہے۔ میر مردت ہی کا لائی والی تم پر مرد است والا ہے۔ بہت پرستی نہ ہوتی مکرتم توراستی کو جسلا چکے۔ بہت نافرانی کا لاڈی وال تم پر مرد است والا ہے۔ دست پرستی نہ براہیں احدیہ مرد اس

اس میں بھیا ہے کہ رحمال کے بارے ۔ رحمال کے برستارکوں ہیں ا دیکیو۔ اس وقت تم بیٹے ہو ۔ سب کی اواڈوں میں اختلاف ۔ بباسوں میں اختلاف ۔ مکا نوایی اختلاف میں اختلاف ۔ مکا نوایی اختلاف کے صحبتوں میں اختلاف ۔ ندا قوں میں اختلاف ایک فطری امرہے ۔ اب خواہی کا فضل ہے ۔ کم تم ایک وصدت کے نیچے آگئے ۔ میں کہی گھرایا نہیں کرا ۔ کہ فلان خص کو کیوں ہملا خیال نہیں ۔ کیونکر میرے مولیٰ کا ارتب و سے ۔ لایت آلگون می شخت کیفیٹ الامن تقومت بھی اس میں پر فضل ہوا ۔ مع اختلاف سے نمال کر وحدت اوادی کے نیچے آجائے گا ۔

يركر. موتم راتون كواعد المع المع وعائين ما نكت بين - ابين مولا كراك المركو كوارة بين - جهارم - وه

ان وكوں ك طرح بيں جدور الحد لكنے ير حبط ناجا زجگر خرج كرويتے بي - بلكر موج تم كم

منرودت حقّه بر درمیانی راه اختیار کرنے ہیں۔ بینجم ۔ وه الند کے ساتھ کسی کوشر کے نہیں جانے اور لہنے تنگیں ہلاکت میں نہیں والے ۔ اور نہ قبل کرتے ہیں۔ نہ زنا کرتے ہیں۔ کیون کم جوایا کرتا ہے وہ منرا پا آہے ۔ رحمای کے بیارے تو الیسے افعالی شنیعہ سے بہتے رہتے ہیں اور سنواد ولالے کامول میں اپنا وقت خریج کرتے ہیں۔ ( انفضل وجولائی ساواء عرف )



#### بِسُوِاللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

سورة شعراء وغيره مي انبياء عليم الصلوة والسلام كالخصص كابيان ہے جن من انبياء عليم السلام كرما تقدان كرة وتنمنول كرمقابلول كالذكرة من البياء اور مخالفول كى بدوخ تكذيب كا المحرى منتج اور وائمى تمر بتايا جانا ہے اور مجرا تحر ميں ہرقصتہ كے يول كما جاتا ہے ۔

المن من فرا الله الله الله الله كان الله الله كا عداء نے جب حضرت نوح عليه السلام كو يہ السي سورة ميں حضرت نوح عليه السلام كے اعداء نے جب حضرت نوح عليه السلام كو يہ كرم كر وعظ سے دوكا ۔

ر المرتوات المرتوات

بچر ج بنج نکااس کابیان ہے۔ فَا نَجَیْنُ کُ وَمَنْ مَعَدُ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّا عَدُ قَنَا بَعْدُ الْبَقِیْنَ اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَاٰیَ وَمِنْ مَعَدُ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّا عَلَى الْمُسْتَعُولُوں اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَاٰیِکَ اورغرق کر دیا اس کے پیچے سب کو۔ لاریب اس قصد میں ایک نشان مجزہ ہے اسی طرح اس سورہ شعراء میں قوم عاد کا جناب ہود علیہ السلام سے مفالمہ اور قوم ہود کا صفرت صالح علیہ السلام سے مجلوا اور قوم لوط کا جناب لوط علیہ السلام کے مواعظ صنبہ کان نہ دھرنا الیسی ہی طرز سے بیان ہوتا ہے۔

( تصديق برابين احديه صلا وصف )

٣٦٧- طسم الكُنْ الْمُنْ الْمُولِينِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنِينِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اَلْمَبِيْنِ، كُولُ كُرِسْنَانُ والى . اَلَا يَكُونُوامُومُونِيْنَ، كيا وْمِكَالى كردكُا ابنى جاك ، كريه و وس شرريايان نبيلات الله يَكُونُوامُومُونِيْنَ، كيا وْمِكَالى كردكُا ابنى جاك ، كريه و وس شرريايان نبيلات (منيمها خبار بد قاديان ۱۹۱۸ مار دري ۱۹۱۰ م)

٥- رِنْ نَشَانُ نَزِلْ عَلَيْهِمْ رِنَ السَّمَاءِ أَيَهُ فَظَلَتْ السَّمَاءِ أَيَهُ فَظَلَتْ الْمَنَا قُلُهُ مُلِكًا خَاضِ وَيُنَ السَّمَاءِ أَيْهُ فَظُلَتُ الْمُعَامُلُكُ الْمِدِينَ السَّمَاءِ أَيْهُ فَلَكُ الْمِدِينَ الْمُعَامُلُكُ الْمِدِينَ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُلُكُ الْمُحْدِينَ السَّمَاءِ أَيْهُ فَلِكُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمَةُ فَظُلَتُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامُ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمَ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمَ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعَامِدُ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمَةُ الْمُعْمِدُ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمِ السَّمَاءِ أَيْمَ الْمُعَامِدُ السَّمَاءِ أَيْمِ السَّمَاءِ أَيْمَ الْمُعَامِدُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ السَّمَاءِ أَيْمِ السَّمَاءُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ السَّمَاءُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ اللَّهُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمُلُونُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُلُقُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُو

أعَنَاتُهُمْ : جامت ك جاعت (تشيناللنال جلدم ومنه)

٧- ومَا يَا تِيهِمْ مِنْ ذِكْرِمِنَ الرَّعْلَى مُحْدَثِ

والأحكائوا عنه معرضين

مُحْدَثِ : خَعُ بِرِائِ وَالا ـ بات تووہی ہوتی ہے ۔ دضیمہ اخبار بر قادیان ۱۲ رجولائی ۱۹۱۰ء)

٥- فَعَدْكُذْبُوْا فَسَيَا زِيْهِمْ أَنْبُوا مَا كَانُوابِهِ

یک شنگ فروگ آی ای پر حقیقت اس بات کی میں پر مضعے کرتے ہے۔ سوجیٹلا بیکے ۔ اب پہنچ گی ای پر حقیقت اس بات کی میں پر مضعے کرتے ہے۔ (فصل الخطاب حصّہ اوّل مس<sup>اک</sup>)

يَسْتَهُزِءُونَ، جِيخِيفُ كُردانة بِي رضيم اخبار بدرقاديان ١٩١٦ على ١٩١٠ ع)

٩٠٨ - أَوْلَمْ يَرَوْرِاكُ الْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيمَامِنْ كُلِ

زَوْج كرِيمٍ الْ وَيْ ذَلِكَ لَا يَكُ اللهُ ال

کیا نہیں دیجنے زمین کوکٹنی اگائیں ہم نے اس میں ہر مجانت مجانت چیڑی - اس میں البتہ نشان بیں اور وہ بہت لوگ نہیں ملنے ۔ (فصل الخطاب مصداق صلا)

١١- وَإِذْ نَا ذِي رَبُكُ مُوسَى آنِ اثْرِ الْقَوْمَ

الظّرلوين أ

القَوْمِ الظُّلِمِينَ : " قَوْمِ فرعون " اس كابيان كياس -

(صنيماخاربدقاديان ١١٠ جولائي ١٩١٠)

نَادَى دَيْكَ : المام بنداوانس مى بولس - (تشميذاللفان جلده و صنيم)

١١٠ قَالَ رَبِّ إِنْ أَخَافُ أَنْ يُكِذِ بُونِ اللهُ

دَتِ إِنِي آخَاتُ ، اسس معلیم ہواکہ صفرت موسی کو خود اپنے طور پرکوئی خواہش انہی کر میں نہی بنول جسب قدر لوگ خواہشوں کے گرویدہ ہیں۔ وہ اکثر ناکام رہتے ہیں ۔ فضل انہی پر ہوالیہ جوخود خواہش مرست ہیں ۔ فضل انہی پر ہوالیہ جوخود خواہش میں کرتے ہیں ۔ ایک اور نکتہ قابل یا دواشت ہے ۔ کم دعا قرآن میں یادی سے نروع ہوتی ہے یا اللہ میں بیادی ہے۔

(صميمه اخبار ببرقاديال ۱۳ رجولائي ١٩١٠ع)

ه- وَلَهُ مُعَلِيَّ ذَنْكِ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ فَا

دُلَمَ مُعَلَيَّ ذَنَّبُ : لِين العملُ - تيرا توجرم نہيں - مگران كے زعم ميں الى كالك كناه ميرے ذھے ہے۔ ميرے ذھے ہے۔

١١- قَالَ كُلُّ ، فَاذْ مَبَا بِالْيِتِنَارِنَامَعُكُوْمُ شَتْمِعُوْنَ ١١

فَاذَ هُبَا: الس كے معنے بین جاؤ ۔ كيونكم معلوم ہوتا ہے ۔ صرف موسی نے جاكولام كيا۔ (صميمداخبار بدرفاديان ١٩١٠ جولائی ١٩١٠ ء)

# ا- فَأْرِيكَ إِنْ فَكُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ

#### الْعُلَمِينَ اللهُ

پس جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لائے ہیں جہان کےصاحب کاکہ بھیج دے ہمارے ساتھ
بنی اسرائیل کو۔
بنی اسرائیل کو۔
اِنّا دُسُول ، اِنّا حجمع ہے رُسُول واحد۔ صرفی توی توی تواعراض ہی کریں۔ خوا کا کام ہے
اِنّا دُسُول ، اِنّا حجمع ہے رُسُول واحد۔ صرفی توی توی تواعراض ہی کریں۔ خوا کا کام ہے
د تشمیذ الاذ کان جلعہ ، ف منے منے من

٢١٠٢٠ وَفَعَلْتُ فَعُلَتُكَ الْمِيْ فَعَلْتُ وَانْتَ مِنَ النَّمِ الْمَنْ الْمُعَلِّ وَانْتَ مِنَ الْمُعَلِّ وَانْكُورِ فَعَلْتُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ مُا لِمُعَلِّ وَانْكُورِ فَعَلْتُ مُا لِمُعَلِّمُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ مُا لِمُعَلِّمُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ مُا لِمُعَلِّمُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ مُا لِمُعَلِّمُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ وَانْكُورِ فَعَلْتُ وَانْكُورُ وَانْكُو

اَلَّتِیْ فَعَلَیْ بِایک شاہی خاندان کے آدمی کی موت کی طرف انسارہ ہے۔ وَ اَنَّامِتَ الصَّالِیْنَ ، فرایا . بیشک میں نے ایساکیا اور میں میت کرنے والا ہوں ۔ لینی جیسے تم کو کینے میں دیکا نہیں جا ا۔ جیسے تم کو کیت قومی ہے ۔ مجھے مجمہ ہے ۔ مجھے می اپنی قوم کو تکیف میں دیکا نہیں جا ا۔ ( منہ براخبار برقادیان ما رجولائی ۱۹۱۰)

الضَّالِيْنَ، تومى جِشْ قومى حَيْت مِن ثناء (تشميذ الانكان مبلده و منه)

# ٢٣- وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُ كَاكُونَ عَبَّدَتَّ بَنِيٓ

را شراً ویک آت اسلام شرم دلاتے بین که واقعی طراتم نے احسان کیا و تندلک نیف نے احسان کیا و تندلک نیف نیف نے احسان کیا ہے ۔ کہ ساری قوم کوغلام بنا رکھا ہے ۔ اور ایک آدمی کو پروٹس کیا ۔ تو بادشاہ ہوکر اس کا احسان جنا ہو۔ یہ معنے مجھے کہندنہیں ۔ کوحضرت موسی نے اسس احسان کا اقرار کردیا ۔ فرعون اسکا جواب نوے سکا ہو۔ یہ معنے مجھے کہندنہیں ۔ کوحضرت موسی نے اسس احسان کا اقرار کردیا ۔ فرعون اسکا جواب نوے سکا

اسس کے اور بات تنروع کردی اور میرکھی یہ احسال نہیں جنایا ۔ کیونکم حفزت موسی نے تنرم دلائی۔ (ضیماخبار بدرقادیاں ۱۱ رجولائی ۱۹۱۰ع)

#### ٢٧- كَالَ لِمَنْ مَوْلَهُ الْا تَسْتَمِعُوْنَ ١٦

قَالَ لِمَنْ حَوْلَ فَيْ الله كُروه ب جوفداكوم ف علّت العلاسم مناب الداس موصوف قرار نہیں دیتا ۔ بی وجہ ہے ۔ کہ فرعون صفرت موسی کے رَبُّ السّلَوٰتِ وَالْاَرْضِ (آیت، ۱۹۱) بہرسی المُواْنَا ہے ۔ مگر حضرت موسی اینی بات پر قائم رہے ۔ اور کُنگ مُدوَدَبُ اَبَایکُ مُد (آیت، ۱۹۱) مجر رَبُ الشَّرِقِ والْمَعْرِبِ (آیت، ۱۹۱) فراكر اسس كے افعالِ قدرت كا ذكر كيا ۔ المشرق والْمَعْرِبِ (آیت، ۲۹۱) فراكر اسس كے افعالِ قدرت كا ذكر كيا ۔ المشرق والْمَعْرِبِ (آیت، ۲۹۱) فراكر اسس كے افعالِ قدرت كا ذكر كيا ۔

٣٠ قَالَ لَهُ اتَّخَذْتُ إِلْمَّاغَيْرِي لَاجْعَلْنَكُ مِنَ

الْمُشْجُوْنِيْنَ

ِ اللَّهِ الْحَدِيدِي بِمَشْرِكَ قومِي بِادْشَاهُ كُومِجِي معبود قرار ديتي بين ـ (ضميمه اخبار عبد قاديان ۱۲ حجولائی ۱۹۱۰ع)

٣٣٠٣٣- فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَارِي ثَعْبَانُ تَبِينَ اللهُ اللهُ وَالْمَا مُن اللهُ وَاللهُ وَالْمُا مِن اللهُ وَالْمُا مِن اللهُ وَالْمُا مِن اللهُ وَالْمُا مِن اللهُ وَاللهُ وَالْمُا مِن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَا لَقَى عَصَالًا ، حضرت موسی علیه السلام نے بتایا کہ خدانے میر بے عصامی طاقت رکھی سبے کہ وہ تیر سے ہا تخریں سانپ ہوجا وے گا۔ بیضاء میلنظیرین ، اور میرے ہا تخریں الیسی روشی تعلیم ہے کہ وہ طلمات کو دور کردیگی رضیم اخیار بید قادیان ۱۱ رجولائی ۱۹ م

٣٤٠٣٥-قَالُ لِلْمَلَاحَوْلَ فَإِنَّ هَٰذَالَسُورُ عَلِيمُ اللهُ

يَّرِيْدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ قِنْ أَرْضِكُمْ بِسِمْرِهِ \* فَمَاذَاتَامُرُوْنَ اللهِ

لسَّاحِرْعَلِيْدُ ، المي در باركِ علوم كا مابر جالاكشفن فَ مَاذَا تَأْمُ رُونَ ، البِ ما تحتول سے اس طرز كاكلام شرافت ہے ۔ اصم بمداخبار بدر قادیان ۱۹۱۰ فران ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ )

٣٧- قَالَ نَعَمْوَا نَكُمْ إِذُالْمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ الْمَا رَضِي الْمُقَرِّبِيْنَ الْمُقَرِّبِيْنَ الْمُعَالِمِ اللهِ اللهُ الل

مِنْ خِلاَفِ، خلاف ورزی کے سبب

لا وصلّ بِنَا الله علم طور بِرَتْ بِهِ بِوجاول کا المعام طور بِرَتْ بِهِ بِوجاوے ۔
قالُوا لاَضَدُد ، دیکیوایائی قرت ۔ یا تو وہی احر اُ بُنْ لَنَا لاَجد اور بِعِنْ قِ فَوْدَ وَالْ بَهِ مِنْ لَا لَا حَدَّ اور بِعِنْ قِ فَوْدَ وَالْ بَهِ مِنْ كُرِيتَ ۔ یا اب فرعون کی وحمل کی کچه پرواه نہیں کرتے ۔
فِدْعَوْنَ (اَسْراء، ١٩٥٥) کم مَنْ مُحَلِّ الله الله وَعُون کی وحمل کی کچه پرواه نہیں کرتے ۔
(ضمیم اخبار بررقادیان ۱۹۱۶ع)

٥٥- وَآوْكَيْنَآوِلْى مُوْسَى آنَ آسْرِ بِعِبَادِي وَانْكُمْ

مُتَّبُعُوْنَ

انبیاء کیم السلام کام وسر اپنے جتھے پرنہیں ہتا۔ حضرت موسی علیہ السلام کا واقعہ اس بات کا شاہد ہے کہ آپ فرعون دیسے فطیم الشان بادشاہ کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہوئے۔
الشاہد ہے کہ آپ فرعون دیسے فطیم الشان بادشاہ کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہوئے۔
الشاہد ہے کہ میں کی میں کا میں کا دیسے کہ آپ بھی اور آپ کے سامند والے مکہ سے بل دو تنہادا ہی ہیں کیا جا وے گا۔

## ٥٥- رِنَّ مُؤُلِّرِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيْلُونَ اللهُ

شِــرْذِمـَة، جماعت

قَلِيْلُونَ، خلاتعالى فراناً سے - خَرَجُوابِنْ دِيَادِ عِنْ وَصَعْراً لُوْنُ ( بَقْرُ ١٩٢١) كُنُ بِرُارِ عَقْدَ

٣٥٠٠- وَإِنْهُ مُلْنَا لَغَارُظُونَ أَنْ وَإِنَّا لَجُويْمُ اللّهِ وَإِنَّا لَجُويْمُ اللّهُ وَلَا الْجُويْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَاوْدُ تَنْهُا بَنِيْ اسْدَائِيْلَ، دوسر مِ مَقَام بِفرالِي مِ مُصَرِّت مُوسَى في ابنى جاعت كوجب ايك علاقه من في كيك جائه كوكها توانبول في جاب ديا إذ هنب انت و دُبك في عامت كوجب ديا إذ هنب انت و دُبك في المائدة ، ٢٥) حضرت موسى عليه السلام كوبهت رخ بوا و وُوكاكى و فَافْرَق بَيْنَا وَ بَيْنَ الْعَرْوِي الْعَلَى اللهُ اللهُ

اییا حالانکہ وہ نصف اسی در بم کا نہیں بلکہ دوسرے درہم کا نصف ہے جواسی پہلے کی مثل ہے۔ (ضمیمداخبار مدرقادیان ممار جولائی - 191ء)

٣٤٢٧ فَلُمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اصْحٰبُ مُوْشَى اللهُ اللهُ فَلُمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اصْحٰبُ مُوْشَى اللهُ ا

سَيُهُد يُن

تَدَاءَ الْجَمْعُن ، يهال يه بات ياد ركف كم قابل سه كه رُوْيَت أورچ ره اورادداك

سَيَهُ دِيْنِ، ميارب مع كوئى راه منصى كى بتاديكار

يبال ايك صوفيان نكتر ب كر الإرم مدان في مي جب غاربي إنّاكم ذكون كما تو نبى كريم صلى الدو معرت موسى إنّاكم ذكون كما تو نبى كريم صلى الدعليرواكم في فرايا إنّ الله معنا (توبر: ١٠٠) اورحضرت موسى إنّ معى ديّ كريم صلى الدعليرواكم في الله على الله على المراد الله على المرد الله الله المرد الله الله المرد المرد الله المرد المرد الله المرد الله المرد الله المرد المرد الله المرد الله المرد الله المرد ا

٣٠- فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُنُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، فَانْفَلَقَ فَكَأَنَ كُلُّ رِفْرُ قِي خَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ الْ

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْدَ الكِمْقام بِرِ اِضْدِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَدَ (بَرْهِ اللهِ عَمَاكَ الْحَجَدِ (بَرْهِ اللهُ مَاهِ عَمَا كُوبِ اللهِ عَمَاكُ الْمَعْدِينِ اللهِ مَاهِ اللهُ تَرْجِدِينَ كُرِينَ لَكُرِينَ اللهُ عَمَا كُوبِ اللهُ عَمَا كُوبِ اللهُ اللهُ عَمَا كُوبِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

د ضمیمداخبار مدر قادیان ۱۴ حولائی ۱۹۱۰ د

یہ کہ رات کو سے بل میرے بندوں کو۔ بھر جل ان کیلئے ایک ختک راہ برجو دریا میں ہے بمت وریوکسی کے احاطہ سے اور نہ کسی قسم کا خوف کرنا ۔ چل اپنی فراں بردارجاعت کیسا تھ اس بجریں بیں دہ کھا تھا

اوربراكي محواتها جيب بلك ريت كالميله

اضْدِبْ بِعَضَاتَ كَ بِرله سوره الحله مِن اَسْدِبِعِبَادِی اور فَاضْدِبْ لَهُ مُوطَدِنْ اَللهُ اللهِ اللهُ عَل پس معنے ہوئے۔ لیجا جاعت فرال برداد کو یا جاسا تھ جاعت اسلام کے بجر میں جوخشک بڑاہے بھر بجایاتم کو اور غرق کردیا فرعوبیوں کوتم ارسے دیجھتے۔ (نودالدین طبع سوم منے)

٣٠١٦٠٠ وَٱنْجَيْنَامُوْسَى وَمَنْ مُّعَدِّاتُهُو يَنْ الْهُ الْمُعُويْنَ اللهُ الله

اور بجادیا ہم نے موسی کو اور جو لوگ تھے اس کے سائندسلرے۔ بھر ڈوبایا ان دوسروں کو البتداس میں ایک نشانی سے لورنہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔ البتداس میں ایک نشانی سے لورنہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔ (فصل الخطاب حصر اوّل صل میں )

٠٢٢٥- وَاقْلُ عَلَيْهِ مَ نَبُا إِبْرُهِ يَمُكُا وَدُولَ قَالُ وَاقْلُ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُعْبُدُ اللَّهُ اللَّا اللّمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ابابیم علیالسلام ک وه خرال پر بیره کرمنا ۔ جب اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو کھا ۔ کہتم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو۔ ابراہیم کے باپ اور قوم نے جواب دیا کہ ہم تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں کے پاکس بیری رہتے ہیں۔

(تصدیق براہیں احریہ صنامی

ابراسيم عليانسلام كى اولاد دوبيويون سيمتى ـ ايك بيوى مع اولاد عرب مي مقيم بوئى ـ چونكه وه مورث اعلى مح ـ السسلام كا واقعه الل عرب كوخصوصيت سعد منايا جآمات -

لائبید ، اپنے ایک بزرگ کومعلوم ہوتاہے کہ والداور تھا۔ جبی اب کیسے ایک بزرگ کومعلوم ہوتاہے کہ والداور تھا۔ جبی اب کے ساتھ آذر آیا ہے۔ دوم برحایے میں والد کے لئے دعاکی اور آب کے لئے دعا سے منع کئے گئے۔ پنانچہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

اصمیمداخبار بعد قادیان ۱۹۱۰ میرلائی ۱۹۱۰ ع)

کے کا مام مارا تھا۔

المَاءَ عَوْنَكُمْ إِذَ تَدْعُونَ فَيَ اللَّهُ الْمَاءَ عَوْنَكُمْ إِذَ تَدْعُونَ فَيَ اللَّهُ الْمُعُونَ فَيَ الْمَاءَ نَاحُذُ لِلنَّا يَفْعُلُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابراہیم نے کہا۔ کیا یہ بت تہماری کارکو سنتے ہیں ہیا گیاتم کو نفع دیتے ہیں ہیا تم کو کوئی دکھ دیتے ہیں ہیا تم کو کوئی دکھ دیتے ہیں ہیا تہ کہ کوئی دکھ دیتے ہیں ہی بت پرستوں نے جواب دیا۔ ہم بت پرستی کی دلیل تو نہیں دکھتے ۔ مگریم نے اپنے نزدگوں کو یا یا ہے ۔ کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ (تصدیق براہیں احدیہ صنامی)

وَجَدُنَا آبَاءَ نَا آبَء نَا آبِهِ بِ بِ كَه لُوك دنیا كے معاطات مِن توجدت بِندین مگردین كے بارے میں وَجَدُد نَا آبَاءَ نَا كِه دیتے ہیں۔ كیا لوگ رطوں اور شیمروں ہیں سوار نہیں ہوتے بطالا کم ان كے باپ دادا نہیں ہوئے ۔ یہ محض حیار سازیاں ہیں جومشركین النّد کی عبادت نہ كرنے كے لئے كیا كرتے ہے ۔ یہ محض حیار سازیاں ہیں جومشركین النّد کی عبادت نہ كرنے كے لئے كیا كرتے ہے ۔

١٥٠١م٠ قَالَ أَفْرَءَ يَستَمْ مَا كُنْ تَمْ تَعْبُدُونَ اللهَ الْمَا مُنْ اللهُ الل

تب ابراہیم نے جواب میں کہا یک نور تم مت پرسنی کے معتقد تو کہا کرتے ہو کہ جن کی پرستش ہم کرنے ہیں ۔ اگریم چیو بیٹھیں توٹ ید ہمیں دکھ دیں بسنو جن لوگوں کی تم نے اور تہاد ہے باپ دادا نے پرستش کی وہ سب کے سب ۔ مجھے بُرہ کے ملتے ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ ربّ العلمین کے سواکوئی بھی جھے بارا نہیں ۔

کے سواکوئی بھی مجھے بارا نہیں ۔

ذیا تھ می می مجھے بارا نہیں ۔

ذیا تھ می می میں میں میں ابراہیم علیدات الم نے اعلان کردیا کہ یہ بت میرے قدمین پر

اگرفتررینجاسکتین توسب سے پہلے پہنچائیں گے . مگر ایسا ہرگزنہ ہوا۔ (فنیم اخبار بدر قادیان ۱۲ جملائی ۱۹۱۰)

٩٥ تا ٨٧- الَّذِيْ خَلُقَرِيْ فَهُويَهُ دِيْنِ اللَّا وَالَّذِيْ مَا مَاكُونِ اللَّا وَالَّذِيْ مَا مَاكُونُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وبی رب جس نے مجے پیداکیا اور وہی میرا رہنا۔ اور مجے منزلِ مقعود تک پہنچانے والا۔ وہی جو مجے کھانا دیتا ہے اور پائی بلانا ہے ۔ اور جب مجی اپنی غلطی سے بیمار مہونا ہوں توفق لی سے خلاجت ا

فَ مُ وَيَهُ دِيْنِ ، جب بَم ايك انسان كى رضامندى كى داه دريافت نہيں كرسكتے ۔ تواس وراء الوراء ذات كى داه سواكسى كے بتائے كے كس طرح معلوم كرسكتے ہيں ۔

وَ إِذَ امت رِضْتُ ، ایک عجیب نکتری سے کم مرض کو اپنی طرف منسوب کیا ہے یک وضینی مرسوب کیا ہے یک وضینی بنیں فرایا ۔ کیونکر و کھ خواک طرف سے کہی بنیں آتا ۔ جب مک انسان کوئی کمزودی نہ کمالے ۔ رضیم اخبار بدر قادیان ۱۹۱۶ و ۱۹۱۹ و )

البرد والنوبي المستان المنافقة والمنافقة والم

وہی جس پر مجے امیدہے۔ کہ بُرے اعمال کاسٹرا اور نیک اعمال کی جڑا کے وقت مجے معانی دے گا۔ اسے میرے دب مجے سمجہ عطا کر اور مجلے وگوں کے ساتھ رکھ۔ اور مجھانچے

انعام والی جنت کا وارث کراودمیرے باپ پرعفوکر ۔ وہ تر مجولا اور بہک گیا۔ ( تصدیق برایس احدیہ صالع )

حیف ا و مضبوط راه سس کی خلاف ورزی بجرنه ہوسکے برہوازم والے اپنے لئے ایک بات اختیار کرتے ہیں ۔ تجربہ سے منیڈ ابت نہیں ہوتی ۔ تو وہ جیوٹ دیتے ہیں ۔ خداکی باتیں الیسی نہیں ہوتیں ۔

لیستان جسد تی : بلسے بلسے علوم بھیلیں گے۔ ترقیاں ہوں گی ۔ الہی میری زبان الیسی بختر ہوکہ اس کے خلاف کمبی کچھ ابت نہو۔ (صنبیراخبار بد قادیان ۱۰رجولائی ۱۹۱۰)

اور مجعے قیامت میں ذلیل نہ کر۔ قیامت کا وہ دن ہے جب میں مال اور اولاد کام نہائے۔ مگر وہی نجات یا وسے جو النّد تعالیٰ کے پاکس سلامت والے دل کے ساتھ آیا۔ (تصدیق براہین احدیہ مالا ۲۹۲۰)

#### ٠٠٠ وَمَا اَضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ١٠٠

اورہم کوراہ سے مجملیا ال گنه گاروں نے۔ ( فعل الخطاب حصہ دوم صفح) اَ دُم جُدِمُونَ : خلا سے قطع تعلق کرنے والے۔ (منمیم اخبار مبررقادیاں ۱۲ ارجوالی ۱۹۱۰ء)

١١١-١١١ قَالُوْا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَدْذُكُونَ إِلَى

قَالَ وَمَا عِنْمِيْ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿

حضرت نوح علیہ السلام کا ملک دحلفرات (مےعلاقہ) میں تھا۔ وہاں کے رہنے والے بڑے عیش میں تھے

جیسے کہ آجکل یورپ و امریکہ کا حال ہے۔ ان کی دولتمندی کا پیرحال ہے۔ کرسٹکھ درسٹکھ تک کوئی چیز نہیں۔ اورعرب میں تو ا - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ مل ہے حضرت میں نے کہا کہ اون کے کا سوئی کے ناکہ اور خوب کا سوئی کے ناکہ اور خوب کا سوئی کے ناکہ اور خوب کی ایک اور خاب میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اسی واسطے انبیاء کے تبعین خریب ہوگ ہوتے ہیں اور کاوان اس پراعزاض کرتے ہیں۔ چنا بچر صفرت نوع کو می کہا دا تیک تھے تھے۔ الْا ذَذَ کہ دَن ۔

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، حفرت نوح سمجاتے ہیں۔ كم ال غریوں نے كوئی ایساعل كیاجس سے
ال كونبى كم منابعت كى سعادت حاصل ہوئی اور تم نے كوئی ایساعل كیاحیں كی وج سے خدلنے تہدیں
ہے توفیق نہ بخشی اور تم منكران درسالت سے ہوئے۔

انسان كاسلسادا عمال جلماسيد الداس سلساد كمطابن اعمال كامين انسان كولمنا بهد معادك ومنا بهد معادك الداس سلساد كمطابن اعمال كامين انسان كولمنا بهد معادك المراح معادك المراح والمراح وا

(صنيمه اخبار بدر قادياك ۱۱رجولائي ۱۹۱۰)

# ١١٨ - قَالَ رَبِّرِانَ كَوْرِيْ كَذْبُونِ الله

دَبِّ إِنَّ قُوْمِيْ ، يه نَتْكُوْنَنَ مِنَ الْمَدْجُوْمِيْنَ (الشَّعْلَو، ١١١) كِمْعَالَمْ مِنْ الْبَايِعِ كالمِمْيَارِبِ ـ (مَنْمِيمُ اخْبار بَدِ قَادِيان ١١٢ رَجِولائي ١٩١٠ع)

#### ١٢٠ فَاتَّقُوا اللهُ وَ ٱطِيْعُونِ اللهُ

وَ اَطِیْعُونَ ، حولوگ نبیوں کی اطاعت کے منکریں ۔ وہ فود کریں یہاں تورسول پھنے کتاب الندنہیں ہوسکتا۔

١٣٠٠١١٩- اتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ أَيْمَةً تَعْبُثُونَ اللهِ

وَتُتَخِذُونَ مُصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ أَ

ا تَبْنُوْنَ ، وه قوم الشيج اورعالى شابى مكلى بناتى منى ۔ دِيْجٍ ، شرف (اونجي حجر) طربق (رسته) منظر (عمده نظاره ك جگر) متعبّانِهُ ، جَمْعُ مَضْعَعِ حبس ك معنے مكين اعلى كو كھيال -د صفيانِهُ ، جَمْعُ مَضْعَعِ حبس ك معنے مكين اعلى كو كھيال -د صفيم اخيار مير تقاديان ١١ (جولائى ١٩١٠ع)

سات اس من الكفائل والكفائل والكفائدة والكفائد

خُلَقُ الْاَ وَلِيْنَ ، اولِرُفَيْنَ إِبِّنِ بِي ۔ (ضميم اضار بر فاديان ۱۹۱۶ ع) فَكَذَّ بُوْهُ فَاهْلَتُ نُعُمْ ، مِيراس وجمثلات لِكَ نوسِم نَ ان كو كمباديا -اس بات مِي البَّة نشانى سِبِ - . (فصل الخطاب حقة اوّل صلا)

هَضِيْمُ : خُوب پِكامِوا -اَ تُمُسَحَّدِيْنَ : كُمَاوُبِي الْآنَانِ الْآنَانِ اللهُ الْآنَانِ اللهُ كركيا - ٣- توجادودياكياس يَقري لطيف كراس - دفعيم اخبار بديقاد بال ١٩١٥ م) ١٩١٥ م) ١٩١٥ م الكناس المالك المناس المالك المناس المالك المناس الم

لِس لے بیان کوعذاب نے۔ اس بات میں البتہ نشانی ہے۔ دفعل لخطاب معتم اوّل مدے ) ۱۲۱۔ کے ذبحث قَوْ مُركُوطِ فِا لَمُورُسُولِ بِيْنَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

چارجیزی طری نقصال دہ ہیں۔ ا۔ غضب صب سے بدلتے وقت ہوش وحواس بطل ہوجاتے ہیں۔ اس کے یا نج علاج ہیں۔ ا۔ چلتا ہوا عمر جائے ار محرا ہوا بیٹھ جاوے سر بیٹھا ہوا لیہ جانوں اس ۔ لاحول بڑھے ۵۔ بائین محتوک دیوے ۔ معندایانی بی ساہ ۔

جونوگ شہوت کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ حریان میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ نظر احافظہ ول کا حصلہ تنام طاقتیں کر در ہوجاتی ہیں۔ یہ شہوائی نظر کا نقصائی ہے۔ جو اس سے آگے جسے وہ سونیاک اور آتنگ میں کرفنار ہوتے ہیں۔

ا کسل وکالی مسلانوں میں برمن اسکل بہت ہی بڑھا ہوا ہے ۔ نماز میں این حزم کا ذرصب سی برھا ہوا ہے ۔ نماز میں این حزم کا ذرصب سی برھا ہوا ہے ۔ کروہ اللّٰ ہم تر آئی اعد ذریک میں ایک حزم کے میں ایک میں ا

ه و فسرحوا بماعِنْ دَهُمْ مِن الْعِلْمِ وَمَن ١٨٨١) دومرك كَ تحقير اور البين ميں بہت كيمسمبنا اور البين علم برنازال بونا۔ ال ركوعول ( ٩ ، ٠١) ميں انہى باتول كا ذكرہے۔ (صنميملخبار بدر فاديان ممار حولائى ١٩١٠ع)

قَانُوالَ مِنْ لَمْ تَنْتَهِ يِلُوْطُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ

-141

الْمُخْرَجِيْنَ 🖾

لَتُكُونَنَّ مِنَ الْمُخْدَجِيْنَ ، جب نامع نے بیجا شہوت سے روکا۔ توغضب میں آئے یہ دکھسراجرم ہے۔ یہ دکھسراجرم ہے۔

الله كَذْبُ أَصْحُبُ لَعَيْكُةِ الْمُرْسَلِينَ اللهِ

أَصْحُبُ لَتُنْكِيدُ ، أَيْلَكُ مُرى كُوكِتْ بِي رَجِبِينَ بُو - بَنْ مِي رَجِبِ كِيابٍ -

١٨٢- اَوْغُواالْعَيْلُ وَلَا تَكُوْنُوْاوِنَ الْمُخْسِرِيْنَ اللهَ

١٨٣ - وَذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ الْ

برحرص وطمع دنیوی کے محبولانے کا وعظ ہے۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیان ۱۹۱م جولائی ۱۹۱۰)

١٩٨٬١٩٨ مَنْ زُلْ بِعِ الرُّوْمُ الْرَمِيْنُ الْمَعْلَى قُلْبِلْكُ لِتَكُوْنَ

مِنَ الْمُنْ ذِرِيْنَ الْمُ

ے اترا ہے۔ اسس کو فرشنہ معتبر تیرے دل پر کہ تو ہو درسنانے والا۔ د فصل الخطاب مصر اول مسامی

١٩٤١٩٩ ولِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَغِيْ زُبُرٍ

الأولين

عَدَرِي مُبِيْنٍ: كمول كمول كرسنان والى -

## لَنِيْ زَبِدِ الْاَدْلِيْنَ ، ويكموليسعياه كے باب ١٠٥٠ كور

١١٦ تا ١١٣ وَمَا تَنَزُّ لَتَ بِوالشَّيْطِينَ اللَّهُ مَا يَنْبَنِي لَمُ مُ ومايشتطيعون المائم عن السَّمْعِ لَمِعْزُولُون اللهُ

قرآن كريم السي كتاب ہے . كوشويراس كے سفنے كى بى برواشت بنيس كرسكتا بيجا ئيكہ

دوسروں کواس کی تعلیم دھے۔ دوسروں کواس کی تعلیم دسے۔ دوسروں کواس کی تعلیم دار ہولائی ، ۱۹۱۱ء) الدر تعالی عدد در بلاک بونے والی خبیث روحوں کے ذریعہ بیر کلام اللی نازل نہیں ہوا - اوران كے مناسب حال مى نہيں ۔ اور ايساكلام لانے كيلئے دہ طاقت بى نہيں ركھتے ۔ بےربب ايساكلام سننے سے وہ الگ کئے گئے ہیں کیونکر تمام شیطانی کاموں کا قرآن مجید میں استیصال ہے۔ مجلا شيطان الينے باؤں پر آپ كلمالى مارتا ہے - ستياطين تومراك كذاب - مفترى - بہتانى - مكاريد ( فوالدين طبع الث صارب) نازل بواكرتي بي -

# ١١٥- وَٱنْدِرْعَشِيْرَتُكَ الْاَقْرَبِيْنَ اللهُ

مومن برلازم ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے میرا قرباء کوسمجائے اوران کوسمجانا تنوار کی دھار برجلناسے ۔ نبی کریم صلی الندعلیہ واکم و کم نے اپنے اقرباء کوٹوب سمجایا سیلے دعوت کی موقعہ ندملا تو مير دعوت كى اورانيس وعظ كيا يمير وكسريي توبها ويرجو مدكر سب كونام بنام بكارا - بهال ك مبع سے سیرعصری خاز کا وقت آگیا۔ عصر کے بعد کہا۔ اگریم کہدویں کرمخرر وشمن کا نشکر جراحاتی کو والاسبے توتم میری بات کا لینین کروئے یا نہیں ۔ انہوں نے کہا ۔ کیوں نہیں ۔ کہ آپ صادق ہیں ۔ اسس پر أب في اناالت فيداتع والعديات من فراف والابول - ويجوم برعذاب اللي أيوالها في

عاقبت کی فکرکرو - اپنے تئیں شیطانی اعمال سے بچالو -میں بھی عصر کے بعد تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے تنئیں بے جاغضب ۔ شہوت کسل و کا ہی۔ حوص وطمع سے بچالو۔ اس وقت صحابہ کی طرح تہیں موت کا سامنا نہیں۔ بلکہ دین کی خدمت آسان ہے۔ تم قلم حلاو ۔ تقریر کرو۔ مگرخداکی رضامندی کیلئے۔ دضمیم اخبار برزفادیان سمار حجلائی ۱۹۱۰)

٣٠٠ - وَتُقَلَّبُكُ فِ السَّجِدِيْنَ ١٠٠

تَقَلَّبَكَ فِي الشَّجِدِيْنَ ، مسلمانوں كر گھروں ميں جانا ہے۔ ( تشعیدالاذان جلد موسیم)

٢٢٥ والشَّعَرَاءُ يَتَبِعُمُ مُالْغَادُنَ اللهُ

وہ کک بندج بہادری مرقت ۔ تواضع ۔ رحم کی تعریفیں کرتے ہیں مگرخود اپنے اندوہ باتیں پر انہیں کرتے ہیں ۔ مگرخود اپنے اندوہ باتیں پر انہیں کرتے ۔ اور سب کی فرمت کرتے ہیں۔ اس سے خود بچتے نہیں ۔ (صنعیم اخبار بدر قادیان مراج لائی ۱۹۱۰ء)

المحار المحار

سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا أَيِّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُوْنَ ال ظالموں کو پتر لگ مائے گا کرکیسی گردش اللی پر آنے والی ہے۔ (تصدیق پاہی احدیہ مس



#### بِشمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ال

# ٧- طس و تِلْكَ أَيْتُ الْعُرَانِ وُكِتًا بِ مُبِيْنِ الْ

طس ، ط کے معنے متحابہ نے نطیف کئے ہیں ۔ اورس کے معنے سمیع ۔ ابن جربیہ نے اسے سورہ نمل میں بیان کیاہے۔

مُبِيْنِ ، كُول كُرِسْمَانِهُ والى . (ضميمه اخبار بدر قاديان ٢٨/٢١ جولائي ١٩١٠ع) طيس ، تطيف وسميع (تشخيذ اللذ كان جلد مراه منكم)

مغردات کا بخترت موجد ہے۔ ایف اے۔ بی اے - ایم اے وفیرہ۔
اربیک خطوط ومکانات ۔ پر الف و م اوم کھا جاتا ہے ۔ قرآئی حروف کی تغییر صحابہ نے جیے حضرت علی ابنی سعود ہے۔ ابن عباس ن منی الدتعلی عنم نے کہ ہے ۔ بعض تغامیر میں بحی بہت لمی تغییر ان حروف کی بیان کی گئی ہے ۔ غرض کہ جرمضمون کسی سورہ کلیا کئی تقدیم جدیں نہ آئے ۔ اوراس کا سجنا دشوار ہوتو کی بیان کی گئی ہے ۔ غرض کہ جرمضمون کسی سورہ کلیا کئی تقدیم جدیں نہ آئے ۔ اوراس کا سجنا دشوار ہوتو کی اسماء الجدائی کی سمجھے کیا تھی اسماء الجدائی کے ساتھ ہوتے ہیں ۔ بین وہ اسماء الجدائی مسرم نے کیا تھی کھی کے سمجھے کیا تھی کھی کے سمجھے کیا تھی کا پر موت ہیں جس کی وہ آیات مظہر موتی ہیں ۔

ال مفردات سے بڑا کام قرآل صریت ۔ طب وغیرہ علوم میں بیاگیاہے۔ جیسے قرآن میں صلی

الوصل اولی مسل تفدیوسی و جائزیں وقف مرض حدیث میں ننا حذنا ۔ آ اخرنا و طبت میں مکلا من کل واحد وغیرہ و غرض تمام علوم عربی میں مقطعات سے کام لیا گیا ہے ۔ المس و قسے اسم الہٰی لطیف اور تمین مراوہ ہے ۔ لعبی یہ آیات قرآبی اور کتاب کھول کرسٹانے والی کی ہیں ۔ جواللہ لطیف سی کے حضود سے نازل ہوئی ۔ جیسے قرامین کے سربہ لکھا جاتا ہے احباس فلاں حاکم سے برحکم عباری ہوا ہے ۔ اسی طرح اس سودہ کے مرب پر قرایا گیا۔

#### ٣- مُدَّى وَبِشَرْى لِلْمُوْمِنِيْنَ ا

ہوایت اور گبشری مومنوں کیلئے ہے۔ مطاقت سے ہدایت اور میتے سے جہتدی کو گبشری ملت ہے ہرایک آسانی خرب والا اپنی کتاب کی نسبت کا دی اور گبشری ہونے کا دعوٰی کراہے۔ مگر صرف دعوٰی قابل پذیرائی نہیں ہوتا ۔ جب تک ثبوت سائٹ نہ رکھتا ہو ، نبوت کے لئے لیفن خراہب بعدالموت کا وعوہ کرتے ہیں اور سچا خربب وہ ہوتا ہے ۔ جس کے باس وعوہ ہی وعدہ نہ ہو بلکہ نقد نبوت می موج دہوجانچ خرب اسلام اسی دنیا میں ہوایت والے کو گبشری کا وعدہ دیتا ہے ۔ قرائی مجید میں ہدایت می سے اور جو برایت کی ہے۔ اس کو بششری می ہدایت تو ہے۔ اس کو بششری می ہے۔ ہدایت تو ہے۔

# ٣- الْمِذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ الزَّحُوةَ

# وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ يُولِعُنُونَ اللهِ

جمضبوط رکھیں خازکو۔ ایک طراق برایت تویہ ہے کم عظیم انشان ذات کے سامنے خشورا خفو اسم قسم کی نیاز مندی کا افجهار کر سے عقمت وجروت الہی کویاد کر کے کا تقابات مدکو غلاموں کا طرح۔ حضور میں کھڑے ہونا ۔ حجکنا۔ زمین پر گریٹ اور بھر اپنے مس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجبا۔ دعائیں کرنا۔ یہ تو نماز ہے۔ کا تقابات نرای خاک آنکہ کا ان سے اکثر کام ہوتے رہتے ہیں۔ جو بعض ال پر علی پر جنی ہوتے ہیں۔ خصوصاً ناک تو ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچے انسان سب کچر برباد کو تیاہے فلطی پر جنی ہوتے ہیں۔ خصوصاً ناک تو ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچے انسان سب کچر برباد کو تیاہے اللہ تو الی سے دعاکو لیسی بقدر طاقت ان کو ظاہری طور پر صاف کرو۔ اور باطنی پاکی اور صفائی کیلئے اللہ تو الی سے دعاکو اس کے اسلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں بعد وضو کے پڑھے انسان کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں بعد وضو کے پڑھے و انشاف ہے آئ

اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدُهُ لا لَشَيْدِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ - الله مِتَّ المُعَمَّدُ اعْبُدُهُ وَ رَسُولُهُ - الله مِتَّ الْهُ عَلْنِي مِنَ الْمُعَمَّدِينَ - يه وضوبوا - الجُعَلْنِي مِن الْمُعَمَّدِينَ - يه وضوبوا - ويُوتُونَ النَّرَعُونَ ؛ الديا كري زكاة - بن ضات وكي ندر بهلي - مكرال اخري نياه

مشکل ہوتا ہے ن کرجاں طلبی مضائقہ نیست زرمی طلبی سنی دریں است مگرمومی صادق کو مال کاخرچ کرامشکل نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اس کا نام صدقہ ہے لینی موسی کے صِدق کی علامت ہے مہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے اور فنوق کی بہتری کیلئے مال خربج کرتاہے ویک شریبا لا خید کرتی کی قینون ، اسی پرلس نہیں بلکہ وہ جزاء کوسٹرا پر ایقین رکھتے ہیں ہے تو مرابیت ہے۔

# ٥- رِقَ اللَّهِ يُنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيَّنَّالُمُ مُ

#### اَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ أَنَ

جولوگ جزا و مزا کونین ملنے ۔ ان کیلئے ہم نے اعلاہ المال جو آئی کو کرنے چاہیں عدہ عمدہ پر اور میں خوصورت کر کے دکھاٹے (یہ مہایت نامہ ہے) مگر شرید لوگ خورسے نہیں دیکھتے اندصول کا ساکام کرتے ہیں۔ مگر مجرے کام کوخو بصورت کر کے دکھاٹا شیطان کا کام ہے ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرآ نا ہے ۔ ذیت کہ مدالت یُولوں ایک کرکے دکھاٹے ۔ نیک کام کا خولصورت کر کے دکھاٹا اللہ تعالیٰ نے اکلوائے بداعمال خوصورت کر کے دکھاٹے ۔ نیک کام کا خولصورت کر کے دکھاٹا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۔ حبت بائیک مالایے مالای کو بات میں در دکھائے نیک کو ایک میں ایمان محبوب بنایا اور خوصورت کر کے دکھایا اس کو تہا سے دلال میں میں اور نالی نے بی تہارے دکھایا کفر برعبدی ۔ بے فرمائی کو ۔ ایسی آیات قرآن مجبدیں اور بہت ہیں جی میں اور نالی نیری میں فرمایا کھر برعبدی۔ بے فرمائی کو ۔ ایسی آیات قرآن مجبدیں اور بہت ہیں جی میں مربح نفظوں میں فرمایا کہ براعمال شیطان خوصورت کر کے دکھاٹا ہے ۔

(بدر ۲۰ برجولائی ۱۹۰۵ء صل)

زَیْنَاکَهُمْ اَعْمَالَهُمْ ، ترجبرج عام طور پرکیا جانگہے ۔ وہ غلط ہے ۔ صبح معنے بین جوکام بندوں کوکرنے چاہیں ۔ ہم نے ان کوہنایت خوبصورت کرکے بیش کیا ہے ۔ مگر جبیا کا ندحا کسی خوبصورتی کودیچه نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ ممی نیک اعمال کے جمال کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس واسطے براعمالی میں بڑے ہے ہیں۔
براعمالی میں بڑے ہے ہیں۔
زیّناکہ مداغ مال کو شعر ہم نے تو اس کیلئے جواعمال کرنے کے ہیں۔ بہت خوبصوت دکھائے ہیں۔ بہت خوبصوت دکھائے ہیں۔ تاکہ ان کی طرف مشغول ہوں

بیں ۔ تاکہ ان کی طرف مشغول ہوں
(تشعید الافعال جلدہ را مدیم)

٧- اُولْئِكَ الْمِذِيْنَ لَهُ عُرْسُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

فِ الْاجْدَةِ مُمُ الْكَخْسَرُونَ

ان کوبڑا عذاب اورانجام کار آن کوبڑا فرما ہوگا۔ انکے لئے کبشنری کا کوئی صفر نہیں۔ ( بدر ۱۹۰۰ جولائی ۱۹۰۵ء صل

١٠٠٠ وَإِنْكَ نَتُكُمُّ الْقُرْانَ مِنْ لَّهُ نَكُ مُحِيْمِ عَلِيهُمِكَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَمْلِهُ إِنِّيَ انسَتُ نَارًا، عَلِيهُمِكَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَمْلِهُ إِنِي انسَتُ نَارًا، سَأْتِيكُمُ مِنْ مَا بِحَبِرٍ أَوْاتِيكُمُ بِشِهَا بِعَبِي لَعَلَّحُمُ تَصْطَلُانَ ۚ

ا خ قال مُوسلی ، یہ بیان یہ بات سمجانے کیلئے ہے۔ کہ اے نبی تہیں برقرآن ۔ تیری کسی خواہش کے سوا میاہے جیسا کہ موسلی کو مینی بری وی ۔ خواہش کے سوا میاہے جیسا کہ موسلی کو مینی بری وی ۔

لاَ صَلِهِ : النَّامَةُ ولك كوراس بات ميں بحث ہے كہ بوى سائد كتى يا نہيں ۔ إِنِّى انتشت نَادًا : معلوم مومّاہے كمكسى اورنے اسے نہيں ديكھا۔

(منميمداخباربدرقاديان المعجولاني ١٩١٠)

حضرت موسى كے بيان من جرير كلماسے كم قَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُنُّوْ ٱلْفِيْ الْسَدُنَادُ الْعَلِّيْ الْبَيْكُمْوِنَهُ الْمُكُنُوا الْفِي الْمُكُنُّوْ الْمُكُنُّوا الْمُلْفِ سَمِع سے جو حكيم اور بِخَبَرٍا وُجَذُو يُوسِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ لِعَلَيْفُ سَمِع سے جو حكيم اور

٩- فَلَتَّاجُاءُ مَا نُوْدِي آنَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِومَنْ

حَوْلَهَا وَسُبُحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ١٠

آن بورگ متن فی النّادِ ، برکت دیاگیا ہے وہ شخص حواک کی طلب وہ ننجویں ہے ۔ یہی معنے میں ۔

جب وہاں پہنچے آواز دی گئی کر جو شخص آگ کی طلب ہیں آیاہے۔ اس کوبرکت دی گئی اور حب وہاں پہنچے آواز دی گئی کر جو شخص آگ کی طلب ہیں آیاہے۔ اس کوبرکت دی گئی اور جو اس کے ارد گر دموج دیں اور باک ہے اللہ تعالیٰ بالنے والا جہانوں کا بینی صفرت موٹی ظاہری طور پر خیر خواہ بنا دیا۔ وہ متفود وں کا بنا۔ ہم نے بہتوں کا بنا ۔ ہم نے اندر کی روشنی میں عطا کردی ۔ ظاہری منزلِ مقصود کے بنا دیا۔ وہ ظاہری منزلِ مقصود کے طلب کرنے کیلئے گیا ۔ ہم نے باطنی منزلِ مقصود کی دکھا دیا ۔ سبحان اللہ دینی پاک ہے ۔ مہتدی کو مہمل نہیں چھوٹ آ ۔ اب ہر بشارتیں دیتا ہے ۔ ( بدر ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء صلال اللہ کو مہمانی کا تھا۔ طائد کا اللہ کا اور زولِ وہی دھانی کا تھا۔ طائد کا اللہ کا ایک اللہ موسی کے دیا موقعہ صفرت موسی کیلئے تھی الی اور زولِ وہی دھانی کا تھا۔ طائد کی ا

می نزول تفااور نیر بات اور کھنے کے لائی سے کرجب کسی رسول اور نبی پر دی اتر تی ہے۔ تو فرشتوں كا بى الدتغالى كاطرف سے الس وى كى حفاظت كيلتے نزول ہوتا ہے تاكہ رحمانی وى كے ساتھ كسى تسم كاشيطانى دخل مر بوجلة وجناني التدتعالى سورة جن من فروا أب و لايظه وعلى غيبة اَحَدًا إِلاَّ مَنِ الْرَقْعُي وِنْ رَسُولِ فَإِنْكُ يِسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ طَلْفِهِ لصَدًا (الجن: ٢٨) ليس اس آيت سے مطلب صاف بوگيا كه مت حولها سے مراواس جگر ملائكم كانزول تحاجواس وقت وحى البى كرائة جوصفرت موسى بربوتى موج دعة. ( بدد ۲۰ رجولاتی ۱۹۰۵ وصط)

١٠-١١- يْمُوْسَى إِنَّهُ أَنَا مِلْهُ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ الْكُوالْقِ عَصَاكَ، فَلَمَّارَاهَا تُهْتَزُّ حَانَّهَا جَانَّ وَلَى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبُ. يُمُوْسَى لَا يُخَفَّ رَانِيْ لَا يَخَافُ لَدَيْ

المؤسّلة ن أَنْقِ عَصَاكَ: ايناعصاركه دو-

جَاتُ ؛ سلك

لا تَخَفْ : الكرك نظامه سے مراد جنگ ہے ۔ گواسم ایا گیا كم بری جنگوں سے تجے واسط يرسكا - قرآن كريم نے اس مسكر كوخوب كھولا ہے - كُلْمَا آؤْتُدَفْ مَادًا لِلْعَدْبِ اَطْفَأْهُا الله (مائده : ١٥) اورساني كے نظارہ سے يہ بتايا كم تو اكيلانيس رہے گا۔ بلكرترى جاعت سانيك كاطرح ال دشمنول كوكما جاوسے گا۔ (ضميما خباربد قاديان رام جولائي - اواء) اے موسی بات میں ہے۔ کہ میں ہی اللہ فالب حکت والا ہوں۔ لاعلی رکھ د سے لین تھے

عرت اورغلبه دول گا۔ برنشری ہے۔

فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتُرْنَعُ أَنَّهُا جَاتٌ وَلَى مُدْيِرًا وْلَدْيُعَيِّبُ و سوجب ويكما تذكويا وه ايك سطك (جيوطاساني) كاطرح جنبش كراب بهاكا اورمط كي من ديكا-يامونى لَا تَخَفَ إِنِي لَا يَخَافُ لَـ دَى الْمُ رُسَلُونَ المعولى مَ وُركه مير مصور يجيع بوول كو توف إلى المناهم ا

١٢- اِلْامَنْ ظَلَمَ ثُمَّ المَّدُ ثُمَّ المَا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ المَّا المَا مَنْ ظَلَمُ فَا إِنْ المَا المَ

الاً عاطِف، ہے اس کے معنے ہیں" اور" لینی ان لوگوں کو بہت خوف نہیں ہوتا جن سے کوئی بدی ہوجا ور ہے معنی ہوتا جن سے کوئی بدی ہوجا ور میں ہوجا آ ہوں معافی دیا اور جم کرتا ہوں ۔ اور جم کرتا ہوں ۔ اور جم کرتا ہوں ۔

الله وادخل يسدك في جيبك تفريم بيضاء من في منطاء من في مناء من والم المنتوالى وفرعون وقومه والمنتوالى وفرعون وقومه وانته مكانوا قوما في والمناه المناه المنا

اور دال اینا ایمداین جیب میں - نکامے کا سفید - نربرا -

(فصل الخطاب حصراول صنى)

آد خیل یک دی بر تعیم انظارہ ہے ۔اس میں سمجایا گیا کہ ہم تجھے روش تعلیم کا کتاب دیں گئے ۔حیں میں کوئی بری نہ ہوگی۔

ما ترجیب میں طال نیکے گاچکتا ہوا۔ کوئی اس میں عیب نہیں اور یہ دونشان اور نشانوں کو

طاكرنونشان مي داخليي-

إلى فِ دُعَوْنَ وَقَوْمِ ہِ إِنَّهُ مُ كَانُوْا قَدُومًا فَيدِقِيْنَ : جَافَرُون اوراك كَانُوا مَ وَكُلُّ الْم كى طرفٍ . وہ بے شک فاس ہو گئے ۔ اللہ تعالی صرف كفر بر اس جہاں میں نہیں بکوراً ، بلكہ شوخى كى منزا كى طرفٍ . وہ برنيا ميں طاكر تى ہے ۔ ( بدر ۲۰ رجولائى ۱۹۰۵ء صل)

# ١١٠ فَلَقَاجَاءَ تَهُ مُا لِتُنَامُبُصِرَةً قَالُواهُ ذَا صَاءً مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

جب ان کے پاکس نشان آگئے اورنشان بینائی کاموجب تھے۔ان کوبینائی صاصل نہوئی کیونکہ انہوں نے بین کی مائی کیونکہ انہوں نے اندھوں کا ساکام لیا۔ بلکہ کہا کہ یہ دھوکہ بازیاں ہیں۔
( بدر ۲۰ رجولائی ۱۹۰۵ء صل)

٥١- وَجَحَدُوْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَعُنَا انْفُسُمُ مُولُمًا وَاسْتَيْقَنَعُمَا انْفُسُمُ مُولُمًا وَاسْتَيْقَنَعُمَا انْفُسُمُ مُولُمًا وَعُلُوا وَاسْتَيْقَا الْمُفْسِدِيْنَ اللَّهُ وَعُلُوا وَاسْتَيْعَا وَعُلُوا وَعُلُوا وَاسْتَيْعَا وَاسْتَيْعَا وَاسْتُنْ عُلُوا وَاسْتَيْعَا وَاسْتَيْعَا وَاسْتَيْعَا وَاسْتَيْعُوا وَاسْتُنْ عُلُوا وَاسْتَيْعُوا وَاسْتُوا وَاسْتُنْ عُلُوا وَاسْتُوا وَاسْت

جَحَدُ وَابِهَا وَاسْنَيْ عَنَتْهَا الْفُسُهُ مُ ظُلْمًا وَعُلُوا ، اتكاركرويا مكرول النك مان كئے - موجب انكار دوام موٹ كي ظلم كيا اور كي تكركيا - فَانْظُرْ كَيْفَ حَكَانَ عَاقِبَتُ الْمُوسِدِينَ وَبِي انجام شرير كيسا بوا - موسى كومِلات اور مِليت پرلشرى اور عاقب عاقب مناف محروم تباه و مِلاك - ( بدر ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء مسلا)

التَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمُ نَ عِلْمًا ؛ علم حضولِ خرج صحت وملغ استاد قرصت اورسب سے برھ کوففلِ اللی پرموقوف ہے ۔ بغیر فضلِ اللی کچہ بھی نہیں ہوتا عب کی جاذب دعائیں بین ۔ التَیْنَا اسی واسطے قروایا ۔

(تشعيذالاذ كالعجلد م و مديم)

و قرآن کے ایک حصری آگیا۔

التُدكانام ربّ ہے ۔ ربّ كے معنے اوئی ورجہ اوراوئی حالت سے اعلیٰ ورجہ تك بنجائے والا نبانات دحیوانات مجادات سب میں بہی حالت ہے۔ کوکاتخم دیکیو ۔ کمبوری محمل کی پشت پرجباریک تشيب بهنديد واس كوديكو مجرد يحوكموركا اوربوكا كتنافرا دوخت بن جاتسه وابراسم برا ادى مگراسے باب کے نام کی نسبت بحث ہے ۔ کراس کا کیا نام تھا ۔ نعف ا ذرکوان کا باب ملنے ہیں یعف اس كے خلاف كھتے ہيں مگرابراسم كوالندتعالى نے كس قدر برمعایا كم امريكم الديودوب نے جسكوخدا كما وه عي اسى ك نسل كا ايك انسالى تفا-آج مسلال باوج واختلاف خربب سلمے كے سادے كما صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْدَاهِ يَعَرَيْ صَعْمِين بيبود اودعيسايُون كواسكي نسل سے بونے كا فخرسے غرض خدا تعالى حسن يج كوم ماتسب - وه كتنام ابوسكتاب - التدتعالي فراتسب - بم في ديا تنا داؤد الد سليمان كوعلم علم ايك ب نظير عرب المعلف والى نعمت المي ب ألما جود ليل ترين حيوا نات ب جب اس کوشکار کرنے کاعلم ہوجائے۔ اس کی کتنی عزت ہوجاتی ہے۔ اسی طرح باز ایک وسٹی ہدائیہ مكرسيكما بواكيسامعزز بوجاناه وغرض تدعكم زباده بوناجانهد واسى قدعزت زباده بوتى جاتی ہے۔ بلکہ انسان عالم انسان جابل سے کتنا ترادہ معظم بوللہ اور ملائکہ میں می علم کے مدارج سے ہی ترتی ہے۔ الندتعالیٰ نے جناب رسول اکرم صلی الندعلیہ وسلم کوٹری علم کی دعاسکمائی اور فرطایا قَتْلُ دَبِّ نِهُ فِي عِلْمًا ( لا ١٥٠) أي واسطى اس جكر التُرتوالي في علم كابى احسان جتلايا ويونكر في مسك نعمت مِن تَى بِعِنْ بِعِن شِعَدْتُ مُلاَذِيدة تَسكُمُ الس لِيِّ الْبُول عَ بِعِلْ الْمِول عَ بِعِلْ الْمِن عِ عرض كياركم وَقَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ اللَّهِ عَنْ فَضَّلْنَاعَلَى حَيْثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ لِالْمُؤْمِنِينَ المولَ كما ـ تهم تعريف الندتعالی كوسيد حس نے ہم كونفسيلت دى لينے بہت سے مومن بندوں پر برشوپوں بدمعاشوں پرنہیں کہا۔ بلکہ اکثر مونین سے می فضیلت کا طنا بیان فرایا ۔ مصرت داود کے انیس اور کے مح مگريه نفيلت مرف سيان كوسى لى -

 صفرت سیمائی صفرت داؤد کا وارت موا دعم و کمالات روحانی میں ) اور کہا۔ لیے دوگو اہم کو علم منطق الطیر سیمائی ۔ علم منطق الطیر کو بیانی میں ارتی سولومیا یہ نسکرت میں بہنت راج ۔ عبی و بریا عرف کہتے ہیں۔ یہ جرا بھاری علم ہے ۔ اس علم کے لیک شعبہ آکا ذوں سے شکاری لوگ فائدہ اس علم ہے بیک شعبہ آکا ذوں سے شکاری لوگ فائدہ اس علم الله علی ہیں اور سیاح بانی ۔ آبادی راستوں کا پترانان کے ذولید دیکتے ہیں۔ روحانی لوگ کشف الله و الله کے حالات سے اعلیٰ عیا آبات حاصل کرتے ہیں جضرت سیمان کو دونوں قسم کے فائد فالم بریم کو و باطنی منطق الطیر سے حاصل تھے۔ و اُو تینی نامی گی آتی ہی و کے نفظ سے دموکہ کھاتے ہیں۔ اور التٰر تعالیٰ کے فقط سے دموکہ کھاتے ہیں۔ اور حالیٰ درقوں کے محالات میں اس سے دور جاتے ہیں تکفیل گریے گرائی میں ہے ۔ حالات کہ بیا اور توکن موج د بول کے اس کی مدی ہیں آیا ہوئی ہی اور کی مدی ہیں آتی ہی اور کی مدی ہیں تک کھا ہے ۔ اس جگر موج د بول ۔ یس اس سے دو یہ امر نکا سے ہیں کہ سرایک عمل قرآ کی میں ہے ۔ حالات کہ یہ بات غلط ہے ۔ اس جگر موج د بول ۔ یس ایس سے دو یہ امر نکا کی ایک کیا اور توکن موج د بول ۔ یس ایسے معانی کُل کیلئے فلط موقعہ اور حشیت کے کھا ہے بولاجا تہے۔ یس ایسے معانی کُل کیلئے فلط بیاں گئی کی افغال موقعہ اور حشیت کے کھا ہے بولاجا تہے۔ یہ دولاجا تہے۔ یہ ایک کھا فضل التٰد تعالیٰ کا کہا ہے۔ اس کھی میں ان کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا فضل التٰد تعالیٰ کا کہا ہے۔

(بدر اراكست ۱۹۰۵ و صط)

١٨ وكشرلسكيمن جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْرِنْسِ

#### والطيرفه ميوزعون

اورجمع کیا گیا سیلمان کانشکرجی وانس اورطیرسے اور وہ الگ الگ بنائے گئے۔ عیسوی اندین صدی یا تیرموی صدی یا تیرموی صدی جری نے سر فوم وخدم براعتراض تو پدا کئے۔ مگر بجائے جواب دینے کے شنبہات اس قدر مراح کے بین کر بعض لوگ یا علی العموم عملاً خدمب سے دست برداد مروکئے۔ بعض

خدب کوبنسی بی بی او اف کے و در سرے احر اصول کے ساتھ نفظ جن پر بھی اعر اض بی بیض نے نفظ جن کی ایسی توجید کی حسب کا نبوت عربی زبان یا حضرات صحابہ سے نہیں دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ فناطب لوگ جو بی جن کو ایک مفلوق مانتے ہے۔ اس لیے الند تعالیٰ نے ان کے مستمات کے لماظ سے اس لفظ کو است مال کیا۔ یہ دونوں باتیں فلط بیں۔ قرابی جبید میں جرکی بیان ہوتا ہے۔ بلماظ واقعات حقہ کے ہوتا ہے۔

جن کے معنے جو پر وام نظروں میں نہ آوے مثلاً اسجال طاعوں کا گرام افروں میں تو نہیں اسکنا۔ مگرالندتعالی نے متکروں کے لئے حجت قائم کرنے کو اس کیڑے کو پیدا کر دیا۔ اور وہ دیکھے کے عرض شدید۔ گذہ دمشرک ۔ بڑے کافر کومی جن کہا ہے ۔ اس سے برتر وہ ارواح نبیشریں جی سے بری کے ترکی ہوتے ہیں۔ حصرت سیمان کے وقت تنرم پر اسک معاد اور کھر پہاڑی لوگ می عقد ۔ ان کومین کما کیا ہے۔

طَیّد بہادد سوار عرب میں بہادروں اور عمدہ فوج ل کی تعربی میں کی جاتی ہے ۔ کہ اللہ کے ساتھ پرندے رہے ہیں۔ اور چر بہندے رہتے ہیں۔ اور اللی کوشت نوج نوچ کر کھاتے ہیں۔ اور اللی کے وفق کا مجاز نہیں ہوتا۔ (بدد ار اگست ۱۹۰۵ء مس) البح بی دائی دور اللی کے وفق کا مجاز نہیں ہوتا۔ (بدد ار اگست ۱۹۰۵ء مس) البح بی دائی دور کی دور ب وک فاتے قوموں کی تعرب میں کہا جاتا ہے کہ برندے ال کے ساتھ اور تے ہیں تاکہ دشمن کی لاشیں کھائیں۔ (تشمید الافال مبلدہ و منہ)

وَادِ النَّمْلِ، طَانَف كِياس سونے كِ نَدَّات نَكِنے كا ابك نالہ ہے - الى و چنے واول كا الم مَلَدَ ہے - ہمارے ملک میں بھی ایسے وگوں كو كيرے كہتے ہیں - اور اس قسم كى مُن قومیں ہیں مثلاً مورک نے چوہے - ايک كمّاب میں فكما ہے فارو لى الرشيد كے آگے ايک عورت نے تقبیل ميش كی اور كہا - ہمارے ملک میں ایک دفعر سیمال اسمی آئے ہے ۔

قَامُوس مِيں بِرِق كِ أَكُ مُعَامِع كُم الْبُرِقُنَةُ وَنْ مِيِّنَا لِا نَمْلُتُ (بَنْ نَلِكَ إِبْرِينَ عِنَا

وَحَدُولاَيَشْعُدُونَ ، يَهِال ايك لطيف نَحْرَبِ كَهِ بِيلِ لاَ يَحْطَدِنْ كُورُ كُهُ كُرُم رُعِاً ايك الزام نگايا - مگرب تقيى لاَ يَشْعُدُونَ سے ازاله كرديا كه مشيعه پرافسوس كه وه تمار جيساص في الله كيمي صحابه نبي برتيان مي جي صحابه نبي برتيان مي جولائي ١٩١٠ ع )

جب حضرت سليمان مع ك كروادى بن يهيج تونمله نه كما - اسد مملو - ابنے اپنے مكانوں ميں چے جاؤ۔ ایسانہ ہوکرسلیمان اوراس کانشکرہ کو کیل ڈالے اورانکو تمبارے اس کیلنے کی خرمی نہ ہو۔ قاموس میں جو لغت کی گناب ہے۔ نظرت کی تفصیل میں مکھا ہے جہاں یا نیوں کا ذکر کیا ہے۔ کم برفر مملر کے پانیوں میں سے ہے ۔ اس ولوی میں سوسف کے ذرات ریگ میں میں ۔ وہ لوگ ان باریک درات کوچن کرگزاره کرستے ہیں۔اس لئے ال کا نام نملہ ہوا ، جیسے اب می کیرا سائل کو کہتے ہیں۔ج ايك ايك لقم مركم سے بے كرج كرا سے مسلع شاه بود من وقو ( ميندك) رجويا . يومل ( تعلب) دي اقوام اب مجی موجود میں - بنسٹ واو نخال میں کیریانوالی کی دکویے ) ہے ۔ اس میں قوم کیرے رہتے ہیں۔ الدون الرسيدمي دوره كرت كرت اس وادى من كيا تو اتفاقاً السس وقت مي ال كى تبردارتد دور) ہی متی ۔ اس نے ایک کیسٹم سونے کے ذرات کا بدیر فارون راشید کے یاس بیش کیا ۔ فارون راشید نے تعبب كياكم تم غرب أومى بورتها مد كام أور كار نمله في كما رجب حضرت ليمان عليه السلام ال وادی میں اسٹے ستے ۔ توبھارے برول نے اس کومی یہی ہدید بیش کیا تقالب تو اس امت کاسلیمان ہے تم كو النَّد تعالىٰ كاشكوكرنا جلبية كم النَّد تعالى ف تجديمي وه موقعه دياسه . تفسيركبر مين ال موقعه يرايك لطيفه لكعلب كرنمله في كما كرصفرت سليمان عليه السلام ك زيراثر اورتعليم وال فرج بريظن لو نہیں ہوسکتا ۔ کہ وہ دیدہ دانستہ کسی کو کیل دائے یا ظلم کرے ۔ اس لئے بلحاظ ادب سے کہا کہ شاید ان كىد خرى ميں كسى كونقصاك بيني كورافضى لوگ كيسے بدادب بين كررسول النوسلى الدعليرولم كه ٢٧ ساله تربيت يا فته صحابة كوفالم وغاصب قرار ديتي بن -

( بدر اراکست ۱۹۰۵ و مست نیز تشیندالاذ کان جلد کر اص ۱۹ و مست نیز تشیندالاذ کان جلد کر اص ۱۹ و مست نیز تشیندالاذ کان جلد کر اگنی « اگرسیمالی نمار مسلم اور نه اس کی بات سن سکے بیں تو لیتین بر آسی کر سکم اور نه اس کی بات سن سکے بیں تو ایخر حیوان ہے۔ آگ برا و ایو - ادت رانگرہ کے ذریعہ وید کا پہنچنا بھی غلط ہے یسنو با نمار کیون کر بات اور تا مسورج رانگرہ تو بسائط وعناصر کیون کر بات ایک حیوان بات نہیں کر سکتا تو عناصر کیون کر بات

کرسے تھے۔ بھر واددی اورکنتی کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے سودی ۔ وابو ۔ چند واسے بیٹے لئے
کیونکر صبح ہوگا ۔ عناصر کیونکر حباع کرسکتے تھے اور ان کا نطفہ کیونکر روسکتا تھا ۔ بھر ارجن نے
تاکنی دسانینی) سے شادی کس طرح کی ۔ سمالی شصفہ ۲۹۰ دیانند نے ستیار تقد میں پاربتی
تاکنی ۔ تلسی ۔ گلبی ۔ گیندا ۔ گنگا ۔ کو کلسے شادی کرنے کی کیوں ممانعت کردی ۔ بتاؤ توسہی ۔ کیا
کوئی ان نباآت وجوان سے شادی کرسکتا ہے ؟ اورسنو! تہمارے آریہ ورتی اعتقاد رکھتے تھے کہ
زمین بیل کے سہار سے قائم ہے ۔ مگر اجبل کی نکہ چینی سے نیچنے کیلئے تہمارے جہارشی نے اکھشا کے
معنی ہیں جس کے سنسکرت میں بیل کے صفح می ہیں ۔ کہ دیا کر بہاں یہ صف مناسب نہیں کیونکر یہاں سی حدث مناسب نہیں کیونکر یہاں سی

اب ہم اصل حقیقت کا اظہار کرتے ہیں۔ قاموس اللغ میں برقہ نفت کے نیچے کھا ہے البوقة من مَّیادِ نَمْلَةِ لِینَ بُرقہ نملہ قوم کے پانیوں (چشموں) سے ایک چشمہہے۔ طاقف عرب کا ایک شہر میں اس کے اور بین کے درمیان یہ وادی نملہ واقع ہے۔ اس وادی میں سے سونان کلیّا ہے۔ سونے کے بایک ذروں کوج قوم چنتی اور اکٹھا کرتی ہے اس کونمل کہتے ہیں کیونکر چیوٹے ذرات کا بھی کونا کھوں کے بایک ذروں کوج قوم چنتی اور اکٹھا کرتی ہے اس کونمل کہتے ہیں کیونکر چیوٹے ذرات کا بھی کوئی ہوں کا کام ہے۔ ہماں سے ملک ہیں بھی مقودا مقودا طعام جمع کوئی کا میک ترجہ نملہ ہے۔ اور ایسی عوری ان کو کیر کہتے ہیں۔ اور کیری کا میک ترجہ نملہ ہے۔

٢٢٠٢١ - وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآدَى الْهُدُهُ دُورَ الْهُدُهُ وَ الْهُدُهُ وَ الْهُدُهُ وَ الْمُدُورِ الْهُدُهُ وَ الْمُنْ الْفَارِبِ الْمُنْ الْفَارِبِ الْمُنْ الْفَارِبِ الْمُنْ الْفَارِبِ الْمُنْ الْفَارِبِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مفرت سیمان نے سواروں کا یا جربیا خانہ کا جائزہ لیا تو دیکا کہ مرکم قائب ہے۔ آدمیوں کے ام محصور اس کے اور کی اس میں مورد اس وفیرہ ام مجی جانوروں کے نام سے ہوتے ہیں ۔ جیسے قوموں کے جیتے ہیں ہے باز نسمند ۔ سورد اس وفیرہ کہا ۔ بین اس کو عذاب سخت کروں گا ۔ باز باکر کوئی وج معقول اپنی غیر حاضری کی بیاں کہ اس کو عذاب سخت کروں گا ۔ باز باکر کوئی وج معقول اپنی غیر حاضری کی بیاں

کونک و فرا کا لفظ جافودوں پر ہی بولاجا آہے۔ انسان کیلئے توقتل کا لفظ ستمل ہے ۔ یہ اعتراض کسی کیونک و فرا کا لفظ جافودوں پر ہی بولاجا آہے ۔ انسان کیلئے توقتل کا لفظ ستمل ہے ۔ یہ اعتراض کسی مولوی صاحب کا تھا توان کو ہمارے ایک دوست امیرالدین صاحب کہ بل باف گرات نے جو ہماری جاعت کا ہے جواب دیا کر پہلے پارہ میں ہے گیڈیٹ وٹ گاؤن انترہ ۵۰) آیا ہے ۔ تو مولوی صاحب نے کہا ۔ بنی اسوائیل کی اولاد انسان نہ تھی ۔ سا رہے جافور ہی ہے ۔ (مبر ۱۹۰۵ گست ۱۹۰۵ وصال ا

ایک آریکاس افزان پرکر حفرت سلیال بیندوں کی جل کونکر سمجتے تنے جاب میں فرایا -كياتم مانة بوكرنبين كم النَّدتغالي جا نورول كى بانين سنتاب - اور مجتلب كيونكرومي فليم چت سروبیسے تومیراس کے مقرب اوراس میں گئے ہونے والے پاک بندے ان جافردوں ک باتیں کیوں نہیں سی سکتے۔ ہم نے برسکش دھسوں بچربہ کیا ہے کہ ایک دنیا کے جاہ وصفم والے کےساتھ حس قدركس كاتعلق مرمقناحالم اسى قدرجاه وشم كى طاقتين اس مقرب ير اينا عكس دير تعبب والتي اوروه مقرب مي صاحب كونه ماه وي مرج م بوجا تاسب قد سرب شكيمان (الفادر) عالم كل يهم طاقت جناب المی کے قرب سے مقرب کوالی طاقتوںسے ذرا الزنہ ہو۔ یہ کیونکر خیال میں ہ سکتا ہے۔ ہم نے توجا قدرول سے بدتر کلام مرتبے والی پال کی بات کوسمجدلیا سسلیمائ جانوروں کی باتیں کیوں نہ سمجے مہوں اورسنو! اگرممبرسے بات نہیں ہوسکتی ۔ تواگئی سے رک ویدکو تمہارے مروں نے کس طرح اور كيونكرنسنا بكيا أكر بات كرسكتى بيب كم ويدجيسى باني تم كوسنا كئى اورا مندويمي سُنائے كى ـ سُنو اورغوركرو يتهين كجومعلومهي كم انديا مي مشبورنيك بخت والدين ك فرال بردار راج رام چندجى كندين بجب ال كوبى باس ك وقت لنكاك مشرير راج ف دكر ديا تومنومال ي ال بير اور واس نے انکی کیسی خدمت کی ۔ مِنوان کوتم خوب جانتے ہوکہ وہ بانر (بندر) محقے ۔ اور رات دن رام پذک جی سے باتیں کرتے اور رام جی اس بندرسے باتیں کرتے۔ اسی بندر کی وجرسے آریہ ورث کے بندر آج تكمكم ومعظم بين - اگريه سيح ہے كرمنوان جي بندر تھے اور رام چندر سے ان كامكالم ہوتا تھا تو ومر اور المان كے مكالم رئتين تعب كيول ہے يسنوا جوحقيقت منوان كے لفظ كے نيج ہے

دى بررك ينج سے - كائش تم سمجو - (فوالدين طبع اقل ماكا نيز تصديق براين احدير مسلم)

٣٣- فَمَكُثُ عَيْرَ بُوِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَالَدُ تُوطْ بِم رَجِ مُثَاكُ مِنْ سَبَراً بِنَبَا يَقِينِ اللهِ الله

مقوری دیر گزری کرده مربر آگیا - اور کها کرئی تم کو ایک بخته خبر ملکرسیا کی دیتا ہوں جو پیلے تم کو اسس کی پوری خبر تہیں - (بید یار اگست ۵-۱۹ ع صل)

١٣٠- رِنْيُ وَجَدْتُ اشْرَاةً تَمْرِلْكُهُمْ وَاوْرِتيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيْمُ اللهِ

ٹ ہیں کی خبر دیتا ہے۔ کہ ایک عورت بھی ان کی مالک ہے۔ اور ہر خیر اس کو ملی ہوئی ہے اور اسس کا ایک مجرا تخت بھی ہے۔ (بید، اراکست ۵-۱۹ء صل)

ها- وَهَمْ تُهَا وَكُوْمُهَا يُسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِوَذُيِّنَ لَمُهُمُ الشَّيْطُنُ اعْمَالُهُ مُفَّضَةً هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتُدُوْنَ فَى

وہ مع بنی قوم کے سوائے النّدتعالیٰ کے آفناب کی پر متش کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کوال کے تشرک اور با الله الله کا کہ کا فقاب کی پر متش کرتے ہیں۔ اور ان کو ان کو ان کو ان کو ان کے اس لئے وہ ہائیت شرک اور بدا عمالیاں خو بعورت کر کے دکھلائی ہیں۔ اور ان کو راہ ہوایت سے روک دیا۔ اس لئے وہ ہائیت نہیں یاتے۔

٢٤٠٢٧- الآيشجد والملواليزي يُغرِجُ الْحَبْءَف

السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُمَا تُخفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ

# المنه كرال مراكم و رب العرش العظيم

کیوں نہ کریں سیرہ النّدتغالی کیلئے جونکا تناہے عمی چیزوں کو اسمانوں اور زمین (سے) اورجاننا ہے جتم چیپلتے ہوا ورج کچے ظاہر کرتے ہو۔ النّدکوئی معبود سوائے اس کے ہو۔ وہ بڑے عش کا رہے اللّہ کوئی معبود سوائے اس کے ہو۔ وہ بڑے عش کا رہے اللّہ کا مسلّہ )

۱۹۸ - قَالَ سَنَنظُرُ اَصَد قَتَ اَهُكُنْت مِنَ الْحُذِ بِينَ اللهِ ١٨٠ - قَالَ سَنَنظُرُ اَصَد قَتَ اَهُكُنْت مِنَ الْحُذِ بِينَ اللهِ اللهِ مِن الْحُذِ بِينَ مُ تُولِدُ مِن اللهِ عَامِوتُ - ( بيد عاراً كست ١٩٠٥ ء ملا )

١٩- اذْهُ مَنْ بِّكِتْ بِي هٰذُافَالْقِهُ إِلَيْهِ هُ ثُمَّ تُولَ
 عَنْهُ مُ فَانْظُرْمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هَانْظُرْمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هِانْظُرْمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هِانْظُرُمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هِانْظُرُمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هَانْظُرُمَا ذَا يَرْجِعُونَ اللهِ هَانْظُرُمَا وَاللهِ هُونَ اللهِ هَانْظُرُمُ الْمُعْرَامِ عُنْ اللهِ هَانْظُرُمُ الْمُؤْمِنُ اللهِ هَا هُونَ اللهِ هَانْظُرُمُ اللهِ هَا هُونَ اللهِ هَانْظُرُمُ اللهُ عَلَى اللهِ هَانْطُ اللهِ هُونَ اللهِ هَا اللهُ عَلَى اللهِ هَانْطُونَ اللهِ هَانْظُونَ اللهِ هَانْطُونَ اللهِ هَانْطُونَ اللهِ هَانْطُونَ اللهِ هَانْطُونَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

میرای خطہ جا ۔ اور ال کے آگے رکھ دے ۔ مجر الگ جاؤ ۔ انبیاء علیم اللام ہمیث مفظم اسب کا کافل کیارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں صغرت موئی کو کم دیا ۔ قدولا کے قدولا کیے تیا ۔ وفلا کے قدولا کی تیا کہ دیا ۔ مناز کے ساتھ زم زم بات کرو ۔ ام د دنا دسول اللہ ان نکر آئی کا النساس مناز کے شرم ہرایک آدی کے مرتبہ کا کمافل رکھنا چاہیے ۔ چنا نچ صفرت کیمال علیہ السلام نے می اس کوا دب کے ساتھ بیش آنے کا حکم دیا ۔ یہ نکت می قابل غور ہے ۔ اس کوا دب کے ساتھ بیش آنے کا حکم دیا ۔ یہ نکت می قابل غور ہے ۔

(بدر ١١ر اكست ١٩٠٥ ع صل)

٣٢٣٠- قَالَتْ يَايُهَا الْمُلَوُارِيْ الْبِيَ الْمِهِالِيُ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبِيْ الْبُولِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

#### مُسْلِمِيْنَ

انک مِن سکیمان ، یرقران شرف بی خطوط کانوند ہے ۔ بڑے بڑے القاب واداب کھنے والے عبرت پکریں ۔

اصمیما خبار میں تاریخ ہیں ۔

زمانہ نے بہت ترقی ک ہے ۔ اور اس کی تہذیب کو انسانی ترقیات کا انتہائی زینہ قرار دیاجا گاہے اور جی باتوں پر باتوں بیں ۔ مشکل ترکیبیں بیس میں کے مبدول کو بر دو سرے چوہتے ورق پر جانکلتی ہو ۔ مگر دیکھو ۔ قرآن مجیدت ترک برس پہلے ایک خط کا نمور س پہلے کا ہے ۔ اور صفیقی مہذب کروہ کے ایک ممبر کا لکھا ہوا برس پہلے ایک خط کا نمون سکید کی ایک ممبر کا لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اِنک مور س پہلے کا ہے ۔ اور صفیقی مہذب کروہ کے ایک ممبر کا لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اِنک مور سی پہرجامع مانع کلمات اور عدد طرز ترکی کیا ہوگئی ہو اور کسی ہے اس سے زیادہ می مقرولیں بھی جامع مانع کلمات اور عدد طرز ترکی کیا ہوگئی ہو ۔ می معتبر دوایات سے تابت ہیں ۔ ملک بیش کے اس میں می کی کی ہوں ۔ اس میں ملک کے بی ۔ اس میں ملک کے بی ۔ اس میں ملک کے بی اس میں ملک کے بیں ۔ اس میں ملک کے بیں ۔ اس میں ملک کے بی ۔ اس میں ملک کے بی اس میں ملک کے بیں ۔ اس میں ملک کے بی سے دور میں میں میں کی کی کی دیکھوں کے دور میں میں کے بی کی کو میں میں کی کو میں کی کی کی دیا کے دور کی میں کروں کے دی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو

٣٣ قَالَتْ يَايَّهَا الْمَلُوُا اَفْتُونِي فِي آسْرِي،

# مَاكُنْتُ تَاطِعَةً آمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

حضرت سیمانی کی نسبت بی خلاطعنہ ہے کہ آپ (نعوذ باللہ) ایک عدت کے عشق میں جنال ہو کر ربت پرست می ہوگئے ۔ قرآن کریم الیے تمام مطاعن کی تردید کرتا ہے ۔ کیونکہ لیے بیہودہ وصفر قصص سے تمام راست بازوں کی ذات کسٹوذہ صفات پر حملہ ہوتا ہے ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے ۔ کہ وہ کد خود می مشرک نہ تنی جہ جائیکہ حضرت سلیمائی الیے ہوتے ۔

اَفْتُوْنِیْ فِیْ اَمْدِی ، یہ ہرایک سعادت مند دانشور انسان کا قاعدہ ہے۔ کہ اہم امور میں مشورہ کرلیتائے ۔ کہ اہم امور میں مشورہ کرلیتائے ۔ اواعی مشورہ کرلیتائے ۔

٣٠٠٣٠- وَإِنِيْ مُسْرُسِلَةُ الدَّهِ مَ بِهَ وِيَّةٍ فَنْظِرَةً يسمَيرُجِمُ الْمُرْسُلُوْنَ اللَّا فَلَقَاجَاءُ سُلَيْمُنَ قَالَ يسمَيرُجِمُ الْمُرْسُلُوْنَ اللَّا فَلَقَاجَاءُ سُلَيْمُنَ قَالَ فَلَمَّاجَاءَ بِهَدِيَّةٍ سے بدیر ہے جانے والے کامی پترچلنا ہے۔ جَآء کا فامل وہی ہے۔ وہی ہے۔ وہی ہے۔ وہی ہے۔ وہی ہے۔

٣٩ - قَالَ يَهَا الْمَلُوا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا

قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ 1

قَالَ يَا يَهَا الْمَلَاءُ ، ال ونول مضرت سليمان طائف من عقر و دميانى بيال ب كم مسلح موتى اوريد كر وه حضرت سليمان كذكاح من آوس -

يَاتِينِيْ بِعَدْنَ بِعَدُنْ بِهُ الله لِيُ كرجب الله على في الله على الله

(منميم اخبار بينقاديان مرام جولائي ١٩١٠)

٣٠ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِ أَنَا أَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ

آن تَعُوْمَونَ مَّعًا مِلْكَ ، وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقُوِيُّ آمِيْنُ

اَنَا الْمِنْكَ ، نَبِى السابنا لآمامول -كَفَّوِى آمِدُن ، اسس مح جام رات محمتعلق امات كالقيق ولايا -رضميم اخبار بدر قاديان مراح جولائي ١٩١٠ ع

الم - المالية ي عِندة عِلمُةِن الْحِتْدِ

أَنَا أَتِينَكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ،

فَلُقَادُاهُ مُسْتَقِرَّاعِنْدَهُ فَالَمْدَامِنْ فَضْلِرَبِيَ اللَّهُ الْمُسْتَقِرِّاعِنْدَهُ فَالْمُسْدَامِنْ فَضْلِرَ بِيَ اللَّهُ الْمُكُرُ الْمُأْكُورُ وَمُنْ شَكَرُ فَإِنْ مَا يَشْحُرُ لِيَسْبُلُونِيْ مَا يَشْحُرُ الْمُأْكُورُ الْمُأْكُورُ وَمُنْ شَكَرُ فَإِنْ مَا يَشْحُرُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَبْلَانَ تَدَتَةً اليَّكَ طَدُفَكَ ، سركرى معاطر بجبرسه ابى ياتشابى كے بعدا آب اسے طرف كہتے ہيں ١- بادشاہوں كوكسى بات كاخيال نكا ہو ۔ اس خيال كے متعنی جواب آوے ۔ تو اسے طرف كہتے ہيں ١- عربی ذبال ہیں ہیں سے جو قاصد آوے اسے طرف كہتے ہيں كيونكہ وہ عرب السے طرف كہتے ہيں كيونكہ وہ عرب المسے طرف كہتے ہيں كيونكہ وہ عرب المسك كرين كے لوگ آئیں ۔ يا آپ كوئ كے آئے كا خيال المسك كرين كے لوگ آئیں ۔ يا آپ كوئ كے آئے كا خيال سے وہ آئیں يا قبل اس كے كر آپ كا ماليہ وصول ہو ۔ (صنيم اخل مبد قاديال مرام جولائی ١٩١٠ع)

٣٧- قَالَ نَجِّرُوْالَمَاعَرْشَمَا نَنْظُرْا تَهْتَدِيْ آهْ تَكُوْنُ مِنَ الْمِذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿

نَعَيْدُ وَاللَّهَا عَدُنْ مَهَا واستَخت كوالسَّا بِنَاوُكُواسِدَ إِنَّا تَحْتُ نَالِبِنَدَ بُوجِائِدُ . (صنيماخ لربد قاديان ما جولائي . ١٩١٥)

٣٧٠ قَلَمْنَا جَاءَتْ قِيْلَ الْمُكَذَاعَرْشُكِ، قَالَتْ

كَأَنَّهُ هُوَ ، وَأُوْرِتِينَا الْعِلْمُونَ قَبْلِمَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الْ

حَانَتُ مُو ؛ یہ اسس کی دانشمندی کی دلیل ہے کہ دصوکہ نہیں ہوا۔ کہدیا۔ گویا کہ ایسا ہی ہے صالانکہ انہوں نے نَحِد وَ المَا کَ لُونِت بِہْجَادِی تقی۔ (ضمیمہ اخبار مبد قادیا نے الم جوائی ۱۹۱۰ء)

۱۵- وينك كهاادخول الصرح وفلما كاته حسبته

لُجَّةً وَّكُشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا وَ قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ

مُمَرِّدُ مِّنْ قُوارِيْرَة قَالَتُ رَبِّ إِنِيْ ظُلَمْتُ نَفْسِيْ وَاسْلَمْتُ مُعَ سُلَيْمُنَ بِتُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

ا دُخْلِي الصَّدْحَ ، فمل ديا - اودسائة بي اسس طرح ايك وعظ كيا -كَشْفَتْ عَنْ سَاوِيْهَا: الس ك معنين مُحراكُي "خوب يادركمواي كامطلب يرتماكم سودی کی تیری قوم جو پرستش کرتی ہے وہ الیسی ہی غلطی میں گرفتار ہے ۔ حس طرح پرسنیشہ ہے اور اس كے نيمے يا فى ہے - ايساہى سودى كوروشنى دينے والا ايك أور نورسے - اصل وہى ذات ہے -

(صميم اخبار بيد قاديان ديم جولائي ١٩١٠)

آپ کے متعلق سے رہواوگوں نے یہ تعصے مشہود کور کھے ہیں کہ ان کی بیوی مشرکہ بخی ۔ اور ایک انگویمی کے زورسے سب حکومت کرتے تھے ۔ جب وہ کم ہوگئ ۔ توسلطنت بھی چین گئی ۔ اور ایک دلج ال كي شكل يربوكرالس طك يرمتصرف وقابض بوا- وغييد ذلك مِن المستنضرفات - من کی نقل میں ایک مومن کی غیرت محوارا نہیں کوسکتی ۔ الند تعلیے نے ان سب مطاعن کی تردید کیلئے یہ بیان مفصل کیا اور تبایا کران کی بوی تومسلمان علی بینانجروه خود کہتی ہے۔

وَٱوْتِيْنَا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اسكمت مع سكيمان بله رب العلمين اود مجركها

(تشعيدالاذيان ملاد را صهري)

وَلَقَدُ أَرْسُلْنَآ إِلَى ثُمُودً أَخَا هُمُ صَلِحًا أَنِ

اعْبُدُواا مِثْمُ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقُونِ يَخْتُصِمُوْنَ ١٦

اغبد دا الله: كال قبت كال فرال بدارى كامل تفرع ايك بى ذات باك كيلة بوس

فَ رِيْتُ ن الك النة والع - إيك منكر - رضيم اخبار بدواديان مرام جولائي - 191ع)

٨٠-قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ رَبِمَنْ مَعَكَ . قَالَطْ بِرُكُمْ

### عِنْدَاللهِ بَلْ أَنْ تُمْ قَوْمُ تُعْتَنُونَ

طَیّرْتَا بِلْ ، بابر صفرا معلیاب - بم فرجم سے اور تیرے ساتھ والوں سے ۔ کم فرجم سے اور تیرے ساتھ والوں سے ۔ (ضمیر خاب اللہ کا کے اللہ کا اللہ

٣٩ - وكان فِ الْمَرِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِ

الارض ولايصلخوت

فی المدینی تشعید کر می افران کوننایا جاتا ہے۔ مکتمین می نوبی سفے ان کے نام ا۔ ابوجہل ۱۔ ولید سے نظر ۱۲۔ عتبہ ۱۰۔ امید ۱۰ امید ۱۰ ولید سے نظر ۱۲۔ عتبہ ۱۱ می ۱۹ می افران کو نام ۱۰ ابوجہل ۱۲۔ ولید سے نظر ۱۳ می میں افران بر تقادیان الم جولائی ۱۹ اور نیز تشیندالاذ کان حادث افران میں افران میں افران میں افران کی ادادہ کرا ہے۔ اور کوئی مصلح و نیا میں بھیجا ہے۔ تو ابنی لوگوں میں سے جن کی وہ اصلاح کرنا چا ہتا ہے۔ ایک مفسد گروہ و بدا بوجا تا ہے۔ انخضرت کی الله

کولوں میں سے جن کی وہ اصلاح کواچا ہما ہے۔ ایک معسد کروہ بید ہوجا ماہے۔ استحصرت کالملہ علیہ وآلہ وبارک و لم جیسے شاندار نبی کے زمانہ میں جی ایسے مفسد کھوے ہوئے اور وہ نوطرز کے آدمی نفے۔ اور مفسد عوماً نوفسم کے ہی ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء میں ابنی تفعیل ہے۔ یہ لوگ آپ کے کاموں میں بڑے حارج اور مفسد ہوئے۔ وہ کوئی معولی آدمی نہ سے ۔ بلکہ بڑے ورجہ کے لوگ تھے اِس واسطے استحفرت ملی الدعلیہ وآلہ و لم کوان کی شعرات کی نہ سکتے ، بلکہ بڑے ورجہ کے لوگ تھے اِس واسطے استحفرت میں الدعلیہ وآلہ و لم کوان کی شعرات کی میں رکافین والے ہیں۔ ایسے وقت بیں نہ کرنے کے سبب بہت غم اور حزان مقا۔ کہ یہ لوگ ہمارے کام میں رکافین والے بیں ۔ ایسے وقت بیں خوات کی ایسے بیاروں کو تشنی دیا ہے۔ اور اگر خدا کی طرف سے تشنی نہ ہوتی تو وہ غم ناقا بل برواشت ہوجاتا۔ دوراکر خدا کی طرف سے تشنی نہ ہوتی تو وہ غم ناقا بل برواشت ہوجاتا۔

ا٥٠ وَمَكُرُوامَكُرُا وَمَكُرُنا مَكُرُا وَمَكُرُنا مَكُرًا وَمُمَكُرُا وَمُمَكُرُا وَمُمَكُرُا وَمُمُلًا

يَشْعُرُوْنَ 🖸

مَكُنْ نَامَكُوا ؛ برى بريك تدبيريكي و خيرانما عيدين (انفال:١١) م

وضميم اخباريدرقادياك المحتجولاتي ١٩١٠)

اسى كى تدبرى فيروبركت كى بوتى بى ـ

و فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيتُ بِمَاظَلُمُوا واِتَ

رِقْ ذَٰلِكَ لَا يُحَدِّ لِتَقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ١٠

اِتَ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ ، مختر والول كوسمبايا كرتم اليي بى تدبيروں كے دربے ہو۔ مگروہى انجام ہوگا جوصا نظامے فا تغول كا ہوا ۔ سب تباہ ہوئے ۔

(صميم اخبار بدرقاديان المع جولائي ١٩١٠ع)

٥٥- فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا

آنقاكُوْ الْحَرِجُوْ الْكُولِوِنْ قَرْيَتِكُمْ وَالْكُهُ وَالْكُولِوِنْ قَرْيَتِكُمْ وَالنَّهُ مَرْ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُوْنَ™

يَتَطَهُ وَنَ ، جِوْسُهُوتِ رَجَال سے نِهِ - اسے عربی زبان می مُتَطَهُ رکہتے ہیں - اسے عربی زبان می مُتَطَهُ رکہتے ہیں - اسے عربی زبان می می اخبار بدر قادیان می جولائی - ۱۹۱۹)

٧٠ قُلِ الْحَمْدُ بِلْهِ وَسَلْمُ عَلْ عِبَادِو الَّذِينَ

کرحمدالند کیلئے اور سلام اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ بناو الندخیروبرکت ہے۔ یا وہ جنہیں شرک مطبراتے ہیں اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ بناو الذین طبع الت مسلا)

١٧٠ - آمن خَلَق السَّمٰونِ وَالْأَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَّاءِ مَاءً ، فَانْبَتْنَابِم كَدُّارِئُنَ ذَاتَ بَهْجَةِ، مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَمًا ، وَإِلْهُ مِنْ مِنْ اللهِ مِبْلُ مُ مُقَوْمُ رَّعُولُونَ اللهِ مِبْلُ مُ مُقَوْمُ رَّعُولُونَ اللهِ

کس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تہارے واسطے بادل سے یائی آثارا۔ بھر بہم نے اس سے خوشتما باغ انکائے۔ تہاری قدرت میں نہ تھا کہ تم درختوں کو اگاتے۔ بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ ( نورالدین طبع ثالث صلاا) خدانے فروایا احدی خدائے الشّا کے فروں میں اکڈے کا لفظ کسی اور پر نہیں بولا گیا۔ نے بھی کہا۔ اکڈے۔ اس طرح جابلیت کے شعروں میں اکڈے کا لفظ کسی اور پر نہیں بولا گیا۔

( بدر ۱۲ رجنوری ۱۹۱۰ صط)

٣٠- امّن جَعَلَ الْاَنْ فَى قَرَارًا وَ جَعَلَ بِهِ الْكُوْا فِي وَجَعَلَ بِهِ الْكُوْا وَ جَعَلَ بِهِ الْكُوْا وَ الْمُعَلِّ الْكُوا وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کس نے زمین کوتمام چیزوں کیلئے قرارگاہ بنایا - اوراس میں دریا روال کئے اوراس کیلئے 
پہاڑ بنلٹے اور دودریاؤں کے درمیان روک بنائی ۔ بناؤ ۔ کوئی اور معبود الند کے ساتھ ہے - اصل 
بات بیرہے کہ یہ لوگ نادان ہیں ۔

( نورالدین طبع نائٹ مسن )

برانسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور زبردست کی بات کا پاس کرتا ہے۔ اللہ اس رکوع میں اپنے علم - اپنی قدرت و طاقت کا ذکر کرتا ہے -

جَعَلَ الْاَرْضَ قَدُادًا ، زمن گردش کماتی ہے مگریم آدام سے بیسے ہیں ۔ اس ذات پاکسنے زمین کو فرار بنایا ۔ (ضمیم اخبار مبد قادیانی ۱۱ راکست ۱۹۱۰)

ٱكَنْ يُجِيبُ الْمُضْطُرِّإِذَا دَعَا لَهُ وَ

- 41

يَحْشِفُ السُّوْءُو يَجْعُلُكُمْ خُلُفًا ءَ الْأَرْضِ، وَالسُّوْءُو يَجْعُلُكُمْ خُلُفًا ءَ الْأَرْضِ، وَالسُّوْءُ وَيَلْبُلُا مَا سَنْدَ خُرُونَ ﴿

أمن يجيب المصطر ، يهال علماه عالى فيم كوسم المسيء

(صنميم اخبار مبرد قادياك ١١ راكست ١٩١٠)

کون ہے جو بیجارہ کی آوادسنہ ہے ۔ جب وہ اسے پکارہ ہے ۔ اوراس کے دکھوں کودور کرہا ہے ۔ اوراس کے دکھوں کودور کرہا ہے ۔ اورتمیس زمین پر دو سروں کے جانشین بناہیے ۔ بناؤ ۔ کوئی اُورمعبود الند کے ساتھ ہے ۔ تم نصیحت کو بہت ہی کم مقبول کرتے ہو۔

( نورالڈین طبع نالٹ صینا)

ا مام کی معرفت سے جولوگ محموم ہیں وہ مجی وراصل دعاؤں سے بدخبر ہیں۔ اُمتُن یجیبُ بُدر کُری اَمْسُطُو اِذَا دَعَالُ سے بِنَهُ لَکُنْهُ ہے کہ اگریہ لوگ اضطراب سے ۔ ترب سے بحق طلبی کی نیت سے تقویٰی کے ساتھ دعائیں کرتے کہ الہٰی اس زمانہ میں کوئی تیرا ماموں ہے ۔ تو میں لیتی بنیں کرر کیا ۔ کہ ابنیں خدا تعالیٰ ضائع کوئا۔

( بدر ۲۳ جنودی ۱۹۰۸ء مذا )

٣٠- أمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمْتِ الْبَرِّوالْبَحْرِ وَمَن يُتُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُولُ الْبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَمَن يُتُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

کون ہے۔ جوبر و بحرمیں تاریکیوں میں تہیں راہ دکھاناہے۔ اورکون ہے جوابنی رحمت (ابراں) کے ایکے اسکے خوسٹ نجری دینے والی ہواؤں کو بھیجنا ہے۔ بناؤ کوئی اورمعبود الند کے ساتھ ہے بہند اور باکست و اللہ اور سے الندائی تمام شرک کی باتوں اور شریوں سے۔ (نورالدین طبع نالت مسل مسل)

٥٧٠ أَمَّنْ يَبُدُوُ الْخَلْقُ ثُقَيْطِيدُ وَ مَنْ يَهِدُ وَمَنْ يَعِيدُ وَمَنْ يَعِيدُ وَمَنْ يَعِيدُ وَمَنْ يَكُونُ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ، عَرالْهُ مَّعُ الْمُورُ وَالْآرْضِ، عَرالْهُ مَّعُ اللَّهِ مَا تَكُوا المُرْهَا نَكُمْ رَانْ كُنْتُمْ اللَّهِ مَا تَكُمْ الْنُوا المُرْهَا نَكُمْ رَانْ كُنْتُمْ اللَّهِ مَا تَكُمْ اللَّهِ مَا تَكُوا المُرْهَا نَكُمْ رَانْ كُنْتُمْ اللَّهِ مَا تَكُمْ اللَّهِ مَا تَكُوا المُرْهَا نَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا تَكُمْ اللَّهُ ال

#### صرِ قِيْنَ ١

کون ہے جو بہیں اسمان اور زمین سے رزق دیتاہے۔ بڑا ڈکوئی معبود الند کے ساتھ ہے۔ کہہ کوئی دین ہے کہہ اسانوں اور زمین میں جو ہیں۔ وہ غیب کو نہیں جلنے ۔ سوا الشہ کے انہیں کوئی بتا نہیں کہ کہا اضائے جائیں گے۔

( قدالدین طبع نا ان مسلا)

مر انہیں کوئی بتا نہیں کہ کہا اضائے جائیں گے۔

( قدالدین طبع نا ان مسلا)

مر تر بعید ہوگا ، اسس کی مثل بار بار بتا آلہے۔

(ضميماخباربدقاديان ١١راگست ١٩١٠ع)

٧٠- بَلِ الْحُرَكَ عِلْمُهُ هُوفِ الْأَخِرَةِ عَلَمُ هُمُ هُوفَ الْأَخِدَرَةِ عَلَمُ هُمُ هُونَ اللهِ مِنْ اللهُ مُمُونَ اللهُ الله

بَلِ الْهُ دَلَثِ بِحَتَم بِوِيكُلبِ - ال كَالْم صباره آخرت -(ضميم اخبار ميد قاديان ١١ راگست ١٩١٠ )

٥٠- قُلْ سِيْرُوْافِ الْآرْضِ فَانْظُرُوْاكَيْفَ

عَانَ عَارِقبَةُ الْمُجْرِمِينَ

٢٧- وَيَقُولُونَ مَتَى لَمْ ذَاالُوعَ مُ وَيَقُولُونَ مَتَى لَمْ خَالِقُونَ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُونِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَ

بڑی غفلت کا موجب ہے۔ جزا وسنوا کا انکار یہی تمام غفلتوں کی جڑھ ہے۔ بعض اوگوں نے یہاں کہ کہنے کی جڑات کی ہے۔ م

گرج معلیم سے جنت کی حقیقت لیکن بی دل کے بہلانے کو فالب بین الی ای جاہے کہ ایک کے بہلانے کو فالب بین الی ای جاہ قد کی سبی کر واقی الا دھیں یہ اِٹ ھلند الا اُسَا لِمایُوالاً وَلَیْنَ (النل ۱۹۱) کا جواب ہے کہ میں جابی دیکھوکہ دنیا میں منکرانی قیامت کا کیا انجام ہوا۔ جس سے استحرت کا حال ظاہر ہے۔ حضرت نبى كريم على الترعليه واله وسلم في كفّارك كُنْ قول بر فرايا - قَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدَ نَا دُبَنَا حَقَّا الْوَعُهُ وَ مَهُم اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَالْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالمُلّمُ وَاللّهُ وَالم

٣٧- قُلْ عَسَى آنَ يَكُوْنَ رُدِفَ لَكُمْ بَعْضَ

الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ

رَدِفَ لَکُمْ لِینَ میرے نکلے کے پیچے ہی تم یہ عذاب ہوگا۔ چنا بچہ دوسرے مقام پر لکمُ میں میں کا میں کا میں کا ک ان اللہ کی لیعکہ بنہ کو گا۔ چنا بچہ دوسرے مقام پر لکمُ مِیْ عَدَ الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عراد ایک سال ہے۔ لیسعیاہ نہی نے باب ۲۱ آیت ۱۱ میں فروایا ہے۔ عرب کی بات الها می کام ۔ وہاں کھا ہے کہ ایک سال میں قیدار کے بہادر کھٹے جاویں گے۔

(صنيم اخبار ببدقاديان ١١ راكست ١٩١٠ )

توکه تم کو وعدم ہے۔ ایک دن کا نہ دیر کر و گے اس سے ایک گھڑی۔ نہ شنابی۔
اس میں بتایا کہ یہ عذاب کا کچو حصہ اوس عذاب موعود کا ہوگا۔ اور تہاری تباہی اور استیصال کا
سندوع ہوگا۔
(فصل الخطاب حصہ دوم ملس ایر لیشن دوم)

٧٥- وَمَامِنْ غَارِبُهِ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِلَّا

رن كِتْبِ تَبِيْنِ

الآفِيْ عِتْبِ مَبِيْنِ ، خداك حفاظت من ب - (صنيم اخبار بدرقاديان ١١ راكست ١٩١٥)

٥٥- إِنَّ هٰ ذَالْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بُرِنِي اِسْرَاءِ يُلَ اَكْتُرَالَّذِي هُ مُ مُونِي إِنْ مَا الْفُونَ هُ مُونِيْهِ يَخْتُ لِفُونَ ، سب سے مملی اختلاف مع کی امری متعلی تھا۔ اس زانمیں مجى يى اختلاف ہے ۔ قرآى تغريف نے اسے معاف كرديا ہے ۔

دوسرا مسئلہ بی تھاکہ نبوت والہام بنی اسرائیل میں محدودہے۔ اس زمانہ میں مجی کہتے ہیں کہ سوائے بنی فاطمہ کے کسی میں مبدی نہیں اسکتا ۔ لیکن جیسے بنی اسحاق کی بجائے بنی اسمعیل میں نبی آیا اليه بي اس زاد مي مي الم آيا-

(صنیمه اخیار پیدقادیایی ۱۱ راکست ۱۹۱۰)

محدرسول الترصلي الترعليب ولم في ابني نبوت من يبود اور نصاري كوكما تقاكم مجي الترتعاك تے الما فی کتابوں کا مفسر بنایا اور جر کھوا گئی امتوں نے البامی کتابوں کے قیم می فلطی کی اور فلطی سے ضروری مسائل میں باہم اختلاف کیا یاحق کے فالف ہوگئے ۔ ہمس اختلاف کے مٹائے کوالڈ تعالی نے مجے رسول كياب - مزورت بوت ك الدوجه مى بين جويم نے اسى كتاب ميں كچه ال ميں سے لكھے ـ مگريكى مزودت می میرے اس قول کی تعدیق یہ ہے۔

إِنَّ هَٰذَالْقُدُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَّ إِسْدَاءِيْلَ اكْتُدَالَّذِي مُدُ ( قصل الخطاب حصراول د الديش دواص اليرسي) فِيْهِ يَفْتَ لِفُونَ -

اِتْكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى وَ لَاتُسْمِعُ الصَّمَّ

الدين عَاءً إِذَا وَكُوْا مُدْ بِرِيْنَ ١

إِنَّكَ لَاتَسْمِعُ الْمَوْتَى : يَهِال سے لعِض اوگول نے استدلال کیا ہے۔ کومردے بنیں سنتے۔ یہ جو بہاں۔

٨٣- وَإِذَا وَقَدَمُ الْقُولُ عَلَيْهِ مُ آخِرَجُنَا لَهُ مُ دُآبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُحَلِّمُهُ مُ أَنَّ النَّاسُ كَانُوْا بأيتناك يُوتِنُون 🖪

ك فصل الخطاب - مرتب

دَا بَنَ مِن طاعول کلہے اس کی نسبت کھاہے ۔ مع بی ہے دمین سے کی ایک کرتے ہیں ( بر کی امیر سے ایک میں طاعول کلہے ، وہ عورت کی نسک ہے دہ کا تاہے ، وہ عورت کی نسک ہے دہ کا تاہے ، وہ عورت کی نسک ہے دہ کا تھی سے رکی طرز کا ہے ۔ اس پر لوگ بہنسی اوات ہیں ۔ حالانکہ برسیدی بات ہے ۔ آفات کا نظارہ جب قبل از وقت لوگوں کو دکھا تاہے تو بعضوں کو وہ نظارہ کا بھی کی شکل میں ۔ نبض کو برشکل عورت کی شکل میں دکھا ۔ سے بہن بہتمام اس بلاء کے روحانی نظارے ہیں ۔ میں نے خود خواب میں طاعوں کو ایک وقت میں یا بھی اور آدی کی شکل میں دیکھا۔

٨٨- وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَنْ

يُكَذِّ بُ إِلْيِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٣

وَيَوْهَ نَحْنَدُ فَ فُوجِم كااحساس ايكسنوا بِعِم حاكم كوبِتَه لك جانا اس سعر طع كومِعِم عجم حاكم كوبِتَه لك جانا اس سعر طع كومِعِم مع في في معلى المس سع براء كرستوا بِ -مجرمول كى تولى ميں بطيليا جانا اس سع براء كرستوا بِ -فَهُ مَرْلُولُ عُونَ ، بند كُ كُمُةُ وسالت كسالت . اول سة خرتك بي معنى . دمنيرا خارب قاديان ااراكت ، 1910)

٨٥- حَتَّى إِذَاجَاءُ وْقَالَ ٱكُذَّ بْتُمْ بِالْيِتِي وَلَهُ

تُخِيْطُوْا بِهَا عِلْمُا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ١٠

وَلَـمْتَجِيْطُوْابِهَاعِلْمًا: اكْرُصلاقْت كا انكاراس وجرس بوتاب - اَلْإِنْسَانَ عُدُة يِمَاجُهِلَ-

(ضيمه اخبار مبر قاديان ١١ر اكست ١٩١٠ع)

٨٧- وَوَقَـُعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْافَهُ مُلَا يَنْطِقُوْنَ ١٠٠

وَقَعَ الْقَوْلُ عَكَيْهِم ، الله برفردِم الك جائے كار بِمَاظَكَمُوْا ، مُشْرِك كيا ١- امر بالمعروف الارنبى عن المنكر كومپودُويا - الارمعروف و الركونة سجها -

٥٨-اَكَ مُ يَكُوْدُ اَنَّا جَعَلْنَا الْكِنْ لِيَسْكُنُوْ الْفِيهِ وَالنَّمَا رَمُبُوسِرًا، رِاتَ فِيْ ذَلِكَ لَا يُتِ لِنَقُومِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ مِنْوُنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفُونِ اللَّهِ الْمُنْفُونِ اللَّهِ الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفُونَ اللَّهُ الْمُنْفُونَ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفِي اللَّهُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُونُ اللَّهُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلُولِي الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلِي الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُولُ الْمُنْفُلِي الْمُنْف

وَالنَّهَادَ مُبْصِدًا جَسِ طرح ایک وقت لات موتی ہے اوردوسرے وقت دن اسی طرح ایک وقت وقت وقت دن اسی طرح ایک وقت قرموں پر آ کہ ہے ۔ کہ سب می بیاب ہوجاتے ہیں۔ مگر دوسرے وقت فرسی چی می ارتبر و می ایک وقت فرسی جی می ایک می می می ایک وید نشیب وفراز کی تمیز ہوجاتی ہے مہوجاتی ہے ۔ اور آفیاب صداقت (نبی) کے طلوع سے نیک وید نشیب وفراز کی تمیز ہوجاتی ہے (صنمیم اخبار مید تفاویان ۱۱ راکست ۱۹۱۰ع)

۸۹- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُمَا جَامِدَةً وَهِيَ تُمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صُنْعُ اللهِ الَّذِي اَتَقَن كُلُ شَيْ إِن الشَّحَابِ، صُنْعُ اللهِ الَّذِي اَتَقَن كُلُ شَيْ إِن الشَّحَدِيثِ إِن مَا تَفْعَلُون اللهِ وَتَدَى الْجِبَالَ؛ اس مِي بِشْكُونُ ہے كرية فيم وكسرى كالمتي الى الى كى

جیسے بادل کوسوا اطادیتی ہے۔

(صميمه اخيار بدرقاديان ١١راكست ١٩١٠)

ایک عجیب نکتر آب کوسناتے میں ۔ آپ سے میری مراد وہ سعادت مند میں ۔ جواس مکتر سے فائدہ اضادیں ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے اس کامطلب ایسالطیف ہے کر حس سے ۔ . . . . قرآن کی عظمت بھی ظاہر ہو ۔ عود کم واس آیت ہر۔

وَتُدَى الْجِبَالُ تَحْسِبُهَا جَامِدُةٌ وَهِي تُمُدُّمُ دُالسَّحَابِ

صنع الله الذفي اتعنى عد شيئ ع

اور تو بہاڑوں کو دیجہ کرگمان کراہے۔ کہ مہ مضبوط جے ہوئے ہیں اور وہ بادل کا طرح اور کر ہیں۔ یہ الندکی کا ریجہ ی قابل دید ہے۔ حس نے ہرتنے کوخوب مضبوط بتایا ہے۔ عند کرو۔ یہاں ادرت او فروا ہے۔ کر بہاؤ تم اسے کان میں ایک جگہ جے ہوئے نظرات ہیں اور وہ بادوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہاؤ زمین کے ساتھ حرکت کورتے ہیں۔ اور وہ بادوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہاؤ زمین کے ساتھ حرکت کورتے ہیں۔ اور یہ کیسا عجیب نکتہ ہے۔ (فوالدین طبع تالث مصر ۲۰۹۰)

٠٩٠٥ مَنْ جَاءُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُ وِنْهَا ، وَهُمْ مُنْ وَالْمَاءُ وَهُمْ مُنْ وَالْمَاءُ وَمُمْ مُن مَاءُ وَالسَّيِّعَةِ مِنْ فَرَعَ يَوْمَهُ فَ الْمِنُونَ وَمَنْ جَاءُ بِالسَّيِّعَةِ مَنْ فَرَعَ يَوْمَهُ فَي النَّا وَمِنُونَ وَمَا كُنْتُمْ فَكُبُّتُ وُهُ وَمُوالنَّا وِمَا كُنْتُمْ فَالنَّا وِمَا كُنْتُمُ مُنُونَ وَالْمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَالْمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَالْمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنْ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنْ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنُونَ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنْ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنْ وَالْمَا كُنْتُمُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمَا كُنْتُمُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمُولَالَةُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّالِيْلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُلْعُلُولُ مُلْكُولُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُولُ وَاللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ أَلَّا مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُنْ مُنْ أَلَّا مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُنْ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُلُولُ مُلْكُولُ مُلْكُلُولُ مُ

بِالْحَسَنَةِ ، نَى كُرِيمُ فَرُوا ہے - اَ فَضَلُهَا لَا اِلْهُ اِلْاَاللهُ (كُلمة تُومِيد) وَاَدْنَاهَا اِللهُ اِلْاَاللهُ (كُلمة تُومِيد) وَاَدْنَاهَا اِللهُ اِلْاَاللهُ (كُلمة تُومِيد) وَاَدْنَاهَا اِللهُ اللهُ ا

رضميماخباربيدقاديان ١١راكست ١٩١٠)

99- وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْانَ، فَمَنِ الْمُتَّذِى فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلِّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلِّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ

#### المنزرين ا

وَ اَنْ اَتْلُو الْقَدُانَ : ابِ لمانوں نے قرآن شریف پڑھنا پڑھانا جھور دیا ہے ہی تنزل کی جڑہے ۔ کئی مدسے قرآن کے میرے دیکھتے دیکھتے بندمو کئے۔ (ضیم اخبار بدر قادیان ۱۱ راگست ۱۹۱۰ء)



## بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١

# ٣٠٢ مسمر التناف المن الكياب المبيو

طست ، لطیف ۔ سمیع ۔ مجید خدا ۔
اکٹیب البینی ، یہ وہ کتاب ہے جوش کو باطل سے جدا کرتی ہے ۔ حلال کوحرام سے الگ کوک وکھا تی ہے ۔ مہائی کتاب کی سے الگ کور یہ ہے ۔ وکھا تی ہے ۔ بہائی کتاب کی سے اق کور سے میں شامل شدہ باطل اور تحریف سے الگ کر دیتی ہے ۔ وکھا تی ہے ۔ بہائی کتاب کی سے اق کور سے میں شامل شدہ باطل اور تحریف سے الگ کر دیتی ہے ۔ وکھا تی ہے ۔ بہائی کتاب کی سے اق کور سے میں شامل شدہ باطل اور تحریف سے الگ کر دیتی ہے ۔ وکھا تی ہے ۔ بہائی کتاب کی سے اق کور سے داماء )

٣- نَتْلُوْا عَلَيْكُونَ نَبُوا مُوْسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالْحَقِ

# لِقَوْمِ يُومِنُونَ ا

نَتْ لُوْاعَ لَیْدَات ، بات کہنے کو تومولی وفرعون کی کہی ہے۔ مگر دراصل (یقور بی کو مون کا مومنوں کو معنون کا مومنوں کو سمجایا ہے کہ تم باہمی حبنگ وحیل نہ کرتا۔

نبى كريم صلى الله عليه وأله و للم بهت بى امن دوست تقر السر لط فرايا - لا تترجعت وا بعد ي كفارًا يضوب بعض كم اعناق بعض - اور فرايا - القاتل و المقتول علاهما في النّاد - مركم السوس كر بعض ملافون من مجر هي بابم جنگ موئ -

(صميم اخبار مديد فاديان ١١ راكست ١٩١٠ع)

چونکه نبی کریم کوننیل موسلی فرایی اسس کی صفرت موسلی کا ذکر قرآن مجید میں بہت آیا ہے درس کے سوم اس کئے کہ وہ صاحب تنرلیت تھے۔ سوم اسس کئے کہ مہ دوم اس کئے کہ وہ صاحب تنرلیت تھے۔ سوم اسس کئے کہ مہ وہ صاحب نفس ہر کی کمر از فرعون نیست نفس ہر کی کمر از فرعون نیست کی اُوراعون ماراعون نیست

پس بھے آل بست منیدہے۔ مطابق موسی کا فرکر مومنوں کیلئے بہت منیدہے۔ (تشعیدالاذ کا ان جلد موصلہ موصلہ)

۵- رق فِرْعُونَ عَلَا فِ الْا رُضْ وَجَعَلَ اَ هُلَمَا اللهُ مَا فَكُمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ المُ اللهُ اللهُ

من برخواتها فی کوبہت البندرہے۔ اللّٰدتها فی فرالہ ہے۔ اِنّ فِد دَعَوْق عَدَا فِي اَلاَ دُخِي فَرَعُون فَي اِلْ اَلَٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧۔ وَنُرِيْدُانَ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْالِف

الاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُ هُ اَرْتُمَةً وَ نَجْعَلُهُ مُالُورِ شِينَ ا

وَ سَدِيدُ انْ نَمْنَ ؛ اس من سمجاياكياب - كرجواك ابن شي صنيف بنالي عضب و سي كام ندلين دسم خوداك كي ناصرومعاوك بن جائي بين -

وَنَجْعَلَهُ مُ الْمِعْدَا يُعْتَفَى قَرَاكِ مِيدِي دوسِ مقام بِفرلا كرام ان الاس وقت بها لي حبك المول كو بدار المال الله الله المال المال المال المال المال المراب و المال المال المرب و المال المال المرب و المال المناب المرب و المناب المرب و المناب المن

وَ نَجْعَلُهُ مُ الْوَالِثِينَ ، ووسَّام وفيره ك وارتْ موتْ ـ

(منميمهافهاربدرقلوبال ١١راكست ١١٩١٥)

وَسُدِیدَ ، به اله اراده ربتا ہے۔ مسلمالی اس نکتہ کو سمجیں وہ نکترون فنول مجودی توخدا انہیں اثمر بناوے ۔ (تشعید اللذ کان جلعہ وہ صابحہ)

تواج کھادر مقتد کہ ماہ دیں العلمیں ہے۔ اس نے یہ قاعدہ بتا یا ہے کہ ماہویں اور مراسلوں کے ساخت ابتداء میں معولی اور قرب الگ ہی ہوا کہ ہے یہ اور جننے اکا ہراور ہوئے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اللہ نے والے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی سفل کوشٹ برائی کے نابود کر دینے میں ہوتی ہوئے ہیں۔ اور لیے سامید نوروں سے اللہ سلوں کی بیج کئی کے مفویہ کولیس میں ان کو ذلیل اور لیست کر دیا جا آہے ۔ اور خدا کے بندوں کی فتح اور نفرت ہوتی ہوا و میں افرکار کا میاب اور منظر ومنصور ہوتے ہیں۔ اور برسب کی اس سے ہوتا ہے۔ کہ تاکوئی خوائی موروں میں اندا ہو کہ موال موروں میں خوائی ور نسی موروں کی تعدا کی مدول میں ایمانی ترقی ہوا ور ابی کے دوں میں خوائی ور نسی موال کے مطابع اس کی قدر قول اور کرموں کی کھی گئے۔ کہ دوں میں ایمانی ترقی ہوا ور ابی کے دوں میں خوائی موروں میں خوائی موروں کی موروں کی مدول میں مدا کے عطابا اس کی قدر قول اور کرموں کی کا کے دوں میں ایمانی ترقی ہوا ور ابی کے دوں میں خوائی موروں کی مدول میں خوائی ہوا۔

لیں تم اس خیال کو کمی بھی ول میں جگرنہ دو۔ کراکا برا ور بلسے بلسے مالدار اور دفساءِ عظام تنہارے سے بلسے مالدار اور دفساءِ عظام تنہارے سے بہتے بھی کئی گروہ تنہاری طرح کے ذلیل کرتے ہیں۔ اگرتم ذلیل ہوتو تم سے پہلے بھی کئی گروہ تنہاری طرح کے ذلیل کرتے ہیں۔ مگرا خرکارکامیا بی کا تمغہ ایسے یاک اور موسی ذلیلول کوعطا کیا جایا کرتا ہے۔

دیکیوروسی کے مقابر میں فرعون کیساز ہومت اور جروت والاباد شاہ مقا۔ مگر خدانے اس کے سائٹر کیا معالمہ کیا ۔ فرایا کہ و نسید شدہ ان نسست عکی الدین استضعف وافی الادفن و نجع عکہ کے مقابر کیا ۔ فرایا کہ و نسید شدہ ان نسست اور کمزور اوگوں کو ایسے احسان سے امام اور بادشاہ بنادیا ۔ دیکیویہ بائیں صرف کہنے ہی کی بہیں ۔ بلکم مل کرنے کی بیں عمل کے اصول کے واسطے کہنے والوں پر مسبب بھی ہونا خروری اور لازی امر ہے ۔ اگر دل میں ہوکہ کہنے والا مرتفاسی م

فاجرب منافق ب - توجرنصیت سے فائدہ اٹھانا معلی ! اور عمل کوا ظاہر البض اوقات شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرتا ہے ۔ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے سے فروم کر دیتا ہے ۔ کہ دل میں نصیحت کے داسے وروم کر دیتا ہے ۔ کہ دل میں نصیحت کے داسے وروم کر دیتا ہے ۔ کہ دل میں نام کرنے دائے کے داسے بھی دہی ہمتیار ہے جس کا نام دی اور بھی ترب سے نکی موٹی دھا ہے ۔ (الحکم ۱۹۱ ماری شرب سے نکی موٹی دھا ہے۔ (الحکم ۱۹۱ ماری شرب سے نکی موٹی دھا ہے۔ دالحکم ۱۹۱ ماری شرب سے نکی موٹی دھا ہے۔

٨- وَٱوْكَيْنَالِلْ أُوِّمُوْسَى آنَ ٱرْضِعِيْهِ

غَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَنْقِيْهِ فِ الْسَيَّةِ وَكَاتَخَافِيْ وَكَاتَحْزَنِ، اِ ثَكَرَّآ دُوْهُ النِيلِثُوجَاعِلُوْهُ مِنَ

المُسْرَسُدِينَ 🖸

فَا کَفِیْکِ فِی الْکِیْتِ ، البامی عبارت کو سمجے کیلئے ایک فیم میاجا آہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ حبط مجینے کے اس سے یہ مراد نہیں کہ حبط مجینے کے درچنانچہ اسی واسطے اتم موسی نے صندوق بنایا۔ سوداخیں بنکیں ساتھ ہی اسس کی بہی کودانہ کیا۔ گویا ظاہری اسباب کی ہدی دعایت دکمی اود البام وجی البی کی تعیل مجی کہ بری است اواء)

٩- فَالْتَقَطَّهُ اللَّ فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَعَدُنَا اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَا مِنْ رَجُنُودَ مُمَاكًا نُوْا

خطوین 🗈

#### وكداؤ منفرلا يشعرون

قَالَتِ امْدَاً تَ فِرْعَوْنَ ، فرعوان كى بيرى في سفارش كى - وَالْتَ فِلْ الله الله ما معلى ) (الشي في الاذ كان جلده ما معلى )

اا- وَاصْبَعَ فُوادُ اُومُوسُ فَي فَارَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥١- وَلَقَابُلُمُ الشَّدَّ لَا وَاسْتُوْى اتَيْنَهُ مُحْمًا وَيَنْهُ مُحْمًا وَيَنْهُ مُحْمًا وَيَنْهُ مُحْمًا

صفرت موسی کی پرودش فرعون کے گھر میں کرادی . اس سے معلم ہوتا ہے کہ خلاتعالیٰ ان کو حکومت دینا جا ہتا تھا ۔ اس سے بادشاہی گھر میں تربیت کا موقع دیا ۔

وَ حَدَّ ذَٰ لِكَ نَجْ زِى الْمُحْسِنِيْنَ ، اس میں سمجایا کریے کم ویلم کا دینا صفرت مرسی ہی سے جامی نہیں ۔ بلکہ جو محسن ہو ۔ خدا اسے اس انعام سے بہرہ ورکرے گا ۔ چنا نی مرسی ہی صفرت یوسف کے بیان ہیں بھی فرایا ۔ وَ حَدَّ ذَٰ لِلَّ نَجْ زِى الْمُحْسِنِيْنَ ، یوسف ۱۹۱۱)

حضرت یوسف کے بیان ہیں بھی فرایا ۔ وَ حَدِّ ذِلِكَ نَجْ زِى الْمُحْسِنِيْنَ ، یوسف ۱۹۱۱)

امراك وكفلائموينة على وين غفلة من المراكة والمنافعة والمراكة والمركة والمراكة والمراكة والمراكة والمركة والمركة والمركة والمركة

مِنْ عَدُوّة مَ بَعِلَى مَمَا هٰ ذَاهِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ، حضرت وسَى فَ إِمَا كري تَجِيثَ عِلَى عَلَى كرزادى كَى بِهِ (ضميم اخبار ببتقاديا له اار اگست - 1910) است عدد مفسل مَبِينَ ، بشك وه دشمن ب بلاك كرنے والا ركم لاكم لا . ( فدالدين طبح الله من الله من

١٠- قَالَ رُجِرِيْنَ عَلَمْتُ نَفْوِيْ فَاغْدِرْنِيْ

فَغَفْرُكُ دُوانَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١

ظُلَمْتُ نَفْسِیْ ، ابنی جان کوشکات میں ڈال ہیا۔ فَاغْفِدْ لِیْ ، سِتّاری فرا۔ یہ قبل فی الحال واضی نہ ہو۔ فَعْفَدُ لَکُ ، چنا نچے خوا نے ستّاری کرلی ۔ اور انہیں نکل جانے کا موقعہ ل گیا۔ فعنف رکٹ ، چنا نچے خوا نے ستّاری کرلی ۔ اور انہیں نکل جانے کا موقعہ ل گیا۔ (ضمیم انجار بدر فادیای الراگست ۱۹۱۰ء)

٨٠-قَالَ رُبِّ بِمَّا انْعَمْتُ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَى ، حعرت موئی کہتے ہیں۔ یہ تیرافضل ہے۔ بین میں ہیشنہ ظالم کا مقابلہ کروں کا اور مَن مجرمون کا مدکار نہ ہول گا۔ کیونکہ اس وقت مجرم کوسنوا اور منظلوم کی ہمددی کونے سے یہ فضل ہوا۔
صے یہ فضل ہوا۔
(ضمیم اخبار بدتا دیا ای ااراکست ۱۹۱۰ء)

ا- فَاصْبَحَ فِ الْمَدِ يُنَةِ خَارِفًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا لَنَهُ مِ الْمَدِ يُنَةِ خَارِفًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا لَا مُسِ يَسْتَصْرِخُهُ، فَإِذَا لَا مُن سَيَّ مَا مَن سَي اللَّهُ مَا لَكُ لَعُويُ مُبِينًا اللَّهُ مَن سَي النَّكُ لَعُويُ مُبِينًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ لَعُويُ مُبِينًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللْهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُعْمِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُن اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَ

یّتَدُوّتْب، یه آپ کے چکس ہونے کی دلیل ہے۔ اِنگَ لَغُویٌ مَیدِیْن، جے کل مددی تنی اسے کہا کہ تو مجی روز ہرایک سے الزارسیّان (ضیم اخبار مبدقادیان ۱۱راگست ۱۹۱۰)

قَالَ لِمُوسَى، أَسَمَعُلُومِ فَهُمَا رَضِيمُ الْجَارِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمُسَدِينَةِ يُسْعَى:
١١ - وَجَاءَرُجُلُ وِمِنَ اقْصَاالْمَدِ يُنَةِ يُسْعَى:
قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَلَا يَاتَمِرُونَ بِلِكَ رِلْيَقْتُلُوكَ
قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَلَا يَاتَمِرُونَ بِلِكَ رِلْيَقْتُلُوكَ
فَا خُرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّهِ حِيْنَ اللَّ

قَاحَدَج : نبى كريم على الله عليه واله ولم كومي نكانا في العضرت والدو اور ابراميم سع مي في معامله بوار المرام على معامله بوار المست ١٩١٠)

٣٧- وَلَمَّا تَوَجَّهُ وِلْقَاءَمُدُينَ قَالَ عَسٰى

رَبِيْ آن يَهُدِ يَرِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ اللهِ

(منيم اخار مدوقاديان ۱۱ داگست ۱۹۱۰)

عَسلی : قریب ہے۔

١٥- نَسَعَى لَهُمَا ثُمَّ وَكُولُ إِلَى الظِّلْ فَعَالَ رَبِ

رني لِمَا انْ وَلْتُ رِلِي مِنْ مُديرٍ فَقِيرُ اللهِ

اس دفاکومی نے خوب آزمایا ۔ میں ہمیشہ اس کے ذریعے توگوں کی نظروں میں محبوب بنا ہوں اور خود سنے معنوظ رہا۔ منیم اخبار بدر قادیان ۱۱ راکست ۱۹۱۰ء)

٢٠- قَالَتُواهُدُ مُمَايَا بُتِ اسْتَأْجِزُهُ وَانْ خَيْرُ

مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيثُ الْ

اَکْفَوِی ، باوجرد اجنبی بونے کے ان جروابول کی پرواہ مذکر کے پانی پلادیا۔ اَلْاَمِیْن ، سیم جوان لڑکیاں تھیں۔ مگر بہت ہی پاک رہا۔ اور پھر (صنيم اخبار مبدقاديان ١١ راكست ١٩١٠)

كوفي طمع بنين كيا ـ

٢٩- قَالَ ذَٰلِكَ بَيْرِيْ وَبَيْنَكَ ، آيَّمَا

الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَيَّ ، وَاللَّهُ عَلَى

## مَانَعُوْلُ وَكِيْلُ 🖪

ذلك بَيْنِی وبَيْنَك، مندونها الملی دی و طال سے پانی می وام سمجة بین ال کا دیکا و کال سے پانی می وام سمجة بین ال کا دیکا و کی و کی ایسا ہی کرتے ہیں ۔ میرے نزویک والدسے کھے لینا جائز ہے ۔ صوفیوں نے لکھا ہے ۔ نبوت کی تیادی کیلئے آپ اشنے برس رکھے گئے ۔

(صنيمه اخبار بدو فاديان ١١ راگست ١٩١٠)

٣٠- فَلُمَّا قَضَى مُوْسَى الْأَهَلُ وَسَارُبِا عَلِيَّا الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِي الْم

بِخَبَرِ آدْ جَذْ وَقِ رِسَالِنَا رِلْعَلَّكُ مُتَصْطَلُونَ ١٠

جولوگ منصوب باندھنے کے عادی ہیں کہ یوں کریں گے اور پھر کوں کریں گئے ہمر ایوں ہوجائے گا

یہ سب نام (ورسنے ہیں ۔ شیخ جتی کی کمانی ہمارے طک میں کسی پاک نے سنائی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے
لئے عبرت دہ ہے ۔ النّد تعالیٰ کا فضل ایسے لوگوں کے شامل حال رہماہے ۔ جو حصرت موسی سی طبیعت
رکھتے ہیں ۔ آپ کے اندر کوئی خواہش نہ بھی کہ میں نبی بن جا ڈں ۔ النّد تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ۔
لیکھتے ہیں ۔ آپ کے اندر کوئی خواہش نہ بھی کہ میں نبی بن جا ڈں ۔ النّد تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ۔
لیکھتے ہیں ۔ آپ کے اندر کوئی خواہش نہ تھی کہ میں نبی بن جا ڈس سے کیا کہ قودات کے میان میں جو

الحجن ہے وہ دلام وجلئے۔

میں نے آگ دیمی ہے توکہ میں تہمارے یاس اسکی کوئی خبرلاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لاوں توکم تم آبی -

٣١- فَلَمَّا اَتْهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِىءِ الْوَادِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ مِنَ الشَّجَرَةِ انْ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

پس جب اسس کے اس آیا برکت واسے میدال کے کنارے سے مبارک زمین میں ورخت کی طرف سے پہارا گیا کہ اسے موسی ۔ یعنینا میں ہوں الندعالموں کا پروردگار۔

( تعدیق برابین احدیہ مرسی اللہ مرسی اللہ مرسی مرسی اللہ مرسی برابین احدیہ مرسی اللہ مرسی مرسی مرسی مرسی مرسی اللہ مرسی مرسی اللہ مرسی ا

٣٢- وَأَنْ الْبِي عَصَاكَ، فَلُمَّا رَامَا تَهْ تَزُو كُونَ الْمَا تَهْ تَزُو كُونَ الْمُونِينَ وَكُونَ الْأُونِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَانَ اَنْ عَصَاكَ ، بِكُشُفُ كَا وَقَتْ ہِ ۔ النَّدِ فَ نظاره دَكُما يَا كُونَ نَيْرِ الْمَدُ الْمُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

٣٣- أَسُلُكُ يَهُ فَيْ جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًاءَ وَنْ غَيْرِسُوْرِ: وَّاضْمُهُ الْيُلِكَ جُنَا حَلَثُ مِنَ

# الرَّمْنِ فَذْنِكَ بُرْمَانْنِ مِنْ رَّبِكَ رِلْى اللهُ الله

فَىْ جَيْبِكَ، اَتْ جَيْبِ فَعِيْصِكَ تَعْدَجُ بَيْضَاءَ اس كَ مِعَيْبِينَ كَهِ اللّهُ مَهِينَ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٩٬٣٥- وَارْجِيْ هَرُونُ هُوافُصُمُ مِرْقِيْ لِسَانًا فَارْسِلُهُ مَعِيْ رِدَا يُتُصَرِّ قُرْبِيْ رَانِيْ اخْافُ اَنْ فَارْسِلُهُ مَعِيْ رِدَا يُتُصَرِّ قُرْبِيْ رَانِيْ اخْافُ اَنْ الْمُعْلَدُ مَعْمَدُكَ بِالْحِيْكَ بِالْحِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمّا سُلْطُنَا فَلَا يَصِلُونَ رايَبْحُمَا وَمَنِ اجْبَعَكُمَا الْغُلِبُوْنَ اللَّهِ مَا الْغُلِبُونَ اللَّهُ مَا وَمَنِ اجْبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ اللَّهُ مِلْمُونَ اللَّهُ مِنْ اجْبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ اللَّهُ مِنْ اجْبَعَكُمَا الْغُلِبُونَ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

هُوَ اَفْصَحُ مِنِی : دیکھو۔ انبیاء میں مرکز عجب نہیں ہوتا کہ اپنے برابریا اپنے سے براد کر سی کون کردانیں۔

یہ تروایں۔ سنسند عضد کے: یورنی کا محاورہ ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہم تیری مدکریں گئے۔ (منبیم اضامبد قلویای ۱۱راکست ۱۹۱۰ء)

٣٨- وَقَالُ مُوسَى رَبِيْ آعُلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْعُدَى مِنْ عِنْ وَمَنْ تَكُونُ لَنْ عَاقِبَ أَدُا لَهُ مَا قِبَ أَدُا لِمَا وَمَنْ تَكُونُ لَنْ عَاقِبَ أَدُا لِللَّهُ السَّالِهُ وَمَنْ تَكُونُ لَنْ عَاقِبَ أَدُا لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِلمُونَ اللَّالِمُونَ اللَّهُ الظُّلِمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الظُّلِمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الظُّلِمُ وَنَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اِتّن لَا يُفْلِحُ الظّلْمِونَ، بِيَنْكُونُ فَرَاقُ كَه دَكِيمِوقَالُم ظَفُرُونَ صُورَ بِينَ بُولَكُ كُويا خُلافَيكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مَاعَلِمْتُ بَعِينَ الْكُوْرِيْ اللهِ عَيْدِى، بِندمِي مُشْرَك بهت بِن مِن مِن فَي تَعْقَيْل مِن اللهِ عَيْدِى وَ بِندمِي مُشْرَك بهت بِن مِن الحِيةِ وَه كِية بِن كَم اللهُ سَجِعَة بِن جِنا فِي وَه كِية بِن كَم اللهُ سَجِعَة بِن جِنا فِي وَه كِية بِن كَم اللهُ سَجِعَة بِن جِنا فِي وَه كِية بِن مَن اللهِ عَلَى اللهُ سَجِعَة بِن وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(صميم اخاربد فاديان ١١ راكست ١٩١٠ )

المَّهُ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُ مُ وَسَى الْاَصْرَةِ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِ يُنَ أَنَّ مُ مُ وَسَى الْاَصْرَةِ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِ يُنَ أَنَّ

مجرسه باب میں پیشکوئی ہے" دس بزار قدوسیوں کے ساتھ" مجرمدین میں کتا ب پدائش ۱۱ باب سے ۱۱ مک رسول الد کا ذکریہ ۔ فرانا ہے۔ تیرے متعلق یرتین بیشگوئیاں ہیں

كيا تو نے خود محمواليں - سرگر بيس -( تشجيذ الاذ بال عليم ع مديم) ٨٠ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِاذُ نَادَيْنَا وَلَحِنَ رَّحْمَةُ وْنَدْ يِلْكُ لِتُنْدِدُ قَوْمُامَّا أَتْنَهُ هُونَ تَدِيْرِتِنْ قَبْلِكَ لَعُلَّهُ مُ يَتَذَعَّرُوْنَ وَلْعِنْ تَصْمَتُ مِنْ تَبِكُ ، يرمن بعير من بالكر تجركو غار حاس بدا دی تاکہ تو اپنی قوم کو قررائے آنیوالے عذاب سے۔ (صنیمہ اخیاد مبد قادیان ۱۱راکست ۱۹۱۰) ٣٩- فَلَمَّا جُمَّاء مُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَامًا لُوْا تَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلُمَا أُوْتِي مُوْسَى، أَوْلَىمُ يَحْفُرُ وَالِمِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ . قَالُوا سِحْرُنِ تَظَامَرُانُ وَقَالُوْا إِنَّا بِكُلِّ كُفِرُونَ اللَّهِ كَوْلاً أَوْتِي مِثْلُ مَا أَوْتِي مُوسى ؛ ينى موسى والداع الماركيون بنين وكمانا -اكثر وگوں نے اس طرح مٹوکر کھائی ہے۔ ميع موعود كوكتے بيل كم سيع ب تومسيع والے معجزے كول بيس و كھانا - اس كاجواب فهانا ہے کیا موسی کے وہ نشانات دیکھ کرانکار کرنے والوں نے الکارنیس کیا ؟ بس منکروں کیلئے تو تھر تھی (صبيمه اخار مبرقاديان ١١. الست ١٩١٠)

قُلُ فَاتُوا بِكِتْبِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ اهنى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صُورِ قِينَ ١ صواحد في منهماً على قررات كى بين كون بني مانة توجر اوركاب كي ووا

جائے انکادیے۔

(تشحيرالاذ إلى جدم ١٩ صدم)

میں سے اپنی پیٹ گوئی د کھادوں ۔

اه- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْالَكَ فَاعْلَمُ انْمَا يَكُمُ اللهُ مَا عَلَمُ انْمَا يَكُمُ اللهُ مَا عَلَمُ انْكُمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اله

القومالظلمين

٥٢- وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُ مُ الْقَوْلُ لَعَلَّهُ مُ يَتَدُكُّرُونَ اللَّهِ

وَصَّلْنَا لَهُ مُ الْقَوْلَ ، ابنی سِجانی اور سِجانی کی باتوں کو سکا آرہم نے پہنچایا۔

لَعَدَّتُ مُ مُ يَتَدُدُ عَلَى وَقَانَ ، تاكه رسم كى ۔ عادت كى جہالت كى ۔ حبّت كى جعبت كى ۔

ایک شخص نے صفرت صاحب سے عرض كيا كہ بن تبحد تك پڑھتا اور خوا اور رسول كيلئے غيرت مند
مقا۔ اب ايم اے ميں پڑھتا مول ۔ خواكى مہتی میں شبہ پڑگئے ۔ آپ نے فروایا ۔ حب سيد پرتم بيھتے ہو

اس كے ساعة صرود كوئى دہرہے موكا ۔ حب كى صحبت كى ظلمت نے بير حالت كردى ۔ وہ قائل ہوگیا ۔ كريہ باكل

معی ہے۔ کچہ مدت ہوئی ۔ میں نے اسے خط لکھا۔ وہ لکھتاہے ۔ اس دن سے سب ظلمت جاتی ہی کہوائی کی ظلمتیں دور ہوجاتی ہیں۔ (ضمیم اخبار بدتیا دیا دار اکست ۱۹۱۰ء)

۵۵- أولَيْك يُوْتَوْنَ اجْرَهُ مُ مَّرَّتُيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَهُ وَمُ ثَانِي بِمَا صَبَرُوْا وَيَهُ وَوُنَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّتُ قَا وَمِمَّا

## دَرْقَنْهُ مُ يُنْفِقُونَ اللهِ

صَبَدُوْا : صبر کے معنے بدی سے رکنا۔ امیری عزبی دونوں حالتوں میں مشکلات بیش کتے ہیں ۔ البیے موقعہ یر افراط و تغریط سے زم کرحت پر تابت قدم رہنا۔

مِتَادُزُقَنْ مُ مِنْ مِنْ فِقُونَ ، مومن منرور دوسرے کواپنے علم - ببیر ، روئی غرض برایک خداکی دی بوئی چیزسے خرچ کرتاہے ۔ (صمیم اخبار مبد قادیان ۱۱ راکست ۱۹۱۰ع)

بہل کتابوں کے طنے والے اگر قرآن کریم بریمی ایمان لائے تو ابنیں دوہرا مدلسے کا اس لئے کم ابنوں نے کہ ابنوں نے بری ایمان لائے تو ابنیں دوہرا مدلسے کا اس لئے کم ابنوں نے بری بری مامو کرویتے ہیں ابنوں نے بری بری کا مقابلہ نکی کے سامو کرویتے ہیں ابنوں نے بری کا مقابلہ نکی کے سامو کرویتے ہیں ابنوں نے برائین احسدیہ صابح کا )

٥٥- رِنْكُ لَا تَهْدِيْ مَنْ آحْبَيْتُ وَلْكِتَ اللَّهُ

يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُواعَلُمُ إِلْمُهُمِّدِيْ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُواعَلُمُ إِلْمُهُمِّدِيْ مَن

انگ کات ہدی من احب کر کے وظ ا کرنے کی بجائے عام طور پر نصبیمت کرتے ہیں۔

یہ کلمات خدا کی جناب میں ناپہندیں کہ فلال اگر مسلمان ہوجا وے تو یوں ہوجا ہے گا۔ یوں سب روکیں ہرط جائیں گی۔

٠١٠. وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُ لِلثَّالَقُلْ وَمَا كُنَّا فِي الْفُلْ وَمَا كُنَّا فِي الْمُوْلِ الْمُواعِلَيْهِ مَا يُرِينًا، وَمَا كُنَّا مُهْ لِلهَا وَلَا مُنْ الْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللْهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْ

یبعت فی آمید الدرام الفری کے معنے ہوئے ام الفری کارسنے والا۔ اورام الفری کارسنے والا۔ اورام الفری محتے کونا مرکم کا نام ہے۔ بین ان برصر کے معنے خواہ مخواہ ہے لئے۔ موقعہ مناسب آگا بیجیا دیجہ کر معنے کرنا چاہئے تھا اور سے یہ تھا کہ جہال کوئی کا دی بھیجاجاتا ہے۔ اسس بستی کواس کا دی کے زمانہ میں اور بنیوں چاہئے تھا اور سے یہ تھا کہ جہال کوئی کا دی بھیجاجاتا ہے۔ اسس بستی کواس کا دی کے زمانہ میں اور بنیوں

کا ام مس کے معنی اسل کے بین کہا جاتا ہے۔ تبوت بَبعت فی آیت کا دُسؤلاً ..... قرآن میں ہے کو اس کے معنی اسل کے بین کہا جاتا ہے۔ تبوت بَبعت فی آیت کا دُسؤلاً ..... قرآن میں ہے مجراس لحاظ سے بی مکتم معظمہ کو امّ اورام القری کہا گیا اور ہر مامور کی سبتی امّ ہوا کہ تی ہے۔
( نورالدین طبع مُلاث صریم)

٣٠- افَمَنْ وَعَدْنَهُ وَعَدْا حَسَنَا فَهُوَ ١٣- افْمَنْ وَعَدْ احْسَنَا فَهُو الْحَيْدِةِ السَّنَا الْهُو الْمَنْ الْمُحْضِرِيْنَ الْمُحْصِرِيْنَ الْمُحْصِرِيْنِ الْمَحْصِرِيْنِ الْمُحْصِرِيْنَ الْمُحْصِرِيْنَ الْمَحْصَرِيْنِ الْمُحْصِرِيْنِ الْمُحْصِرِيْنَ الْمَحْصِرِيْنَ الْمُعْمِلِيْنَ الْمُحْصِرِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِلِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْعِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمُعِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْ

اَ فَحَدُنَ قَعَدَ مَا كُم ، انسان كى فطرت مي وعده پر مجروسه كرنا اور مجراس سے خاص خوشی حاصل كرنا ہے دنیا كے تمام كام اسى وعده پر بھلتے ہيں۔ لیں جو وعده اس ذات پاك سے ہو جو پورے طور پر قادر مو اور معادق القول ہو وہ كسي مسترت كا موجب مورك آ ہے۔ (فنميمداخياں بدر قادران الراكست ۱۹۱۱ع)

٣٠- قَالَ اللَّهِ مُنْكُفَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبِّنَا مَنْوُلُا رَبِّنَا مَنْوُلُا رَبِّنَا مَنْوُلُا مِنْكُ مَا مَنْوُلُا اللَّهِ مُنَا مَنْوَا اللَّهُ مَا عَنْوَا الْبَائَا عَوْيُنَا مَا كَانُوْا الْبَائَا عَوْيُنَا مَا كَانُوْا الْبَائَا يَعْبُدُ وْنَ ﴿ لَيُكَانَا اللَّهُ مُنَا كَانُوْا الْبَائَا لَيْكُنُوا الْبَائَا لَيْكُونُ اللَّهُ مُنَا كَانُوْا الْبَائِنَا لَكُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا مُنْ اللَّهُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

یخلق مایشاء و یختاد، قالین ناسن کھے ہیں۔ کہ بربقی گزشتہ ملول کانتیجہ۔ اس کارتہ نے دوانسان کے دجود میں ایک عضوا تک ہے۔ ایک ایڈی ہے۔ اور دونوں برابرنہیں ساگرالسا ہوتا۔ توبہت نقصالی تھا۔

عَمَّا يَشْدِكُونَ ، تَعِنْ مَعْنَات مِن ثَرَكِ كُوانت بِن يَعِنْ تَعَرَّف مِن يَعِنْ يَالِدُكُو سَى وَكُولِيتَ بِنِ رَبِرِسب تَرك ہے ۔ (صَمِيمَ اَخْبَان بِدِقَاديان ١١ راگست ١٩١٠ع)

٣٠٠ وُمِنْ رَحْمُتِهِ جَعَلَ لَحُمُ الْيُلُو النَّمَارَ وَمِنْ رَحْمُتِهِ جَعَلَ لَحُمُ الْيُلُو النَّمَارَ وَمِنْ كَفُوا مِنْ كَفُولِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ كَفُولِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ كَفُولِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ا

الله الله المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المنا

دولتمندی پرناز و تکبر کرنیوالے خدا کے داستہاروں کا مائد نہیں دیتے۔ اس رکوع میں ایک ایسے دولتمند کا ذکر ہے۔

مَفَاتِحَهُ: جمع مفتح - ليني اس كفراف الداسباب. لَا تَفْرَحُ ، اكر بازنه بوجا لا يُجِبُ الْفَرِجِيْنَ ، لبض دى ذرا تدبير من كامياب بوجاوي يا ايك دوخواب سيّ آجادی توه داست باندن کے مقابم پر اُن گھرے ہوتے ہیں۔ مگر آخناکام مرتے ہیں کیونکہ اللہ آلائے

کونا لپندکرنا ہے۔

مَفَا تِنصَدُ : جَع مفتح خزانے (تشعید الافنان مبد ملا ملائے)

مَفَا تِنصَدُ : جَع مفتح خزانے (تشعید الافنان مبد ملا ملائے)

۸۵ - وَابْسَتَم فِیْ مِنْ الْسُلْطُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

رِقَ اللَّهُ لِيجِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ الْمُ

لا تَنْسَ نَصِيْبِكَ مِنَ السَّهُ الْمَيْ وَنِهِ مِن الْمَدِنِي وَلِهِ آخِرَت كَ صَعُول كَ مَمُ كَمِي مِن الْمِين كردنيا بِاللَّهِ مِوْرُدو - بلكه اسلام دين مِن ، ونيا مِن ايك مدبندى جا بنا ہے - جنانچ لعن الله عليه وآله مناز پر منائجى منع ہے ۔ اس واسط صوم متواتر اور سارى رات جاگئے كو نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے منع فروایا ۔ انت كى لَذَى حَقَى حَقَّى حَقَى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَّى حَقَى حَقَّى حَقَى حَقَى حَقَى حَقَّى حَقَى مَا الله وَ الله الله وَ الله الله والله و

(صميم اخبار بدرقاديان ١١ راكست ١٩١٠ع)

٨٠ قَخَرَجُ عَلَى قَوْمِ جِرِفِيْ رِيْنَتِهِ، قَالَ اللّهِ مِنْ رِيْنَتِهِ، قَالَ اللّهِ مِنْ رَيْنَا لِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَضَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، آخر صفرت موسى نے کما ۔ آؤ فدا کے حضور ندر گزاری اوردعا کریں کہ جوٹ ریسے وہ ہلاک ہوجائے ۔ معفرت موسی نے حکم دیا کہ سب لوگ قارون سے اپنے خیمے

الگ کریں ۔ ارمعائی سوآوی نے کہا ۔ ہم تو قارون کے سائند میں گئے۔ (ضمیمہ اخبار مید قادیای ۱۱راکست ۱۹۱۰)

٨٦- فَخُسُفْنَا بِهِ وَبِدَالِ وَالْأَرْضَ دَفَعَاكَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُ وَنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَاكَانَ مِنْ وَمُنَاكَانَ مِنْ وَمُنَاكَانَ مِنْ اللهِ وَمُنَاكِ اللهِ وَمُنَاكَانَ مِنْ اللهِ وَمُنَاكَانَ مِنْ اللهِ وَمُنَاكِمِينَ اللهِ وَمُنَاكِمِينَ اللهِ وَمُنَاكِمِينَ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهُ وَمُنَاكُونَ مِنْ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنَاكُونَ مِنْ وَلَيْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنَاكِمُ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُنَاكِّ وَمُنْ اللهِ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَيْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فُحْسَفْنًا ؛ ایک زلزله آیا - زمین میمی اور قارون بلاک بوا - (منیمه اخبار میرد قادیان ۱۱ راکست ۱۹۱۰ع)

مرر تلك الدّارُ الآخرة نَجْعَلُمَا لِلَّذِينَ الْمَرْفِ وَهُ نَجْعَلُمَا لِلَّذِينَ الْمَرْفِ وَلَا فَسَادًا، لا يُرِيدُونَ عُلُوّا فِي الْاَرْفِ وَلَا فَسَادًا، وَالْعَاقِينَ اللَّهُ وَلَا فَسَادًا، وَالْعَاقِينَ اللَّهُ وَلَا غَسَادًا،

قرآن کریم کے عائبات میں سے ایک بات بہہے کہ ابتدا خلق کا کوئی وقت ہیں بتایا ۔ کیونکواتِ کون ومکان کی ذات کی ابدیت اور ازلیت کے سلفے سنگھ درسنگھ کوا ہیں میں ضرب دینے چلے جائیں توجی کچر صفیقت ہیں رکھتی ۔ بچر حبب سے تاریخ قرمون کا ذکر کرتی ہے ۔ یہ بات کیس سے نہطے گی ۔ کہ راست بازوں کی جماعت بلاک ہوئی ۔ بلکہ یہی ویجھتے ہیں ان کے فالف تباہ وبرباد ہوتے رہبے می مروح نرت ابراہیم کی اولاد دنیا کے تمام صوفی کی مروح نرت ابراہیم کی اولاد دنیا کے تمام صوفی کے دہشن بڑیدی اولاد کا پہتر اسلامی ممالک ہیں ہیں تا کہ مرکز امام سے تعلق رکھنے والے ۔ انکی تعظیم کرنے والے موجود ہیں ۔ مرکز امام سے تعلق رکھنے والے ۔ انکی تعظیم کرنے والے موجود ہیں ۔

تِلْثُ النَّ الْهِضِدَةُ ، بجبلا كُمر بنراد لا برس كے بعد - يامركر -لا يُدِيدُ وْن عَدُواْ فِي الْا دُضِ ، جب حضرت نبى كريم صلى النَّد عليه واكم و لم فوت بوئے توكسى خصرت ابو بجرون كے والد كوفير بہنجائى كرنى كريم صلى النَّد عليه والم و لم فوت بوگئے ۔اس نے کہا کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔ اسس نے تا یا ایک شخص اس کے قائم بنام ہوا۔ کہا۔ کہ مقام محر پر بلیطنے والاکوئ شخص ہوسکتا ہے۔ اس نے کہا کہ الوبکر فرے بوجیا کوئ اوبکر فرے کہا۔ ابن ابی تحافہ ۔ کہا کوئ ۔ ابی قافہ ۔ کہا کوئ ۔ ابی قافہ ؟ اس نے کہا تم اس نے کہا ہے توجیا کہ بنویا شم کہاں گئے۔ اس نے کہا۔ سب نے اس کی بیعت کرئی ۔ بوجیا بنوامیتہ ؟ کہا وہ بھی تا بع ہوگئے۔ تب ابو تحافہ نے اسمان کی طرف سب اور کہا کہ اسلام حق سے اور یہ سب اسی الشدے سامان ہیں ۔

معفرت عمر الله جمید است بوت ایک درخت کے پاس کھرے ہوگئے۔ مذلغہ جربے تکلف تما اسس نے جا تک اور اللہ جربے تکلف تما اسس نے جا تک اور اللہ جربے ہیں اپنے ایک اور اللہ کوچرا آئی اور اس مے جا تک اور اللہ کے جہت زجر و توزیخ کی تمی اور اب یہ و قت ہے۔ کہ اور اللہ تا ہے ایک اور اللہ نے میرے والد نے مجے بہت زجر و توزیخ کی تمی اور اب یہ و قت ہے۔ کہ اور اللہ کی ایک کا کھی کا کھی اور اب یہ و قت ہے۔ کہ اور اللہ کی کیا۔ کئی لاکھ آدی میرے آئی کے اشاد سے پرجابی و بینے کو تیار ہیں۔ یہ اسی لئے کہم نے خدا کے مسل

كو مان ليا۔

عبداللدي عُركم كى لِبائى كمدى عقد نبى كريم كى الله عليه وآله و لم آگئے ۔ پرجها يہ كياكرت بورع في الله و ال

ایک اورصحانی کا ذکر ہے۔ کر چیز بنا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی الدعلیہ واکم وسلم نے انہیں جی فرایا کہ بات قریب ہے۔ لیعنی عنظر بیب ہم حکم الی ہونے والے ہو۔ اور الی چیزول کی بجائے محلول میں رہوگے قادیان میں کیا ہے والا تاریخ بیار سے کچھ بھی نہیں! مگرخوا کا نام لمینے والا ایک شخص بدا ہوا۔ تو اس کے نغوس قدر سیرے فیض سے تم (تمین سوبندے بیسطے ہو) ۔ ایک شخص بدا ہوا۔ تو اس کے نغوس قدر سیرے فیض سے تم (تمین سوبندے بیسطے ہو) ۔

بوعلی نسینا کے ایک شاکرد نے کہا۔ استاد آپ نبوت کا دعوی کرو۔ اس وفت تو آپ خاموش رہے۔ بعداذاں ایک موفع ہوجبکہ ہوا تیزو سرد محتی اور بانی کے لبتہ۔ اس نے شاگردکو حکم ویا کہ کوئے آبار کو اس میں کود پڑو۔ اس نے استعجاب کی نظر سے دیکھا۔ بوگل سینانے بوجیا۔ کبول ؟ کہا۔ آب کو جنون تو نہیں ہوگیا ؟ اس برحکیم بولا کا دائ تیر ہے ہوئیے فرال برداروں کی امید پر نبوت کروں ؟ دیکھ ایک محدرسول الدصلی الدیکھیہ وا کہ و سلمے بیرو تھے۔ کہ خون بہادئے۔ اور کھسان کی جنگوں میں جہاں موت سامنے دکھائی دیتی۔ سرکوان کا حکم دیا اور انہوں نے جون کک ناکہ۔ اور ایک تو ہے کہ جاتا ہے۔

کرمی طبیب بول - مجرسردی سے فرزا ہے! صحابہ کی مربم بی کامی تسلی بن انتظام نہ تھا۔ بوعلی سینانے دلیل نبوت دی کر خدا تعالی ال کے ساتھ ایک فرال بردار جباعت کردیںا ہے ۔
سینانے دلیل نبوت دی کر خدا تعالی ال کے ساتھ ایک فرال بردار جباعت کردیںا ہے ۔
( ضمیم اخبار بررقادیال ۱۱ و ۱۸ راکست ۱۹۱۰ ء)

۸۸ - إِنَّ اللَّهِ فِي فَكُرْضُ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَا ذُكَ اللَّهُ الْمُكَاءُ وَاللَّهُ الْمُكَاءُ وَاللَّهُ لَا يَ إِنَّ الْمُكَاءُ وَاللَّهُ لَا يَ إِنَّ الْمُكَاءُ وَاللَّهُ لَا يَ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

ب شک دہ س نے تھے قرآن کاپابدبنایا بھنٹا تھے اسلی وطن (مکم) میں مجر ہے جائے گا۔
( فصل الخطاب مصر دوم مرک )

کر ای مکتابی ای مکتابی ، فران جب کوئی برادعلی کرنا ہے تو ساتھ ہی اسکی دلیل دیتا ہے جو بہت قوی ہونی ہے ۔ اسکی دلیل میں فرایا کہ یہ قرایا ۔ کہ میرے اتباع بادشاہ ہوجاویں گے ۔ اسکی دلیل میں فرایا کہ یہ قران حس میں میں میں کھاہے کہ تیرے سامتی حکم ان بن جائیں گے ۔ اسی میں میں بیٹ گوئی کی جانی ہے کہ وہ مکتر جہاں نے اوگوں کے سامنے کوئی تدہیر نہ جل سکی ایک وقت آ تہے کہ اسی مکتر میں تم فاتح بن کر داخل ہوگے ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا ۔

دَهُدَة مِن تَرَفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مد ومَاكُنْتَ تَرْجُوْا اَن يُلْغَى اِلْيُكَ الْجِتْبُ إِلَا رَحْمَةُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَ ظَهِيرًا

### تِلْكُفِرِيْنَ 🖾

فَ لَا تَعَوْنَنَ ظَهِيْ اللّه عَنِينَ ، يه موسى سے مماثلت ہے ۔ آب کے المقس میں صرف ایک آوی ایک الله ایک ایک سے میں مرف ایک آوی مالاکیا ۔ آمد میں ایک شخص موسے جوش سے بڑھا کرمین ہی کو داروں گا ۔ آپ نے کہ ایک دو ۔ صحابہ نے عرض کیا ۔ بہت تیز ہے ۔ فروایا ۔ اللّه حافظ ہے ۔ کسی کا خبر لے کرمیکا لگا دیا دہ یہ میں الله عال دیا ہے مرکبا ہے ۔ دو یہ میں الله عال دی جرمرگیا ۔ (تشعید الاذبان مبلد میں صحابہ الله علیہ مرکبا ۔

مه و لا تَسْدَعُ مَعُ المنهِ والْمُنَّا الْحَدَد كَوَ الْسَهُ وَ لَا مُوسَى مَا لِلْكُوالْمُ الْمُحَدُّ وَالْمَسُو الْمُنْ الْمُحَدُّ وَالْمَسُو الْمُنْ الْمُحَدُّ وَالْمَسُو الْمُحَدُّ وَالْمَسُو الْمُحَدُّونَ اللهِ مَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



# بِشمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهُ اللهُ

الدّ حَلَّ شَانَ فراً آب ۔ کوئی انسان کہہ دے کہ میں مومن ہوں۔ تو یہ تو فنلف وجوات سے شلا کسی شرم و لحاظ سے کہ سکتا ہے ۔ کہ میں مومن ہوں چنا نچہ قرائ کریم کے دوسرے رکورا میں کلحاہ کہ کچے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومومن کہتے ہیں لیکن درصیقت وہ مومن نہیں ہوتے احجال نئی روشنی میں یہ وباء بھیلی ہوئی ہے کہ حس قسم کی سوسائٹی ہو ویسے ہی موجاؤ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ذہ بہ مرف سوسائٹی میں وباء بھیلی ہوئی ہے کہ حس قسم کی سوسائٹی ہو ویسے ہی موجاؤ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ذہ بہ مرف سوسائٹی میں اور اس سے میں کا ذرایعہ ہے ۔ یہاں اللہ تعالیٰ قراباً ہے ۔ صرف یہ کہ دینا کھیں تو اللہ کیا تا معلوم ہو کہ کوئی جوئے ہیں اور کوئی جوئے ہیں اور کوئی جوئے ہیں اور کوئی سیے ہیں ۔

(منمیم اضار بدر قادیا ہے داراگست ۱۹۱۰ء)

ادر کھوکہ ہماری اور ہمارے امام کی کامیابی ایک تبدیلی چاہتی ہے۔ کہ قرآن شریف کو ہناؤ تو المحل بناؤ۔ نرے دعوے سے کی نہیں ہوسکتا ۔ اس دعوے کا امتحالی خروں کے بی احتالی دہوے کو امتحالی خرائقروں کے دوگوں کو بھی بھی آواز آئی کا مِل نہیں سکتا ۔ خیرالقروں کے دوگوں کو بھی بھی آواز آئی استخاب النہ است کے وہوں دیے جاویں گے کہ وہ ایسال النہ اور وہ آز بل کہ اور وہ آز بل نہ وہ صرف آتا ہی کہنے پر چپور دیے جاویں گے کہ وہ ایسال الے اور وہ آز بل نہ جاویں ۔

ا بتلاوں اور آزمانشوں کا آنا ضروری ہے۔ بڑے بڑے زاندہ اور مصاحب کے بادل آتے ہیں۔ مگر یادر کھو ان کی عرض تباہ کرنا نہیں ہونا بلکہ الند تعالیٰ کا خشاء استفامت اور میں۔ مگر یادر کھو ان کی عرض تباہ کرنا نہیں ہونا جا مصافی کا خشاء اور ہیں ہے اور بالک سے اور بالک میں میں میں ۔ اور یہ ہے ہے اور بالک

سے ہے کہ جو اوک کے اخر مستقل مزاج ۔ کم بہت اور منافی طبع ہوتے ہیں ۔ وہ الگ ہوجاتے ہیں مرف مخلص۔ وفادار۔ بلندخیال اور سیخے مومن رہ جاتے ہیں۔ جران ابتلاؤں کے جنگلوں میں مجی امتحان اور بلاء كي خاردار جاري رود رود تطيي جات بي - وه تكاليف اورمصائب الى كے ارادول اور ستول يركوني برا الرنبين والته واله كوليت بنين كريس بلكه اور مجي بركرديتي بي . وه يما سع زیادہ تیز چلتے اور اس راہ میں شوق سے دور تے ہیں۔ نتیج کیا ہوتاہے ؟ وہ بلائیں اور وہ تکالیف ومصائب - وه شدائد خداتما لى كعظيم الثان فضل اوركم اوردهت كي صورت من تبديل بوجاتى ہیں ۔ اور وہ کامیابی کے اعلیٰ معراج برمہنے جاتے ہیں ۔ اگر ابتلاؤں کا تختیم مشق نہ ہو۔ تو معرکسی کلمیابی ک کیا امید ہو۔ دنیامیں مجی دیکھ ہو۔ اگر وگری حاصل کونے کے واسطے اے۔ ہی سی سٹروع کونے کے زمانے سے کرایم اے کے امتحال مک کس قدرامتخانوں کے نیجے آنا پڑتا ہے ۔ کس قدروبیراس کے واسط خرج كرتاب \_ اوركيامشكلات اورمشقيس برداشت كرتاب - باوجوداس كي ممى يريقيني امرنہیں ہے کہ ایم اے پاکس کر لینے کے بعد کوئی کامیاب زندگی کاسسلہ شروع ہوجائے گا۔ بسااد قات ديما جأتاب كراس لميسلسل تعليم مين طالبعلم كصحت خطرناك حالت مين بنج جاتى ہے اور دلیا مرا اور پیام موت ایک ہی وقت آ پہنچا ہے۔ اس محنت اور مشقت اور ان امتخانوں کا تیاری، روید کے صرف سے اس نے کیا فائدہ اعظایا یا والدین نے کیا ؟ مگراس کے بالمقابل الدینا كيلة ابتلاول اورامتكانون ميں رونے والا كمبى نہيں مواكم وه كامياب نه اترا بو- اور نامراد ركا بو-ان لوگوں کی لائف پرنظر کرو اور ان کے حالات پرمعوض پر خداتمالے کے مخلص بندے ہونے کی وجم سے کوئی ابتلاء آیا اور ابنوں نے ثبات قدم استقلال اور صبر کے ساتھ اس کا مقالم کیا اور مجر ہامراد رْ سوت بول. السي ايك بمي نظير نيس طي . ( الحكم ١٠ ر ماري ١٩٠١ء صم) ونیاوی علوم وفنون کی تخصیل کے لئے عور کرو ۔ کہ انجد شروع کر کے ایم اے کی وگری مک مجم امتحان مقابله - واليال دين اور دوس اخراجات ضرورين خريد كتب وغيره مين كس قدر فحنت وقت ا ور روبیہ صرف مؤنا ہے۔ اور سم کرتے بیں ۔ مگراس کے بالمقابل قرآن کمیم کواپنا کستورالعمل بنانے . کے دا سطے ہم اس کے بیصنے اور سمجینے کے واسطے کس قدر فنت اور کوشش اور روہیں ہم نے خرچ کیا ہے ؟ اس کا جواب بہی مولا کہ کھر میں بنیں ۔ اگراس کے واسطے ہم عشر عُن رحی خرج کرتے توخداتعالی کے فضل ورجمت کے دروانے ہم برکمل جاتے ۔مسلمانوں کے إفلاس انتی ننگردشی اور قلاشی کے اسبابوں برائے دن الجنوں اور کا نفرسوں میں بحث ہوتی ہے اور بھے بھے لیکوار

اپنی طلاقت نسائی سے اس افکاس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ میں نے می ان میکی وں کو پڑھا ہے اور مسلمانوں کے افکاس پر می عود کیا ہے۔ ( انحکم اس مار مارچ ہم 191ء مسلا)

٧- مَنْ كَانَ يَسْرُجُوْالِقَاءُ اللَّهِ فَإِنَّ آجَلُ اللَّهِ

المنت وموالسويع العليد

مَنْ عَانَ يَدْجُوا ؛ يَدْجُوْل كَ مِعَ يَخَافُوا كَمِي . (ضيمافياربدرقاديان ١٨ راكست ١٩١٠)

٥- وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،

إِنَّ اللَّهُ لَغَرِيٌّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ آ

فَانْ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ط المَوْئَ فلا اور سول كِيكُ محنت كرے - وہ درحتيقت اپنے لئے ہی محنت كرے - وہ درحتيقت اپنے لئے ہی محنت كرا ہے - معبلا خلا تعالىٰ كا وہ كيا كھٹا بڑھا سكتا ہے - النّدتعالیٰ كا ذات كسى طرح مج محتاج نہيں - (ضعيم اخبار بدر قاديان ۱۸ راكست ۱۹۱۰ع)

و- وَوَصِّيْنَا الْرِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ كُشَنَا، وَإِنْ جَامَدُكَ اللهُ عَلَمُ فَلَا جَامَدُكَ التَّشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا جَامَدُكَ التَّشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تَعْمَدُكُمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ

ماں بی جن کی اطاعت اور قرال برداری کی خدانے سخت کاکید فرائی ہے۔ خدا کے مقابلی اگروہ کچھ کہیں تو ہرگزنہ ماتو۔ فرال برداری کا پتر مقابلہ کے وقت لگما ہے۔ کہ آیا فرال بردار الشد کا ہے یا کہ فنلوق کا۔ مال باپ کی فرال برداری کا خدانے اعلیٰ مقام رکھ ہے اور بڑے بڑے کا کیدی الفاظ

میں پیکم دیاہے ۔ ال کے کفرواسلام اورنیس وفجدیا دشمی اسلام وغیرہ ہونے کی کوئی قید نہیں کائی اور ہر حالت میں انکی فرا فروری کا کاکیدی حکم دیاہے ۔ مگرمقابلہ کے وقت ال کے متعلق می فرا دیا کہ اِن جَاهَدُ ملَ عَلَی مُن اللّٰ مِن اَجَاهِدُ ملَ عَلَی اُن تَنشُوكَ فِی مَالَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تَطِعْمُ مَا اَللّٰ مَن اَجَاهِ مِن اَجَادِی قرضوا کو مقدم کرو۔ انکی ہرگزنہ مانو ....

غرض نفس ہویا دوست ہوں ۔ رسم ہویارواج ہوں ۔ قوم ہویا طک ہو۔ مال باپ ہول یا حاکم ہول ۔ جب وہ خدا کے مقابلہ میں آجاویں لینی خدا ایک طرف بلانکہ اور یہ سب ایک طرف توخدا کو مقدم رکھو ۔

١١٠ وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ اللَّهِ يَنَ أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ

المنفقين

وَكَيَعْكَمَنَ ؛ علم وقسم سے -ايك اذلى قبل از وجود الشياء - دوم ساتھ ساتھ جب چيز جواد ت مورد يو دوسراعلم ہے -

سا۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِلَّذِيْنَ اُمَنُوا الَّذِيْنَ اُمَنُوا الَّيْحُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمُو وَمَاهُمُ مَا التَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمُ وَمَاهُمُ مَا مَعْمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرُهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مَنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرُهُ وَمَاهُمُ مَنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَيْرُهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَيْرُهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَيْرِهُ وَمَاهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلِيهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلِيهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلِيهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلِيهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلِيهُمُ مَنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مَنْ فَعَلَاهُمُ مَنْ فَعَلَيْهُمُ مَنْ فَعَلَمُ مُلِيكُونَ اللَّهُ مُنْ فَيْنَا مِنْ فَعَلَيْهُمُ مَا مِنْ فَعَلَيْهُمُ مَا مِنْ فَعَلَيْهُمُ مَا مِنْ فَعَلَيْهُمُ مُنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُ مُنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُمُ مِنْ فَعَلَالِهُ مُنْ فَالْمُنْ مُنْ فَعَلِيهُمُ مِنْ فَعَلَيْهُ وَلَا الْمُعُلِقُونَ اللَّهُ مِنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُعْلِقُولُ مُنْ الْمُعُلِقُولُ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ مُعِلِقُوا مُنْ مُنْ فَالْمُعُلِقُولُ مُنْ مُعِلِقُوا مُنْ مُنْ مُلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُنْ مُعِلِقُوا مُنْ مُعِلِقُوا مُعِلَّا مُعْلِقُوا مُنْ مُعِلَّا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُنْ مُعْلِقُوا مُعُلِقُوا مُنْ مُعْلِقُوا مُنْ مُعِلِقُوا مُعِلِقُوا مُنْ مُعْلِقُوا مُنْ مُعُلِقُوا مُعُلِقًا مُعُلِقًا مُعُلِعُلُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعَلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقُوا مُعُلِقً مُعُلِقًا مُ

١١٠- وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقًا لَهُ هُ وَ أَثْقًا لَا مَّا تُقَا لِهِ هُ ز

وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ الْقِيْسَةِ عَمَّا كَا نُوْايَفْ تَرُوْنَ

اَثْقَالاً مَعَ اَتْقَالِهِ مِنْ الْمُعَالِمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا- وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَـوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفِ مَا مُنَا فَا فَاللَّهُ فَا مُنَا مَا مُنْ اللَّهُ فَا كُومًا فَا مُنْ اللَّهُ فَا كُومًا مُنْ اللَّهُ فَا كُومًا مُنْ اللَّهُ فَا كُومُ مُنْ اللَّهُ وَقَالَ وَمُسْتَعِيدًا فَا عُلْمُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُوالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ و

لَبِتَ فِيهِ هُ الْفَ سَنَةِ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا ، يه ايك لمبى بحث ب كم ١٥٠ ربس عرض انسان كى بوكتى ب يانبيل -

الیے معترصوں کے ذوق پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفرت فرح کی شریعت ، ۹۵ برس تک رہی میرے نزدیک تواس میں کوئی استبعاد نہیں ۔ جب قران جید میں آگیا ہے۔
میرے نزدیک تو اس میں کوئی استبعاد نہیں ۔ جب قران جید میں آگیا ہے۔
(ضمیمہ اضارید رفادیانی ۱۹۱۸ میں ۱۹۱۹ء)

وَ تَحْلُقُونَ إِنْكُا : حَبُولُ بِنَا لِيَتَهُ بُورِ فَا يَتَعُنُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرْقَ : يرايان پيرابو توانسان بهت سے كنابول سے بَائِ فَكُ (ضميم اخبار برر قاديان ١٩١٨ راگست ١٩١٠) ٣٠- وَاللَّذِيْنَ كُغُرُوْا بِالْيِتِ اللَّهِ وَلِقَائِبَ اللَّهِ وَلِقَائِبَ اللَّهِ وَلِقَائِبَ اللَّهِ وَلِقَائِبَ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٩- وَقَالَ إِنْ مُا اتَّكَ ذَنُ مُونَ دُونِ اللّهِ الْوَقَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ

مَوَدَ قَ بَيْنِكُمْ ، لِعِنى تِهَارَى بُن بِرِستى كَ جِلْط يه بِهِ م دوستان كے لحاظ سے ضرا كے احكام كى پرواہ بنين كرتے۔ (صنعيم اخبار بدرقاديان ۱۹۱۸ أكست ۱۹۱۰)

٢٠- فَامَنَ لَهُ لُوْطُ مِ وَقَالَ إِنِّي مُمَاجِرُ إِلَى رَبِّي ٥

رائد مُوالْعَزِيْزُ الْحُجِيْمُ ١

م مَهَاجِدٌ إلى دَبِّى ؛ الدُّتَعَالَى كِيلِيْ مُومَن كوبهت كِيرِ حَبِودُ الْبِرْمَائِ يَبِعُض اوقات عَقالُدورُ والله مَهُ المُورُ وَالله مُورُ وَالله كور لعبض اوقات احباب كور افراء كور بعبض اوقات وطن كور عرض كور تعبض اوقات مكان كور خوداك كور بعض اوقات احباب كور افراء كور بعبض اوقات وطن كور عرض ممام اليسى چيزين جوظمات سے نوركى طرف جانے يا المحندہ ترقيات ميں انع بول رسمت ماماء ) (صنميم اخبار بدر قاديان ١٩١٨ مراكست ١٩١٠ع)

دو مَبْنَاكُ وَالْمِعْقُ وَيَعْقُوْبُ وَجَعَلْنَا فَيْ وَيَعْقُوْبُ وَجَعَلْنَا فِي وَيَعْقُوْبُ وَجَعَلْنَا فِي وَلَا يَبْنِهُ الْجُرَةُ وَالْمِنَ الْمُسْلِحِيْنَ اللهِ وَلَا يَعْدُوهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

انسان کوجب اپنے کسی بیارے کا پیام آ آب یا اسس کی طرف سے کوئی ادمی۔ توبہت خوش

ہوتا ہے۔ بوعلی سینا کاذکر ہے کہ ایک مربق کے مرض کا حال معلوم نہ ہوسکا۔ اس لئے اس نے کہا کہ مختلف شہروں کا نام ہو ۔ جب ایک شہر کا نام ہیا تو اس کے چہرہ کی حالت تبدیل ہوئی ۔ بھراکس شہر کے محلوں کا نام لینے کیلئے کہا ۔ جب ایک محلہ کا نام ہیا تو اس کے چہرہ پر غیر معمولی اثر نظر آیا ۔ بھر ایک گھرکے ہونمیوں کا نام لینا مشروع کیا تو اس کی نبعث کی حالت متغیر ہوگئی ۔ اور وہ سجھ گیا کہ فلال عورت اسکی معبوبہ ہے ۔ اس کے ساتھ شادی کیلئے ہوایت کی ۔ تو وہ اچھا ہوگیا۔

انبیاء کامعاطہ ہی جدا ہے۔ ان کاجنابِ احدیث نے خاص تعلق ہوا ہے۔ سیسی ی بھی ہے ، بعض معنے کرنے ہیں کہ ان کوہا کہا۔ یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت بوط عنے ان کومہمان جان کر گھرائے کیلئے اصراد کیا۔ انہوں نے انکار کیا توان کومجا دکا۔ کہ کیوں مہمانی قبول نہیں کرتے۔

(ضميمه اخبار مدرقاديان ۱۱ راگست ۱۹۱۰ع)

٣٩٣٥- رِنَّامُنْزِلُونَ عَلَى اَهْدِلهُ دِوالْقَرْيَةِ وَالْقَرْيَةِ وَالْقَرْيَةِ وَالْقَرْدُ الْمُعَالَى السَّمَاءِ مِنَا كَانُوا يَفْسُعُونَ السَّمَاءِ مِنَا كَانُوا يَفْسُعُونَ الْمَا وَلَا يَفْسُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ

مِنَ السَّمَاءِ ، قرآن بِن جہال مِنَ السَّمَاءِ آئے اس کے معنے الل کے ہونے ہیں۔

تَدَحُنَامِنْهَا اللهُ ، قرآن بِن جہال مِن السَّمَاءِ آئے اور انکانشان ہی نہیں رہا ۔ مگرخوائے

اسس بدذات قوم کے عذاب کانشان اب کک موجود رکھا ۔ جہال یہ قوم بلاک ہوئی اسے ڈیڈسی اسے ڈیڈسی و مردان کہتے ہیں۔

(منمیم اخبار بدر قادیان ۱۸ راگست ۱۹۱ء)

٣٨- نَكُذَبُوهُ فَانَصَدَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ

فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِ وَعَ جُثِوبَيْنَ اللهِ

السَّخِفَةُ: اب مى البِين دائر ہے آئے مگر ہوگ بازنہ آئے رسینٹ ہیری سال فرانِسکو کا ٹکوہ۔ (ضیمہ اخبار بَدِد قادیان ۱۸ راگست ۱۹۱۰)

المناعليه فونه من المناعليه فونه من المناعليه من المناعلية من المناعلة من المناعلة من المناعلة من المناعلة من المناعلة المناعلة

مُنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، صِبِ قارون كوذليل كيا-(هميمه اخبار بدرقادياك ۱۸ راگست ۱۹۱۰ و)

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ ا مِلْمِ أَوْلِيَاءَ كُمَثُلِ الْعَنْكَبُوتِ الْ إِتَّخَذَتُ بَيْنًا، وَإِنَّ آوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ مِلْوَكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ١٠

أَوْلِينَاءُ: عَايِّى - مدكار

بَيْتًا : گراس نے بوتا ہے کر پردہ بو ۔ گری مردی ۔ بارش جبات سے بجاؤ ہو۔ آرام کیلئے مكرى كاجالا ـ ال صرور تول ميں سے ایک كرمي بورانيس كرنا - مبديب وكوں كا بحي يي حال ہے -ایک

ات رممرت بس

ایک دہرین نے مجھے کہا۔ کہ انسان گن کرم سیماؤ دریافت کرے تو پھروہ کھلا دہری ہوسکتاہے مي نه اسے پوچياكم فلان چيز كاكن كوم سبعاد كياہے - أس فة حبط كن دي - ميں في تاؤى دير بعد بوجها- ال جى - اب نے كيا فرايا تھا ، ميرجو بتايا تو كھد اورى كك ديا ، متودى وير بعد مير ايك ناك . میں پوچیا تو کچداورہی کمددیا ۔ میں ساتھ ساتھ لکھتا گیا جب اس نے معلوم کیا کہ برمیری کمزودی کو تار

كيا ـ توبهت بي نادم بوا ـ

ایک اور شخص آیا -اس نے بڑے دعوے سے کہا ۔ میں بحث کراچا ہتا ہوں۔ تین گھنے وقت وں گا۔ میں نے کماکہ بہت اچھا۔اس نے کماکہ مشکر تناسیج پر بجٹ ہوگی۔ میں نےجیب سے دورہے ملك كرنت كے نكامے اور كماكر ايك كو اعمالو۔ تو وہ خالوش مد كيا ۔ اور مجرنہ بولا ۔ اسى وجربي مى ۔ كم اگر وه كمتاكه من نبين المحاسكة قرير حبوط تفاء اوداكر ايك اطامًا توجير اس يرسوال بوماكه دوسر مع كوكول نه الطمايا - حواب دينا بريا ، ميرا اختيار!

ليس كسى كوامير . كسى كوغرب ياكسى كوبينا كسى كونابينا بنلف كالمى يبي جواب تفاكه خداكا اختياد تناسخ ولا تواسس كوتناسخ كاثبوت قرارديت بيل. (ضيم لغبار بديقاديان ١١ راگست ١٩١٠) حَمَثُلِ الْعَنْحَبُوْتِ ، ماحتر من ایک رنگ پرندر سنے والا آدمی تعبولے مذہب کا پرو موتاب کا پرو موتاب کا پرو موتاب کا پرو موتاہے۔

٣٠- وَتِلْكَ الْاَمْتَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاشِ ، وَ اللَّالِكَ الْاَمْوَنَ ﴿ الْمُونَ ﴿ الْمُونَ ﴿ الْمُونَ ﴿ مَا يَعْوِلُهُ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُونَ ﴿ مَا يَعْوِلُهُ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴾ وَاللَّهُ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورسم یہ مثالیں توگوں کیلئے بیال کرتے ہیں اور انہیں عالم ہی سمجھتے ہیں۔ ( نورالدین طبع نالث مطا دیباجہ)

٣٧- أَثُلُ مَا أَوْرِي رالَيْكُمِنَ الْكِتْبِ وَاقِيمِ السَّلُوةُ وَالْمُنْكُرِهُ الْعَسْلُوةُ وَالْمُنْكُرِهُ الصَّلُوةُ وَالْمُنْكُرِهُ وَالْمُنْكُرِهُ وَالْمُنْكُرِهُ وَالْمُنْكُرِهُ وَالْمُنْكُونُ اللهِ اَعْبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللهِ اَعْبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللهِ الْعُبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللهِ الْعُنْوَلَ اللّٰهِ الْعُبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللّ

اُتُلَ، بِرُجاكر

وَ اَیْسِی الصّلُولَا ، سمجالہ کے کرمرف پڑھناہی کائی نہیں بلکہ عمل نگ می ہو۔ وکسٹی کی اللّٰہ ایھ بھرے دوق میں اس کے یہ معنے ہیں کراس نماز کے اجرمی اللّٰد جوتہیں یاد کر ریکا۔ وہ اس دھلوہ ) سے بہت بڑاہیے ۔ دھنی مراضار بدرقادیان مداراگست ۱۹۱۰ء) اُشک ماا وجی اِکْدِک میت الْجِتابِ ، ایجل کے مسلمان زندوں کوسٹاتے نہیں البتہ قروں

يرمردول كوستات ين- (تشعيدالاذ النام المراب موسام)

تو پڑھ جو اتری ہے تیری طرف کتاب اور کھڑی رکھ نماز ہے تنک نماز روکتی ہے ہے جائی سطور کری بات سے اور النّد کی باد ہے سب سے بڑی اور النّد کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اس آیت ہے کما ذمنکوات اور فواحش سے محفوظ رہتے کیلئے فرض کی گئی ہے اگر نماز کی اقامت اور داومت سے نمازی کے اقوال وافعال میں کچھ روحانی ترتی نہیں ہوتی۔ تو تغربیت اسلامی الیسی نماز کو مستحق درجات نہیں عظم اتی ۔ اب مجاز وظاہر کہاں رہا۔

اسلامی الیسی نماز کو مستحق درجات نہیں عظم اتی ۔ اب مجاز وظاہر کہاں رہا۔

نبی عرب علیہ الصلاح کی ہے کہ کم فرک بات نہیں اور اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی فوی دلیل

ہے کاسے فراکی عبادت کوطبلوں۔ مز مادوں ۔ سازنگیوں الدم بطوں سے پاک کردیا! الدر کے ذکر کی مسجدوں کوقص وسرود کی محفلیں نہیں بنایا! اور یہاں کک احتیاط کی کہ تصاویر الدمجیت بنانے کا اور مسجدوں میں موہم بالنشرک نفش وزکار کرنے کی قطبی ممانعت کردی! کہ ایسانہ ہو یہی مجاز رفتہ رفتہ مبتدل بحقیقت ہوکر اور میں معبودی تماثیل بن کر توجہ در کے پاک جینے کو مکدر کروالیں۔

جب ہم ایک خوش قطع گرجا میں عیسائی جبند کو بڑتم عبادت جمع ہوئے دیکھتے ہیں ۔ سجسجائے بنے عضنے ۔ نیٹورنیاں اور کوری گوری یورپانیاں قرینے سے کرسیوں پر ڈئی ہوئیں ۔ اس وقت ہمیں ساملا کا یہ نفرہ "کرمسلمانوں میں صرف رسی اور مجازی عبادت ، جا حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے ۔ یقینا الم ہاللم کی غیور طبیعت نصاری کی اس حقیقت سے آشنا ہونے کی کبی کوشش نہیں کرے گی ۔

( فصل الخطاب حصر دوم (الدين دوم) صلا)

نماز ظاہری پاکیزگی اور ہاتھ منہ وصوفے اود ناک صاف کونے اود شرمگاہوں کو پاک کونے کے ساتھ
یہ میں ہے کہ جیسے ہیں ای ظاہری پاکیزگ کو طوظ رکھتا ہوں۔ اندیونی صفائی اور پاکیزگی اور پی طہارت
عطاکر اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفور سجانیت۔ قدوسیت ۔ قبدست مجدست مجر بوسیت ۔ رحانیت رحیت اور
اس کے طک در ملک میں تعرفات اور اپنی ذمر واریوں کو یاد کرکے کر اس قلب کے ساتھ مانے کوتیارہوں
اس نے ملک در ملک میں تعرفات اور اپنی ذمر واریوں کو یاد کرکے کر اس قلب کے ساتھ مانے کوتیارہوں
اور اثر پیدا ہوتا ہے۔ جو یات العقد لوقا تک فیلی عین الفی شقاع والمث کی نازجیب پڑھتا ہے تو بھراس میں وہ فلمیت
بھر پاک کتاب کا کھرصقہ بڑھے اور دکور کا کرے اور فود کرے کہ میری عبودیت اور نیاز مندی کا انہا کہ بھر بیاک کتاب کا کھرصقہ بڑھے اور دکور کا کرے اور اور کو اور کو ای اور اس کا اثر مالی پر بڑے گا۔
برانز کردی تو اور کوئی نہیں ۔ جب اس قسم کی نماز پڑھے تو وہ نیاز مندی اور سیائی جب اعضاء اور کھائی

(الحكم ١٩٠١ حنوى ١٩٠١ع ص

سم وَلَاتُجَادِلُوۤا هَلَا الْحِتْبِ الَّرِبِ الَّرِبِ الَّرِيْمِي وَلَاتُبَالِيَيْمِي الْمِنْ الْمِتْبِ الَّرِبِ الَّرِيْمِ مِنْ الْمُنَا الْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلَا الْمُنْ وَلَا الْمُنْ وَلَا الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُوالْمِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُوالْمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُوالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُوالْمُنْ وَالْمُنْعُولُوالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنُ

### وَرِلْهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ

اَحْسَنْ ؛ پنديده طوريد.

وَ قُدُولُوا ؛ الْوُلُ بِرَاسِينَ افعال سے بھی بہ ظاہر كردد-

(ضمیماخبار مبرقادیان ۱۸ راگست ۱۹۱۰) الاً بِالدِّیْ چِی اَحْسَن ، مباحثہ میں ابتدا نہ کرو ۔ وقت مقرد ہو۔ اور نیز جلے کتنے ہوں فشمن کی جربات حق ہو۔ اسے مالی لو۔ د تشعیذ الاذ کان حبار ہم وصفیم)

٣٠- وَكُذُرِلكُ ٱنْزُلْنَا آلِيكُ الْحِتْب، فَالَّذِينَ الْحِتْب، فَالَّذِينَ الْحِتْب، فَالَّذِينَ الْحَيْدُ وَمِنْ لَمْوُلاً مِنْ الْحَيْدُ وَمِنْ لَمْوُلاً مِنْ الْحَيْدُ وَمِنْ لَمْوُلاً مِنْ الْحَيْدُ وَمِنْ الْمُولِدُ وَمِنْ الْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْحَيْدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْدُ وَالْمَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْدُونَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ

الیے ہی ہم نے آناری تجد پرکتاب ۔ سمجہ والے اہل کتاب تواس پرایمان لاتے ہیں اور مکتروالوں سے میں اور مکتروالوں سے میں کی کہ اس پرایمان لانے والے ہیں اور ہماری نشانیوں (معبروں) کا کا فروں کے سواکوئی منکر نہیں۔ (ایک میسائی کے تین سوال اور انکے جرایات مدافی)

انتينهم الوعثب، بأبل وديكركتب الميه مختلف مذابب كويوم كرفران مجيد برايان لان كي تحريب موقد الم المست ١٩١٠) لان كي تحريب موقد مع العدوه الم يرايمان لاتين و المنيم اخبار بد قاديان مدر اكست ١٩١٠)

٥٠٠٥٠ وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ
وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ
وَلَا تَخُطُّهُ بِيَعِيْنِكَ وَذَالَا ثَنَابَ الْمُبْطِلُوْنَ الْمَا لَهُ فَالْمَا الْمُبُطِلُوْنَ الْمُوالْفَ الْمُوالْفَ الْمُوالْفَ الْمُوالْفَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ

ور السن وقت سے پہلے لکھا پڑھا نہیں تھا ۔ ایسی بات ہوتی قریر حجو مے دصوکا کھاتے ۔ کیا

معنے ؟ اب دموکہ کے باعث منکرنہیں ۔ مرف فیداور برط اور وداوت کے سبب سے منگر بور سے بی بیرب وہ (قرآن) کھی نشانیاں ہیں علم والوں کے لئے اور بہاری نشانیوں سے وہی منکر ہیں جو بڑے والم ہیں ۔ ایک عیسائی کے بین سوال اور ایک عیسائی کے بین سوال اور ایک جوابات ماہے ۔ ۲)

٥١- وَقَالُوْالُوْلُآانُوْلُ عَلَيْهِ أَيْتُ مِنْ رَبِّهِ،

عُلُ إِنَّ مَا الْإِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَوْ يُرُمُّ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَوْ يُرُمُّ بِينَ

اِنْمَا اَنَا نَدْيُدُ مَبِيْنَ ، نشان انگريس بهلانشان ترييب كرمين ندير مول رمير المنظري المن المن الماء ) مفالغول يرعذاب آنه والاس و الماء ) مفالغول يرعذاب آنه والاس و الماء )

اِنْ مَا الْأَيْتُ ، قَرَى نَشَانَات مع زات قرآنی کے منکر میں انکار سید سیکرام حافظ نذیراحد و الله کا ایک ایک اور میں انکار نہیں ۔ وہ تو قر مالنے ۔ الله کے اس نشانات میں اور میں انکار نہیں ۔ وہ تو قر مالنے ۔ الله کے اس نشانات میں اور میں انکار سے درانے والا ہوں ۔

اسے درانے والا ہوں ۔

اسے درانے والا ہوں ۔

الام- اَوَلَمْ يَكُونِهِ مُانَّا اَنْزَنْنَا عَلَيْكَ الْعِتْبُ يُتَلَىٰ عَلَيْكَ الْعِتْبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُانَّا اَنْزَنْنَا عَلَيْهِ الْعَالَىٰ يَعْوَمِ عَلَيْهِمْ الْقَارِقِ ذَلَا لَا يَحْمَةً وَ وَكُولُ لِقَوْمِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ الْعَالَىٰ لَالْمُعَمِّةً وَ وَكُولُ لِقَوْمِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

میں نے کہا کہ یہ توقراً ہو جمید ہے کا قول ہے۔ وہ فراق ہے اوک ویکفید کو اِتّا اَنْ زَلْنَا اِیک اَلْکِتُ بِهُمَابِ

میت کی بہیں جریم نے ال پر آماری ۔ بی صفرت عرف نے کہا۔ (الفضل سر جولائی ساالی میں اور فری بیالی کوئی کتاب

میں نے بہت سی کتابیں رقبی ہیں۔ اور خوب سمجو کر رفیص ہیں ۔ مجے قرائ کے برابر بیاری کوئی کتاب

ہمیں می ۔ اس سے برصو کرکوئی کتاب لیسند نہیں ۔ قرآن کائی کتاب ہے ۔ اُوک کے میک فی کتاب

آٹ ذک کن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماموراً تے ہیں اور آتے دہیں گے۔ میں نے اپنے ذانہ میں منزا انتخار اس سے جو ہم کوئی تکم دیا کہ قرآن کی موجو اور اس برعمل کرو۔

وہ نہیں منوا انتخار اس نے ہی ہم کوئی تکم دیا کہ قرآن کی معموا ور اس برعمل کرو۔

(الفضل ار قوم سرا اللہ میں کرو۔)

مهه عَلَمُ مَا فَى بِاللهِ بَيْرِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا، يَعْلَمُ مَا فِالسَّمْ فِ بِ وَالْاَرْضِ وَاللّهِ فَا مَنْ وَاللّهِ فَا لَكُمُ مُالْفُسِرُوْنَ ﴿ وَالْمِلْ وَكُفَرُوْا بِاللّهِ وَالْإِلْ فِي مُمَالُفُسِرُوْنَ ﴿ وَالْمِلْ وَكُفَرُوْا بِاللّهِ وَالْمِلْ اللّهِ مَا لَكُمُ مُالْفُسِرُوْنَ ﴿ وَلَوْ لَا آجُلُ مُسَمّى يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْ لَا آجُلُ مُسَمّى يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْ لَا آجُلُ مُسَمّى لَيَا يَعْمَدُ اللهِ وَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اَلْبَاطِلْ ، حب كى كير صنيقت نه بو -اَجَلُ مُسَمَّى ،كتبِ سابق اَجَلُ مُسَمَّى ،كتبِ سابق

٥٥- يُجِبَادِيَ اللَّذِينَ أَمَنُوْ النَّ ٱرْضِي وَاسِعَةُ فَايَّا يَ فَاعْبُدُونِ

غَدُفًا: اونچے مقام صَدَّدُوْا: عَضب شہوت طبع سنی کابل کرودی سے دکے رہیں ۔ اور نبیکیوں رقائم ۔ پر قائم ۔

١٧ - وَكَايِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا سُاللهُ

#### يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ الدُّولِيُّ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

عَايِّنْ مِّنْ دَابِينَ مَ الْمَدِيمِ الْمُرْتَ بُوتُ مِنْ كُرْمُرِي كُاكِيا حَالَ بُوكًا واس كرجواب بي فراتم و منظور بي الدور كمونسل بي بين فراتم و منظور بي منظراس سے بير مراد نهيں كم لائمة بريا تقد و مركم بيطور بود و منظور بي جانون كرتے ہيں و محت سے وابتغاءِ فضل كرتے ہيں محت و محت سے وابتغاءِ فضل كرتے ہيں محت سے وابتغاءِ فضل كرتے ہيں و محت سے وابتغاء و محت سے وابتغا

اَللَّهُ يَدُدُقَهُا وَايَّاكُ مَدَ عَهَا وَايَّاكُ مَدَ عَهَا وَالْكُورِ فَي اللَّهُ مَتَكُفَلَ ہے۔ جانورگھرسے کچھ سامذے کرنہیں چلتے ۔ مگر محنت منرود کرتے ہیں لیس جہاجرکو ہاتھ یا وُں تورکر بیکے دہنا ہار اسلامی اسلامی کے مسلم نہیں۔ (تشعید الاذبابی جلد می مسلم اسلم کے مسلم کا مسلم کے مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم

٧٢ - وَلَرِثُنَ سَالْتَهُ مُمَّنَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْارْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاتُّ وَالْارْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاتُنَ اللهُ فَالْنَّ اللهُ فَالْنَّ اللهُ فَالْنَا اللهُ فَالْنَ اللهُ فَالْمُوْنَ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ الل

فَا فَى يَوْفَكُون ؛ يه مان كركم سب كجد الندنے بيداكيا۔ محبت عبادت : مذلل عزر كيلے كرتے ہيں۔ المست ہيں۔

٣٧٠ وَلَوْنَ سَالْتَهُمْ مَنْ نَزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْدَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْدَا مِنْ اللَّهُ وَلُنَّ اللَّهُ وَلُلَّ اللَّهُ وَلُكَ اللَّهُ وَلُكَ اللَّهُ وَلُكَ اللَّهُ وَلَا فَاحْدَا مِنْ اللَّهُ مُلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

#### يعْلَمُوْنَ

اَلْحَيْوَةُ اللَّهُ نَيْنَا: يه ورلى نندلى

کے فوج جس چیز میں شغل رکھنے سے انسان الند سے داست بازوں سے غافل ہوجاوے نکھیے جب جیز میں شغل رکھنے سے انسان الند سے داست بازوں سے غافل ہوجاوے نکھیے جب حقیقت بات جس کی تہد میں کوئی سجائی اور پاک تنبی ۔ نفع رسان بات مذہو۔ مسوفیاء نے نکھا ہے ۔ آدمی کوجل سے ۔ ہرشام کوسوتے وقت لمبنے نفس کا محاسبہ کرسے کہ میں نے

جوكام كئے وہ لبوولعب تو نہ عنے ۔

ك ده بود عب و ترجى . اَلْحَيْدُوانُ ، حَقِيقَ نَدُكُ حِيْدة طيبر . (ضميما فبلمبدقاديان ١٩١٨ إنست ١٩١٠) ١٩٠٠- فَوَاذَا رُجِ بُوْرِق النَّفُ لَلِثِ دَعَوُا اللَّهُ عَوُا اللَّهُ مُنْ النَّفُ لَلْتِ دَعَوُا اللَّهُ مُنْ النَّفُ لَلْتُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ يَنْ لَا فَلَمَا نَجْ المُهُ اللَّهُ اللَّهِ يَنْ لَا فَلَمَا نَجْ المُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللهُ لَيْحُفُرُوا بِمَا

اتَيْنَهُ مُؤْولِيَ تَمَتَّعُواء فَسُوفَ يَعْلَمُونَ

دَعُوا الله : جب انسان البغ منصوبون سے عاجز آجا آلب - قریم الركر الندسي عام الكي الله على الله الندسي

د عامانگذاہے۔ عرب میں حُل دیتا کوئی نہیں ۔ البتہ مندوستان مجھ کچھ اقدار ہیں ۔ اس کئے عرب شیول پر مواد موکر صرف اللہ ہی کویا دکرتے ہیں ۔ مسلمان مجی الی مہندو ول کے انٹر سے متاثثہ ہو گئے ۔ یہ طاح جب کشتی جلاتے ہیں توضفر کا نام لیتے ہیں ۔ (ضمیمہ اخبار مبد قادیان ۱۸ راکست ۱۹۱۰ع)

٥٠ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ إِفِيْنَاكُنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُكْنَاء

وَإِنَّ اللَّهُ لَمُعُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ

وَالْكَذِينَ جَاهَ وَوْافِينًا : سَجِ اضطراب سِجى خوابش سيى كوشش وعاجق سجي ك

نے پاک راہ ہے۔

میں جب پہلے بہاں آیا۔ بہی تکتر حضرت صاحب سے سنا کرصرف مجت کام نہیں آتی۔ بلکہ سے میں مورد جب کہ اس کوشنش کے مطابق اپناعمل درا مرمی رکمیں۔

(صميمها خيار برزفاديان ۱۸ راگست ۱۹۱۰ )

قرآن ٹریف کے حقائق قرآن ٹریف کی صداقتیں اسٹی اعلیٰ تعلیم اور معرفت کی ہتیں کوئی گور کھ دھندا نہیں ہیں ۔ جوکسی کومعلوم نہ ہوں۔ نہیں۔ ملکہ ہرشخص لینے ظرف لینے عزم واستقلال اور محنت ومسائی کے موافق اکس سے فائدہ اعمالہ ہے بخود الترتعالیٰ نے اسکا فیصلہ کر دیاہے۔

وَالَّذِيْنَ جَلْفَ دُوْا فِيْنَا لَنَهُ دِينَةً مُهُ مُ سُبِكُنَا: جولُوگ ہم ہیں ہوکر مجابرہ کرتے ہیں ہم ان پر اپنی داہیں یقیناً لِعَیناً کھول دیتے ہیں۔ یہ باسکا ہی بات ہے۔ مولیٰ کریم تواس وقت ہر متنفس کو یہ حقاقی اورصدافت سے بائے کیلئے اضطرابِ ہم کرتا اور اس کیلئے سی مقالت سے دی تا اور اس کیلئے سی مقالت سے دی تا اور اس کیلئے سی مقالت سے دی اور میں اور جب اس میں اور جب اس میں کا مجابرہ فرا میں ہوکر نہیں کرتے۔ بلکہ اپنی تجویز اور عقل سے کوئی بات تراش لیتے ہیں اور جب اس میں کا مہم کوکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ انکی اپنی غلطی اور کم وری ہے اور وہ الزام

خدا تعالیٰ اوراس کی پاک کتاب برر کھتے ہیں۔

میں نے دیکھا ہے کہ قرآن شریف کاعلم صرف دخوکی کمالوں کے دشنے پر موقوف نہیں۔ برتی و معاتی قرآن علوم و تعاقی کیلئے لذی طور پر بڑھ مے ضرور نہیں۔ یا وہ در ہے علوم کے بغیر قرآن شریف کاسمجوی آنا نامکن نہیں ہے۔ یہ ضالی باتیں ہیں۔ اس قدر قو میں ہے شک مانیا ہوں کہ جس قدر علوم حقر سانسانی واقف ہوگا۔ اور ای علوم میں جو قرآئ کو کہ کے خادم ہیں۔ دسترس رکھتا ہوگا۔ وہ اس کے فہم قرآئ ہوں کی محدومعاون ہوں کے لیکن اسی صورت میں کہ اس کا مجابوہ مجابوہ مجابوہ مجھوی تشریح بہت بڑی مہدومعاون ہوں کے لیکن اسی صورت میں کہ اس کا مجابوہ مجابوہ مجابوہ مجھوی تشریح بہت بڑی ہر قرآن شریف کھواس ہے کہ اس پرعمل ہو۔ اسی صورت میں کہ اس کہ قرآن شریف پڑھواس ہے کہ اس پرعمل ہو۔ اسی صورت میں کہ قرآن شریف کھواس ہے کہ اس پرعمل ہو۔ اسی صورت میں کہ قرآن شریف کھواس ہے۔ منع علیم بننے کیلئے سی کہ قرآن شریف کھواس ہے۔ منع علیم بننے کیلئے سی کہ قرآب شریف کے واسلے جو ۔ اس طریق پر اکر صرف سورہ قائی رکھوں و قرمیں یعین اگر تم اس کے واسلے جو ۔ اس طریق پر اکر صرف سورہ قائی کر پڑھ ہے و تو میں یعین اگر تم اور کی مقبوعت کو تم نے سمجوی اور کی موران اس کیف کو تا مورف مورہ قائی کی ضاحال کی رضاحال کی رفیق تا کہ تم نے سمجوی اور کی میں تھیں گا گر تا ہوں کہ قرآن شریف کے زول کی صورت کو تم نے سمجوی اور کی میں تا ہوں کی قرآن شریف کے خوار ان شریف کی تو تو تا کو تا ہو کہ میں تھیں گا گر تا ہوں کہ قرآن شریف کے زول کی صورت کو تا کہ تا ہوں کو تا کی میں تاری ہوں تو تا ہوں کی تو تو تا کو تا کہ تاری کی تو تو تا کو تاریک کی تو تو تا کو تاریک کی تار

کے مطالب ومعانی پرتمیں اطلاع دینا اوراس کے مقالی ومعارف سے بہرہ ورکرنا۔ یہ النرتعالی کا کام ہے اور یہ ایک تعالی کا کام ہے اور یہ ایک صورت سے مجابرہ صحیحہ کی ۔ (الحکم ۱۲ اپریل ۲۰ و ۱۹ ع صلا)

دَالَدُدِیْنَ جَاهَدُوْ اِنیْنَا کنکه دِیده می کنکا دجب الندتعالی می بوکران العجلبود کران العجلبود کران العجلبود کران العجاب الندتعالی ابنی را بین اس پر کمول دیتا ہے۔ مجرسے علوم سے معرفت نیکی اور بدی پیابوقی سے اور خداکی عظمت وجروت کاعلم ہوتا ہے۔ اور اس سے بی خشیت پیدا ہوتی ہے۔

( الحكم الارجنوري ١٩٠٧ء صك)



#### بسم الله الرحمن الرحديم

٣٦٠ - المَّ مَنْ عُلِيتِ الرُّوْمُ الْوَقَ اَهُ فَ الْهُ وَضِ وَهُمُ هُ وَنُ بَهُ مِ عَلَيْهِ هُ سَيَعْلِبُونَ الْهُ وَفِي بِضْح وينين مُرتُهِ الْا مُرُونَ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَيَوْمَنِ فِي يَفْرُ حُالْمُ وُمِنُونَ أَي بِنَصْرِا لِلْهِ ، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوالْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ اللَّ

فِیْ بَضْعِ سِنِیْنَ، بَضْعِ لُو سَالَ مَک بِولا مِا مَالَ ہُولا مِا مَالَ کَ بِولا مِا مَالَ کَ بِولا مِا مَال فِیْ اَ دُفَی الْا دُضِ ، ملک شام یَفْدَ حَ الْمُوْمِنُونَ ، لِینَ اس دال مومنوں کو بجی کفار کے مقابلہ میں فتح بوگ ۔ وہ فتح برد یہوئی۔ (ضمیم اخبار برتا دیال ۱۹۱۸ مراکست ۱۹۱۹)

٥- وَعْدَا مِلْهِ وَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَةً وَلْكِنَّ آعُثْرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

لاً بِخَلِفَ اللّه وَعَدَى : لِين اس وعده كاخلاف بين بوگا اس سے معلوم بواكم ليف مواكم الله وعدت بوتے بي . (صنيمه اخبار بدر قاديان ۱۹۱۸ مراکست ۱۹۱۰)

ل سے سیکہ سال تک۔ دیمیں تشمیدالاذ ان مبد مل مسال ا

ا- اَوَلَمْ يُسِيْرُوْافِ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَارِبَهُ اللّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْاَنْوَا اَشَدَّمِنْهُمُ قُوّةً وَاثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْمَ آاحُ ثَرَمِمَاعَمَرُوْمَا وَجَاءَ ثُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنِيْدِ، فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلٰكِنْ كَانُوْ الْفُسُمُ مِنْظُلِمُوْنَ اللهُ مَا مُنْ الْفُسُمُ مَنْظُلِمُوْنَ اللهُ لَيُنْ الْفُسُمُ مَنْظُلِمُوْنَ اللهُ الْمُنْ الْفُسُمُ مَنْظُلِمُوْنَ اللهُ الْمُؤْنَ اللهُ اللهُ الْمُؤْنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَآتَا دُوا الْا دُصَّ ؛ ان دگول نے بڑے بڑے کام کئے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر عالی شاہ کان بنائے۔ اور پھروہاں کنویں لگوائے۔

می الدین این عربی فتوحات مکیدیں کھنے ہیں کہ ایک عمارت کے کتبہ سے معلوم ہوا ۔ کتبیں للکھ سال سے بنائی گئی ہے۔ (ضمیماضاں بدر قادیان ۸۱ راکست ۱۹۱۰ء)

١١٠ اَللَّهُ يَبْدَ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ النَّهِ النَّهِ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ النَّهِ

تُرْجَعُون ا

یَبُدَدُ الْخَلْقَ، نَالُود کو بُودکرتا ہے۔ لَمْ یکٹ شینیا (مریم ،۱۸) سے نابت موتا ہے کہ مادہ میں خلانے ،سیدا کیا۔ (ضمیم اخبار بدر قادیان ۱۸ راکست ۱۹۱۰) شیرتا ہے کہ مادہ می خلانے ،سیدا کیا۔ (ضمیم اخبار بدر قادیان ۱۸ راکست خان نیا ہوئے کئے میرون ہمارا گوشت پوست خان نیا ہوئے کئے میرون ہمارا گوشت پوست خان نیا ہوئے کئے میرون ہمارا گوشت پوست خان نیا ہوئے کہ اسلامی ( تشمید الاذبان جلد کی مسلم میں مسلم کا مسلم کی کا مسلم کا

الم - فَأَمَّا اللَّهِ يُنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَهُمُ فَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ فَهُمُ فَي وَوَضَيةٍ يُحْبَرُونَ اللهِ فَي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

يَحْبَرُونَ، خُوتْ ويْ جَاتِي ويْ جَاتِ بِين ويْ ويْ جَاتِ بِين و نَهُ جَاتِ بِين و نَهُ نَهُ

(تشعيدالاذ ال علدم و صليم)

نعت دینے جلتے ہیں۔

فسبخن المعرون تمسؤن وحين تُصْبِحُوْنَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْمِرُوْنَ اللَّهُ عُرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ وَالْحَيِّهُ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَمُ وْتِهَا. وُكُذُ لِكَ تُخْرَجُونَ وَوَنَ أَيْتِهِ آنَ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّادُ أَانْ تُمْ بَشَرُ تَنْتُشِرُ وْنَ ﴿ وَنَ الْحُونَ ايتهان عَلَقَ لَكُمْةِ نَا نَفُسِكُمْ الْرُوالِمُ الْتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَّرَحْمَةً وانَّ فِي ذرك لأيت لِقُومِ يَّعَفَكُرُون ﴿ وَنَ الْمِيهِ خَلْقُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاغْتِلَافُ ٱلْسِنْتِكُمْ وَٱلْوَانِكُوْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِلْعُلِمِيْنَ اللهِ وَمِنْ ايتهمنكم عُدْبِ الَّيْدِلِ وَالنَّهَا رِدَابْتِعَا رُكُمْ مِّنْ فَضَلِهِ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ

مِنْ الْمِیْتِ اَنْ خَلَقَکُ مُونِیْ تَسُدَابِ، بُرِے بُرے مربراپنے عندیہ بن مرابیر کے ہر مہاد پر لجاظ کر کے مناسب وقت اور عین موافق اوازم کو مینا کرتے ہیں ۔ پھر تمائی سے مودم موکر اپنی کم علی پرافسوس ۔ مگر قانونی قدمت کے ستھ نظام کو دیچہ کر سمہ قدمت ذات یاک کاللبراقراد کرتے ہیں سیم اضطرت - داناجب تمام اپنے ادد کردی مخلوق کوب نقص کمال ترتیب املی درجہ کی عمد گیر یاتے ہیں فرصر دیتے ہیں فیطرت کی درجہ کی عمد گیر یاتے ہیں فرصر دیتے ہیں فیطرت کی اسی زبدست دہل مورکرد - قرآبی جبید کہیے الفاظمیں بیان فرماتا ہے۔

وَمِن أَيْتِهِ أَنْ هَلَقُكُ هُ مِنْ تَرَابِ ثُمَّ إِذَا انْتُ هُ بِينَ أَيْ وَنَى الْمَالُونَ عَلَيْهُ وَقَال اوداس كے نشانوں سے كرتم كوملى سے بعدا كيا - بجرتم اجانك بيلتے بجرتے ادى بوكئے ال كلات میں قرآن ان آیات صافح محمم كی طرف توجم دلاناہے جوانسان كى ذات میں موجود میں ۔

ال ملمات طببات سے پہلے اور اس دلیل سے اوّل الدُرتال نے اپنی قدوسیت ہرایک نقص پاک سرایک صفت کا طرکے ان متصف ہونے کا اظہار اور عبادت کی تاکید کی ہے اور کہا ہے۔ فسینیطن اللّٰ ہے جین تمسون وَجین تصبحون ۔ وَکُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوْتِ وَالْا دُفِ وَعَشِيّاً وَعِيْنَ تُظْمِدُونَ السَّمُوتِ وَالْا دُفِ وَعَشِيّاً وَعِيْنَ تُظْمِدُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہے اسانوں میں اور زمین میں اور تنسیرے بہراود حب تم ظرکرتے ہو۔ اسس دعوٰی کا مدار وجودِ صانع پر تھا۔ اسس ہے وجود صانع کی دلیل بیان فرمائی اور دلیل بھی

السی دی سے یہ مطلب می نابت ہوگیا۔

معراس می غیر مدک عفر متحرک سے انسان کی بقلئے نوع اواس کے آدام کیلئے اسی کی حبس کی بی بی بی بی بی بی بی بی بی ب بنائی ۔ اور اپنے اسی ادادہ کو حود و نول کے باہمی تعلق کی نسبت مختا عود کرو۔ کن پیار سے بیار سے انفاظ میں بیان فرمایا۔

وَمِنَ الْيَهِانَ عَلَقَ لَكُمْ مِنَ انْفُسِكُمْ اذْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً قَ تَحْمَةً - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ -

اوراس کے نشانوں سے ہے کہم ہی میں سے تہارے واسطے جوٹراً بنایا تاکہ نم اس سے آرام پی واور تہارے درمیان دوستی اور رحمت وال دی۔ یقیناً اس میں سوچنے والوں کے اسطے نشانیاں ہیں پیرو اور تہارے درمیان دوستی اور رحمت وال دی۔ یقیناً اس میں سوچنے والوں کے واسطے نشانیاں ہیں مجمرانسانی صفات کی طرف انسانی قطرت کو توجہ دلاتا اور فرماتا ہے۔

وَمِنَ الْيَهِ خَلْقُ السَّمَا وَ الْاَرْضِ وَ الْمَيْلَاتُ الْسِنْتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ الْمُالِكُمْ وَالْمَيْلَاتُ الْسِنْتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ الْمُلِكِمْ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ الْمُلْكِمِينَ .

اوراس کے نشانوں سے بیدا کرنا ہمانوں اور زمین کا اور اختلاف تمہاری بربیوں اور تمہار رنگوں کا ۔ یقینا اسس میں عالموں کیلئے نشانیاں ہیں۔

وَمِنَ ايْتِهِ مَنَامُكُمْ بِالنَّبِلِ وَالنَّهَادِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضَلِهِ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ تِقَوْمٍ تَيَسُمَعُونَ -

اوراس کے نشانوں سے بہارا رات کوسونا اور دن کو اس کے فضل کو تلاکش کرنا رہنیاً اس میں نشانیاں بیں سیننے والوں کیلئے۔ میں نشانیاں بیں سیننے والوں کیلئے۔ وَلَكُ الْحَمْدُ - جِيبِ فَسَبْحُنَ اللهِ سِي سَبْحَانَكَ اللَّهِ مَّوَ اللهِ وَالْمِي فَسَبْحُانَكَ اللهُ مَّ وَالْمِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

میں میں ان ایب : ملی میں بیج بونے ہیں ۔ کمینٹیال کیتی ہیں ۔ وہ کھاتے ہیں ۔ خون پریا ہولیے محیر نظفہ ۔ مجرانسان ۔

مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، ثَهَارى جنس سے ، (صنيماخبار مبرقاديان ۱۹۱ مار اکست ۱۹۱۰ ء) لِتَسْكُنُوْ النَّهَا ، يادر كھوبيبال اس لئے بين كران سے آرام باؤ - بہت مبخت بين ده جوبي في كود كھ سمجين ۔

مَـوَدُقَ : ان کے ذریعے دو مختلف خاندانوں میں باہی فحبّت بڑھتی ہے۔ رَحْمَتُ : ہی ہی پرریم کرو۔ وہ تنہار ہے مخابل میں بہت کم وِرہے ۔ نطیف پرائے میں ادب کھاؤ ( ضمیم اخبار بدر قادیان ۱۸ راگست ۱۹۱۰)

لِتَشْکُنُوا إِلَیْهَا: باہ کے بعداکرخداجاہے توانسان کوآرام اتاہے۔ انسان کی انکوناک کان وغیرہ بدی کی طرف راء نہیں ہوتے سکون قلب حاصل ہوجاتا ہے۔ نکاح آرام کیلئے ہولہ ہے۔ آرام کیلئے ہولہ ہے۔ آرامی کیلئے ہولہ ہے۔ آرامی کیلئے ہولہ ہے۔ آرامی کیلئے نہیں ہوتا

میں نے خود کئی بیاہ کے یہ مرباہ یں جع من آدام طا۔ وَجَعَلَ بَیْنَکُ هُ مُودٌ اُوَّ وَ رَحْمَتُ اُورِ ۵ردسمبر ۱۹۱۷ء صف ( بدر سفند دوم ۵ردسمبر ۱۹۱۷ء صف)

عرب کی عورتیں بڑی آزاد موتی بیں اور وہ اپنے صوق طلب کرنے بی بڑی ہوٹ یار ہوتی ہیں۔

( البدریکم مٹی ۱۹۱۳ء کام امیر)

وَ اَلْوَا نِحَدُدُ کُسی نے ایک بزرگ سے کما کہ شطرنج می ایک عجیب کمیل ہے کہ ہرآ دی

نٹی کمیل کمیتنا ہے۔ آپ نے فرایا ۔ اس سے بڑھ کو عجیب انسان کا چہرہ ہے ۔ آئی سی حبگہ ہے اور
آدم سے لیکرایندم کک مختلف ۔

رضیمداخباربدر قادیانی ۱۸ راکست ۱۹۱۰) وَطَمَعًا، بزارون قسم کے موذی جُرم اس کیلی چک سے مرتے ہیں اور کئی قسم کے قامد مواد تباہ ہوتے ہیں۔ (ضمیمراخبار میر تفادیان ۱۸ راکست ۱۹۱۰)

٣٩٬٢٥ وَمِن الْيَهِ يُرِيْكُمُ الْبَرْقُ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَيُنْ السِّمَاءُ مَاءً فَيُحْي بِهِ طَمَعًا وَيُنْ السِّمَاءُ مَاءً فَيُحْي بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَانَ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَانَ فِي ذَلِكَ لَالْيَتِ لِقَوْمِ السَّمَاءُ وَ يَعْدَلُونَ وَمِن الْيَتِ مِ اَنْ تَعْدُونَ السَّمَاءُ وَ الْرَاحُ فَى إِلَا الْمَرْةِ وَمُنَا الْتُمَا الْمَرْةِ وَمُنَا الْمَرْةِ وَمُنَا الْمَرْةِ وَمُنَا الْمَرَةِ وَمُنَا الْمَرْقِ وَالسَّمَاءُ وَ الْمَرْقِ وَالْمَامُونِ وَمِنْ الْمُرْقِ وَالْمَالِقِ مَا مُولِهِ وَمُونَا اللَّهُ وَالْمَالِقِ وَالسَّمَاءُ وَلَيْ الْمُرْقِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَالِقُولُ الْمُرْقِقُ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَلَيْ الْمُرْفِقُ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمَامُونِ وَالْمُوالِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْتَقُولُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ مِي الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُولِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِعِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

اوداس کے نشانوں سے ہے کہ ہیم وامید کی خاطرتہیں کجی دکھانا ہے اور بادل سے پاتی اتراہے ۔ پھیڑا اس میں عقلندوں کیلئے اتراہ ہے ۔ پھیڑا اس میں عقلندوں کیلئے نشانوں سے ہے ذندہ کراہے ۔ پھیٹا اس میں عقلندوں کیلئے نشانوں سے ہے کہ سال اور زمین اس کے امرسے قائم ہیں بھرجب تشانوں سے سے کہ اسال اور زمین اس کے امرسے قائم ہیں بھرجب تشاموا کہ ایجا کہ تشانوں سے نکل پڑوگے۔ تشانوں سے نکل پڑوگے۔ ایجا کہ تشانوں سے نکل پڑوگے۔ ایجا کہ تشانوں سے نکل پڑوگے۔ ایجا کہ تشانوں سے نکل پڑوگے۔ ایکا کہ تارہ میں احدید مسلال اور تشانوں اور

٣٠- وَهُوَالَّـذِي يَبْدَ وُاالْكَـلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُو اَهُونُ عَلَيْهِ، وَلَـهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ، وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

اَهْوَنُ عَلَيْهِ، حِب بَحِرَة مِعْ وَبنايا وَاب حِب بَحِرِبناه اس وَات بِرَسِن عِرْضِ مَنْ حَب بَحْدِثِ وَنَهِي بناياء وضيما فبالبد قاديان ١٩١٨ والسَّت ١٩١١ء)

199 - خَب رَب لَكُمْ مَّتُ لَا مِن النَّهُ سِكُمْ وَ هَل لَكُمُ مِنْ النَّهُ سِكُمْ وَ هَل لَكُمُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَن النَّهُ مِن النَّا مِن النَّهُ مِن النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن النَّا مُنْ ال

کے آلگے۔ ہم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ برابرکا ٹنرکی قرار نہیں دیتے اور نہ تم ان سے
اب درتے ہوجیسے اپنے غیروں سے ۔ تو اللّٰد کے کاموں میں مخلوق برابر کیؤنکر ہوسکتی ہے ۔

یقہ وہ یہ تی قید آئی ، الدّتعالیٰ اپنے بندوں کو کئی طرح پر توجید کھاتا ہے ۔ بعض وقت اسکی تدابیر کو مفید و بابرکت نہیں ہونے دیتا ۔ اورس راستہ سے اس کورزق ملتا ہے ۔ اسے بند کردیتا ہے تا وہ سمجہ لے ۔ کہ یہ تمام آمد خوا کے فضل سے ہے ۔ کسی کی بیاقت قابلیت یا کسی کی اماد کا نتیجہ نہیں یہ نکہ حضرت صاحب نے مجھے بتایا تھا " موس کو چاہئے کہ الیسے موقعوں میں اللّٰد کی حکمتوں پر ایمان یہ ناوی اور گھرائے نہیں ۔

(منہ مرافع اور گھرائے نہیں ۔

(منہ مرافع اور بادی اللہ مرافع اور اللہ مرافع اللہ میں اللہ مرافع الل

## ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْدَدُ وَلَٰكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْدَمُ وَنَ الْ

کیس درست رکھ مخاطب البینے آپ کی سیتے دہی پر اور وہ یہ ہے۔ کہ انسان سب سے قطع تعلق کرکے الندتعالیٰ کی طرف مجبک جاوے اور تمام اقوال و افعال حرکات وسکنات اسی فرت سے صادر ہول ۔ یہ الہٰی نظرت کے مطابق بات ہے جبس پر النّدتعالیٰ نے لوگوں کو پدرا کیا ۔ الہٰی اندازہ کو بدلاً مناور میں ہے ۔ یہ کا اور ملیک دین ہے ۔ (نقدیق براہیں اجہ دیں ہے۔ دیں ہے۔ دیں ہے۔ دیں ہے۔

فطَدِ النَّاسَ عَكَيْهَا؛ اسلام كے تمام اسكام فطرت كے مطابق بي مصنوع ہے ۔ صانع كى طرف اعمال كى جِزاء كا اعتقاد - ہر چيز كا ايك اندازه من مانا ـ اندرونى تخريكوں كا تتبع موناسب لحنظ بين - اور يہي اصولِ اسلام بين - جورو و اكو زائى ابنے لئے وہ فعل پندنيين كرنا ـ جودوسرول سے كرتا ہے - يہ فطرت كى كواہى ہے اسلام كے احكام بر ۔ (تشعيذالاذ بان جبد مده صصابی)

٣٣- مِنَ الَّذِيْنَ فَرَقُوْدِيْنَهُ هُوَكَانُوْاشِيعًا، كُلُّ حِزْبُ بِمَاكَ دَيْهِ هُ فَرِحُوْنَ ﴿

وَ عَالَوْا شِيلِعًا ، خوب يادر کھو ۔ کہ اسلام ايک برا، ہے ۔ وو سرگزنيں ۔ يہ راوت کرن دلى دعاوں معدقہ وخيرات ۔ تقوى سے طتی ہے ۔ (منميماخبر برتاديان ۱۸ راگست ١٩١٠ع)

٣٧- ظَهُرَالْفُسَاءُ فِي الْسَبِرِّ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ الْسَاءُ فِي الْسَبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ الْسَاءُ فِي الْسَبَرِ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فِي الْسَاءُ فَي اللَّهُ فَي اللّلَّا فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ظهد : فاب وگياہے۔

فی الْبَدِ وَالْبَحْدِ: بِہارُوں - مکول - بانی کے کناروں جزیروں میں توگوں کی برعنوانیال بھ گئی میں۔ رضیم اضار برر قادیان ۱۸ راکست ۱۵۰۰ نیز الحکم ۱ رستم را ۱۹۰۰ء صک ایک وه وقت بوتانه کرجب دنیامی انده برا مونا سعے ادر برقسم کی غلطیال اور غلط کاریال معیلی بوئی بزنی بين مداكى ذات يرشكوك ماسماء الميرمين شبهات ما افعال اللرس بها عتنائى اورمسالقت في الخيرا می غفلت بھیل جاتی ہے۔ اور ساری دنیار غفلت کی ارکی جیاجاتی ہے۔ اس وقت الدّ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی برگزیدہ بندہ اہل دنیا کوخواب غفلت سے بیداد کونے اور لینے مولیٰ ک عظمت وجروت د کھانے ۔ اسماءِ البیروافعال اللّٰہ سے الگاہی بخشنے کے واسطے آنا ہے۔ توایک کمزورانسال توساری دنیا کودیجماہے کرکس رنگ میں رنگین اورکس دھن میں لگی ہوئی ہے ۔ اوراس مامور کی طرف دیجمنا سے كروه سب سے الگ اورسب كے خلاف كہتا ہے ۔ كل دنيا كے چال عبن براعتراض كرا ہے ۔ نه كسى كے عقائد کی پرواہ کراہے نہ اعمال کا لحاظ۔ صاف کہتا ہے۔ کہتم ہے ایمان ہو اور نہ صرف تم بلکہ خطب جسد الفَسَادُ فِي الْسَيْرِةُ الْبَحْدِ سارے درناؤل جنگول - بيابانون - بيارون اورسمندون اور جزار-غرض برحصه دنیا پرفساد میا بواسے - تمهارے عقائد مع نہیں - اعمال درست نہیں - علم بود میں اعمال السنديين - قوى الترنفان سے دور موكر كرورم يك ين - كيول إبما كسبت أيدي التاس تہاری اپنی ہی کرنوتوں سے ۔ پیرکہاہے۔ دیکیومیں ایک بی شخص مول ۔ اوراس لئے آیا ہول کر لیے ذیقہ کم م بَعْضَ اللَّهِ فِي عَمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ كَا بِرُرْتُولْ كَامْرُهُ حِيكُمادِيا جاوے - بہت سى مغلوق اس وقت اليسى ہوتى ہے كدان كے عدم اور وجود كورابر معمتى ہے اور بہرت سے اليے ہوتے ميں كر بالك غفلت ہی میں ہوتے میں ۔ انہیں کچرمعلوم نہیں ہونا کہ کیا ہور اے ۔ اور کچرمتقابلہ وانکارپر کھرسے ہوجا ہے ہیں اور كيد البيع موت مين جنهي الدنعالي ابني عظمت وجروت دكمانا جابتا سے - وه الى وكول كے مفاطر ميں حومال ودولت كنبه اور دوستول كے لحاظ سے بہت ہى كرود اورضعيف موستے ہيں ۔ مرستے مرسے روسا اورابل تدبیر اوگوں کے مقابلہ میں ان کی کھرمتی ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس مامور کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ایسا كيول بوتاب ؟ لينى صنعفاء سب سے پہلے ماننے والے كيول بوتے بين ؟ اس لئے كم اگر وہ ابل وول مان لیں تومکن ہے خود کہ دیں کہ ہمارے ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوا۔ دولت کو دیکھتے ہیں اطاک پرنگاه كرتے ہيں ۔ اپنے اعوان وانصاركو ديجتے ہيں . اس لئے خدائ عظمت وجبروت اور راببت كا ان کوعلم نہیں آسکتا۔ لیکن حبب ان ضعفاء کوجو دنیوی اصعادی اسباب کے لحاظ سے نباہ مونے کے قابل ہوں عظیم الشان انسان بنادیے اوران رؤسا اور اہل وول کوان کے سامنے تباہ اور ہلاک کردیے تواسى عظمت وطلل جيكارصاف نظراتي ہے۔

غرض بيربتر بتواب كم اول صعفاء بى ايمان لاتے بي - اس د بيعا كے وقت جبكه برطرف سے

شور فالفت بلندم واسے فصوصاً برے لوگ سخت فالفت پر انتظے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا وی ہوت میں میں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ففیل سے جن لیتا ہے اوروہ اس داستبازی اطاعت کو نجات کیلئے فلیم تناوں مرنے کے بعد فرب النی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے فالفت کیلئے اسمئے ہیں جو اپنی فالفت کو انتہاد تک بہنچا تے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی فصرت اور مد آجاتی ہے ۔ اور ذہین سے آسمان سے وائیں سے بائیں سے غرص برطرف سے فصرت آتی ہے اور ایک جاعت تیار ہونے لگتی ہے ۔ اس وقت وہ لوگ جو بالک غفلت میں ہوتے ہیں اور وہ می جو پہلے عام و وجود مساوی سمجھتے ہیں آاکر منال ہونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جوسب سے پہلے ضعف و ناتوانی اور فیالفت شدیدہ کی حالت میں منال ہونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جوسب سے پہلے ضعف و ناتوانی اور فیالفت شدیدہ کی حالت میں آگر شرکے ہوئے ہیں اور انصاد رکھا گیا ۔ مگر الیسے فتوحات اور انصاد رکھا گیا ۔ مگر الیسے فتوحات اور نصروک کے وقت جو آگر شرکے ہوئے ابن کا نام ناس رکھا ہے ۔

یادر کموج بیدا الندتعالی نگانہ اسکی صفاطت می فرانا ہے۔ یہاں کک کہ وہ دنیا کواپنا کیلئیے اسکی صفاطت می فرانا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دنیا کواپنا کیلئیے لگا ہے اسکی حفاظت کی موافق نہ ہواس کی خواہ کتنی ہی صفاطت کی جاوے وہ ہم خوشک ہوکرتہاہ ہوجاتا ہے۔ اود ایندص کی حجاوے وہ ہم خوشک ہوکرتہاہ ہوجاتا ہے۔ اود ایندص کی حجاوے وہ ہم خوشک ہوت ہی دہ لوگ بہت ہی خوشس قسمت ہیں جی کو عاقبت اندیشی کا فضل عطاکیا جاتا ہے۔

(الحكم عرفرورى ١٩٠٧ء صل)



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ

المَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ كَارِيمِ الْمُ كَيْمِ الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَالْمِ الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَالْمِ الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَالْمِ اللَّهِ الْمُ لَا الْمُ لَالْمُ لَا الْمُ لَالْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُلْمِ اللَّهِ اللّ

#### هُدُّى وَّرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِيْنَ الْ

النم: انَا اللهُ اعْلَمُ

اَلْحَكِيْمِ ، حَقْ وَحَمَت سے مجرى بوئى - برى معنبوط باقول والى -

(صنيماخلىبدقاديان ۲۵راگست ۱۹۱۰)

س ۔ ایک صحابی نے اپنی او تول کی قربانی کا ذکر کر کے حضور نبوی میں عرض کیا کہ وہ شاید قبول نرموئی

فرايا- أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتُ -

ایک برکار نے کتے کو دیکھا۔ کیچرچاٹ رہاہے۔ اس نے رحم کر کے موزہ آبادا اورکنویں سے محرکر اسے بانی بلایا۔ خوائے کی کارہ پرالیساڈ الاکہ وہ جنتی ہوگیا ( الحدیث) کیس احسان کرتے والوں کو محرکر اسے بانی بلایا۔ خوائے کی کارہ پرالیساڈ الاکہ وہ جنتی ہوگیا ( الحدیث) کیس احسان کرتے والوں کو قرآن مجید خوب موجب برایت ورحمت ہے۔ (صنعیم اخبار برقادیان ۲۵ راکست ۱۹۱۰)

۵٬۲-۱ آئز يَن يُويْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَبُوْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَمُمْ مِنْ الزَّكُوةَ وَاللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَى هُدًى مِنْ وَهُمُ وَالْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْوَالِيَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْحُولَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُولِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

سُورة يوسف مي ب - وكمّابكغ اشد كُو التينك حكمًا وَعَلَمًا وَكُولِكَ نَجْدِى المُعَنِينَ (يوسف مي ب - وكمّابرب - كربرفسن كوحكم وعلم بخشا جلت كا - المُحْسِن يوحكم وعلم بخشا جلت كا -

بالخدة ، جزاوسنوا عيب، من ب-

عَلَىٰ هُوَ اللهِ اللهِ

٥- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ رليُضِ لَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَ وَيَتَخِدُ مَا رليُضِ لَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَ وَيَتَخِدُ مَا مُزُوَّاء أُولَئِكَ لَهُ مُعَذَّا بُ مُهِيْنَ ا

کے آگھ وَ الْحَدِیْثِ : الیسی باتیں جن سے جناب الہٰی سے غفلت ہوجائے ۔ راگ ۔ سرود بالخصوص اس کے معنے لینے اپنے اپنے ملک کے حالات کے مطابق ہیں۔

بِغَيْدِ عِلْمِدِ ، ناسممی سے ۔ هُدُدًا ، بلکا (صنیمہ اخبار بدرقادیان ۲۵ راکست ۱۹۱۰ ) کے ذانہ میں ایک کافر نظر بن حارث نام تھا۔ جو لوگوں کو کہنا کہ نم فران سننے کیا جاتے ہو آئے میں نم کو مرستم واسغندیار کے قصے سناؤں جوبڑے لمبے اور بہت عجائب ہیں۔ اس زمانہ کے اکثر ناول نولیں اور قصوں میں توکوں کومصروف کر کے حکمت اور قصد ہوں اور قصوں میں توکوں کومصروف کر کے حکمت کی سنجیدہ باتوں سے دور ڈال دیتے ہیں۔ (بدر ۲۲۷ راکست ۱۹۰۵ء صط)

٨- وُرِذَا تُتُلَىٰعَلَيْهِ أَيْتُنَا وَثَى مُسْتَكُبِرًّا كَأَنْ لَمْ يَكُبِرًّا كَأَنْ لَمْ يَصْفَعَا كَأَنَّ فِي الْمُنْتِي وَقَرًّا، فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ

الم ينون

رصنیمراخیارمدرقادیان ۲۵ راگست ۱۹۱۰ )

فَبَشِيرًا ، كمول كرخردو-

آن تَعِيدَ بِحَدْ مَير حِكْمَ كُوكِتِي ولين اس كے معنے ہوئے كرزمين پر بِهاو مي كروش دوزانداورسالياند مي تمهارے سانو حي كھاتے ہيں -

۷ مید ۔ غذاکو کہتے ہیں جس صورت میں یہ معنے ہوئے ہیں کہ زمین بربہاؤی علاقے اسس واسطے بنائے کہ نم کو غذا کی ہے اس وینانچہ دریا بھی پہاڑوں سے بی نکلتے ہیں اور پہاڑوں پراکٹر درخت اور میوے ہیں۔ اور کنوش کا پانی بھی انہیں کی فروعات ہیں۔ اور کنوش کا پانی بھی انہیں کی فروعات ہیں۔

س میدبیس والنے کو کہتے بین حس سے مہندی تفظ میدہ نکالہ اس اس صورت میں یہ معنے موشے کرزمین پر بہاط اس واسطے رکھے گئے ہیں کرجب زمین نا فر مافوں سے بھر جائے تو بہاڈ ابنی سی نشن فشانی اور زلازل کے ساتھ تعین باغیوں کو بیس والیں یجسیا کہ ہمیشہ ہوارہ ہے ۔ ناکہ دوسوں کو بیس والیں یجسیا کہ ہمیشہ ہوارہ ہے ۔ ناکہ دوسوں کو عبرت ہو ۔ اسی واسطے یہودکی مغضو بیت کو فرمایا ۔ نتے الدید تنہ بابن یہ دیکھا وَخَلْفُهَا وَ

مَوْعِظَةً لِلْمَتَّوْيِنَ - ( بِرِهِ ١٩٠٥) ( بِرِهِ ١٩٠٥ اوري ) بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا، ايساستون بِسِ جِرْمَ دِيُحِسكو۔ بِغَيْرِعَمَدِ تِرَوْنَهَا، ايساستون بِسِ جِرْمَ دِيُحِسكو۔ (تشحيذ الاذ كان مبلد م و صليه)

ا- وَلَقَدْ اتَيْنَا كُفُمْنَ الْحِكْمَةُ آنِ اشْكُرْرِتْهِ ، وَمُنْ كَفَرُ وَمُنْ كُونَا وَمُنْ كُونُ وَمُنْ كُونُ وَمُنْ كُونُ وَمُنْ كُونُ وَمُنْ كُونُ وَمُنْ كُونُ وَانْ مَا مُعْمِيْدُ اللهِ وَمُنْ مُنْ اللهُ مُعْمِيْدُ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ مُعْمِيْدُ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَانْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَانْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَانْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَانَا وَاللّهُ وَانْ مُنْ اللّهُ وَانْ اللهُ وَاللّهُ وَانْ اللهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الْحِكْمَة ، نهاية مضبوط بات ص كا انجام بخربو جوّل مي ايك خص تفاص نعلول كي تعريفي يا دكر ركمي تفيى د اكثر ابل علم كا اس ذريعه سد امتحان كرك الى كوبرسوم فل نادم كيا كوا ايك دن مجد سدي سوال كيا د كو محكت ك جامع مانع تعريف كيا سه بي خدوده بنى امراشل كادكونام كا ترجم سناديا . اس كه اخير في سه - ذيلت مِعْمَا اَ وُحِي اِلَيْكَ دَبُّكَ مِنَ الْجِكْمَة فِي الْمَاسِينَ كروم بخوده كيا -

آنِ الله عَدْ لِللهِ ، شكركر نے سے نعمت برصی ہے۔ فرایا لَبُنْ شكانت لُازِیدَ تنكم (ابراہیم ، ۸) تم شكركرو كے نوشم ہے بہیں اپنی ذات كى كرہم ضرور برموج و كرديں گے .

(صميم اخبار برقاديان ٢٥ راكست ١٩١٠)

الْحِكْمَةُ ، يه لفظان الفاظ بي سے بعض كے معانی عام استعمال بي عميك بيس كئے كئے ۔ اسكل كے محاورہ بي حكمت طبابت كوكھتے بين ۔ اللّه تعالى فراآ ہے كرم نے لقمان كو حكمت دى اوراس جكمت كى ابنداء يہ ہے كہ ابن اشعث و بلّهے ۔ اللّه كاشكر كزار بو ۔

( بدر ۱۹۰۷ اگست ۱۹۰۵ ء مسل)

ان آیاتِ کریم پرغود فرطینے اور داو دیجئے۔ نہصرف داو بلکہ قبول فرطینے۔ میں آبکوئ کی طرف بلا آ
مہول اور ہے انصافی کے سخت وبال سے آگاہ کو امہول۔ دیکھو۔ مراہے ۔ اور مجلائی اور برائی کا نتیجہ پانا ہے ۔ کیا یہ دور از قبالس ہے ۔ انصاف سے کہئے ۔ بلکہ یہ تمام قصتہ بجلائیوں کا مجری عطر ہے بال مبت پرست ناش آستہ کی خلق آدمی اسس کو دور از قیاس کے تو ممکن ہے۔

# ١١٠ وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ رِلا بُنِهِ وَهُو يَعِظُهُ لِبُنَيَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ اللَّهِ

ہمنے نقمان کو حکمت (اپنی بیجان) وی کہ تو الند کاسٹ کرکزار میو اس لئے کہ ج شکر گزار ہوا اس میں اسکا پنافائدہ ہے۔ اور س نے کفران نعمت کیا وہ جان ہے کہ الندغنی ہے تعریف کیا گیا۔ اورجب لقمان نے وعظ کرتے ہوئے بیلے سے کہا۔ اسے پیادے بیلے الندسے تنرک مت کو کیونکو شدک بڑا ( تصديق برابين احديه صلا) معاری طلمسے ۔

مم المبات المان کی نصیحت بید کیلئے حس کو الند تعالی نے اپنی کتاب میں درج فرایا ہے۔ تاکہ لوگ

اس يرعل كرين - السنين دف احكام ين -

١- تنرك سے مجتنب رہو ٢ ـ والدين سے سوسلوك كرو - مواٹے كم تنرك كے ال كے سب حكم مانو سرعلم اللي برايمان ركموكه وة تبدارى برحركت سے واقف سے - س - نمازقائم ركمو ۵ يعلى بات كاحكم دو ١- برى باتوں سے من كرتے رہو ، وكوں كے سائد تكرسے بيش نهاؤ ٨ - زمين براكوكر شرطیو ۹- برایک معامله مین میاندروی اختیار کرو ۱۰- اینی آواز کودهیار کود-

اسمين دوسراحكم والدين كے ساتھ سلوك كرے كا الند تعالىٰ كاطرف سے بہت بى تاكىدى ہے اور تنرك سے اجتناب كے بعد سب سے زيادہ ضرورى حكم يہى ہے ۔ اس واسطے النزتال نے اس وصیت نامرمین اس محم کوخاص اپنی طرف منسوب کیاہے اورا سکے دلائل بیان کے اور دوسے حکام

ک نسبت اسکی زیادہ فعمیل کی سہے۔

چونكريه وصيت نامه حضرت لعمان كاحرف اين بين كيك مخا اور مثابي اس وقت مخاطب مخا اس واسطےمکن ہے کہضرت لقمان نے ال حقوق کاذکر حجود دیا ہوج خود اپنی کے تعلق مے -اورپند نركيا بوكه لين بيط كويه كهين كه توميرى اليى اطاعت كر اود السي فديمت كوليكن التُدتعالى فيجب يه وصیت تمام دنیا کی برایت کے واسطے اپنی پاک کتاب میں درج فرائی تو یہ مزوری حکم بھی اس کے اندار

اِنَّ السِّنَدُكَ لَظُلْمُ عَظِيمً : تَحقِق تَرك بِرُاظلم ب السي اوني كواعل خطاب دينا يا اعلىٰ كواد في خطاب دينا - بياده كو بادت المنا اور بادشاً كوبياده كمنا إيك ظلم ب باوجوديكم بياده اور بادشاه بردوانسان بین اورایک جیساصیم رکھتے ہیں اور مکن سے کرکمی بادشاہ بیادہ بن جلئے

یا پیادہ بادشاہ بن جائے۔ بھرکس قدرظلم ہوگا۔ کر پیٹر۔ مورت عناصر۔ اشجاد۔ حیوان یا انسان کو مبرقہ بنادیا جاوے ۔ مالا بحد ان بی آنا بڑا فرق ہے ۔ کہ کوئی مناسبت ان کے درمیان ممکن بنیں ہے ۔ ایک مبند دنے ایک دف فرز کرک کی ترویدیں ایک حکمت کا کلہ بولا۔ اس نے کہا کرچ بڑا الدم برایاب دونوں انسان بیں 'اور مردو کیسال آنھیں ۔ اک ۔ ممنہ وغیرہ اعضاء رکھتے ہیں۔ اور بہت سی باقول میں ایک مورت کے کہ مزیرا باپ چو بڑا ہے تو مجھے اس قدر دنے اور کو موتا ہے کہ مزیرا باپ چو بڑا ہے تو مجھے اس قدر دنے اور کھ موتا ہے میں کا ماند ہیں ہو سکا ، بیان بہیں ہو سکتا ۔ جب ہما دا یہ حال ہے تو کسی پیٹری مورت یا عاجز انسان کو معبود کہنایا معبود بنانا کیسا سخت جرم اور بحدی کا مرد کا میں ہوا۔ تو ہیں بنانا کیسا سخت جرم اور بحدی کا کہ ترک کیا چیز ہے ۔ اس سوال سے مجھے دنے بھی ہوا۔ تعبیب میں افسوس بھی ۔ اس سوال سے مجھے دنے بھی ہوا۔ تعبیب میں افسوس بھی ۔

قرآن کریم سادا اس کے رقدسے مجابواہ میر تنرک کے سب سے بڑے وہمن رسولی کریم ملی النّدعلیہ والہ وسلم کی سنت سے تنرک کا بنتر لگ سکناہے۔

تنرك وه برى چزر بے كم اسكى نسبت خدائے فرايا - إنّ اللّه لَا يَعْفِدُ أَنْ يَسْدُكُ بِهِ وَ

يَغْفِدُ مُادُونَ ذَلِكَ إِنْ مُعْمِى مسلمان اس كے معنے نہ سمجيں توافسوس ہے۔

سب سے پہلاکلام جوانسان کے کان میں ہوقت پیدائش و بلوغ ڈالاجا آہے وہ تنرک کا ردید میں لا الے الا الله محصر کو تسول الله ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ کان بہتر ہیں یا آنکھیں مولاد کے کان میں اذان کہنے کی سنت سے یہ مسلم مل ہور کتا ہے۔ اگریہ لوفعل ہوا تو کہ بی رسول کی سنت مؤکدہ نہ بنتا ۔ یقظہ نومی جر بیماری ہے ۔ اسکے عہا ثبات سے بھی اس کی مکتیں معلوم ہو کتی ہیں۔ عرض پہلا کم کانوں کیلئے نازل ہوا اور انبیاء بھی اسی لا الله الله کی اشاعت کیلئے آئے اور خوالی ہوی کتاب نے بھی اسی کلم کی اشاعت کیا ورس کتا ہوسے میں نے دینی امود کی طوف صوبیت

سے ترحبی ۔ اس میں بھی اسی پر نیادہ بحث ہے۔

چزیکہ بعض لوگ محیموں کی ہات کو بہت پہند کرتے ہیں۔ اوران کے کلم کا ان کی طبیعت بڑا مس اثر ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں ایک محکیم کی نصیحت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ مجی مسلم ہے کہ آدی اپنی اولاد کو وہی بات بتا آہے جو بہت مغید ہواور مضربہ ہو۔

ردر با بالمبر کہتے ہیں رسانجہ کرنے کو ۔کسی سے کسی کے ساتھ ملانے کو ۔ تومطلب بر موا ۔ کہ الٹر کے ساتھ کسی کوچوڈی نہ بناؤ ۔ ایک مقام پر فرایلہے۔ ٹیسڈ الیّذِینَ حَفَر دُارِدَیّہِ ہِ یفیدنون (الانعام) کوئی شخص الندنعالی کے برابراسکی ذات میں کسی دوسرے کومجی واندہے۔ بر تنرک میں فید کوئی دونان ہیں ۔ ایک ظلمت کا ایک فود کے دونان ہیں ۔ ایک ظلمت کا ایک فود کا مگر برابر وہ بھی نہیں کہتے ۔

خلانے فرمایا کہ اُمَّتْ خَلَقَ السَّمٰوٰت وَالْدُونِ (انل:۱۱) تُوكُفّادِمُكُم بڑے مشرک تے۔ انہوں نے میں کہا۔ اللہ اسی طرح الن کے حاجلیت کے شعروں میں اللّٰد کا لفظ کسی اور پرنہیں ہولاگیا۔

مجر شرک کیا ہے عس کے واسطے قرآن شریف نازل ہوا ہ سنو اِ دوسرا مرتبہ صفات کا ہے اللہ تنان ازل ابدی ہے ۔ سب چنروں کا خالق ہے ۔ وہ غیر مخلوق ہے ۔ لیس برصفات کی فیر کے لئے بنانا تنرک ہے۔

اربی قوم نے پانچ ازلی ان بین المنتقیم ازلی ہے ۲- روح ازلی ہے ۳- مادہ انلی ہے ۲- روح ازلی ہے ۳- مادہ انلی ہے ۲- روح ازلی ہے ۵- فضاء ازلی ہے ۔ حبن میں یہ سب چیزیں رکمی ہیں۔ اس واسطے یہ قرم

مشرك ہے۔

ایک قوم ہے جو النّدنعالیٰ کے علم میں اور تصرف میں کسی مغلوق کو بھی تفریک بناتی ہے ۔ بدنجتی سے مسلمانوں میں بھی ایسا فرقہ ہے ۔ بو کم ہر پر ست ہے حالاتکر رسول کریا سے بڑھ کرکوئی بہیں اور وہ فرفا آسے لاشتک شور سے بڑھ کرکوئی بہیں اور قد کو گذشت اعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتک شور مِن الْخَیْدِ وَ مَسا مَسَنَی السّوَءُ (الاعان، ۱۹۸۱) لیس کسی اور ولی کو بھی ہے قدمت حاصل ہو کتی ہے ۔ کم اسے جانی جانی ہما ہو اور یسمجہ جاجو دے کہ وہ حاصر وغیب ہماری پیکار سنتے ہیں۔ یہ جواب جو دیا جاتا ہے کہ خواتعالی نے ان کو علم غیب یا تقرف دے دیا ہے ۔ صبح جہیں کیونکر تفرک کے صف ہیں ۔ سانجی بنایا خود ہی جاوے یا دینے علم غیب یا تقرف دے دیا ہے ۔ صبح جہیں کیونکر تفرک کے صف ہیں ۔ سانجی بنایا خود ہی جاوے یا دینے سے بنے ۔ یاد رکھو ۔ النّد کا علم ایساو ہے کہ لیشراس کے مساوی ہو ہی بنیں سکتا ۔ جو نشان النّد تعلیٰ کا ہے سے بنی اور ہیں جہیں ان نے چاہشیں ۔ بڑا نشان تذائی کا ہے سے دو ایسی وی ہیں ۔ وہ کسی اور ہیں جہیں بنائے خواہ کی کا در کہاں کدھرجاویں ۔ فرقا ہے سی دو اسے دو گائے ان کو کہاں کدھرجاویں ۔ فرقا ہے کہ کو تشکر کے اللّا کہ کہ کے اللّا کی ان کھیں ۔ وہ کسی کو گونگ ہو گئے گئے گئے اور کہاں کدھرجاویں ۔ فرقا ہے کہ کو تشکر کے اللّا کہ کہ کو گئے ان کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کھو کو کہ کا کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

قرآن شريف في ايك اور شرك كاطرف مى توجّد دلائى ہے - وجربيب كر دَمينَ النّاسِ مَنْ

يَّتَخِيدُ مِنْ دُوْتِ اللَّهِ اَنْدَادً يَّحِبُوْنَهُ مُ كُمتِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْمُنُواَ شَدَّمَ اللهِ والبقوه ، ١٩١) لينى جبيا بإد الشّريك بنانا ہے۔ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعْنَ جبيا بإد الشّريك بنانا ہے۔ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِيدُ مِنْ دُوْقِ اللّهِ اَنْدَادً - بَدُ بنانا بول ہے كہ مثلًا ایک طرف آواز آرسی ہے حَتَّ عَلَی الْفَ لَاح اور دوسری طرف کوئی ابنا مشغلہ جس کو نہ جوال آور یہ بی شرک ہے۔ اور دوسری طرف کوئی ابنا مشغلہ جس کو نہ جوال آور یہ بی شرک ہے۔

ہم نے انسان کو والدین سے میں سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی مال نے دکھ پر دکھ سپہرا سے پیٹ میں رکھا اور دوسال میں اس کا الگ ہونا ہوا۔ تو اب میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو اور بھر آنا میں کا میں مسالا ) میری طرف ہے۔

( تصدیق براہین احدیہ مسالا )

مبری طرف ہے۔ مبری طرف ہے ، پہلے مال باپ ہردو کی طرف توجہ دلا کو بھیر ساتھ ہی مال کا خصوبیت کے ساتھ ذکر تشروع کردیا کیونکہ عمواً لوگ باپ کی عزّت توکر تے ہیں مگر مال کی خدمت کا تن ادانہیں کرتے ( بدر اس راگست ۱۹۰۵ء صل ) ١١٠- وَإِنْ جَاهَدُكُ عَلَى اَنْ تُشْرِكُ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْمُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِ الدَّنْيَا مِعْدُوفًا فَلَا تُطِعْمُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِ الدَّنْيَا مَعْدُوفًا وَ وَالْتَبِعُ مَا يَنْ اللَّهُ مَنْ اَنَابُ اللَّهُ فَقَا اللَّهُ مَنْ اَنَابُ اللَّهُ فَقَا اللَّهُ مَعْدُوفًا وَ اللَّهُ مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِعْدُونَ اللَّهُ مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

اور اگریزے ال باپ تھے تنرک کرنے پر جبور کریں جس سے تو بائک ناوان ہے تو ان کا کہامت مان اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک سے سنگت رکھ اور میری جانب رجوع کرنے والوں کی راہ کے پیچے چل بھے تم کوئما میری طرف ہے۔ میں تم کوئما رہے عملوں کی خردوں گا۔ جل بچے رتم سب کا کوٹنا میری طرف ہے۔ میں تم کوئما رہے عملوں کی خردوں گا۔ (تقدیق برابین احمدیہ صلایہ)

ا۔ یبنی انگاران کاف مِثْقَال کیت ہے مِن خَرْدَلِ فَتَکُن رِفِي صَغْرَةً اوْ فِي السَّمَاوٰتِ اَوْرِف اَلَا رُضِ فَتَکُن رِفِي صَغْرَةً اوْ فِي السَّمَاوٰتِ اَوْرِف الْحَرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ وَالتَّا اللَّهُ الطِيْفُ خَبِيْرُكَ

اے پیادے بیٹے اگر ائی کے ایک دانے کے برابر کوئی چیز کسی چان کے تلے ہویا آسانوں میں بازی میں ۔ اللّٰہ اسے کے بور اسے کے بور اسے دخیر ہے ۔ (تصدیق براہین احمد ہر صلا)

اِتَ اللّٰهَ لَطِیمُ خَبِیر کُو ؛ اللّٰہ لطیف وخیر ہے ۔ (تصدیق براہین احمد ہر صلا)

لانے سے نبکی بیدا ہوتی ہے جب انسان کو یہ یقین ہوکہ کوئی ٹراننے میں مجھ دیکھ رہا ہے ۔ تو چروہ بدی کرنے سے اور مجی رکتا ہے کورنے سے اور مجی رکتا ہے اسان ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے تمام افعال حرکات برکنات کو دیکھتا ہے ۔ اور ہمارے دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ دل کے خیالات اور ارادات سے بھی ہاخبر ہے ۔ وہ شخص کمجی بدی کے نزدیک نہیں جاسکتا ۔ ایدر اسار اگست ۱۹۰۵ء صلا )

١٨- يْبُنِي وَمِ الصَّلُولَة وَامْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ

# المُنكرِوَاصْبِرْعَلَى مَا آصًا بَكَ وَنَ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِرُ الْمُنكرِوَاصْبِرْعَلَى مَا آصًا بَكَ وَنَ خُرِيدُ مِنْ عَزْمِر

اے بیلے نازی پابندی کر۔ نیک باتوں کا امر کراور بدی سے روک اور معیبتوں پرصبر کر یقبنا پر سے موسلہ کی بات ہے۔ حوصلہ کی بات ہے۔ (تعدیق برا بین احدیہ صریم)

باب بنی ایست القسلوقی، پہلے عقائد کے بارے میں فربایا۔ اب عملی صقد کے متعلق وغط سنا آ ہے۔ ا۔ جب عقاد صحیحہ ہوگئے مداعمال صلح ہوگئے۔ بھرتم نے امر بالمعروف تنروع کیا تو ہوگوں کی فا رچمبرواستقلال سے کام لو۔ اسس کے بعد جب نہیں کامیابی حاصل ہو تو دیکھنا مشکر نہ ہوجانا۔ اسی لئے فرایا رضمیم اخبار مبر قادیان ۲۵ راکست ۱۹۱۰)

وَاصْدِدْعَلَىٰ مَا اَصَابَلْتُ ؛ جومصائب بخربراً بین ۔ اُن میں صبر کر مِصنرت تقائی نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لوگوں کوئی کا محکم کرا ور بدی سے منع کر توج نکم اس میم کی تعمیل کا لاز می نتیج بیر ہے کہ نیک نصیحت کرنے والوں اور بدی سے منع کرنے والوں کے لوگ مخالف ہوجایا کرتے ہیں ۔ اوران کو دکھ دیا کرتے ہیں اس واسطے ساتھ ہی ایسے مصائب پرصبر کرنے کی وصیت کی ۔ اُسجل کے صوفیوں ہیں ایک طابتی فرقہ کہلا آ ہے جوجان ہو بھرکوالیے کام کرتے ہیں ۔ جن سے وہ مغلوق کے درمیان قابل طامت ہوجا تھی۔ مشال درمضان شریف میں بغیر عذر کے لوگوں کے سامنے دوزہ توط دیا۔ اور کچہ کھانے بینے لگ گئے اور بحد میں خفیہ طور پر اس کا کفارہ سامنے دونہ رکھ لیا ۔ اس واسط کرنے ہیں کہ خلقت کے درمیان قابل تعریف نہ نہیں جا کھا گئی ۔ دیکن یہ طامتی بننے کا طریق انبیاء ورسل کے خلاف ہے ۔ جو لوگ احکام النی پھل کر کے خلقت کے درمیان آمر بالمعروف وناہی وہائی لئکم بننے ہیں ۔ وہ توخود بخود طامتی بن جانے ہیں ۔ ( بدر ۱۳ راکست ۱۹۰۵ء صل )

91- وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ لَكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُفْتَالِ فَخُوْدٍ إِنَّ مَرَحًا وإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُفْتَالِ فَخُودٍ إِنَّ

اور لوگوں پر اپنی گالیں مت چکا ( گھنڈ مت کر) اور زمین پر اتراکومت جل ۔ یقینًا اللہ مغروراور افراق جدید والوں کو بیار نہیں کرتا۔ (تصدیق براہین احدید صلا)

وَلاَ تَصَعِّدُ خَدِّكَ لِلنَّاسِ: ابنى كالين من مُجلاء (ضميم اخبار بدر فاديان ٢٥ راكست ١٩١٠)

٢٠- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُ مِنْ صَوْتِكَ وَانْ مَا نَكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

اورائی چال میں میانہ روی اختیار کر اوراپنی آواز دھی کر اکو کے کرمت بول) کیونکہ بری سے بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ . تصدیق برابین احدیہ صلا)

وَاقْصِدْ فِي مُسْدِيكَ ؛ البِيعَمَامِ اقوال وافعال وضيالات مِن ميانه روى اختيار كراو - ( الفيل على الكرت ١٩١٠ ع )

٣٠- ٱلْمَرْتُرُوْا أَنَّ اللهُ سَخَّرُ لَكُوْمًا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْهُرُونِ وَاسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَامِرَةً وَ وَمَا فِي الْرَرْقِ وَ اَسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَامِرَةً وَ وَمَا النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ بِخَيْرٍ

سَخَدَ لَکُمْ ، منت مِن تَهادے کام مِن نگادیا ہے۔ سورج رفی ویتاہے ۔ مجل پکائیے بادل یانی لا آہے ۔ سب چیزیں انسان کے فائدہ کیلئے کامول میں مصروف ہیں ۔

( بدر ۱۳ راکست ۱۹۰۵ع صل) النسان اس شخص کی فرال برداری کرا ہے جومحسن ہو۔ حاکم مسلّط ہو۔ النّدجلشانہ اس فطرت

کے لیاظ سے السال کوسمجمانا ہے۔

ظُاهِدُونًا و من و تناسب وصحت اعضاء اس مين شامل سے - باطنت ، اس مين عقل و تميز رقابليت ـ لياقت علم ـ ولايت ـ نبوت شامل ہے -

بغَیْرِعِلْمِد : وعلم حرفداتعالی ابنی جناب سے بختناہے۔ اور نور فراست اور پاکتاب کونیس سمجھتے مگر حبکونے اور مردین کی بات پر رائے دینے کو تیار ۔

(صميمه خبار مدر فاديان ٢٥ راكست ١٩١٠ع)

خدا کے واسطے ذرا غور توکرہ ۔ اس سرائ منیر کی نورافشانی کے وقت نمام آباد دنیا کا کبیا حال تھا دنیا کے انشیاء جنہیں انسان کے خادم کہنا چاہئے اور حسب الحکم

ٱلْمُنْدَوْااتُ اللَّهُ سَخَّرُ لَحَكُمُ مَا فِي السَّمُونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ

انسان کے اتحت ہیں۔ بالعکس انسان کے معبود بنائے گئے ۔ عور کرو۔ ہندوستان کا ملک ایسا تھا کہ اس ہیں پیخراور درخت پہنچ جانے تھے ملکہ یوں کہنا چاہئے کہ آدیہ ورت بغول آریوں کے بی ہندوشان موج کا تھا۔

حیرانی ہوتی ہے کہ لنگ کی قشما اور اسکی پوجاکا دور دورہ یہاں نفا۔ لنگ اور کتی کی پرستش یہاں متی ۔ دام مارگ ۔ انگور ۔ کیال مت کے بانی اور گروہ یہاں ہی نئے ۔ جین اور ناستکوں کا مبداء

ا ورمُوْلُدْ يَهِي آربِهِ ورت تمنا ـ

آدبیل کے یا بہندوں کے بہمسایہ یا پہلے استاد بلکہ بھائی بندقدی برانی اگنی ہوتری ہے جنہوں نے اسمانی بروج ستیاروں دستاروں اورخاص کرسورج کومعبود بنارکھا تھا۔ بلکہ ان کے نہایت ناپاک انز سے قارسی المربح پیس تمام مسکوں اور دکھوں کو آسمانی گردش کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ اسلام کے مدی لائق منشیوں نے سورے کونیر اعظم وغیرہ مقدس انفاظ سے یاد کیا ۔

به لوگ بزدان اور البرمن دوخرائی خالی خیر اورخالی سنگر کے معتقدیمتے مغرب اور شمال بلکه اندرونی صفته عرب میں پہود اور عیسائی منتے۔ عیسائیوں کا پر حال کر حضرت مسیح علیا اسلام کو النّدتنالیٰ کا ازلی بینا بلکه خلالیتین کرتے اور اسس کو ایمان جانتے تھے۔ اور ان کا اعتقاد خلا اور ہے۔ کہ النّدتنالیٰ وَحْدُدُ لَا لَشَدِیدے لَک مِنْ حُلِلاً وَجُولاً ایک ہے اور ان کا اعتقاد خلا اور ہے۔ کہ النّدتنالیٰ وَحْدُدُ لَا لَا شَدِیدے لَک مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

اس وقت کیمتولک فرقہ کاعروج تھا اورعیسائیول میں بعض ایسے بھی بھتے جوصد لیے مریم علیما اسلام کومنتم سندیت جان کران کی نضوبر پر کوسٹے کناری کے کچرے وللے تنے ۔ ہندمیں بھی بعض اوک بتوں کوکوی اورسے دی کا دیا سے دی کا دیا سے میں ہے کہا ہے۔ اورسے دی کا دیا سے علیمہ جوماتے ہیں ۔

(تصدیق براہین احدید صدق تاصلا)

٣٠- وَمَنْ يَسُلِمْ وَجُهَ هُوالَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
السّتَمْسَكَ بِالْعُرْ وَقَالَو ثُقَى وَإِلَى اللّهِ عَارِقبَةُ الْأُمُودِ اللهُ اللهِ عَارِقبَةُ الْأُمُودِ اللهُ وَمَن يُسْدِه وَجَهَ هُ اللهُ مارى توج الله كاطرف سوني ويت بين ونيا به شك

وَمَتَنْ يَسْلِهُ وَجُهَدُ : ابْنِ ساری توج النّدکی طرف سونپ دیتے ہیں۔ دنیا ہے شک کاوُمگر النّدکیلئے۔ کاوُمگر النّدکیلئے۔

١٨٠ وَلُوْاَتُ مَافِ الْارْضِ مِنْ شَجِرَةِ اَتْلَامُ وَالْبَحُرُيمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرِمًا نَفِدَتُ وَالْبَحُرُيمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرِمًا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللّٰهِ وَإِنَّ اللّٰهِ عَرِيْزُ دَكِيمُ مَنْ

مَا نَفِدَ تَ عَلِمْتُ اللّٰهُ ، اللّٰهُ بَاللّٰهُ بَاللّٰهُ بَهِ اللّٰهُ عَلَمْ بَهِي بُونِي صرف اسى بات كولو الك قطرے ميں كنے كورے فيل كنے كورے بيں كے اعضاء كى تشريح اور خداوند الله كا ذكر شروع بو توكو كر ختم بوك كاب كنے كورے بونے بيں ۔ اب ان كے اعضاء كى تشريح اور خداوند الله كا در قاد يان 19 م اگست ، 19 م ) (منه يمداخبار بدر فاد يان 20 م اگست ، 19 م )

مَانَفِدَتْ عَلِمْتُ اللّهِ ، كيونكم بربر قطره مي كي كي كي من الله على الله من الله على الله

٢٩- مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةِ وَإِنَّ

#### الله سويع بويرا

اِنَّ اللّٰهُ سَمِيْعُ بَصِيدٌ ، النَّرْتَعَالَىٰ دعاوُل كَالْمِنْ والا اورتبارے حالات كوديجف والله ان الله سَم

٣٢- ٱلمُرْتَرَاتُ الفُلكُ تَجْرِي فِ الْبَحْرِبِنِعمَتِ اللهُ الْبَحْرِبِنِعمَتِ اللهُ الْبَحْرِبِنِعمَتِ اللهُ ال

الدنتال نے مختلف ممالک میں مختلف تعمیں وی بین مثلاً عرب میں مجود مبندوستال میں ام کابل میں انگور۔

یں سر ایسا ہی کسی کو کوئی علم بخشاہے کسی کو کوئی مہز۔ ان تمام ممالک میں تبادلۂ انعام وخیالات کے لئے جہاز ہیں۔ جہاز ہیں۔

ان میں سے ہے۔ بھیرآئی سورہ اور مبنس کو ایکے تواس ہی ہی کے سبب دریا فت کرنے پر وہی بات فرائی اور اس مورت نے دیا اس عودت نے وہی بہلی دعاچاہی۔ تو آئی نے فرالیا کہ تو پہلے توگوں سے ہے۔ آنخفرت نے اسی وقت فرمایا تھا کہ تو ان میں سے ہوگ ۔ جو پہلے جہاز پر سوار ہو کرجا میں گے۔

( بدر ۱۳۱ر اگست ۱۹۰۵ء صل )

٣٣- وَإِذَا غَشِيهُ مُ مَّوْجُ كَالظَّلُو دَعُوااللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْجِينَ وَفَلَمَّا نَجْسِهُ مَ الْ الْبَرِ مُخْلِصِينَ لَهُ الْجِينَ وَفَلَمَّا نَجْسِهُ مَ الْ الْبَرِينَ وَفَلَمَّا نَجْسُهُ مَ الْ الْبَرِينَ الْمُ الْبَرِينَ الْمُ الْبَرِينَ الْآكُ لُكُ تَنَا إِلَّا كُلُّ خَتَا إِلَى الْبَرِينَ الْآكُ لُكُ تَنَا إِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْبُرِينَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ اللَّهُ اللّهُ الل

(صمیمه اخبار بدر قادیای ۲۵ راکست ۱۹۱۰ ع) ( بدر ۱۳ راکست ۱۹۰۵ صک)

خَتَّادٍ ؛ برعب د كفورًا : منكر

كفؤرات

٣٨٠ آياً يَهُا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُهُ وَاخْشُوا يَوْمًا لَايَجْزِيُوالِدُعَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُهُ وَخُورَ الْمَوْلُودُهُ وَجُازِعَن لَا يَجْزِيُوالِدُعَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُهُ وَخُازِعَن وَالْمَدِهِ وَلَا مَوْلُودُهُ وَكُورُ مَنْ اللَّهِ مَنْ فَلَا تَعُر وَلَا يَعُر وَلَا يَعُر وَلَا يَعُولُونَ مَن اللَّهِ مَنْ فَلَا تَعُر وَلَا يَعُر وَلَا يَعُر وَلَا يَعُر وَلَا يَعُلُونُ اللَّهِ الْعُلُودُ وَلَا يَعُلُونُ اللَّهِ الْعُلُودُ لَهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ا تقوا رَبِعَ فَى سَمِعانَا بِ عَمِيمَام نَعْنَى تَعَوَّى سِع لَلَّى بِينَ الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْمَعَ الْخَدُودُ ، المِلْ عُرود مصدر ب - اس كے معنے بين - تكبّر - يه غرور ب اس كے معنے دموكم دينے والا - يرشيطان كا نام بے - (ضميم اخبار بد قاديان 11 راگست 191ء)

٣٥- إِنَّ اللهُ عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ السَّاعَةِ ، وَيُنْزِلُ الْعَيْدَ ، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ الْعَيْثَ ، وَمَا تَدْدِي نَفْسُ

# مَّاذَاتُكُسِبُغَدَا، وَمَا تَدْرِيْ نَفْسُ بِأَيِّ اَرْضِ تَمُوْتُ اللَّهُ عَلِيْمُ خَبِيْرُ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيْرُ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيْرُ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيْرُ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيدٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمَا بُنَذِ لَ الْعَنَيْثَ ، واقعى ينهي معلوم بوسكناكه بارش اس كيل مفيد موكى يامفر اس سے جمعیل نطے كا وہ فعدا جانے اس كے نصيب موكا يا نہيں ۔

مَا فِي الْادْحَامِرِ: شَعْقَ بُوكًا ياسعيد-

ماذ ا تنظیب عند ا بسعیدون والے کام کریگا یا شقیوں والے یعن اوگ الیے ہیں کہ میشیشی مؤمناً و کیک ہے جا خدا اسمیشر ایمان پر ثابت دہنے کی دُعاکرتے دہنا چاہئے۔
ایک بزرگ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ مجھے مباطات میں یہ زبر دست دلیل سوجی کے فسوسات سے غیر مسوس انسیاء پر دلیل بچونی چاہئے ۔ اور اس طرح کئی مبلحظ جیتے ۔ ایک دن جہت پر لیٹے عند سساروں پر نظر جا بی ۔ خیال میں آیا ہے ستاروں پر نظر جا بی ۔ خیال میں آیا ہے ستارے میں قدر مجھے جیو مے مسوس ہوتے ہیں کیا واقعہ میں میں اسے جی بیر ہے ایک دی جہا ہیں ۔ جب یہ امر حسی خلاف واقعہ نکا تو میں بہت گھرا ایمان کہ بارہ سال ہی مخصر میں رہا ۔ آخر الندی طرف دجرع کیا تو اس نے انشراع صدد بخشا۔

مَن ثَمْ سَبِ وَنَصَيَّ تَرَامِول كُرِي بِي إِلَيْ الْكِهِ مِعِيارِ اللهِ مَعْوَاتُ الْلَهِ عَلَى اللهِ مَعْدا الكُر اور مَّنَابِهَات دَجِن كِ معن اس يربين كُلِي مُحْكَمات دَجِاس كِيلِيْ مَعَاف بِين ) كَمَّ الحَرْب الربي مِي سَمِدِ مِن شَرَائِ وَحُوالهِ بِخُداكر ب اور وعاكر ب دَبَّنَا لَا تُعْرِغْ قُلُو بَنَا بَعْدَ اذْ هَدَ يُتَنَاوَعَ بُنَا لَا تَعْرِغْ قُلُو بَنَا بَعْدَ اذْ هَدَ يُتَنَاوَعَ بُنَا لَا تَعْرِفَ وَاللهِ بَعْدال وَعَلَى اللهِ مَعْلَم بِنِينَ كُم يه دَمِينَ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ ا

بوك يا حُفْرَة مِن النَّاد-

یوں توایک بادشاہ کہرسکتا ہے۔ میں بہیں مُرول گا۔ اور لعِض لوگوں نے اپٹی قری زندگی میں کوائیں اور وہیں مربے۔ اور وہیں مربے۔ (مشمیر انبار بدر قادیان ۲۵ راکست ۱۹۱۰)

اق الله عند كا علم الشرى كوب الدين الله المن كا علم الشرى كوب الدين المركم الله الشرى كوب الدوبى بادل آثار المستحدة كا منطق المروبى بادل آثار المبعد المروبى بادل آثار المبعد المروبى بادل آثار المبعد المروبى بادل المروبى بادل المروبى المراب المروبى المراب المروبى بالمروبى المراب المروبى بالمروبى بالمروبي بالمروب المروبي بالمروب المروبي بالمروب المروب المروبي بالمراب المروب المروبي بالمروب كا مروبي بالمروب المروب المروب المروب المروب المروبي بالمروب كا مروبي بالمراب المروب المروب كا مروبي بالمراب المروب المروب كا مروبي بالمراب المروب المروب كا مروبي بالمروب كا مروب كا مروبي بالمروب كا مروبي بالمروب كا مروب كا مرو

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَنْهَامِ : وبي جانتك كريْمون مِن كياب مكن سے كركوئى دعوى كرے کر بعض علامات سے رِح کے اندر لوکا یا لوکی کی شناخت ہوسکتی ہے ۔ نیکن یہ دعوٰی کون کرسکتہے كروه بجيرنيك بوكايا بدبوكا زنده رب كايامرجائ كا-

وَمَانَ وَي نَفْسُ مَاذًا تَعْسِبُ عَدًا : اور كياجانات الموي فَتْخُص كركل كيا كلي کا۔ انسان کے دل کی مخنی حالت کو اوراس کے گزشتہ گناہوں یا شکیوں کی تیاری کوخود انسان می ہنیں جاناً کروہ اعندہ اس کے واسطے کیا نتائج پدا کرنے والے ہیں۔

وَمُاتَ وَيَ نَفْسُ بِأَي ا دُضِ تَهُ مُوت ، اوركيا جاناب كوئي شفص كركس زمين مي

اس میں ایک بیشگوئی ہے کہ عرب کے سلمان دور دور کے ملکوں کے فائح ہو کہ وہاں حکومت کویں کے اور اخران میں فرت ہو کر دفن ہول کے رچنانچ حضرت عباس مالک میں فرت ہو کر دفن ہول کے رچنانچ حضرت عباس کا ایک بیٹا نا تارمی دفن موا -ایک بوروپ می -ایک افرانیمی اور ایک عرب می -

( بدر ۱۳ راگست ۱۹۰۵ نرویس)



#### بشوالله الزعمن الرويو

" حضرت نبی کریم ملی الدعلیرو ملم جمعہ کے دل نماز فیرکی بہلی کعت میں یہ سورۃ شرافیہ ہمیشہ نہیں۔ تو اکثر صرور پر مسال اللہ علیہ و ملم جمعہ کے دل نماز فیرکی بہلی کعت میں یہ سورۃ شرافیہ ہمیشہ نہیں المدنوالی کی مظرت ۔ نبوت کی صدافت اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی پاک علوات اور و نیا کے تغیر ات کا بیان ہے "

( بدر عرستمبر ۱۹۱۵ مس)

# ٣٠٢ - المقل تُنزيل الكِتْبِ لاريب فيهومن رَبِ

#### الغلمين

السفر، أنَا الله أعَلَمُ عِي النّرجان والابول عن سوتول ك شوع على يرافاتك على من النّراك على يرافاتك على من ولا سائري النّرة النّر ولا سائري النّرة اللّ كاب كا خصورت ك سائر ذكرا يلب مثلاً السفر ولا يستر ولا سائري الدّرة والم المناه المنتب لارتيب ويثب والمرود الم السفر والمناه السفر والمناه السفر والمناه السنة والمناب المنتب لارتيب ويثب والسّمة والس

حس کے نام کے ساتھ ہی اسے یا ایم اسے یا ایم ہی یا ایل ایل ہی غرض دویا ہیں حروف لگے ہونے ہیں اور لیعن طریع معززین کے نامول کے ساتھ اس فدرحروف ہوتے ہیں کہ سارے حروف تہی وہان خم ہوتے نظر اسے معززین کے نامول کے ساتھ اس فدرحروف ہوتے ہیں کہ سارے حروف تہی وہان خم ہوتے نظر اسے ہیں۔

ویروں میں بھی سب سے پہلے اُوم ہی آ آہے۔ مگرافسوس ہے کہ باوچود اسس کوحروفِ مقطعات ماننے کے وہ لوگ اس کے معنے کے واسطے کوئی سندنہیں دکھتے۔

( بدد عرستمبر ۱۹۰۵ عرصل)

السقر ؛ مقطعاتِ قرآنی کے معنے اس زمانہ میں نب کھلے ہیں۔ انگریزی میں تو ایکل البیعرو<sup>ق</sup> بہت آئے ہیں ۔ بعض اوگوں کے سامتہ تو تقریباً تمام حروفِ تہجی ہوتے ہیں۔

لَادَیْبَ نِیْدِ : ربیب کے معنے الاکت کے مجی بین میسے نَتْ رَبَّسُ بِهِ رَیْبَ الْمَنْوْنِ (طور ۱۳۱) میں اور شک کے می ۔ (طور ۱۳۱) میں اور شک کے می ۔

قرآن تریف میں جورایں بتائی گئی ہیں۔ وہ نہ تو ملاکت کی ہیں۔ نہ ان میں کسی تسم کا شک ہے۔ بیں شک من کرو۔ (منمیمراخبار بدر فادیان ۲۵ راکست ۱۹۱۰ع)

٧- اَمْ يَعُوْلُوْنَ اهْ تَرْسَهُ ، بَلْ هُوَالْحَقُ مِنْ رَبِكَ لِتُسْفُوْرُكُوْمًا مَّا اَتْ مُمْ وَنْ تَوْيُرُونْ قَبْلِكَ نَعَلَّمُهُ لِتُسْفُورُ قَبْلِكَ نَعَلَّمُهُمْ وَنْ تَوْيُرُونْ قَبْلِكَ نَعَلَّمُهُمْ يَهْ تَعُدُونَ آ

ما آت ہم مِن تَدِيدٍ ، نہيں آيا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا عرب کے لوگ امور من المنداور مکالمرالئی سے بائل ناوا قف محے ۔ جيسا کہ بہارے ذمانہ کے لوگ ناوا قف بیں جرقوم اس وقت عرب میں موجود متی ان میں سے بہلے قریب و فول میں ان کے درمیان کوئی ایسانبی ذکر واتحاص سے ان کومعلوم ہونا کر ندیر کس طرح ہوا کرتے ہیں ۔ یہ پہلاموقعہ تھا کہ ان کو ایک ندیر نظر آیا ۔ سے ان کومعلوم ہونا کر ندیر کس طرح ہوا کرتے ہیں ۔ یہ پہلاموقعہ تھا کہ ان کو ایک ندیر نظر آیا ۔ بی کو ایک ندیر نظر آیا ۔ بی سے جس سے ظاہر ہے کہ وہ انسان کی کلام نہیں ہوسکتا ۔ (تشمید الا ذمان جلد مراق میں)

٥- المنهُ اللَّهِ يُخلَقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ آيَا مِثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ. مَالَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي قَلَا شَفِيْع، آفَلَا تَنَذَكُرُونَ

فِیْ سِنْتَ بِیَ ایک شخص نے مجھے کہا خوا آن میں ہرجبر کا کمال چھم تبطے کرکے ہونا ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا خوا آن فاناً ہمیں بنار کیا۔ پاس ایک می کا کھیت تما میں نے کہا اس کا ایک مجلہ لاؤ ۔ اس نے کہا وہ قرکئی ماہ بعد ہوگا۔ تب ہیں نے کہا ۔ ایک بھٹے کیلئے اتنے مہینے بھی خدا ہی سکاتا ہے۔

شَدَّ، بچربم تم کوا و دبات سنائیں۔ تم سے بہی مراد ہے نہ یے کہ اسان زمین بنا کے بجراش پرجاچر ما۔ اس کی شالیں قران شریف میں کئی ہیں۔ چنانچہ انعام علایہ میں ہے کہ وَ اَنَّ هٰ نَا اُنَّ اَنْ اَلَّهُ مَا اَنْ اَلَّهُ مِلْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلَّهُ اَلْمُ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إشتوى عَلَى الْعَدْنِين ؛ وه البي تخت حكومت پرب سب عيب ب مخيك مخاك ب

فی ست ہے ایک ہوس ہے۔ چھر دوروں میں ۔ یوم ایک وقت اور ایک وورہ کو کہتے ہیں ۔ یوم کالفظ ایک دن پر ۔ ایک ہزار ہرس پر ۔ بیاس ہزار ہرس پر یاکسی کام کے پورا ہونے کی کی منزل کی معیاد کو کہتے ہیں ۔ ایک ہزاوجسٹ یعنی علم الادس کے اہروں نے یہ ایک کواس موجودہ معیاد کو کہتے ہیں ۔ ایک کے جیا اوجسٹ یعنی علم الادس کے اہروں نے یہ ایک کیا ہے کہ زمین کواس موجودہ میں دیا ہے کہ زمین کواس موجودہ میں میں دیا ہے کہ زمین کواس موجودہ میں میں دیا ہے کہ درمین کواس موجودہ میں دیا ہے۔

صورت مک پنچن تک چوخاص حالتوں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ میں پر چے زمانے گزرے تھے۔ ..... ورا انسان کا بچرجب مال کے بسط میں ہوتا ہے تو اس بر بمی چید آیام آتے ہیں ا۔ سکا کے ت

مِنْ طِيْنِ ٧- نَطْفَرُ ٣- عَلَقَهُ م مُضْغَه ٥- عِظَام ٧- كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

السابي اجل تعليم مجدد جون بركاف موتى ب - ا - برائرى ١ - مدل ١ - انطنس م الفاك

ي اے ١- ايم اے -

ایک دفعہ ایک خص نے اعرّاض کیا کہ خدا نعالیٰ زمین وا سمان کو ایک دن میں نہیں بنا سکناتھا چھے یوم کیوں نگا دستے مکن کا ایک کمیت سلمنے نتھا۔ میں نے اسک طرف اشارہ کر کے پوچیا کہ یہ کتنے عصر میں بیک گا۔ وہ شرمندہ ہوگیا۔ النّدنعالیٰ کی صفات کا مقتضل ہے کہ ہراکی سنے بتدری نشوونما اور ترقی بائے۔

مُنَّةُ اسْتَوْى عَلَى الْعَدَيْسِ ، الدِّنَّعَالَىٰ لِيَنْ تَخْتَ بِرَجْعَيكَ عَمَّاكُ حَمَرَالِهِ بِ الدِّنْ اللهِ عَلَىٰ الْعَدَى الْعَدَى عَلَىٰ الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَدَى اللّهُ اللّ

٧- يُحَرِّدُ الْأَمْرُمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْكَرْضِ ثُمَّةً يَعْرُجُ إِلَيْبِ فِيْ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُةً الْفَسَنَةِ مِنْ مَا تَعُدُّدُونَ اللَّهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَارُةً الْفَسَنَةِ

مد برس الکمندور می است ما بیل احکام اوپرسے آتے ہیں ۔ ہم آنکیں رکھتے ہیں ۔ مگر اسمانی روشنی کے سوائے کچھ دیکھ نہیں سکتے اگر اوپرسے بارش نہ آئے توکنوں می خشک موجلتے ہیں ( بدی رستم واع مسل)

٥- ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُوْ الْعَزِيْرُ

الترجيمن

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَيْ ، گُرْشَتْهَ اور آئنده لوگ. (تشحیذالاذ کان مبلدم را مسیم)

١٠- فُمَّ سَوْمَهُ وَنَفَحُ فِينَهِ مِنْ رُوْمِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمْ وَ الْأَيْصَارُ وَ الْآفَهِ وَهَ وَ الْأَيْصَارُ وَ الْآفَهِ وَ الْأَفْهِ وَ الْآفَهِ وَ الْآفَهُ وَ الْآفَةُ وَ الْآفَهُ وَ الْآفَهُ وَ الْآفَهُ وَ الْآفَهُ وَ الْآفَةُ وَالْآلَاقُ وَ الْآفَاقُ وَالْآلَاقُ وَ الْآفَاقُ وَالْآلِقُ وَالْآفَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْآلَاقُ وَالْعُلِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْآلَاقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

## تشكرون

وَنَفَحْ فِيْهِ مِنْ دَوْجِهِ ايَا إِلَى كَلام اس مِن بِنَهِ الْهِ - بَرَادِ بِس كه بعد ايساانسان منرود بنونا ہے - براد برس كه بعد ايساانسان منرود بنونا ہے جے الندائے كلام سے مثار فراناہے۔

جَعَلُ لَكُمُ الشَّمَعُ ، سمع كواس كَ مَقَدْم فروايا - كرفدان معاطات مي سبس پہلے كان بى كام كرتے ہيں - كيونكه ١٨ مرس ك توعموا غفلت بن كردتے ہيں - بجركانوں ميں فدائى آواز برتی ہے اور وہ منبہ بوتا ہے - (ضميم انبار بدر فاديان ٢٥ راگست ١٩١٠)

دُوْح ، قرآن شراف میں مقع کا نظام آن کے واسطے کہیں استعمال نہیں۔ بلکہ مقع کے معنے کام المبی میں ہوگئے ہیں۔ مثال وکے ذلاتے آ فی مین المبی ایک کے ایک مقاب کام المبی میں ہوجگہ وی المبی کئے ہیں۔ مثال وکے ذلاتے آ فی مینا البی کے در میں میں میں استوری ، ۵۳ )
( الشوری ، ۵۳ )

# اا- وَقَالُوْا مُراذَا صَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ مَرانَّا لَغِيْ اللهُ وَضَالُوْ الْكَارُفِ مَرانَّا لَغِيْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

اضلال کے معنے ابطال اور ابلاک کیں۔ جیسے قرآن مجیدی اس آین کریہ سے ظاہر ہے۔ و قَالُوْاءُ إِذَّاضَ لَلْنَافِي الْأَرْضِ ءَ إِنَّالَغِيْ هَلْقِ جَدِيْدٍ ..... اور وہ كھتے ہیں كياجب ہم زمین میں نابود ہوجاویں گے۔ كيا ہمیں نئی پيدائش ملے گا۔ ( نورالدین طبع ثانث مك)

١١- فَلْ يَتَوَفَّى كُمْتُلَكُ الْمَوْتِ الَّهِ فَي وُجِلَ الْمَوْتِ الَّهِ فَي وُجِلَ الْمَوْتِ الَّهِ فَي وُجِلَ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ الْمُوالِي وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَلِي وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَلَيْ وَالْمُؤْتِ والْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَل

يَتُوَقَّلَكُمْ: تَهَارى دوح كُوتِبَض كُرَّابٍ وَ الْمِيمِ الْجَارِبِرِ قَادِيانِ ١٩١٤) المَاءِ ) ١١٠ وَلُوتَزَى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عَنْدُ دَبِيهِمْ وَبَيْنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا

### نَعْمَلُ صَالِكًا إِنَّا مُوْقِنُونَ

نَاجِسُوا دُعُ وْسِبِهِ هُ : سرنیج کے ہوں گے ۔ اس لئے کہ اپنی براعمالیاں یادا آگر ترمسار مول گے۔

وَلَوْتَ اِي اِذِ الْمَجْ رِمُونَ نَاجِسُوا دَءُوْسِهِ مَعِنْ دَبَّهِ هُمْ اللهُ ال

١١- وَلَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُـٰ لَهَا وَلْكُنْ فَاللَّهُ الْمُلْكُنْ كَاللَّهُ الْمُلْكُنْ جَهَـٰ لَمُونَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَا مُكْنَ جَدَه بْحَرَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، اس آيت براحق الوكول في اعتراض كيلب كرجب خلاف فود بي آدميول اور حبول سے دوزخ مجرنا ہے توكسى كاكيات فعود مراك ورمزی آيت سے كرديا ہے۔ قرآن كويم نے اس آيت كاحل ايك دومری آيت سے كرديا ہے۔

وَلَقَدُ ذَرَأْنَالِجَهَنَّمَ عَيْنِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْعُلُوبُ لاَيفْقُهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اعْيُنَ لايشِيرُونَ بِهَاوِلَهُمُ اٰذَاتُ لاَيشَمَعُونَ بِهَا اُولَئِكَ، كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمُ اَضَلَّا اُولِئِكَ الْمُنْفَادِ بَلْهُمُ اَضْلَ اُولِئِكَ

هُ مُرالْخُافِلُوْنَ - (الاعراف: ۱۸۰) او لَیْرِک کَاکُو اَنْعَامِدبَلْ هُ مُراضَلْ ، وه انسان انسان مرسے - بلکر حیوان ہے کے اس سے تابت بڑناہے کہ برکر داریوں کا نتیج بہتم ہے - لوگوں کی تنرارت کے سبب فردِحرم کگنے کے لیدریر منراجہتم علی دہے ۔

( بدر ۱۲ ارستمبر ۱۹۰۵ء مس)

٥١- فَذُوْقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَاءَ اِتَانَسِيْنُكُمْ وَذُوْقُواعَ ذَا بَالْخُلْرِ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

۱۱- رائمايۇمن بايتناالدنىنادادۇكۇدا بهاخرواسجداقستكوابخشررتيسفوكسلا يستخبرون

اِنْمَايُوْمِنَ ؛ اياله لاتے بي وه لوگ جهاري آيي سنة بي اور فرال بروار به جات بي اور سُبْحَانَ اللهِ بِحَشْدِ به كِهِ لَصُة بين (بده ارستم وه ١٩ ع مس) ١٠- تَتَجَافُ مُهُ نُوْ بُهُ حُعْنِ الْمُضَاجِع يَهُ وَتُوكَ ٢٠ مَنْهُ مُذَوْفًا وَطَمَعًا : وَمِمَا دَرْقَنْهُ مُ يُنْفِقُونَ اللهُ مَا دُرْقَنْهُ مُ يُنْفِقُونَ اللهِ المُنْفِقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال تَدَّجَافی جُنْوبِهِ مَ الگ بوجاتی بین انی پسیال اپنے استرے سے رب دب کہتے ہیں۔ خوف بجی دکا بواہ ۔ اور امیدوار بجی رہتے ہیں اور ہمارے دئے ہوئے سے خرج کرتے ہیں۔ مکتر ، کنبوس متنکر ۔ برعبد ۔ حاسد ۔ تنہائی میں خواسے نہ مانگئے والے کہجی ہوایت نہیں پاتے ۔

١٨- فَلَا تَعْلَمُنَفْسُ مِّ الْخُونِي لَمُ مُونَ قُرَّةِ اعْيُنِهِ

جَزَاء بِمَا كَانُوايعْمَلُون

انسان کوکیا معلوم ہے کہ ظاہری تکالیف میں اس کے واسطے کیا کچہ آدام وراحت مقدرہے۔
خوا تعالیٰ کے علم پر قیاس نہیں جل سکتا۔ اسد قالیٰ کے کسی فعل پر ٹاراض ہونے کے کیامنی ؟ ایک ڈاکھ کی چرکاٹ پر کوئی ناراض نہیں ہو آ توالند تعالیٰ جوعلیم دھکھم ہے اس کے فعل پر ٹاراض کیوں ؟ مکن ہے کہ اس کے بدلہ میں اس کیلئے مجلائی ہو! یق العَسَفَا قالمت دُوق ... ایخ دالبقو، ۱۵۱) صرت اجوایک شاہر دی تقی دشائ خور پر حضرت ابراہم علیہ السلام کومال مجی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچ بھی شاہر دی تقی دُوئ دُوؤ و ایک بچ بھی دیا حقود آ ہے۔ حضرت ابراہم میں رکھی گئی۔ اس جگراس نے کہا کہ کیا تو میے اللہ تعالیٰ کے مکم سے دیا حقود آ ہے ۔ حضرت ابراہم میں رکھی گئی۔ اس جگراس نے کہا کہ کیا تو میے اللہ تعالیٰ کے مکم سے مہاں چھوٹر آ ہے ۔ حضرت ابراہم می تے جاب دیا۔ ہاں ۔ تب ہجرونے کہا۔ کہ جا۔ اب ہم ضائی نہیں کے ماوی کے ۔ اب جا کرصفا مرق کا نظارہ دیکھو دیت کے دائوں کی ماند آئی اولاد می گئی نہیں جا سکتی بلجو و نظرت کے دائوں کی ماند آئی اولاد می گئی نہیں جا سکتی بلجو

١١- أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا و

لَا يَشْتُوٰكَ 🗈

بهیشری کے مخالف اور متکر ۔ انبیاء اور انکے عزیب جال تاروں کورت تے اور ال کے مقابلی اللہ معنی آراء ہوتے ہیں۔ ہے۔
قالمانہ صف آراء ہوتے ہیں۔ پر مال کاروہی کزور اور مومن خالب ہوتے ہیں۔ ہی ہے۔
اکنے متن تک ان مُوْمن اللہ من کان فاسِقًاء لایشتون۔
کیا جو مومن ہے وہ فاسق کا سا ہوسکتا ہے۔ نہیں وہ برابر نہیں۔

یاد رکھو۔ یہ ایک داصت بخش فانون ہے۔ جوسیائی کامعیار رکا اور رہے گا۔ اور بہت تی وہ معجزہ ہے حسب کی مجلائی اور برائی کو عام نظر کا ادبی معبی انتیاز کرسکتا ہے۔ ہاں فتح مندی اور کامیابی کا تات کیے واسطے۔ استقامت حسن عن ۔ وفاداری ۔ دار کئی اور کوششش تنرط ہے کامیابی کا تات کیے واسطے ۔ استقامت حسن عن ۔ وفاداری ۔ دار کی اور کوششش تنرط ہے (تصدیق براہین احدید صریا)

٠٠- أَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخُتِ فَلَهُمْ جَنْتُ اثْمَا وَى نُرُكُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْ

٢٢- وَلَنُونِيَعَنَّهُ مُرِّنَ الْعُذَابِ الْكَدُنُ دُوْنَ الْعُذَابِ الْكَدُنُ دُوْنَ الْعُذَابِ الْكَدُنُ وَنَ الْعُذَابِ الْكَافِئِرِلْعَلَّهُ مُرْبُوعُوْنَ الْعُدَابِ الْكَافِئِرِلْعَلِّهُ مُرْبُوعُوْنَ الْعَالَمُ مُرْبُوعُونَ الْعَلَامُ مُرْبُوعُونَ الْعَالَمُ مُرْبُوعُونَ الْعَالَمُ مُرْبُوعُونَ الْعَالَمُ مُرْبُوعُونَ الْعَالَمُ مُرْبُوعُونَ الْعَلَامُ مُرْبُوعُونَ اللَّهُ عَلَامُ مُرْبُونُ الْعُنْ الْعُمْرُونَ الْعُنْ الْعُلَامُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْمُؤْنَ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلُونَ الْعَلَامُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُلُونَ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ ال

دنیا میں اسس کے عذاب آتے میں تا لوگ ال بداعمالیوں سے باز آویں جن میں وہ گرفتار میں دوسرے مقام پر لَعَدَّ مَعْدَ مَعْدَ مَعْدُ مَعْدَ مَعْدُ مِعْدُ مَعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مِعْدُ مُعْدُ مُعُدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُعْدُ مُ

٣٧- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُوكِرَبِا يُسِ رَبِّهِ تُمَّاعُرَفَ ٢٣ عَنْهَا وَإِنَّامِنَ الْمُجْرِمِ يُنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿ عَنْهَا وَإِنَّامِنَ الْمُجْرِمِ يُنَ مُنْتَقِمُونَ ﴿

ق متن اَظْ لَجَد: انبیاء اوران کے نشانوں کے منگراوران سے اعراض کرنے والے سب سے بخرسے ظالم بیں اور فدا تعالیٰ الیسے قطع نعلیٰ کرنے والوں کو ضرود سزادی ۔ اسے بخرسے ظالم بیں اور فدا تعالیٰ الیسے قطع نعلیٰ کرنے والوں کو ضرود سزادی ۔ اِکسند ۱۹۱۰ء)

۲۵٬۲۳ وَلُقَدُ اتَيْنَامُ وَسَى الْحِثْبُ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةِ مِنْ الْحِثْبُ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْمِيْنَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُينَ الْمُينَ الْمُينَا لِمُنْ الْمُينَا لُكُونِ الْمُينَا لَقَاصَةً وَنَا اللّهُ الْمُينَا لُكُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

دَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسَى الْجِتْبَ، حضرت نى كريم على الله وآلم و المركم كويقينًا موسى عليه السّلام كانتيل بنايا كياب - جنانج الى آيات مع بمى تصديق بوتى ب و النيا كياب - جنانج الى آيات مع بمى تصديق بوتى ب النّا الدَّكُ حُدَد مُولًا شَاهِ مُنَا اللّه الله في وَعُونَ وَسُولًا شَاهِ مُنَا اللّه في وَعُونَ وَسُولًا شَاهِ مُنَا اللّه في وَعُونَ وَسُولًا مَنْ الله في الله الله في وَعُونَ وَسُولًا - د من ل ، ١١)

۲- وَ شَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلُ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكُبُرْتُمْ (احقاف: ۱۱) شابرانبياء كي ذات بوتي ہے۔

فَلَا تَعَن فِي مِدْيَةٍ ، اس كے معنے كئے كئے ہيں كرموسى تجے ليں گئے چنائج معالى ميں ملاقات ہوئى ۔ مگرمیرے تزدیک یہ معنے نہیں نكھے ۔ مطلب بہی ہے كہم موسى كے مثيل ہو۔ تمام پیشگوئى كے واقعات اپنے اپنے وقت پر پوسے ہوں گے۔

جَعَلْنَامِنْهُ مُ الْحِيدة : أمام بنن كيل من الطفراقين -

الیے لوگوں کی شناخت کیلئے ہمارے واسطے کوئی آئی مشکل نہیں کیونکہ پہلے اولیاء وانبیامے

نمونے موجود ہیں۔ الی محے حالات ہم کک پہنچے ہیں۔ اسی منہاج پر الی کو پر کھ دیاجائے کہ کس طرح غرب اومی الی کے سیسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اسخروہ اشتر الکفر پر غالب استے ہیں۔ اور اسی احداد کی تعلیم اصولی طور پر تمام اولیاء سالبقیق سے ملتی ہے جس طراق پر ایک داست باز کومانا۔ اسی طراق پر دو مرب کو مان کیں۔ اس خرانسان اپنی ال کومی ولادت کے معاملہ میں صرف اسی کی شہادت پر داست بازیقیں کراہے۔

(منميم اخبار مدرقاديان يكم ستمبر ١٩١٠)

وکفت داتینکام و متی انتخب ، تربت کے دیکھنے۔ قرآن کریم کے برطف اور فعالقالے کے بادبار احسانات کے مطالعہ سے معلم ہوتا ہے۔ کہ انبیاء علیم السلام کی تعلیم کیا پاک تعلیم تنی ۔ یرمیاہ نبی اپنی قوم کو طامت کر کہ ہے۔ عرب کے لوگ السے بیں کہ وہ اپنے جو لے فعال وُں کو نہیں چھوٹے تم سیخے فعالوں کو نہیں چھوٹے تم سیخے فعالوں کو بیٹے ہو۔ اس سے سبتی ملک ہے کہ عراب کی یہ حالت متنی ۔ پر رسول الد میل اللہ علیہ وسلم کی بعث سے مصافرت سیے خدا کو اندا ہی ختم نبوت کی صدافت پر دہیں ہے۔ آپ کی کیا پاک ذبان متنی رعرب نبی کیا ۔ ایران می فتی کیا ۔ عرب می ایسا ہو کہ می نہ فاتی نہ مفتوح تھا ۔

مِنْ لِقَائِمَ ، اس کتاب کلیم مجید کے طف سے شک میں نم ہو۔ امام کس طرح بن سکتاہے۔ وَجَعَدْنَا مِنْ ہُمَ مَا بُعْتَ لِعَ یَبْهُ دُون بِلَمُ رِناً...الخ امام ، بادشاہ کو! نادی کو۔ قرم کے بڑے آدمی کو۔ مسجد کے قانوں کو مجی امام کہتے ہیں۔ امام بننے کے لئے

عَمِي طراقِ بيا ف فراق -اوّل ، يَهْدُونَ بِأَمْدِنًا ، سماس حكم ستقين

دوم ، نَعَاصَبُودًا ، لوكول ك ايزاور مبرك تي ب

سوم، بالنینای و تنون ، لین ابنی کامیابی براور مالف کی بلاکت برکال لیتن رکھتے ہے۔ دنیائے وک میں اقسام کے میں ۔ بڑے عظیم اشان وگ جن کو تبلیغ کرنامراک کا کام نہیں۔

ادنی درج کے وگ ۔ ال کو وعظ کی مزورت نہیں ۔ وہ کا بعظم طال ہوتے ہیں ۔

اوسط درجه کے اوک جن کو گاہے گاہے وعظ سنے کا موقع مل جا آہے۔

الندتعالی نے ہرایک آدمی کے اندراوراس کے سائق ایک واعظ رکھا ہوا ہے عظیم الشال لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہواکی آدمی کا واعظ رکھا ہے جوخطراک واعظ ہوتا ہے ۔ کیونکہ ان کے واسطے مہسلیے کی تاہی کا نظارہ عبر نناک واعظہ ہے ۔

ت مجلس وعظرفتنت بوس است ، مركب بمساير واعظ ولس است

وسكنت في مسكن النوين طلموا أنفسهم

(بدم الستمر 44 ء مس)

١٠٠ أَوْلَمْ يَهْدِلَهُ مُركَمْ آهُلَكُنَّامِنْ قَبْرِلِمِهْرِنَ الْقُرُونِيَ مُشُونَ فِيْمَسْكِنِهِ مُراتَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَالْهِنِهِ، اَفْلُا يَسْمَعُونَ

حَدُد اَهُ لَكُنَا، برایت كافدلیر ایک برمی بے كرمیلی قوموں كی حالت برغور كیا جاوے مرامت باز اینے تخالفوں كے مقابل میں كامیاب بولسید اور مشرور و مفسد تنام و دالاک بوجاتے ہیں۔ (صنبیر اخبار بدر قادیان کیم ستمبر ۱۹۱۰ء)

۱۸- اَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءُ إِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْعُلُ مِنْهُ آنْعَا مُهُمْ وَآنْفُسُهُ هُ. اَفَلَا يُبْصِرُونَ

الْجُدْدِ وَيَعْلَى مِيدَانِ مِن مُوسِ مُن اللَّهُ عِلْتُ عِن ورال مِعالى -

(بدمهارستمبره۱۹ءمس) فَنَحْدِجَ بِهِ ذَاْعِمًا ،حبن طرح پافی بسنے کے بعد روثیدگی کوککے سے روک بنیں سکتابی طرح اب چ نبی کریم مسل اللّٰدعلیہ وآ کہ وسلم پرفضل الہی کی بارش ہوئی ہے ۔ اس کا نتیج مشرود نکے گا۔ یعنی انکی جاعت بڑھے گی اور میجو لے بھے گی ۔ یہاں کک کہ دوسرے لوگ مجی اس سے فائدہ اٹھائیں گئے (منیم اخبار بدخادیال کی مستمبر ۱۹۱۰ء)

٣- وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتْمُ إِنْ كُنْتُمْ مِ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتْمُ إِنْ كُنْتُمْ مِ وَيَوْنَ ال

دَيَقُولُوْنَ مَتَى عِلْدُ الْفَتْعُ ، كُفَّلِهِ كَالْمَا مِلْ الْمُعْدِ سَجِعَتْ فَى وَفُخُوبَ بِهِ ذَيْعًا كَا يَشِيكُونَ كُوفِ مِجِد كَصُّر اسى لِنَّهُ سوال كِياكريه فَعْ جسكى پيشيكونى كرتة ہو۔كب بوگی۔ دخميراخ لرجديقلوان كيم ستبر ١٩١٠ع )



# بِشْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ا

# ٢- يَا يُهَاالنَّبِيُّ اتَّنِي اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الْكُورِيْنَ

### وَالْمُنْفِقِينَ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَجِيمًا أَ

الْمُنْفِقِيْنَ ، مَنَافِّى كَنْشَانَ مِدِيثْ مِنْ آئَ مِنْ وَإِذَا حَدَّثُ كُذَبَ . وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا اوْ تُونَ خَانَ - وَإِذَ خَاصَعَ فَجَرَ -

حَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا : كَغُرُونُفَاقَ سے بِینے اور تَعُونی كے حصول كِیكِ علاج بَالْہے كه اللّٰهِ كَالَمُ اللّٰهِ كُونِ اللّٰهِ كَالَمُ اللّٰهُ كُونِ اللّٰهِ كَالَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ كُونِ اللّٰهِ كُلُّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ كُلُّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

ایک کہانی ہے کہ زلیجانے یوسف سے ناجائز درخواست کرتے ہوئے لینے مت پر کیڑا ڈال دیا اور پو جینے پر تبایا کہ اسس سے تثرم آتی ہے ۔ جب ایک بہترسے تثرم آئی ممکن ہے تو کیا اس یقین سے کہ خداعلیم ہے کسی بری کا از مکاب کرتے ہوئے خلاسے شرم نراویکی ۔

محیم کاکام ہے کہ خلاف پر بہزر کام کرنے سے روکتا ہے۔ پس جب الندکو مکیم ملنے کا توالیکام نہیں کریکا جوصولِ تقوٰی میں انع ہوں۔ (ضمیمہ اخبار مدر قادیان سیم ستمبر ۱۹۱ء)

آیا یکھاالنیکی ، اے نبی ۔ اس میں مخاطب نبی صلی الله علیہ وسلم اور اس خطاب کے ذرایعہ تمام جہان کوآگا ہی دی گئی۔

اتَّقِ اللَّهُ ؛ دُمْ عَلَى التَّقَوْى و تَعَلَى التَّقَوْل بِرسِيشْهِ قَامُ رمو-

لَا تُطِعِ الْحَفْدِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ، كَافُرول اور منافعُول كى فرال بردارى مت كرنا۔
كافروم ہے جوحی بات بر كچے عور نہ كر ہے اور اس كا أسكار كرد ہے اور بھر ايسا بن جا وہ كہ اس
كے واسطے انذار اور عدم انذار برابر بور منافق كے جوعلامات نبى كريم نے بيان فرائے بين وہ يہ بن
ا۔ جب بات كر ہے حبول بولے ١٠ وعدہ كر ہے تواس كے برخلاف كر ہے سا ، امانت بي فيانت كر ہے

م عبگر سے میں فش گایاں و سے ۵ - خود بخل کرا ہے ، دومر سے صدقہ دینے والے کو بخل کی ترغیب ویت ہے ۔ دومر سے صدقہ دینے والے کو بخل کی ترغیب دیت ویت نے میں توت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوا ہے ۔ د اس میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوا ہے ۔ د اس میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوا ہے ۔ د اس میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوا ہے ۔ د اس میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوت ہوت ہے ۔ د اس میں قرت فیصلہ بنیں ہوتی نہ آپ مقالم ۔ دیت ہوت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہے ۔ دیت ہوت ہے ۔ دیت ہ

٣- وَاتَّبِعُ مَا يُوْتَى النِكَ مِن رَبِكَ وَقَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرُالِ

دَاتَبِعْ مَالِيوْكَ افْلِياكَ ، كَاتَطِعْ رَكِ تَرك الرك وعظ عنا البنيول ك افتياركر في كيك فرانات و البيغ ما في المناك المناوة البيغ علم سي نهيل ما كرك كوك كوك مي مير مير مير المالات البيغ علم سي نهيل ما المرك كوك كوك كوك مي مير مير المالة المرك مفريا مفيد المال من المرك من المرك المالية المرك مفريا مفيد المالية المرك مفريا مفيد المالية المرك مفريا مفيد المرك ال

٣- وتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ و حَفْى بِاللهِ وَحِيْلُانَ

وَكُفَى بِاللّهِ وَجِيْلاً: كُفَى بِاللّهِ وَجِيْلاً كيول كِها - ائمه نه الكها مِه يه دوجلي بي - الله و كله الله و الله و الله الله و الله و

٥- مَاجَعُلَ اللهُ لِرَجُلِ وَنَ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ ازْوَاجَكُمُ الْحِيْ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ
اُمَّهٰ جَعَلَ ازْوَاجَكُمُ الْحِيْ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ
اُمَّهٰ حِكُمْ ، وَمَاجَعُلَ وَعِيْاءَكُمْ ابْنَاءَكُمْ ابْنَاءَكُمْ ابْنَاءَكُمْ الْمُنْ وَمَاجُعُلُ وَعِيْاءَكُمْ وَاللهُ يُقُولُ الْحَقَّ وَهُو يُعْمُو لَلْكُمْ قَوْلُ الْحَقَّ وَهُمُو يَعْمُو كُمْ وَاللهُ يُقُولُ الْحَقَّ وَهُمُو يَهْ مِن السِّينَ لُنَ نہیں بنائے اللہ فے دوول کسی شخص کے اندر اور نہ بنایا ہے تہاری ان بوبول کو حمی کو تم نے مائیں کہا ۔ تہاری مائیں ۔ اور نہ بنایا تہا دے منہ بورے بیٹول کو تہادے بیٹے ۔ یہ سب تہادے منہ کی باتیں کہا ۔ تہاری مائیں ۔ اور اللہ تفالی حق فرانا ہے ۔ اور وہی واہ و کھا تا ہے ۔

یہ ایک مثال ہے کہ جیسایہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر دودل ہول ۔ ایسا ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ اس مال کے سوائے جس کے پہلے سے آدمی نکتا ہے کوئی اور عورت اسکی حقیقی مال بن جاوے اور ایسا ہی یہ بھی ناممکن ہے کہ اس باپ کے سوائے حس کا نطفہ انسان ہو کوئی دو سرا اسکا باب بن جاتھ یہ سب مذکے کہنے کی بات ہے کہ کوئی کسی عورت کو مال کہہ دے یاکسی مردکواپنا باپ کہددے ور خرصیفت میں مال صرف وہی ہے جوایک باپ ہے ۔ نہ کسی کے اندر دو دل ہو سکتے ہیں اور نہ ایک بچے دو پیٹول سے نکتا ہے۔ اور نہ ایک بیٹیا دو فنگف مردول کے نطفول کا نتیجہ ہور کتا ہے۔ کسی شاعرف اس مثال کو شعر میں خوب بیال کیا ہے۔

شاعرے اس مثال کو سعر میں حوب بیان کیا ہے۔ سم معتقد دوئی باطل نہیں ہوتے کی سینہ میں کسی خص کے دو دل نہیں ہوتے ( بدر ۲۷۷رستمبر ۱۹۰۵ وسط )

النّبِيّ اولى بِالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انْفُسِهِمْ وَازْوَاجُهُ امّه لَهُ لَهُ هُو وَاولُواالْا دُحَامِ بَعْضُهُ هُ اولى بِبَعْضِ امّه لَهُ لَهُ مُورِدُوالْلَا دُحَامِ بَعْضُهُ هُ اولى بِبَعْضِ فَى كِنْبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلْجِرِيْنَ إِلّا آنَ تَهْ حَلُو اللّهِ وَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلْجِرِيْنَ إِلّا آنَ الْجِنْبِ مَسْطُورًانَ

أَوْلَىٰ : أَقْرَبُ

٩- رِلْيَسْتُلُ الصَّرِفِيْنَ عَنْ صِدْ وِلِهِ هُ ، وَاعَدَّ لِلْكُورِيْنَ عَدْ ابًا اللِيْمًا ال

( بد۲۲ رستم ۱۹۰۵ء صط)

ليستنل على المالجاركة جاوي .

ا- يَايَّهَا الَّذِينَ امَنُوا اذْ كُرُوْانِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ اذْجَاءَ تَكُمْجُنُودُ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيْحًا وَجُنُودًا لَـ مُتَرَوْمَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُالَ

> نِعْمَةَ اللّهِ ، جنگ احزاب مِن فَعَ ـ قصر جنگ احزاب ، -

ا کے طرف پہاڑتھا ۔ اور ایک طرف بنظراب باب ظاہری ایک خندق کھودی گئی۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابر من المانوں کی کیا نوراد مقی مائے دعاؤں میں لگے رہے۔ ایک رات کو آدمی رات کے قرب ا نے اوازدی کہ کوئی ہے جوجا کر دیکھے کہ کا فرول کا تشکر کہاں ہے۔ نیز ہوا سردی اور دشمنول کا ڈریس تے آپ کا آوازسٹا وہ بھی مارے خوف کے خاموش ہور کا ۔ نیکن ایک صحابی اعظا۔ اور بابر کیا ۔اوروائیں آكر خردى - كه كفار كا تام ونشان نبي معلوم نبين وس كادس بزاد كمان چلاكيا - بعدين معلوم بواكم وه سب كے سب ولال سے اس طرح بحاك كئے تقے جس طرح ايك جيوا سانشكر كسى بورے عظيم التان ت كرك فرسے ہراسال وزرسال مجاگ جالہے ۔ اوراس وجراس طرح سے ضراوند تعالیٰ نے قائم ك كررات كوجب نيز مواجلتى تغروع موتى توايك كافرسردارك ديري كاك مجركتى واك سے وہ لوگ جنگ کی تعبیرلیا کرتے ہے۔ اور میدانی جنگ میں آگ کا بجبنا ایک بلری برشگونی سمجی جاتی تنی بھافرے میا كريبان خربنين واك مجركى ب انجام برامعلوم بوناب - ببترب كرجيك چيك نكل جاول جنانياس نے اپنائیمہ ڈیڈا اکھرا الدوال سے جل کھرا ہوا۔ پاکس والول نے جود کھاکہ وہ اس طرح سے نکل کیا ہے توانہوں نے سمجما کوئی بہت ہی خوابی کی بات واقع ہوئی ہے جووہ دانوں دات بھاگاہے۔ ابنول نے بھی ا پنا بسترابوریا لیسیا اور بھاگ سکلے۔ اس کودیچہ کو مجراً ور مجلکے غرض اس طرح خدا کے فرشتوں نے ان سب كوسراسيم اوم راسال كرك بعكا ديا - يهال مك كركفار ك نشكر كا كما ندراين اونت ك محادي کافن بی معول کیا اور جلدی سے اونٹ پر سوار موکواس کو ایٹری نگائی کھیل ۔ پر وہ جلے کہاں۔ انسس " ت بونعمن المى مسلمانول پر موئى واسس كا ذكران آيات ميں ہے ۔

۱ بدر ۲۷ (ستمبره ۱۹۰۵ عصل)

انااد الذَّمَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلُ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بُلَغَتِ الْقُلُوبُ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بُلَغَتِ الْقُلُوبُ الْمُنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْدِ الظَّنُونَ اللَّالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالَّا شَدِيدًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالَّا شَدِيدًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِلْمُلْكُولِ الللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللل

#### وَعَدَنَا اللَّهُ وَرُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُالا

مِعْنَوْد ؛ تَشَكِرُكُفَار وس بزاراً وى بابرس حلم الورموث اور الدس بيودتمن بوك . مِن فَوْتِ كُفْر : بابرس آئ .

مین فَوْتِ کُفْ: باہر سے آئے۔ مین اسْف ک مِنْ کُفْر ، مینہ کے دشمن یہود چر برخلاف معابدہ بیرونی دشمنوں کے ساتھ کے تھے۔

> بَلَغَتِ الْقَلْوْبُ الْحَنَاجِدَ: الله وطركة بوت حجرب برمعلوم بوت -( بدر ۱۹۰۵ میر ۱۹۰۵ میل)

غزوہ خندق جے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں ا دھ تسمیداسی بیہ ہے۔ کہ آگی نے سلمان کے کہنے پر اپنی فوج کے گردا گرد خندق کھدوالی متی جیسا اس زانے ہیں اہلِ فارس کا دستور تھا)

اَلَمْتُدُ إِلَى اللَّهِ بِينَ اَوَلُوا نَصِيبًا إِنَّ الْكِتْبِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّهِ يُنَ كَعَدُوهُ هُولًا عِلَيْ الْمَدى مِنَ اللَّهِ فِينَ الْمُنُوا سَيْدَالًا وَلَا عَرِيمِهِ

 آئے۔ اور وہی مضمولی پیش کیا اور کہا کہ قریش سب اس امریں ہم سے تنفق ہیں۔ وہ بھی جمع ہوئے قریش اور غطفال کا عکینی ہوئے قریش کا سب سالار ابوسغیاں تھا اور غطفال کا عکینی ہی تحصیل فزاری عفر ض دس بزار فوج قرار ہوئے بڑے منصوبے باندو کرخوائی نشکر کے مقلبے کو روانہ ہوئے قریش تو مدینے کے اس طرف انہ ہے جہال بارشی نعیاں بہتی تھیں۔ بنی کنانہ - ابل تھامہ . بنو قریفہ - بنو نفسر غطفال ابل بخد وغیرہ اُحد کی طرف اتر ہے - جہال سکع نام بہار ایکے عقب میں تھا - اور تنداد میں فقط تمین بزار تھے -

فیکی بن اخطب فیرکا ایک یہودی کعب بی اسد قرطی رئیس بن قرنظ کے ہاں ایا اور کعب قبل اس کے اپنی قوم کی جانب سے اسخفرت صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ مسالمت کامعابدہ کرچکا تھا۔
کویب قرطی نے یہ کہ کر دروازہ بندکولیا کہ میں نے اسخفرت سے معابدہ کولیا ہے اور میں نے اسس شخص یں سوائے وفا وصد تی کے نہیں دیکھا۔ اس لئے میں تفقی عہد نہیں کرنے کا۔ ابن اخطب نے بطرے زور سے اس سے کہا۔ کہ او کمخت میں قوت کرکرار اور فوج جرّار تیر سے ہاس لام ہوں۔ دیکھ دہ فہر فرج میں اور غطفانی اللہ کے مقدمتہ المیش ہیں۔ وہ فہر میں اقد کے باس عمر میں باور غطفانی اللہ کے مقدمتہ المیش ہیں۔ وہ اصد کے باس عمر سے بیں اور خور سے اللہ سب جماعتوں نے مفہوط عہد باندھا ہے کہ فہر دصلی السّطیم وسلم کی بیس عرض فرے الحق اور اصراد سے کوب راضی ہو دسلم ) کے استیصال کئے بغیر بہاں سے کمیں گئیس عرض فرے الحق اور اصراد سے کوب راضی ہو دسلم ) کے استیصال کئے بغیر بہاں سے کمیں گئیس عرض فرے الحق اور اصراد سے کوب راضی ہو دسلم ) کے استیصال کئے بغیر بہاں سے کہاں گئیس عرض فرے الحق اور اصراد سے کوب راضی ہو

جب ينجراً مخضرت كوموئى - آئ في سعد به معاذ اور سعد به عباده اورا به رواحداور نوات كواس كي مين كري بين كري بين كفير مكر سع ل تونيس كي حب يه لوك وبال بيني - ويجا يهود سخت بكر مدي بورك جبل اور فالف مورك مدي ولك والس جلى آئ - اوراس واقع كونبى مربط بركيا و عضل اور قاره في جي الرجيع كرائة غدراور مكارى كري الدي بي الركاني في يوظام كريا و عضل اور قاره في جي السي محاس الرجيع كرائة غدراور مكارى كري الدي بي الركاني في المناه و المنا

نے خوال بہا دیجرانس کی لاش لین جاہی۔ مگر نبی التد مفت دیری۔ اس شدت کی حالت میں فغلف اوام وب اور نواحی مرینے یہود کی حلم اوری اور اسلام ک کروری کو منافق اور کرور لوگ دی کرمل محلے اور کل تین سوادی آپ سے پاکس رہ گیا۔ اس قلیل جعیت میں خلاقی نشکراسلام کی امداد کو آیا۔ مواکی تیزی اور مردی نے دشمن کے دیرے خیصا کھیرکم وسمن كوراتول رات مجلًا ديار وحفى الله الممؤمنين الميتكال (الافزاب ٢٦) كاتصديق ظامر موقى-اس الاال مين فطفاك اور بنوقر لظر اور بنونفير اور الم جيبر كاسوك بركز بركز فرامونس كرف كے قابل نہيں ۔ ال بدعبد عبد شكن قومول كى اوائى كى حرام بي واقعات بيں ۔ اس اوائ ميں باج نمازين ايك وقت مِن مِرْمي كَنْين اوراس مي آيت كى جُنْدُ مَا مُنَالِكَ مَهْدُومُ مِنْ الكَصْرَابِ (ص ١٧٠) اسى الطاقى من تصديق موتى ہے۔ دفعل الخطاب حضراول الدین دوم مدا - ١٠٠) غزوه خندق اور احزاب کی را آئی میں .... مشرکوں کے مختلف گروہ اور میودی اور عطفانی خاص مدین میں اسلامیوں برج مواتے تی ہی اضطب بیودی بنونفیری حال طنی کے بعد درس كويخريص دينا - اوركمانه الولحقيق كالجرما غطفانيول كواكسالايا - اوران سع وعده كيا ... خيركي آمنى م نصف آمدتی می دول کا - اگرمسلمانون پرجله اوری کرو بسلام بن شکم اور ابن ایی الحقیق اور این اور كنانه يرسب بونفيرمي بيني اوركما بم بتهارے سائد بين اگرتم اسلام برحمد اورى كرو-الى يبوديون كى كارستانى اورجادوبيانى قرلين كي فيظ وعضب سے فى كر تمام عرب كورينى حطاما لائى جب يە مختلفها قوام ىغرض استىصال اسلام مدينه بين بينى حييي بن اخطب بيودى غيري يفيري كعب بن اسد قرطي ديه شخص بنوقرلظه كا بم عبد تقا) كي إس بنجا - يبلے توكسب خيري كوگھر مي كمسنة مذديا - اوركما- بملا اوراب كاميول كا بابم معابره اوراتخادس - أوربو قينقاع اور بونفير يرحو كيد بدغيدى كاوبال آيا - اسے يادكيا مكر صني في كما - من تمام قريش اورعرب كے مختلف قبال كو مين پرچاصالايا بول - اوران تمام اقوام عرب نے عبد کر ليا ہے کرجب کک اسلام کا استيصال نرکيس کے مينس واليس نه جائيس كم كعب فيهي لبت اللها الكيا اوركها - محدم اراستكوراستى يدندانسال ا ورعبد کا بڑا پہلے۔ ہم کومناسیب نہیں اس کے سائٹ بدعبد بنیں ۔ مگر اس فروشمنول کی کثرت اوران كواستقلال كود يحدكر اور تعيي كے محسلانے اور عداوت اسلام كى قديم بدعبدى من أكر باغى بن كيا او تكام عبدون كوبالائے طاق ركدكر الس عبرت بخش حاقبت اندنش عقل كو كموبيطا جرم حالات بوتيناع ا در بنونفیر میں بخرب کار موصی بخی ۔ اور عین جنگ کے وقت آنخفرت کو ان بہودیوں کی پرعہدی کی جر

به بني ، آيسنے بهت سے آدفی تحقيق خبر کے لئے روا نظر الله الد کيا بيں۔ جوہم انکی اطاعت کريں ؟ جلا ان کام رہيں مگريم و نے درنست جواب ويا اور کہا ۔ رسول الند کيا بيں۔ جوہم انکی اطاعت کريں ؟ جلا ان کاکوئی عبد نہيں! ال تمام آدميول نے جو يہود کے مقابلہ کن خبر لينے گئے تھے آکر عرض کيا ۔ يہود وشمی کے سامقہ ہوگئے ۔ قرآن بھی اسکی خبر ویا ہے ۔ اوراحزاب کے قصد میں کہتا ہے ۔ اوراحزاب کے نظر کے انگری انگری

جہال بہود کی سزاکا قرآن نے تذکرہ کیا ہے دان صاف وجہ سزاکو بیان فرایا ہے ۔ ادراسی

سورة مين كما ہے ،

وَاَنْذَلُ الَّذِيْنَ ظَلَاهَ وَهُ هُمْ مِنْ اَهْلِ الْحِتْبِ مِنْ حِيبَاهِيدِهِهُ وَ وَاَنْ مِنْ الْمَدُونِ وَمَا الْمَدُونِ وَمَا الْمَدُونِ وَمَا الْمَدُونِ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

لبناً منقضی عاقبات اندلیشی نے بتایا کہ آپ مقام جنگ سے جہاں خود صفاطتی کیلئے آپ نے کھائی کھود لی متی ۔ مرینہ میں تشریف لائے اور قلعہ جات بنوقر لیلم کا محصرہ کیا۔ دس پندرہ دور محاصرہ میں لگ نے اب قلعہ بندلوگ گھرائے۔ التحقیل نے ابی کے دلول میں رعب ڈالا ( وَقَدَدَ فَ فِی قَدْنِ بِهِمُ اللہ اللہ عَلَیْ اللہ میں کھرائے ۔ التحقیل کے دلول میں رعب ڈالا ( وَقَدَدَ فَ فِی قَدْنِ بِهِمُ اللہ اللہ عَلیْ اللہ میں کھرائے ۔ التحقیل کا رنگیں کعب بن اسد قوم میں کھڑا ہوا۔ اور وہ ا جیج دی جس میں کہا۔ اے قوم تم کومناسب ہے۔ تین باتول میں سے ایک بات مان او۔ تواس شخص د فور ) پرائیاں میں کہا۔ اے قوم تم کومناسب ہے۔ تین باتول میں سے ایک بات مان او۔ تواس شخص د فور ) پرائیاں

اوربشارت بوسی ہے۔ تم اور تہارا مال واسباب اور تہاری جائیں نے رہیں گاہت توریت ہیں جسکوئی اور بشاری انکارکیا اور بشارت بوسی ہے۔ تم اور تہارا مال واسباب اور تہاری جائیں نے رہیں گا ؟ قوم نے اس پر انکارکیا تب اس نے کہا۔ آؤ عود توں اور بچوں کوفنل کر دالیں (اسس کی مزایاتی) اور تکواریں ہے کومسلمانوں پرگر بیٹ سے تو بال بچوں اور فود توں کے بغیر بھاری زندگی کیونکر بوگ ؟ نب کوب نے کہا آئی سبت کی دندگی کیونکر بوگ ؟ نب کوب نے کہا آئی سبت کی دائی ہے۔ تو بال بچوں اور فود توں کے بغیر بھاری زندگی کیونکر بوگ ؟ نب کوب نے کہا آئی سبت کی در تب قوم نے کہا ۔ بچد کوفر نہیں سبت کی عامل در شدر بن گئے۔ بے حرمتی سے بھارے جول پر کیسے وہال آئے۔ وہ سؤدا ور بندر بن گئے۔

ابولبار بن مندرکوبهارے پاس بیجے۔ بہماس سے صلاح ایس کے جب ابولبار انئی درخواست سے ہاں اللہ اس کے حجب ابولبار انئی درخواست سے ہاں اللہ عورتیں اور نیے جلائے۔ اور بیود نے کہا۔ کیا تری صلاح ہے ۔ ہم اوک محد کے فیصلہ پر دروازہ کھول اسٹے۔ عورتیں اور نیچ جلائے۔ اور بیود نے کہا۔ کیا تری صلاح ہے ۔ ہم اوک محد کے فیصلہ پر دروازہ کھول دیں ؟ اس نے کہا ۔ بیشک ۔ مگر اشارہ کیا ۔ وہ تم کوفن کا فتونی دیا گئے ۔ بچر ابولبار بجیتا یا اور اپنے آپ کو مسجد میں جا باندھا ۔ جب محاصرے پر مدت گزری اور وہ بیود تنگ موٹ قوال کم بخت وگول نے کہا ہم بیا میں اس معاد فیصلہ کرے ۔ وہ فیصلہ ہم کومنظور ہے ۔ برقستوں نے رحمۃ المعالمین کو ماکم نہ بنایا ۔ بلکہ سعد کے فوے بر راہنی ہوگئے۔ اور فلعہ سے نکل آئے ۔

رسول فران سعد بن معاذ کو بلایا اور کہا۔ یہ لوگ تیرے فیصلہ بر ہمادے یاس آئے ہیں۔ اس سپاہی کو اس قوم کی برحلی اور برعبد می اور اعاقبت اندیشی اور بنو قینقاع اور بنونصیر سے عبرت زبول نے پر بہی سوحمی کہ اس بر ذات قوم کا قعد تمام کرو۔ اس نے کہا۔ ان کے قابلِ مبلک لوگ مارے مباویں اور باتی قید کئے جاویں ۔ غرض کئی سواد می قریقلی مدینہ میں لاکر قبل کیا گیا۔

ان انسان فطرت کاخاصہ ہے۔ چلہے کوئی کیسے جائم اور معاصی کامر نکب ہوجب اس سے کوئی ایسا سلوک کیاجاوے جو ہاں سے نزدیک سختی اور ہے رحی ہے تواس وقت ہیں خواہ نخواہ ایک نفرت اور کا متعلوم ہوتی ہے اور ہارے دل میں رحم ۔ عدل کا جگر کو چین لیٹا ہے ۔ مگر رحم کے باعث عدل چیوٹ اور جائم کی مزاسے درگرد نہ جلہئے۔ یہودنے دفاوی - بدعہدی کی ۔ عین شہر کا امن کو دیا ۔ مسلمانوں کی توجیدا ورموسی و توریت کی تعظیم کو برت پرست قوم کے مقابلہ میں مجلایا - بہر حال مسلمانوں کا حکم قریقہ کی نسب باشند سے باشند سے باشند سے باشند سے باشند سے باشند ہے ہوجب اگر لینڈ میں شہر و دو حید ایک سب باشند سے بافرق تر تینے ہے دریا کہ گئے۔ کا دلائل لکھتا ہے۔ ہی ہے شریر کا سوم تر قبل ہونا بہتر ہے کو وہ جگہوں بافرق تر تینے ہے دریانے کئے گئے۔ کا دلائل لکھتا ہے۔ ہی ہے شریر کا سوم تر قبل ہونا بہتر ہے کو وہ جگہوں

کواغواکرے۔ یہ اسلام کافعل اس وقت کے مارشل لاءسے بہت نرم تھا۔ اور صفرت داؤد کی سزاسے حس میں انہوں نے جینے آ دمی جلتے پُرَاوُوں میں جلائے اور مجر سمیشہ خوا کے مطبع کملائے۔ نہایت نرم ہے۔ حس میں انہوں نے جینے آ دمی جلتے پُرَاوُوں میں جلائے اور مجر سمیشہ خوا کے مطبع کملائے۔ نہایت نرم ہے۔ (فصل الخطاب محقد اوّل الله لین دوم مسل المنا کے معتداوّل الله کی دوم مسل المنا کے معتداوّل الله کے معتداوّل کے معتداو کے معتداو کے معتداو کے معتداو کے معتداو کے معتداو کے معتداوں کے معتداو کے مع

غزوہ احزاب میں تنام عرب کے مختلف فرقے مدینے پر جڑھ آئے اور مدینہ کے بہودا در کل منافی و محلم آوروں کے ساتھ نشر کیٹ موٹے اور مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی کہ ہوگوں نے کہہ دیا ۔

اوراس واقعہ کی خررسول النوسلی النوعلیہ و کم نے پہلے ہی سے مکتر میں دے دی تنی کہ عرب کے اوراس واقعہ کی خررسول النوسلی النوعلیہ و کم نے پہلے ہی سے مکتر میں دے دی تنی کہ عرب کے احزاب اور انہی سنگتیں ہم پر جراحہ آئیں گی۔ دجیساعن ترب آئیہ ہے) والاً وہ سب مجال کرنا کامیاب چلے مائیں گے اور ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اس فرج کٹیر کودیجا با دینبہ قلت تعداد ہول المی۔

وَنَمَّادَا الْمُومِنُونَ الْكَفْنَابَ تَاكُوْ الْمُذَامَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرُسُولُ فَو

مندَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زُادَهُ مُ الرَّا إِنْمَانًا وْ تَسْلِيمًا .... (١٧١٠ ١١٠١)

اس آیت سے صاف واضح ہوتاہے کر رسول الند صلی الندعلیہ وسلم نے اس حملہ کی بابت پہلے ہی خبر دے دی بھی اور پرخبرعلی العوم موافق و مخالف میں بھیلی ہوئی متی ۔ چنانچر

اوريبال مک وبت بنجي كم ظاہر كے سامتی جندسے ا مداد كى اميد متى ده مى الگ بونے تشوع بوئے

حس کا بیان اس ایت می ہے۔

مسلمان پہلے ہی قلیل انتعداد تھے۔ اور دس ہزار کفار کے مقابلے میں بین بزار سے بھی کم ترانی جیت متی اب ان لوگوں کے الگ ہوم انے سے الیسی خطرناک حالت ہوگئی حبس کا نقشہ قرآن ترلید ان الفاظیں کھینمنا ہے۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْهَ فِينَ فِي تَكُوبِهِ هُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ وَالْمَالِكُ وَ رَسُولُ فَالْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَ رَسُولُ فَا اللَّهُ وَ الْمُؤْمِدُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَاللَّهُ و

اس سے صاف اُ ابت ہوتا ہے کہ منافی دفیرہ مخالفین مجی پہلے ہی سے اس وعدہ کوخوب جانتے متے گواب ہے ایمانی اور بزدلی نے انہیں قائم نہ رہنے دیا۔

منکتر ۔ وفظ وَعَدُنَا جِرسلمانوں کے منہ سے نکلا صاف بتلانا ہے کہ وہ خودع ہی سے اپنی کامیابی پروٹوق کی رکھتے ہیں کیونکہ وُعد دینا بخلاف کامیابی پروٹوق کی رکھتے ہیں کیونکہ وُعد دینا بخلاف اِنعاد کے کم اس کے معنے وحملی دینا اور ڈرانا ہے۔

اب ہم یہ دکھانا چلہتے ہیں کراس وعدے کاذکر خود قرآن کی الیسی سورہ میں موجود ہے جو مکنی

اتری وہ آیت یہ ہے :

جَنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهُدُّوْمُ مِنْ الْاَهْدَابِ (ص ١٢) مُ يَقُولُونَ نَهْنَ جَمِيْمُ مِنْنَصِرُ سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَلُولُونَ الدَّبِدُ امْ يَقُولُونَ نَهْنَ جَمِيْمُ مِنْنَصِرُ سَيْهُ زَمُ الْجَمْعُ وَلُولُونَ الدَّبِدُ (القرر ٢٥-٣٧)

(فعل الخطاب حقردوم طبع دوم مقوده)

آیاکھ کی بیٹر نے کا مقام کے خرد اے مسلمان مرینہ والو۔ تہارے علم نے کی جگنہیں۔ فادچھ کو ا : اپنے اپنے فرمبول میں لوٹ جاؤ۔ دہنیم اخبار بدر قادیان بکم ستم را اور) اورا کی فراتی آئ میں سے بی سے اجازت فانگا کہ ہمارے گرخال ہیں حالائکہ وہ خالی نہ تھے فشاان کا فقط مجاگ جانا تھا۔ دوم مے

معے ال فوگوں پر تعبیہ ہمیہ جوسلہ میعت میں داخل ہیں۔ مگریہاں نہیں ہے اور اگر است بیں تو استدر حالدی کرتے ہیں کہ ایک دی رہنا ہمی کی کیئے ہزاروں موقوں کا سامتا ہوجا کہ ہے ۔ ال کی جفتے کام بھرتے ہیں۔ وہ یہاں ہی رہ کر بھرتے ہیں سجتے مریض ہوتے ہیں وہ یہاں ہی رہ کر ہوتے ہیں ہزاروں ہزار عذر کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت ہی نالپندرہے۔ مجھے ایسے عذر سن کر ڈر الگارہے کہ الیسے لوگ یات بھی وقت تک فائدہ المحاؤ۔ کسکل اور بجد اجہانہیں ہے۔ با خلاکرے۔ ہمارہ جاب میں رہ کر ایک اچھے وقت تک فائدہ المحاؤ۔ کسکل اور بجد اجہانہیں ہے۔ با خلاکرے۔ ہمارہ جاب میں وہ مزہ دار طبیعت پدا ہو۔ جو وہ اس ذوق اور لطف کو محسوس کر مکیں ہے ہم کر رہے ہیں۔ الندتعالی سیارہ جو اور اس ذوق اور لطف کو محسوس کر مکیں ہے ہم کر رہے ہیں۔ الندتعالی سیارہ جو اور اس خوق اور نظف کو محسوس کر مکیں ہے ہم کر رہے ہیں۔ الندتعالی سیارہ جو اور میں ہو اور جب سیک میں مہیاں انتہاء تک نہ بہنچ جاوی اور کھا طبیق ہے۔ بعدا سکے دا احتراب کا مرتب ہے۔ بعدا سکے دور اس خواف نہ کرجا دے۔ خواف کی کام کرتب ہے۔ بعدا سکے دور اس خواف نہ کرجا دے۔ خواف کی کھی کام کرتب ہے۔ بعدا سکے دور اس خواف نہ کرجا دے۔ خواف کی کیستاری کام کرتب ہے۔ بعدا سکے دور اس خواف نہ کرجا دے۔ خواف کی کیستاری کام کرتب ہے۔ بعدا سک

پرسزاكسلد شروع بوجآ ب - اس الشاس سيب كرتبارى بديال اور كروريال ابنا اثر كوكي اور يه زبرتبين بلاك كرد - اس كاتراق قرب كافكركو - (الحكم الارمن ملاء مث) 10 - وكو دُخِلت عَكَيْهِمْ وَن اقْطا دِهَا شُرَّهُ سُئِلُوا الْفِتْ نَهُ لَا تَوْهَا وَ مَا تَلَتَّمُوا بِهَا إِلَىٰ

يَسِيْرُان

اً لَفِيْنَاتُهُ ، كَفَر الشَّرِك الخانج بِي المسلمانون كافتل (صميمه اخبار بدرقاديان بجاستمبر ١٩١٠ع)

٣٠ اشِحَةُ عَلَيْكُمْ وَاذَا جَآءَالْحَوْفُ رَايْتَهُمْ يَنْظُرُونَ الْيَكُمُ وَرُاعَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ يَنْظُرُونَ النَيْكَ دُورًا عَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ ، أُولِطِكَ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ اشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ، أُولِطِكَ بِالْسِنَةِ حِدَادٍ اشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ ، أُولِطِكَ لِلسَّالِيَ عَلَى الْخَيْرِ ، أُولِطِكَ لَمُ يُومِنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ اعْمَالُهُ هُ وَكُانَ ذَلِكَ عَلَى الشَّهِ يَسِيْرًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَالُهُ هُ وَكُانَ ذَلِكَ عَلَى الشَّهِ يَسِيْرًا اللَّهِ يَسِيْرًا اللَّهُ الْمُسْلَقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُ الْمُل

اَشِحَةً عَلَىٰ الْخُدْرِ، ثَمْ يَجَالَ قَرَانِ كُر فِي مِنْ يَلِينِ اللهِ الْمُرْتِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُر اَشِحَةً عَلَىٰ الْخُدْرِ، الله يَغْ يَنْ مَنْ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ الله

## وَذَكُرُا لِلْهُ كُتِيرًا إِلَى

کامیاب ہوئے۔

کھے کہ فی دسول کیے ہے۔ یہ کا کو کو کہ کا کی کو کو کہ کا کیا ہے کہ جب انہیں بتایا جائے۔ یہ کام یوں کونا چاہئے۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کیا ہم بھی کوئی نبی ہیں۔ یہ بالعل فلط راہ ہے۔ نبی کا نمونہ نہ اختیار کیا جاوے تو کسی فرعون یا ہمان کی پیروی کرئی چاہئے۔ دسمی فرعون یا ہمان کی پیروی کرئی چاہئے۔ دسمی فرعون یا ہمان کی پیروی کرئی چاہئے۔ اس کے تہمار سے لئے المند کے رسول کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس نوع کی بوجب اپنے اعمال بناؤ۔ اس لئے مسلمافوں کورسول کرئے کے افعال ماعمال اور مرتسم کے منونہ کے علم کی خرورت ہے۔ اس لئے محابہ نے حضرت رسول کرئے کے دیکھنے والے یا دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں سے ۔ اسی طرع سلسلہ سے محضرت رسول کرئے کے قول اور فعل کو اکٹھا کیا تا کہ صفرت رسول کرئے کا منونہ نا تھ آئے ۔ ہمیشہ سے قاعو سے کہ کوئی کا دیگر جب کوئی چیز نمونہ کے بوجب بناتا ہے۔ تو نمونہ آگے رکھ لیتا ہے۔ اس لئے صحابہ کے لئے صفرت رسول کرئے کو دیکھ کران کے قدم بقدم عہل کر سے معفرت رسول کرئے کو دیکھ کران کے قدم بقدم عہل کر سے معفرت رسول کرئے کو دیکھ کران کے قدم بقدم عہل کر

٣٠- مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالُ صَدَقُوْامَاعَا هَدُوا الله عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ هُ مَنْ يَنْتَظِرُ مَ وَمَا بَدَ لُواتَبْدِ يُلَا أَ

( الحكم . ار أكست ١٩٠٧ء مث )

مَنْ قَضَى نَحْهُ فَ ؛ لِنَى بات كو يوراكر بي بي - خداكى راه مي اپنى جائيں مى و بے بيكے -مَنْ يَبْتَظُرُ ، جواس انظار ميں ميں - كراگر منرورت ہوتو وہ مى لينى جائيں قربال كريں -(مدر ۱۹/متمبر ۱۹۰۵ء صلا)

المَنْفِقِيْنَ إِنْ اللَّهُ الصَّرِقِيْنَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الصَّرِقِيْنَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ اللهُ المُنْفِقِيْنَ إِنْ اللهُ ا

## كَانَغَفُورُادَّحِيْمًا

المنفقين، عدى خلاف ورزى كرف وله عبد كون أنتيج نفاق بد وور معمقام برفرايا و فاعتبك في في الله و المرايد فالله و الله الله الله و الله الله الله و الل

٣٠- وَٱنْزَلَالَذِيْنَ ظُلَمَ رُوْمُ مُقِنَ اَهْلِالْكِتْبِ مِنْ مَنِينَا هُلُولِهِ مُولِدُونَ مُنْ الْمُؤْمِد مُنَا صِيْهِ مُودَقَد فَى فَلُولِهِ مُوالدُّعُب مَن عَلَى اللهُ عَلَى الله

اود آنما النّدن أن وكل كوجنبول في ابل كنّاب سے الى كم مدكى الى كة قلعول سے اور والا الله كة قلعول سے اور والا الله كا ور ايك كروه كوئم في كرت بوا ورايك كروه كوئم قيد كرت بود منيا حيث الله كروة كا الله كرت و فصل الخطاب حقد اوّل منا!)

مِنْ اَحْدُلِ الْحِتْبِ، اصل بانی فساو قریطر - انبول نے نبی کریم کامکم بنانا منظور نہ کیا۔
مبکدایک اور شخص کومنصف مخبرایا - اس نے مکم دیا کہ جراؤائی کے فابل ہیں - وہ سب قتل کرد میجائیں الدہ مقولوں کی تعداد اطعائی سوسے فرشو تک بیان کی جاتی ہے ۔

(صنيمه اخبار بدرقاديان يم ستبر ١٩١٥)

٣٠- وَاوْرَ نَكُمُ ارْضَهُ مُودِياً رَهُ مُ وَامُوالَهُ مُ وَاوْرَ نَكُمُ الْهُ مُ وَافْرَا اللهُ مُ وَاوْرَ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى الل

وَ أَدْضًا لَـُدْ تَطَعُوْهَا ، اود ملكول كامعى وارث كرے كا -جن پر امبى تہار ہے قدم

اس سنع ۔

پہلے رکوع میں خدانے ذکر فرایا ہے کہ بنو قرایطہ نے قریش مکہ و دیگر فرقوں کو اکسایا۔ اور نبی کریم پر چرامعالائے۔ یہ بنونضیری تخریک متی جو حل وطن کے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ مہوا کہ ان کے مالوں اور گھروں کے وارث نبی کریم اور صحابہ کرام منا قرار بلٹے اور اس قسم کی کئی اُور فقوحات ہوئیں۔

ال تمام اموال کے قبضہ میں آنے کا نتیج یہ می ہوک اتھا کہ اندا جا البی کے دل میں خیال آجادے کہ اب ہماری حیثیت شاہی بیبول سی ہوئی چاہئے۔ اور اتنی مدت ہم نے فقر وفاقہ سے گزاری ۔ اب تو فراخی مرودی ہے۔ اس لئے ال کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو امراکا کہ مرودی ہے۔ اس لئے ال کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو امراکا کہ مردی ہے۔ اس لئے ال کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو امراکا کہ اسی مردی ہے۔ اس لئے ال کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو امراکا کے اسی مردی ہے۔ اس لئے ال کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو اور ان کی مرتب ہے۔ اور ان کی کو اس رکوع میں سمجیا یا گیا ہے ۔ کہ اسی طرح فقر وفاقہ میں گزارہ کو اور ان کی اور ان کی اور ان کی کو ان کو ان کو ان کو ان کی کی سن کی ان کو ان کو ان کی کی سن کہ ان کو ان

اَدْضًا لَـُدْ تَطَيُّوْهَا جَبِ نَ زَمِن بِرَمْ بَهِي جِلْدِ ارْضِ شَام واس مِن بِشَيْكُونَى ہے ۔ کرشام کا ملک مجی تم فتح کروگے۔ ملک مجی تم فتح کروگے۔

٣٠- يَا يُهَاالنَّ بِيُ قُلْ لِآذُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْمَدِّدُنَ الْمُنْتُ تُكُونُ الْمُدِّدُنَ الْمُدِّدُ الْمُنْتُ الْمُدَّادُ الْمُدَّادُ الْمُدَّادُ الْمُدَّادُ الْمُدَّادُ الْمُدَّادُ اللهُ ال

آیایگهاالنگی قبل لا دُواجِلت، اوپرجنگ اوران میں فتوحات کا دکر ہے۔ اس کے ساتھ
ہی دفعۃ یہ ذکر بھی شروع ہو گیا کہ اسے نبی اپنی بولوں کو کہہ دسے ۔ کہ اگرتم دنوی ذیب و زینت اور
ال اسباب کی خواہش مند ہو۔ تو آؤ میں تہیں رضعت کر مدل ۔ ان دونوں آیات کا باہم ربط یہ
ہے کرجب فتوحات سے متعلق بیٹ گوٹیوں کی آیات نازل ہوئیں۔ تو طبعًا آنخفرت کے اہل بسیت کے دلیں
یہ خیال آسکتا تقاکر جب اس قدر فتوحات ہوں گے اور بے شمار مال غذیمت آئے گا ۔ اور قیصر و سری کے
خزانے یہاں مدینہ میں آجاویں گئے تو ہم کو جڑا مال و دولت کا مقد آئے گا ۔ اور بڑ سے عیش و آرام سے زندگی
بسر ہوگی ۔ برخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم بی اپنے واسطے جن کرنا اور مال و دولت سے
دل سکانا گناہ سمج تفت ہے ۔ اس واسطے از واج کا دل بھی پہلے سے ہی اس قسم کے خیالات سے پاک
کو دیا گیا اور صرف النّداور اس کے رسول کی خاطر و ہاں رمہنا انہوں نے منظود کیا ۔

( بدر 14 رسمتم ر 16 مولا)

مر ، الآردُ والبيات ، اس سے يہلے مال ومنال دينے كا ذكركيا ہے ۔ توساتھ نبى كى بيويوں كوسناديا كريد دنيا كوساد وسامان متمار العلامين واس بات كاخيال عبى مرزاء

رتشميذالاذكان مبلده مه صيريم)

یہ ایسی قرآن شرایف کے ۱۱ یارہ کے اخراور ۲۷ کے ابتداء کی میں ۔ ان میں خدانے ایک محروالیو كو وعظ فرایا ہے ۔ اس گھراوراس واعظ کا وعظ اور حق بیبیوں سے اس وعظ کا تعلق ہے اس کا ذکر فراياب -اس سے ميرى غرض يرب كم واعظ تو محدرسول النوسلى الدعليم وسلم عقر اور وه وه ذات الرامی ہے حس کیلئے دنیا کویر حکم ہوا۔ کم

اِنْ كَنْدُ مُرْتُمُ مُرَاللهُ فَاتَبِعُونِي يُعْبِبُكُمُ اللهُ (آل مراك ١٣٠ ) كم اكرتم وينظور

ہے کہ خدا کے عبوب بنو تواس کی اتباع کرد۔

حب انسان کسی کا بیارا بنتاہے تو بیار کرنے وال اسنے بیارے کی تکلیف کو بستدنہیں کرا۔ اگر كسى غلطى كى وجرسے وه كسى تكليف ميں ہو تواس كى تكاليف كو دوركراسے مكر كيراليے يمي بوتے ماں كم محبوب كى تكليف ديجيت اوراس كودور تهين كوسطة واس كفي كم ال من طاقت دور كرف كي تهدين موتى مكرخدا توكا مل قدرت والاكا ماعلم واللهد رئيس خدانے فرايا كم اكرتم كو مجدسے تعلق سے توجمد صلی الندعلیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میرتم میرے محبوب بی جاؤگے ۔ حبب تم اس کے محبوب بی جاؤگے تو ہر ایک قسم کے سامان تہار کے الٹرتعالیٰ جہیا کرے کا بہیں الٹرتعالیٰ نے اس پاک بندے سے گھر میں وعظ کروا دیا۔ اس لئے کہم اس پر عمل کر کے فضل اور ایدی آرام صاصل کریں۔ محد صلی الدعلیہ وسلم نے وعظ كيا اورا بني بيبيول كوسنايا - وه بيبيال كسي تعين - الطيبات بلطيبين (النور ١٧٤٩) يس ال بيبيول كودعظ سنايا -

مم كواتباع كاحكم ب اس كے كريہ وعظ محد كو دوطرح پرسنانے كيلئے امود كياجاتا ہے۔ پہلے رسول الندكى اتباع كاحكم . دوسم الس ك سية اور حقيق نائب اور خدا كم ياك بند الم حام وياب

كرمين تم كووعظاسناول ـ

اب بتا آبوں کہ رسول النوسل النوطير وسلم في وعظ كيا اودكياوه وعظ خودكيا يا ضرا كے اواده سے كيا الس می خدا کا ارت ادمی مقاکر وعظ سلافی اسسے ہم کیا فائدہ اعمائیں سنیں اور سنائیں اور اس کے اغراض برغود كرك عمل كرير-

ا حکادنیا میں ایک بیماری ہے نرصرف عور تول میں بلکہ مردول میں بھی کرجب ہم کسی راست باز کے

اعمال - احکام اور چل جین بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت بہت گوگٹ میلائی اغوا سے کہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوسکتا ۔ نہ ہم رسول نہ رسول کی بی بہ میر نے زویک یہ کہنا گفر ہے ان فرا پر مجی الزام آ آ اسے ۔ اس لئے کہ اگر ہم سے ال احکام کا نباہ نہیں ہوسکتا ۔ تو کیا خوانے کوئی لغوضکم دیا ہے ۔ بھر جب خوانے نبی کی ا تباع کاحکم کیوں اللہ خوانے نبی کی ا تباع کاحکم کیوں اللہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب اور جب میرا یہ ایمان ہے کہ جب اور جب میں فرانے ہم کو بنایا ہے ۔ ہم منرود کوسکتے ہیں اور جب سے روکا ہے الی سے ہم کرک سکتے ہیں ۔ لیس میں لیتین کرتا ہوں کہ خدانے جو حکم دیے ہیں ال کوئم کوسکتے ہیں ال کوئم کوسکتے ہیں۔ لیس میں لیتین کرتا ہوں کہ خدانے جو حکم دیے ہیں ال کوئم کوسکتے ہیں۔ اس کے موان نوان می موان کے خوان ہے ہم کو کہ کا اور اس کے موان نوان کہ موان کے موان نوان کہ موان کے موان کوئم کوسکتے ہیں۔

رسول الدصل الندعليه وسلم اورآب كى بيبيال جب مدينه مي نشراف لائے تو مدينه مي كوئى مكلى اغ دراعت كاسلان مرائد مي كوئى مكلى اغ دراعت كاسلان مرائد من اور مرب كوايك كونة تكليف متى اور وه اس قسم كى تكليف دخى افراعت يا تجارت كاسلان مرائد من اور مرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد من المرائد ول من سے كھے اسلان اور مرائ خان من جاريا تى ملى الكراس وقت ال جيزوں ميں سے كھے

ممى زخناتها ـ

اب غور کرو یہ نبی کی بیبیوں کو مکم سے ۔ تم میں اگر ہماری ام المومنین میں تو حکم پہلے اللے لئے

ہے کہ تہمار سے لئے ونیا اور اس کی زینت کا اراوہ کرنا۔ خلاکا مشاء ٹہیں جب وہ خدا اور دسول اور
یوم اخرت کا ارادہ کریں گی۔ تو خلاته لی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگرنم سے کوئی غلطی ہوگی تو دوبراغذاب
مرکا کیونکہ ان کے چال جین کا اثر دو مری عور تول پر پڑے گا۔ اگروہ اپنے خاوند کے حالات پرغور نہ کریا
ابنا نیک نونہ دو مری عور تول کونہ دکھاویں گی تو بہت براجواب دہ ہونا پڑے گا۔ خلاکا مشاء ان کے
لئے بھی ہی ہے جورسول الندکی بیپول کیلئے تھا۔

ہے کہ یہ بطال لوگ جن کا کوئی رشتہ ہی ہے۔ نہیں بڑے نا قابل عتبار ہیں۔

بی فری خریم می النوطیر و الم نیس می کما کو میں مامود ہوا ہوں۔ اس لئے اپنی جالی ہی فیصے فرد ہے۔ یہ نوز تعریب اس بی اس بی کو ریمی کما کو میں مامود ہوا ہوں۔ اس لئے اپنی جالی کی فیصے فرد ہے۔ یہ نوز تعریب انگیز بنیں۔ اس وقت ہمارے مرشد ومولی بھی تن تہا ہیں۔ مہدور کو اریب عیسائی ریشیعہ وغیرہ وعیرہ کل قومیں شمن درشتہ وارشمن سر پر باپ موجود نہیں۔ غرض اندونی بیرونی دنیا دشمن ہورہی ہے۔ پرخوا کے بغیر کول اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ میں فود اس کی دنیا دشمن ہورہی ہے۔ کہ کی ایک اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ میں فود اسکی اس کا مناسب سے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کی ایک دبال سے سمانی دیکھتے ہیں کہ میں اس کی کہ کیسے شکل میں جانا ہوں حس کی دارہ میں نوسے کے کا شطے ہیں۔ بھرہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ میں کوئی دشواری نظر نہیں آئی۔ فیم کوجہاں نبی کریم صلی الدی علیہ ولم سے اعلی فیم ہت ہے۔ وہاں اس بی ہی سے میں اسی طرح کی فیم ہے۔ وہاں اس بی ہی اسی طرح کی فیم ہے۔ وہاں اس بی ہی اسی طرح کی فیم ہت ہے۔ وہاں اس بی ہی اسی طرح کی فیم ہت ہے۔ وہاں اس بی ہی اسی طرح کی فیم ہت ہے۔ وہاں اس بی ہی اسی طرح کی فیم ہت ہے۔

اس بى بى نداس وقت الخضرت كوكياج اب ديا الدكيسايك اوربيادا جواب جو بخارى مين درج

ہے کہ میری کو کہی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ توجم کا بڑا بھاری لحاظ کرتے ہیں لیس جم کے لحاظ سے بیری خوا آپ کو کہی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ توجم کا بڑا بھاری لحاظ کرتے ہیں لیس جم کے لحاظ سے بیری کے دشتہ دارول سے محبت کی جاتی ہے۔ جو شخص ایسا لحاظ کرنا ہے ۔ پیال سے خاف دوہ ذلیل نہیں ہوا۔

ایس نم مجی دشتہ دارول سے خاص بیار اور محبت کرو کہ خوا ذلت سے بچاو سے ۔ آپ تو تو کھیاروں کے دکھ بٹائے ہوا ورد کھیوں اور تھکے اندول کی مدد کرنے والا خدا کے خلا شدہ کرنے والا خدا کے خلا شدہ کرنے والا خدا کے خلا شدہ دیں ۔

میراپ کے صور مولوگ آتے ہیں وہ وہ چنر باتے ہیں جرجہاں میں ان کومیسر نہنیں اسکتی کیے میں جرجہاں میں ان کومیسر نہنیں اسکتی لیسٹی خدا کے فرب کی راہیں آپ سے ملتی ہیں۔ اور آپ کے بدلتے ہیں اور صرور قول کے وقت آپ ہمیشر لوگ فرل کے نتر کی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ ذلیل نہیں ہوتے۔

لیس برالیسی باتیس بی کرج بیخ طور پر رسول کی رسالت کونابت کرتی بین ۔ یہ کلہ اس بی بی کے منہ سے نکام ہوا برادوں برار توکول کے واسطے راہ دایت ہوا جب لوگ دیکھتے کہ بندرہ برس کی تجرب کا بہ الفاظ کہ تن ہے تو سوائے ماننے کے اُور کیا کہ رسکتے۔

اسی تسم کے پاک بنونہ ہونے کے لئے خوائے ال آیات میں آگاہ کیا ہے۔ کہ جوعوتیں رسول کے گھرمی رمبی ہیں۔ کہ جوعوتیں رسول کے گھرمی رمبی ہیں۔ خوات کا اصلی ارادہ زینتِ کھرمی رمبی ہیں۔ خوات کا اصلی ارادہ زینتِ دنیانہ ہو۔ دنیانہ ہو۔ دنیانہ ہو۔

تہاری تلطی دمری قلطی نہ ہو کیونکہ علط کار اپنی قلطی کا آپ ہی جمل استانہ ہے۔ بہت بس کی قلطی دیکھ کر دومروں نے انزیڈر مونا ہے۔ اس کو دو غلطیوں کا بھیل طے گا۔ اسی طرح تہار ہے کی کے عوض میں ابر آب اسی اس کے دومرا اسی ابر آب دومرا اسی ابر آب دومرا اسی ابر آب دومرا اسی کی ہے ہوں گے۔ اسی ابر آب کی اندام ہوائے ہیں ۔ کہ اس ہے ہم نشینوں کے اعمال کیسے ہیں۔ توخود اسکے کیسے ہوں گے۔ اب ان می دومری جواب دہ ہوگ ۔ اول اپنی ذات میں دومرے وہ نقص بھی تہا ۔ دومرا حج تم کو دیکھ کردومری عود تول نے تہاری ا تباع کا نوز گھڑا ۔

خداکی اتباع کرو تاکہ خدا تہادے کل دلیر مودکوے اور تم پراپنی مہربانی کرے۔ داکم اس جولائی ، اراکست مہ، 12 صف

١٣٠ ينساءُ النَّبِي مَنْ يَاتِ مِنْكُنَّ بِفَا حِشْةٍ

مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَمَاالْعَذَابُ ضِعْفَبُنِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْزُانَ

(بدر۲۹رمتمبر۵-۱۹عصل)

فَاحِشَةٍ ، الثَالُتَهُ وكت -

٣٧- وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ مِنْكُنَّ مِنْهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِعًا ثُوْتِهَا إِجْدَمًا مَرْتَنين وَاعْتَدْنَا لَهَا دِزْقًا

ڪَرِيْمًا 🕝

وُ اَعْتُدُنَالَهَادِ ذُقَّا كَدِيمًا: اس من معزفت كانكر به كرجو في في فرال بردار بو كى - اسے رزن كريم ويا جائے كا حضرت عالت مدلية مع كواس رزق سے بہرة وافى بلا حب سے " ثابت بوا - كروہ بہت فرال بردار تقيق . (ضميم اخبار بدر قاديان ١١ راكتوبر ١٩١٠ع)

٣٣- ينسَاء النَّيِ لَسُنَّنَ كَاكَدِ مِن النِسَاء إن اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْدُوْفَ الْ

فَلاَ تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ ، حضرت عامَن المحمل كربات كم ديني تيس ريه اس ارت ادكى المعمل كربات كم ديني تيس ريه اس ارت ادكى المعمل كربات كم ديني تيس ريه الماء) تعميل مع د المعمد اخبار بدر ١٩١ مرت كمور (بدر ٢١ برمتم بره ١٩١ م مدل) كلا تَخْضُعُنَ ، وني زبان سے مت كمور (بدر ٢١ برمتم بره ١٩١ م مدل)

٣٣- وَقَدْنَ فِيْ بُينُورِتَكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَلَمِلِينَةِ الْأُولُو أَوْمُنَ الصَّلُوةَ وَالْتِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرُسُولُ فَا إِنْ مَا يُسْرَانَ مَا يُسْرَانِ مُا لَمُهُ لِيُ ذَمِبُ عَنْکُمُ الرِّجْسَ آهُلُ الْبَيْتِ وَيُطَيِّدُكُ مُ تَطْهِ يُرَّالَ الْبَيْتِ وَيُطَيِّدُكُ مُ تَطْهِ يُرَّالَ وَلاَتَبَرَّجْنَ ، مَصْرِتَ عَالَثُهُ كُولِكِ جَكْ مِي ثِنَّ آلِيا مَكَّالُ سَمِي جَالِيتِ الاولىٰ كى ورت نہيں۔

(صنميمه اخبار بدر قاديان ۱۱ راكتوبر ۱۹۱ع)

لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرِّجُ الْجَلْمِلِيَّةِ ، جالول كَاطُرِ الْحَالُول مِن رَبْعُور الْجِيْنَ السَرِّحُودُ ، عُورُول كُولازم ب كرائي الله من سے عليمده خود زكرة ديں ـ (مدد ۲۹/منمر ۱۹۰۵ء مسل)

اَ هُلُ الْبَيْتِ، يَهِ وَنع قرآن مِن يرافظ آيائے۔ يَنول حِكُربيبال بِن يِسْيع رِحِبْت ہے جو بيبيول كواس مِن كُنتے نَہِين .

٣٧- إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمْتِ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوُمِنْتِ وَالْقُنِتِيْنَ وَ الْقُنِتْتِ وَالْعُوقِيْنَ وَالصَّوقْتِ وَالصَّبِرِيْنَ وَ الصَّبِرْتِ وَ الْخُشِويْنَ وَ الْخُشِعْتِ وَ الْمُتَعَبِّرِقِيْنَ وَ الْمُتَصِرِقْتِ وَ الْخُشِعْتِ وَ الْمُتَعَبِرِقِيْنَ وَ الْمُتَصِرِقْتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّرِيْنَ اللَّهُ عَنِيْرًا وَاللَّهُ عَنِيْرًا وَاللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَنِيْرًا وَاللَّهُ عَنْ وَ الْمُتَعَبِرُا وَاللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وا

اِنَّ الْمَسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، اللِه وَواللِه نَ عِيمِ ابِنِهِ مَكَالَى بِروعظ كَهُ واسط كما جب وعظ كه واسط مِن ولاكيا ـ تواس نے بتلایا كرا يك طرف بيكات برده كر كے بيمي بي اور ایک طرف مرد بین نظے تھے۔ اس وقت میں نے یہ آیت بچھی سب میں متواتر ایک لفظ مردول کے واسطے اور ایک لفظ عور تول کے واسطے آیا ہے۔ سب لوگ جران موٹے کہ قرآن ترلیف کیسی جامع کناب ہے۔ گویا نطاعی اس وقت اورمو تع کے واسطے ایک خاص آیت پہلے سے قرآئی ترلیف میں رکھ دی مہوئی تھی۔ ناص اس وقت اورمو تع کے واسطے ایک خاص آیت پہلے سے قرآئی ترلیف میں رکھ دی مہوئی تھی۔ ( بدر ۲۹ سر میر ۱۹ مرستم رہ ۱۹ مرسلے)

٣٠- وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ وَاتَّقِ اللهُ وَتُخْفِيْ عَلَيْهِ الشّهِ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهُ وَتُخْفِي عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ وَتُخْفَى النّاسَ وَاللهُ وَيَنْفُو اللّهُ وَيَنْفُلُ وَلَيْهُ وَيَخْفَى النّاسَ وَاللهُ اللّهُ وَيَنْفَا وَطُرًا وَيَخْفُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ وَيَعْلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ وَيَعْلَى اللّهُ وَمِنِيْنَ وَطُرًا وَيَعْلَى اللّهُ وَمِنْ وَطُرًا وَيَعْلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا اللّهِ مَفْعُولًا

اورجب توکیف نگاکس شخص کوجس پر الندنے اصال کیا اور تو نے اصال کیا ۔ دسے دے اسٹی جدو اور فرد الندائس کو کھولٹا چاہتا ہے اور تو جر الندائس کو کھولٹا چاہتا ہے اور تو در آئے تا کا کا میں ایک چیز کوجو الندائس کو کھولٹا چاہتا ہے اور تو در آئے تا لوگوں سے اور الند سے زیادہ چاہیے فرد النجھ کو۔ (فعل الخطاب حصر اول من اللہ سے امسیات عکیدے د این پی جود اور فردائند سے امسیات عکیدے ذر جمال کے دائی اللہ کے دائی اللہ کے دائی اللہ کے دائی اللہ کا در منے دے اپنے پاس اپنی جود اور فردائند سے امسیات عکید کے دائی اللہ کا دائی اللہ کے دائی اللہ کے دائی اللہ کے دائی اللہ کے دائی دائی کے دائی دائی کے دائی کے دائی کے دائی کا دائی کے دائ

اُنْعَدَاللّٰهُ عَلَيْهِ: زيد - يشخص ايك المانى مِن قيدم وكر خديج الك بهن ك حصر مِن آيا . بجر نبى كريم ملى الدّعليه وآله و لم ك صفور بيش كياكيا - آپ نے اسے آزاد كرديا - اور اپنے پاس دكا - آپ نے اسے آزاد كرديا - اور اپنے پاس دكا - آپ نے اس ك نشادى بجو بحى زاد بہن سے كردى - جونكروة يزيمتى - اس ك شادى بوكارت سے دكيتى حسن كا انجام يه بواكر زيد نے طلاق ديدى -

تَحْفِيْ فِي نَفْسِكَ ، ولدارى كا ايك بهلويه سُوحِتا كم مَي نكاح كراول ـ

تَخْشَى النَّاسَ: نبی پرب جا عرّاض کرکے قابلِ عذاب نہوں۔ یہ فریخا مصرت موسی کی نسبت مجی ارت دہوا کہ لا تَخْفُ اِنگِ اَنْتَ الْاعْدَ لَی رطّر ، ۱۹۰ یہ شکست کا فرز تما بلداس کا کرائی مرتد موکر ملاک نہ موجادیں۔

ذَوْجَنَاكُهَا ، برمرادنہیں کرالڈسی نے نکاح پڑھادیا۔ ظاہر میں کوئی بات نہیں ہوئی بایں دجہات کر منا سے حسب محاورہ قرآنی وس انطاکا پنتر ملاہے ۔

دب، آپ نے ولیم کیا۔ دج ، حب یہ ایک رسم مٹانے کیلئے تزویج ہوئی تو پیرنکاح ظاہر میں عسلیٰ رقوس الاشتھاد کیول نہ ہوتا۔ (منمیم اخبار بد قادبای ۱۱ راکتوبر ۱۹۱۰)

وَ تَخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ، لوگول کے مِنلے معلی ہونے کا دُریخا کرنا فہی سے ابتلاء میں نہ آجاویں وہ کہیں گے ۔ نبی نے انکی شاوی کی ۔ اب انکی بن نہیں آتی۔ دتشیندالاذ کا ہے جلدہ رہ میں ہم)

ایک عنیسا ٹی کے اعزاض محدصاحب نے اپنے سے پاک کی جُدد سے عشق کیا بھر اوگوں سے والے استان کے اعزاض محدصاحب نے اپنے سے پاک کی جُدد سے عشق کیا بھر اوگوں سے والے استان کی ایک آیت امّار کی محواب میں مخریر فرایا

معترض نے عشق کا فہوت تو کوئی نردیا ۔ لوگوں سے ڈرنامقتفائے بشریت ہے ۔ معنرت میں بتول آپ کے باوجود الوہ بیت کے لوگوں (بیہود) سے ڈریتے سہے ۔ اورحاکم کے سامنے صفرت سے کچونہ ہن بڑا منم ویجم سے مہ گئے ۔ مجلا معام بالی حس میں کو بچرا ہے گئے اس دات میں کی کیا حالت متی ۔ (متی اس باب ۱۳۸۸ بیت)

اگر ہے پالک کی بیوی سے شادی منع ہے۔ تواسکا نبوت توریت یا انجیل یا شرع محدی (قرآن) سے یا دلائی عظیہ سے دیا ہوتا ۔ بلکہ میں کہتا ہوں سادے عیسائی لے پالک بیٹے ہیں ( نامہ رومیال ۸ باب۵) نواب کیاوہ باہی عقد میں بہنوں سے نکاح کرتے ہیں، قدیمت میں بہن سے نکاح حوام ہے ۔ اگر کہو ۔ وہاں حقیقی بہن مراوہ ہے توکیا دین بہن سے نکاح حائز ہے ۔ پولس صاحب فراتے ہیں "کیا ہمیں اختیار ہے کردین بہن سے نکاح کرایں "(اقرنتی 1 باب۵)

ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح محقیقی بیلے کی جدد سے نکاح منع ہے نہ لے پالک کی جودوسے۔ مجے اسوتت مولوی لطف الد نکھنوی یادکھنے ال سے بھی ایک پاوری صاحب نے مجع عام میں بہی سوال کیا نخا۔ آپ نے کیا خوب جواب دیا۔

" سادے داستباز خواکے فرزند میں۔ تو یوسف نجار می فرزند تھا۔ بھراس کی جورو سے خوانے فرزند ایا۔لیں اگراس کے رسول نے ہے یاک کی ہی مطلقہ سے نکاح کیا۔ توکیا عیب ہے۔ اگر جماع عیب ہے۔ تو ایک عضوی نسبت سارے سمویے خدا کے رحم میں ازراہ .... بیلا جانا ادر مجر جسم بن کرنگل کر کھڑا ہونا تو شاید اور بھی معیوب ہوگا۔ زیدنے تو طلاق می دے ڈالی تی۔ یوسف سے توکسی نے براءت نامر می نہ لیا کال شاید الومیت اور دسالت میں بہی فرق ہوگا۔ کر اس میں طلاق کی منرورت نہیں رمتی "

كتب مقدسه كے محاودات مهيں تعب الكيزمعلوم بنيں ہوتے . اے ميرى زوجه ، اے ميرى بن تيرا عشق کیاخوب ہے۔ تیری فبت مے سے کتنی زیادہ لذیذہے۔ دغزل الغزلات م باب، ۱۰ م باب، ۱ حقیقی حواب ؛ اصل قصر اول سے کہ زینب ایک بڑے خاندان کی عورت منی ۔ انحضرت نے اپنے خادم زبد کے لئے اس کے وارٹوں کو ناطر کا پیغام دیا۔ وہ اپنی عظمت و شرافت شان کے خیال سے اوّل و ناراض بوئے بھرا فرکار راضی ہوگئے۔ کچھ مدت توجوں توں کر کے لبسر مہدئی۔ آخر زیدنے اس کی تعلی اور طز وتعلیف سے ننگ اگر اس کے چیور دینے کا ارادہ قاہر کیا ۔ چونکہ آپ برات مبارک اس شادی کے انعرام کے متلقل ہوئے تھے۔ اس لئے اس طلاق کے انجام اور اس کے مفاسد پر تومی ڈستوروں اور حالات معائثرت ملی کے لحاظے آپ کے دل میں کھٹکا بیدا ہوا۔ اس میں شکنہیں کہ رخنہ مجو کفار اور صلے طلب معاندین کورساوعرفا اليسي موقع رببت طامت وطزكا قابو لل كما تفاء ادراب كرارابين كرسكة عقد كراس مفارقت اور معاشرتی ناجاتی کا حال مخالفین منکریں پر کھلنے یائے جواک ک زبان درازی اور تعریض کا باعث ہو۔ اور نیز زینب کے وارنوں کاخیال ایک سی اور قومی خیال تھا ۔ جو ای خفرت صلی الدعلیہ و لم کے دل کو اور تمی مضطر کرنے کا موجب ہوسکتا تھا۔ بنا براں آپ نے زید کوبہت روکا۔ اور کلی معاشرت برصبر کرنے کی بہت نعیوت وبرایت کی اور سخت الحاح واصراد کیا کہ وہ اس ارادے سے باز اجاوے مگر خدا کو ایک عظیم الت ان کام پداکرا اود ایک خلاف فدرت مضرمعا ترت رسم کا تورنامنطور بخار اس موقع پر قرآن کے انعاظ میں انفظ كى دلى حالت كالعوير كمنيى كئى ہے - الما في حقيقت بہواننے والے منصف كے نزديك قابل غور ميں -

خصوصًا آمسِتْ .. الخ " اپنی بی کونگاه دکھ اور الندسے طر " بہت غور کے قابل ہے" خواسے طر" السے الفاظ میں کہ باز داشت اور زجر کیلئے اس سے نیاوہ اور نہیں کہاجا سکتا ۔ عیسا ٹیوں کی شوخی اور جراُت سخت فالی افسوں ہے کہ" انحضرت صلی النّدعلیہ ولم نے اوپر سے دل سے زید کومنع کیا " دلالف ہراُت محد از مرولیم میور صفیص معلیم نہیں صادق کے دل کے اظہار ما فی الضمیر کا اور کیا طریق بوسکت ہے۔ اس محد موسوم اللّی کے دسوم وا ٹین کی اصلاح میں اگر کسی صلی کو نکا لیف و زحمات اسمانی فی تیں " تو اس محضرت صلی اللّه علیہ ولیم کے دربیش عرب جبی اس محضرت ملی اللّه علیہ ولیم کے دربیش عرب جبی اس محضرت ملی اللّه علیہ ولیم کے خلاف قدرت اور مضرم عا نثرت دسوم کا اصلاح کوا تھا۔ عرب میں دہندوں کے غیرمہذب اکھڑ سور ایک کے خلاف قدرت اور مضرم عا نثرت دسوم کا اصلاح کوا تھا۔ عرب میں دہندوں کا

ایک آذخداک تول و فعل کے مطابق رسم تبنیت کا دکہ وہ ختیتی بیٹے کا اندین) اور دوسرا ایک طلقه عورت سے دجس سے شادی کرنا عرب جاہلیت میں سخت قابل طامت و نفرت اور ذکت تصور کرتے تھے انکل کرنا۔ مگر چونکوعقلاً درساً و تمرعاً یہ افعال معبوب نہ تھے اور ضرور تفا کہ مصلح والم دی خود نظیر ہنے تاکہ البین کم مخرک و نوعیب ہو۔ آپ پہلے ب شک بمقتضائے بشریت گھرائے اور بالآخران مشکلات پر غالب آکوا کی عجیب میں مردم کردی ہو۔ آپ پہلے ب شک بمقتضائے بشریت گھرائے اور بالآخران مشکلات پر غالب آکوا کی عجیب میں مردم کردی ہو۔ آپ پہلے ب شک بمقتضائے بشریت گھرائے اور بالآخران مشکلات پر غالب آکوا کی عجیب میں مردم کردی ہو۔ آپ پہلے ب شک بمقتضائے بشریت گھرائے اور بالآخران مشکلات پر غالب آکوا کی عجیب میں مردم کردی ہوں کو دروم کے دوروں کا دروم کردی ہوں کردیں کردیں ہوں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیا کہ دوروں کردیں کردیں کردیا کردیا کردیا کہ دوروں کردیا کردیا کردیا کہ دوروں کردیا کردیا

نظيرقام كردكملائي.

پادری صاحب کی عقل پرافسوس آنہ جو کہتے ہیں محد نے لوگوں سے ڈرکم آیت آمالی "کون سی
آیت آمری ۔ اور ڈر ہی کیا تھا ۔ انخفرت کو اس بات کا ڈر تھا اور لوگوں کی طرف سے خوف تھا کہ بیشن اس
بات کا طعنہ دیں گے کہ ان کا اپنے نا تھ سے کیا ہوا کام انجام کو نرینجیا ۔ کیونکر آنخفرت مسلی اللہ علیہ وہم خود اس
مزاوجت کے متکفل اور منعم ہوئے تھے ۔ اور بھے امرار سے ذینب کے وار توں سے اسکونیہ کیلئے انتا تھا اور
اس مفارقت پر شمن طعنہ دے رکھنے تھے ۔ بیشک اس بات کا آپ کو خوف تھا ۔ اور انتی آبا کی کو وہ اخفا
مزاج ہتے تھے ۔ جو بالآخر می وطن نکلی ۔ اسی خوف واخفا کی نبت قرآن کریم فرانا ہے کہ تو لوگوں سے ڈرانی مالان کے ڈرنا تھا
مقتضلے قانون الہی ہوائس کے جو او تعمیل میں ان ان سے ڈرنا یعنی اس کا عمل میں نرانا عبث ہے۔

یے پالک بنات مقالسلام میں جائز نہیں ۔ تواپ کا اعتراص کیونکرچ بال ہوگا ۔ سے پالک بیاحقیقہ میں اوراس کو بیٹا کہنا ہے نہیں اسی واسطے قرآن نے جرحقیقت کا کا قنف ہے اسکو بیٹیا کہنا جائز قرار نہیں ویا ۔ کیونکو بیٹیا اب کی جڑو ہونا ہے ۔ اور نے پالک غیراور غیر کی نسل سے ہے ۔ مجھے ہمیشہ خیال آتھے کہ حقیقی علوم کا معلم نیوگ کو کیونکر جائز کر سکتا ہے ۔ کیونکر نیوگ بیٹیا نیوگ کنندہ کا نطفہ اوراسکا جزو ہونا ہے ۔ نبوگ کنندہ اولاد کا لالح دے کرلڈت و مزہ بھی اصلے اور بھر اپنے بیرج کی اولاد کو دوسر ہے کے مال ددولت کا مالک بھی بنا اور اس ہمیشہ جواتو و کرکے آخر عودت بھی اوالے ۔ اور اپنا ہی بیٹا جائیداد کا مالک کر دے اور بھر عذر کردے کہ یہ ویک اور اس میٹی جواتو و کرکے آخر عودت بھی اوالے ۔ اور اپنا ہی بیٹا جائیداد کا مالک کردے اور بھر عذر

بھراسلام میں ہے پالک کی بوی کیونکر فلہا ڈرہوگی ۔ جبکہ ہے پالک بنانا ہی جائز نہیں ۔ بھرکسی دو مرے کی بی بی بدون طلاق کے اور اس کی عدت گزر نے سے پہلے جائز نہیں بھر بدون نکاح اور گواموں بلکہ بالضامذی ان والیوں کی جوعورت کے جہتم ہوں ۔ بہما رے فدم بد بھی کسی عورت کا بیابنا جائز نہیں ان نوگ میں بیسب کی دہوسکتا ہے ۔ سووہ ہمارے یہاں منوع اور آپ کے یہاں مزدری ہے ۔ سوچ اور غور کرد کہ اس خبیث الزام کا نشانہ وید کا فدم بسب یا کوئی اور - خوا تعالیٰ کا ہزاد ہزاد شکر ہے کہ اسکا کلام قرآن کریم ہرقسم سے الزام کا نشانہ وید کا فدم سب یا کہ اور اس کے غیر ہر طرح کی نجاستوں میں انورہ ہیں ۔ کوئی رشید ہے جوغور کرے اس میں الور الذین مدہ ہیں ۔ کوئی رشید ہے جوغور کرے ا

٣١- مَا كَانَ مُحَمَّدُ ٱبَا اَحْدِمِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ وَكِانَ مِنْ وَجَالِكُمْ وَلٰكِنْ وَكُانَ مِنْ وَكَانَ مِنْ وَكُانَ مُنْ وَكُانَ مِنْ وَكُونَ مِنْ وَكُلُونَ مِنْ وَهُمُ وَلِيْ وَمُنْ وَلِي مُنْ وَكُانَ مِنْ وَكُلُونُ مِنْ وَكُلُونُ مِنْ وَكُلُونُ مِنْ وَكُلُونُ مِنْ وَكُلُونُ مِنْ وَكُلُونَ مِنْ وَكُلُونُ وَانِ وَالْمُوانِ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي مُنْ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِي وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِي مُنْ وَلِي وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَلِي مُؤْلِقُونُ والْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤُلِقُ وَالْمُؤُلِقُولُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ

دَخَاتَ مَ النَّبِينِينَ ، نبيول كَ مُهر - آب كَ مُهر كِ نِيراب كُونَى حَمَ مَرَى نَا فِدَ نَهِينَ سمجنا جائيك د ضميم اخبار بد قاديان ١١ راكتوبر ساواي)

مَا عَانَ مُحَتَّمُ أَبَا احَدٍ بِنْ يَجَالِكُم وَلْعِنْ تُسُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّهِ يَنْ ...

تفصيل إس اجلل كي بيت كرف مد كل الدعلية ولم في عملاً اورانكي المت في حسب تعليم اليف عادى

ك اصولًا اقرار توصيك ملى الشُّف وأنَّ معتمدًا عَبْدُ لا وَ رَسُولُ لَه ك افرار كولاز في كيا ہے -

اس کلمہ کے ایزاد نے جو کچوا اُٹر دنیا پر دکھلایا ۔ وہ باکل ظاہر ہے اور بی اس کے منجاب النّد ہونے کی مری زبردست شہاوت ہے ۔ ہندوستان کے کا دلیل نے ملک سے سکتے کی خطرناک بُوجا اور گنگ کی خلاف ہنگ برستش کو کم نہ کیا ۔ اور بیج د نے طرافیم کی بُوجا اس وقت بک نہ چیوٹری جب تک

ٱلَــُمْتَدَالِى الَّـذِيْنَ ٱوْتُوانَصِيْبًامِّنَ الْعِتْبِ يُجْمِنُوْنَ بِالْعِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ الناساء ال

نبی امری کی طری کوششون اور مختوں اور تکالیف بلکہ جانفشانیوں کو میں کس کامیابی کا عنوال بناؤں۔ جبکہ وہ آپ اوراک مال دونوں معبود قرار دیئے گئے ۔ میٹا توعمواتمام عیسائیوں کے معبود ہیں اورانی والدہ خصوصًا روین کی بخولک کے بہال پوچ جاتی ہیں ۔

بینک ابیاء کیم السلام کی تعلیم اس کیمیل می می کی ده این خالص عبودیت کودنی تغلیم کا ضروری مجز و فراد دینے ۔ اس صرورت کومرف قرای اور محمد کی الدعلیہ ولم ہی کی تعلیم نے بورا کیا۔

اسی نقرہ کے اثر نے عرب جیسے خالص مت پرست ملک سے مت پرستی کا استیصال ہی نہنیں کیا ۔ بلکریم د میں چونک ایکے باایں کہ جمیشہ مرتد ہوجاتے اور میت پرستی کرتے تھے جیسے قاضیوں کی کتاب اور انکے بچیر طوں کی پرستی کرتے تھے جیسے قاضیوں کی کتاب اور انکے بچیر طوں کی پرستی کرتے تھے جیسے قاضیوں کی کتاب اور انکے بچیر طوں کی پرستی کرتے دفیرہ امور سے ظاہر ہے ۔ اور آریہ کے معزز باشندے دعوی کرنے لگے کہ ہمارے مقدر سی وید بہت پرستی کے قدمی اور قوصید خالص کے حالی ہیں۔

افعیل الخطاب صفر دوم طبع دوم میں ا

٣٠٠٣٠ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُواا ذُكُرُواللَّهَ ذِكْرًا كُولاً كَاللَّهِ كُولاً كُولاً كُولاً كَاللَّهِ كُولاً كُولِولًا كُولاً كُولِ كُولاً كُولاً كُولاً كُولاً كُولاً كُولاً كُولاً كُولاً كُولا

من مرد و الله المحرب بيط اليط بروجرس الله ونهار المان وكوركم والماق وكوركم والماق وكوركم والماق وكالمرد المان وكوركم والماق والمن ومعتر وسعم مي اللهم ياد بو الدسب مقالت والالات والقات كا ذكر قرا الدجيد كي إن مي ب سفر معتر وسعم مي اللهم ياد بو الدسب مقالت والات والمقات كا ذكر قرا الدجيد كي إن مي الماد المورد الماد)

٣٧- هُوَ الَّذِي يُصَالِيَ عَلَيْكُمْ وَ مَلْوَكُتُهُ لِيُحْرِجُكُمْ وَ مَلْوَكُتُهُ لِيُخْرِجُكُمْ وَ مَلْوَكُتُهُ لِيُخْرِجُكُمْ وَ وَكَانَ لِيُخْرِجُكُمْ وَنَ الظَّلُمٰتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ دَحِيْمًا ﴿ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ إِلَى النَّوْرِ وَ وَكَانَ إِلَى النَّوْرِ وَ وَكَانَ إِلَى النَّوْرِ وَ وَكَانَ إِلَى النَّوْرِ وَ وَكَانَ النَّوْرِ وَ وَكُانَ النَّوْرِ وَ وَكَانَ النَّوْرِ وَ وَكَانَ النَّوْرِ وَ وَكَانَ النَّالُهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا ﴿ إِلَى النَّوْرِ وَلَهُ وَلِي النَّوْرِ وَهُ وَلَيْنَ وَعِيمًا ﴿ إِلَى النَّوْرِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا ﴿ إِلَى النَّوْلُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْعَلَالِ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا الْكُلُولُ وَلَا النَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكُلُولُ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا النَّوْرِ وَالْكُلُولُ النَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِيمًا اللْعُلُولُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَعِلْمُ اللْعُلُولُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَالِي النَّالِيْنَا اللْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَالِ اللْعُلِيْنَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَا اللْعُلْمُ اللْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُلُولِيْنَالِي الْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِ اللْعُلْمُ اللْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَالِ اللْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَالِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيِيْنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنِيْنِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِي

وَمَلْدُعَتُهُ \* الدِّكُ ذَكِهِ عَلَيْكُ كَالْمُ كَا تَعْلَقَاتَ رَجْعَتَ بِي .

(صميمه اخبار برزفاديان ١٢ راكتوبر ١٩١٠ع)

٣٧٣٠ يَايُهَا النَّبِيُ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَكُورُ الْمُعَلَّا اِلْ اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَمُبَشِّرًا وَنَدُ الْمُعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَهُ مُا عِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسُرَاجًا مُنِيْرًا اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ ا

شَاهِدًا ، گوابی دینے والا کریہ احکام الترتعالی کے بیں نَدِيْدًا ، تافرانوں كيلي المنميم اخبار مدرقاديان ١١ واكتوبر ١٩١٠ ) سِرَاجًامَنِيْدًا: روشى دين والأسويك ٥١ يَايُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ ٱذْوَاجَكَ الَّبِيُّ أتَيْتُ ٱجُوْرَهُنَّ وَمَا مُلَعَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَّاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمْتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خُلْتِكَ الْرِيْ مَاجَرْنَ مَعَكَ رُوامُرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرًا وَالنَّبِيِّ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَانِفًا لِصَةً لَكُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْعَلِمْنَامَا فَرَضْنَاعَلَيْهِمْ فِي ٱزْوَاجِهِ هُوَ مَا مَلَكَتْ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ ، وَكَانَ اللهُ عُفُورًا رَحِيْمًا ١٠

آخلناً لَكَ ، طال كى بوئى عين ، بائ بيبيال ماضى كاصيغه ہے ۔ (تشي ذالانان طلع مولام)

رلکینکریکون عکینگ حکوج ، جیبے بیبوں کو پھے اجازت دی ہے ۔ کہ چاہو۔ الگ ہوجاؤ۔ چاہوبیباں بن رہو ۔ ایسے ہی نبی کو می اجازت دی کہ جی چاہو رکھو۔

د صمیماخیاربدرفادیان ۱۲راکتوبر ۱۹۱۰)

٥٢- تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُويَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَ مَنِ ابْتَغَيْثَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ، ذَلِكَ ادْنَى اَنْ تَقَرَّ اعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَنْهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَيَرْضَيْنَ بِمَا اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلِيْمًا عَلِيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلِيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلِيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

تُرْجِیْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ ، یراس وقت کا ذکرہ کے کرطرفین کوعلیحدگی کا اختیار ہو تواب رضامندی سے جوچلہے رہے اور جسے چاہو۔ رکھو۔ اس کا نتیج یہ ہوگا۔ کہ تَقَدْ اعْدِنْهُ مُنَّ کیونکر وہ اپنی مرضی سے وی کیلئے رہیں۔
دین کیلئے رہیں۔
(ضمیمہ اخبار مدر قادیان ۱۱؍ اکتوبر ۱۹۱۰)

٥٣- لَرَجِلُ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعُهُ وَلَا آنَ تَبَدَّلُ اللَّهِ الْمِنْ بَعُهُ وَلَا آنَ تَبَدَّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِ النَّهُ عَلَى كُلِ النَّهُ عَلَى كُلِ النَّيْ عِرَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ النَّيْ عِرَقَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

لا يُحِلُ للَّكَ النِّسَاءُ ، اوپركا معالم ہوجيكا - تو بچربيطم نازل ہوا . عام مومنوں كو تو ا زادى سبسے كرچار حيود كر اوركوليں مگرنبي كويہ اجازت بھي نہيں ۔ .

مر موري الكخبال

اِلاَّمَامَلَكُتْ يَعِينُكِ ، جُرْتِرِك نكاح مِن المُكِين اب اور شين . د تشعيذالاذ ان جلده ما صفي

٣٥- يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالاتَ دُهُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ وَكُونَ يُهُوذَنَ لَكُمْ اللَّه طَعَامِ غَيْرَ نظرِيْنَ انْهُ وَالْكُورُ وَلَا اللَّه وَالْكُورُ فَاذَهُ لُوا فَإِذَا طَعِمْ نَمُ وَلَيْكُنُ وَلَا اللَّه اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّ كَانَ يُوْدِى النَّبِيِّ فَيَسْتَهُى مِنْكُمْ نَوَاللَّهُ لَا يَسْتَهُى مِنْكُمْ نَوَاللَّهُ لَا يَسْتَهُى مِنَاعًا فَسْتُلُوهُ مِنْ مِنْ وَمَا وَلَّكُمْ اللَّهُ مُلَوْدِ هُمُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَظِيمًا اللهِ وَلَا اللهِ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمًا اللهُ ا

مرفزی النبی ، حب بی الیے وسیع ول باحوصلہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوسرے کا کیا تھے کانہ ۔ امیرضرو نے اپنے مرشد کے ادر شاویر بہت خوب شعر میصانخا ے

نان کوخودی خانہ ہرو پ پ نہ کردم برستِ توخانہ کرد ایک اور بزرگ نے مکان کا قبالا بیش کردیا تھا کہ بہتم ہے ہو۔ ہم کوئی اور مکان ڈھونڈلیں گئے۔ یہ سب قرآن مجید کی اطاعت بھی کہ یہ بزرگ تطیف طرز میں سمجائے جسس سے بُرانجی نہ لگے۔

(صنميمه اخبار بدرفاديان ۱۳ راکتوبر ۱۹۱ع)

لَاتَ دُخْلُوا بِيُوْتَ النَّبِي ، حب نبى كى بيبيان جو ائين بين دان كے محرمي بلا اجازت جانا ناجارن ج تودوسرے محرول میں زیادہ احتیاط چلہئے۔ (تشمیندالاذ ال حلید موصیم)

٥٥- إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكُتَهُ يُضَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِ . يَا يَهُا النَّبِيِ . يَا يَهُا النَّبِيِ . يَنَ امْنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا اللَّهِ يَنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا اللَّهِ يَنَ امْنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا اللَّهِ

مِصَدُّونَ عَلَى النَّبِيّ ، صلوة كم من حمد وتناوا وعالاً وعلى مرتبك و وعامانكنا حس سے كناه كا تصرف الله بربانی ندست و مردن خاصه (صمیم اخبار مبر قادیان ۱۱ راكتوبر ۱۹۱۰ م) ٥٥- وَالْمَوْنِينَ يُهُوْدُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤَامِنَانًا وَ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالُوا الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالُوا الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالَقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالُوا الْمُعَلِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَلِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعُولِي الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعُلِقُوا الْمُعُلِقُوا الْمُعُلِقُولِ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولِ الْمُعُلِقُوا الْمُعُلِقُوا الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولِ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولِ ال

یعنی مومی مردوں اور عورتوں کو بیجا اور نائی دکھ دینے ولیے بہتان اور مجاری گناہ کا ارتکاب کراہے۔ ( نورالدینے طبع الت مسلام)

٠٠١٠٠- آيا يُكاالنَّبِيُ قُلْرِلاَ (وَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ وَكَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ وَكَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُكَانَّ مُكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيْمًا لَى لَكُنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَاللَّهُ عَنْ وَلَا يُحْرَبُ وَلَيْكَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمُونِ وَلِي الْمُولِيَّ وَلَيْكُولِهِمْ مُونَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمُولِيَّ وَلِي الْمُولِيَّ وَلِي الْمُولِيَ الْمُولِيَ الْمُولِيَ الْمُولِيَ الْمُولِيَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِي الْمُولِيَ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُولِي الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِنَ الْمُولِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي

مَدْنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْ بِهِنَ اللهِ السَّادِين البِيْ اوبِ ابنى چادرول كولعنى كُونَكُ فَ كو چهره بر برصاكر ركيس - (صميم اخبار برر قاديان ١١ راكتوبر ١٩١٠ع)

شَمَلاً يُجَادِدُونَكَ فِيهَا جَرِي يَرُ مَ مَنْكُ فِيهُا جَرِي يَرُ مَ مَنْكُ فِي اللَّهِ اللَّهِ المُركِ مَ

به آیت کریم شیعول کیلئے تو تی حربہ ہے۔ مصرت الو بکرا وعرا مدینہ سے بین نکالے گئے۔ بلک بعدالوت میں نئی کریم شیعول کیلئے تو تی حربہ ہے۔ مصرت الو بکرا وعرات میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہے میں وقن کئے گئے۔ گویا جیات و ممات میں آپ کی معیت کا تنمرف مامل ریا د صفی بھی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہے میں وقن کئے گئے۔ گویا جیات و ممات میں آپ کی معیت کا تنمرف مامل ریا د ماماد بر تاویا ہی ۱۹۱۱ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

وَالْمُدْجِفُونَ ، كَسَى كَ مُعْلَقِينَ كَي نسبت كوئي بُرْخِرارًا ويف والا - (تشي ذلالذ ال عليه ما مديم)

ایک آدید کا اعزاض عورتیں پردہ کریں مردکیوں نریں سے جواب میں تخریفرایا : اوّل ، تومرد وعورت میں مساوات کمال کہ مساوی معوّق ویشے جاویں ۔ دوم ، عورت کیلئے جوحل بچر جننے ، دودھ بالمسنے کی تکلیف ہوتی ہے اس میں مردکوکس طرح عورت کے ساتھ

مساوات كاحقيه ا

سوم : عودت كيف يكايف باب برنوم من فيال كرجاوي توبقيه مساوات كا عُذر و مي كول د كياباك و بها من المنطقة المنطق

ان آیات کا مطلب اور تقسّریہ ہے کہ دینہ کے بعض برماش مسلمانوں عور توں کو جیڑتے تھے اور کورکے دیکہ اللی کے متعلق لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے جونکہ بظاہر مومن ہونے کے مدی کے اس اے جہاپی کے مجائے ہیں ۔ اسی واسطے پرنش ان تکایا گیا ۔ غور کرو ۔ یہ کلہ قرآن کریم کا افران کو کہ مدین نہ کہ فرق کے اس کے بہا ہا ہم ہم کے بہا ہم ہم کا آیت کس صفائی سے بتاتی ہے کہ بڑی چادد ایک نشان تھا اور الل سے واضح ہوتا تھا کہ ایک شوارت کی بنش اسلام نے کہ ہے ۔ اس سے اس نشان کے بعد فرایا کہ اب بھی اگر شریر شرارت سے بازند آئے تو ہم ال کو خوفناک مزاویں گے ۔ افسوس ایسے نشانوں اور سبی باتوں پر اعتراض کیاجا آہے ۔

سنوا اس تشم کے نشان کیسے ہر حبکہ موجد دیں ۔ غور کرو ۔ منو اوصیائے ما کے شلوک ۱۹۵۵ ماں بن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مکان میں نہ رہے ۔ کیونکہ اندری بہت بلوان ہیں ۔ بند تقدل کو بمی بری او بر کھینج لاتی اللہ مکان میں نہ رہے ۔ کیونکہ اندری بہت بلوان ہیں ۔ بند تقدل کو بمی بری او بر کھینج لاتی

بین اور ۲۱۲ میں ہے کام کرودھ۔ سہت پنڈت ہویا مورکہ ہو۔ اس کورک راہ میں ہے جانے کے واسطے
استری وک سامر تقدیکتی ہے ۔ ستیار تقت تنسیرے سملاس فقرہ ۲ صفحہ ۲۲، دولوں اور دولوکیوں کی پایٹو شالا
ایک دومرے سے دوکوس دور ہونی چاہئے ۔ جومعلمہ یامعلم یا نوکر چاکر ہوں ۔ دولکیوں کے مدسوں میں سب
عورتیں اور مردانہ مدرسمیں مرد ہوں ۔ زنانہ مدرسمیں پانچ برس کا لوکا اور مردانہ پاپٹوٹ لامیں پانچ برس
کی دولی کھی نہ جانے یائے۔

مطلب بیر کرجب تک وہ برہم چاری یا برہم چارٹی دیں ۔ تب تک عورت ومرد کے باہمی دیدار ۔ مُس اکیلا رہنے ۔ بات چیت کرنے ۔ شہوتی کھانے ۔ باہم کھیلنے ۔ شہوت کاخیال اور شہوتی صُحبت ، ال آ کوشم کی زناکاری سے الگ دہیں ۔

سوچواگریده کی رسم جواسلام نے قائم کہ ہے ۔ ندرہے ۔ توان آ موقسم کے زنا میں دیدار اور شہوت کے خیال کا کیا حال ہوگا (۲۲۳ ما۲۲۳)

٣٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُوِّفُوْ الْحِدْ وَا وَقَتِّلُوا

## تقبتيلا

حب المورمن النّدا آله تولوگول كواكس كى فالفت كا ايك جوش بوآ ہے اور اس كے بوآ ہے كم النّد تعالىٰ جب كسى اعزاز كيئے كل جائے اكس كوكوئى وليل نہيں كرك آ مدين طيب ميں ايك رئيس المنافقين كا الله بواكت كرمين بنتي كا كروہ كومعزز كروہ بواكت دُنيل كروہ كومعزز كروہ اللّه في الله في الله في الله الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله في

اوراکی جاعت منافعوں کو پر مجر میں آتی ۔ آخرایام نبی کریم صلی الندعلیہ و کم میں ایک بجی منافق ندر کا میک جاعث منافق ندر کا میک کی منافق ندر کا ایک منافق کے اور میں کا کہ منافق کے اور میں میں میں میں میں میں میں کے ۔ (الحکم مار فروری ۱۹۰۱ء صل ) تیری مجاورت میں مجی ندر میں گئے۔

٣٠- يَشْعَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ عَلَى إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدُ اللهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةَ عَلْمُهَا عِنْدُ اللهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَن السَّاعَةِ ، وه گُرُی سِ مِن منانی نکال دیئے جائیں گے۔ نعل السَّاعَةَ تَکُونُ قَرِیْبًا ، ایک دن نبی کریم سلی الدّعلیہ وآ لہ و کم خطبہ بڑھ رہے سے اس اس وفت وی ہوئی اور آپ نے نام بہنام منافقین کونکال دیا۔ دصمیم لخبار بدرقادیان ۱۱راکتوبر ۱۹۱۰ء)

٨٠- وَقَالُوْا رَبُّنَا إِنَّا اَطْعُنَا سَا دَتَنَا وَكُبَرّاءُنَّا

فَأَضَلُوْنَا السَّبِيْلَانِ

اَطَعْنَاسَادَتَنَا ، کسی حبی الدوں کوجن کماہے ۔ اس محکم آیت سے جن کے معظل ہوگئے د تشمیذالاذیان مبلد مومیم)

٥٠- يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالَا تَكُونُوا كَالَ ذِينَ اذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْمًا فَ

الذوا موسلى: فرعون نے دکھ دیا۔ وہ بلاک ہوا۔ فارون نے دکھ دیا۔ وہ ہلاک ہوا۔ تورات میں کھاہے کہ آپ کوعود توں کے متعلق ہمت دی گئی۔ حقیقی بہن میں اسرام سکلنے میں شامل بھی۔ اسکوجذام ہوگیا (صنیم اخبار مدر فادیان ۱۲ راکتوبر ۱۹۱۰)

(بہ آیت) حضرت نبی کریم سلی الدُعلبہولم اکرُّاوقات نکاحوں کے وقت بُرِها کرتے ہے ....

نکاحوں کے معاملات میں بعض لوگ پہلے برائے لمبے چوٹے وعدے دیا کہتے ہیں کہم الیساکریں گے اور
ثم کو اس طور پر ٹوش کرنے کا کوشش کریں گے اور بہ کریں گے وہ کریں گے مگر جب نیا معاملہ پیش آجاتی ہے ۔ تہ پہلے ہرایک
بہت مشکلات بیش آجاتی ہیں ۔ اور برع بسری کرنی گرفتی ہے ۔ اسی واسطے الدُکریم نے فرایلہ ہے ۔ تہ پہلے ہرایک
بات کو اچھی طرح سوچ لو اور بڑاسوچ سم کے کر نکاح کا معاملہ کیا کرو۔ اور اس کے بدلہ میں الدُّر تعالی تہدے ہال میں تبدیلی اور اصلاح کرے گا ۔ اور چشخص النُّد کی اطاعت کر کے رسول الدُّصلی الدُّعلیہ و لم کا کہا ما نتا ہے ۔
امسل میں وہی اچی طرح سے بامراد اور کامیاب ہوتا ہے۔ (الحکم ، سرستمبر یہ 19ء صلاً)

الدُلْعَالَ تَعْزِی بِدِایت فراآب اورسائے ہی حکم دیتا ہے کہ بی باتیں کہو ۔ ان ان کار بان ایک بیا ہے جیب جیز ہے جو گاہ مومن گاہے کا فربنادی ہے ۔ معتبر یمی بنادین ہے اورب اعتباری کردین ہے اس لئے حکم ہوتا ہے کہ اپنے قرل کومضبوطی سے نکالو فصوصًا نکا حول کے معاملہ میں ۔ اس معاملہ میں پوری سوچ بچار اور استخاروں سے کام لو اور بجر مضبوطی سے اسے عمل میں لاؤ۔ جب تم پوری کوششش کردگے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا

تہارے سارے کام اصلاح پذیر ہوجائیں گئے۔ تہاری غلطی کوجناب الجی معافی کردیں گے کیو کو جب تقوی ہوتو اعمال کی اصلاح کا ذمہ دار المند تقائی ہوجائے ہے۔ اور اگرنا فرمانی ہوتو وہ معاف کر دیتا ہے۔ ان معاملات نکاح بیں عجیب در عجیب کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور دصو کہ دیاجا آہے۔ خدا تعالیٰ ہی کا فضل ہوتو کچھ آرام ملاہے۔ ور خوالا کے سے کام کیا ہواور دنیا میں بہشت نہ ہو۔ بھر فرمایا ہے۔ بہت لوگ پاس ہونے کیلئے تولیت ہیں۔ وہ بادر کھیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو النداور رسول کا مطبع ہوتا ہے وہ ہی تقیقی بامراد ہوتا دہے ) اور بہت تھی باس ہے۔ اور بہت تھی باس ہے۔ اور بہت تھی باس ہے۔ اور بہت اور بہت ہوتا ہے۔ اور بہت تھی باس ہے۔ اور بہت اور بہت اور بہت ہوتا ہے۔ اور بہت بات بات کی بات تو یہ ہے کہ جو النداور رسول کا مطبع ہوتا ہے وہ ہی تقیق بامراد ہوتا دہوں ) اور بہت بات بات کے دولت ہیں الند تقائی الملے تعلقات اور عقد (نکاح) کے وقت یہ نصیحت فرقاقی یہ ایک دولری آریٹ ہے حس میں الند تقائی الملے تعلقات اور عقد (نکاح) کے وقت یہ نصیحت فرقاق

ہے۔ تقوٰی الداختیار کرواور پی باہیں کہو۔ پی باہیں ماصل ہونی ہیں کتاب الدکو غور کے ساخہ بڑھنے ہے،
سنی اور تعامل کے مطالعہ سے ۔ اما دریت صحیحہ کے یاد در کھنے سے ۔ یہ باہیں ہیں علوم حقہ کے حاصل کرنے
کی ۔ فیمے اس موقعہ پر بریمی کہنا ہے کہ بعض لوگ تم ہیں سے اپنی غلط فہمی سے احادیث کو طالمود کہتے ہیں
یہ انٹی سخت غلطی ہے ۔ انہوں نے ہرگز ہرگز امام کے مطلب کو نہیں سمجعا ۔ کہ انکومعلوم نہیں کہ مصرت امام
ابنی عظیم الشان بیٹ گوئیاں احادیث سے لیتے ہیں اور آپنے دعاوی پر احادیث سے تمسک کرتے ہیں ؟ آپ کا
مطلب برہے کہ جوصدیث قرآن تر لیف کے معارض ہو وہ قابل اعتبار نہیں ۔ کیونکریہ قاعدہ کم ہوائی کو مقابلہ مرجوت سے نہیں کرسکتے اس کو آگے برطانا اور یہاں تک پہنچانا جمالت ہے اگر میری بات پر توجہ نہو
مقابلہ مرجوت سے نہیں کرسکتے ۔ اس کو آگے برطانا اور یہاں تک پہنچانا جمالت ہے اگر میری بات پر توجہ نہو
توتم خود دریا فت کرسکتے ہو ۔ احادیث سے انکار کرنا بڑی برقسمتی ہے ۔

حضرت امام علیہ السلام نے بارا فرایا ہے کہ ہمارے لئے تین چریں ہیں ۔ فرآ ان سنت اور صدیث قرآ ان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علم نے پڑھ کرر سنایا ۔ سنت کے ذریعہ اس برعل کر کے وکھا دیا اور پھر صدیث نے اس تعامل کو محفوظ رکھا ہے ۔ غرض صدیث کو کبی جہیں چوڑ ناچا ہے نہب تک وہ صریح قرآن تقریف کے معارف اور مخالف واقع نہ ہوئی ہو مجلا دیکھوٹو اسی نکاح کے متعلق غور کر وکہ ایک صدیث میں آیا ہے کہ حب آ دمی نکاح کرتا ہے توکیا کیا امور مذنظر رکھتا ہے ۔ اور گا ہے عورت بیابی جاتی ہے کہ وہ الدار ہے اور گا ہے یہ کرتے تین ہوئی کیا امور مذنظر رکھتا ہے ۔ اور گا ہے عورت بیابی جاتی ہے کہ وہ الدار ہے اور گا ہے یہ کرتے تین ہوئے ہوئے اس مال خاندان کی ہے ۔ اور بعض او قات مقابلہ مذنظر ہو اہے ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اس میں ۔ و عکی شاخ ہذات بیاب کہ نقوی بڑھے ۔ جب نقوی مذنظر منہ ہوتا وہ نکاح مفید اور مبارک نہیں ہوتا ۔ بھی اگر کرو نوائس لئے کہ نقوی بڑھے ۔ جب نقوی مذنظر منہ ہوتا وہ نکاح مفید اور مبارک نہیں ہوتا ۔

عُرض خدانعال فراند اورمومنول کو فعاطب کرے فراناہ یا یہ کا تیکھا اللّہ فین امندوا تقوا اللّٰه و تقول فراناہ یا یہ کا یہ کا اللّہ کا فرناویں ہے و تقول کو اللّہ کا فرناویں ہے معتبر میں بادین ہے۔ اس لئے مولی کریم فراناہے کہ اپنے قول کو مضبولی سے معتبر میں بناوین ہے۔ اور ہے اعتبار می کردین ہے۔ اس لئے مولی کریم فراناہے کہ اپنے قول کو مضبولی سے نکالو بخصوص انکاموں کے معالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ شاہ کہ تھے شرائے مقالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ شاہ تھے شرائے مقالمے مقالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ شاہ تھے موائد کے شرائے مقالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ شاہ کے شرائے مقالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ شاہ کہ کہ ایک مقالم میں اس کا فائدہ ہونا ہے۔ یہ سے اس کے مواقع کے شرائے مقالم کا کہ ہمار سے ا

سارے کام اصلاح پذیر ہوجاویں۔

صدیا لوگ ان معاملات نکاح میں تقوی اورخداترس سے کام نہیں لیتے اور الہی مکم کی قدروعظمت ان کو مذلفر نہیں ہوتی ۔ بلکہ دہ اس تراش خراش میں رہتے ہیں کہ یہ مقابلہ ہو یا شہوات کو مقدم کرتے ہیں لیکی حب تقوی ہوتو اعمال کی اصلاح کا ذمتہ دار النّد توالی ہوجا آہے ۔ اوراگرنا فرانی ہوتو وہ معان کر دیتا ہے۔ بادراگرنا فرانی ہوتو وہ معان کر دیتا ہے۔ بات ہرایک کو بات یہ ج و النّد ورسول کا مطبع ہوتا ہے وہ بڑا کامیاب ۔ اسی لئے یہ بات ہرایک کو

مرنظر كمنى جائية - (الحكم مارنوم بر١١١م صرا)

ایک باروزیرآباد کے رباوے شیش پر ایک شخص نے مجد سے بوجیا کر قرآن کیو نکر بڑھیں ۔ مرآف وتی آف آئی نہیں ۔ مُیں نے کہا صرف و تو کی مرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف ہیں ذیریں زیریں پہلے سے موجودیں ۔ بھراس نے بڑنا ۔ بھرصرت کی کیا ضرورت ہے ۔ رسی تھ ۔ قرآن شریف ہیں زیریں زیریں پہلے سے موجودیں ۔ بھراس نے گھراکر کہا ۔ کہ اچھا معاتی بدیق کی مرورت ہے ۔ مُیں نے کہا کہ وہ اس زائدہے ۔ جب وہ اس سے بھی رکا تو کہنے دکتا ۔ کہم اذکم گفت کی قومزودت ہے ۔ مُیں نے کہا کہ اگرتم اپنی بولی پر ذواغور کرکے قرآن شریف بڑھوتو گفت کی بھی بڑی ضرورت نہیں ہے تم کوئی آئیت قرآن ننریف کی بڑھو۔ مُیں آئیس ترجبہ کرکے دکھا دیتا ہوں ۔ فلا گفت کی بھی بڑی ضرورت نہیں ہے تم کوئی آئیت قرآن ننریف کی بڑھو۔ مُیں آئیس ترجبہ کرکے دکھا دیتا ہوں ۔ فلا کی قدرت ہے اس نے یہ آئیت بڑھی قدولُوا قدولاً ستبدیدگا ۔ مُیں نے کہا ۔ کیسی صاف بات نکلی کالگل سیدی

٣٥- إِنَّاعَرَضْ نَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَعًا وَاشْفَقْنَ وَالْالْمِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَعًا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْانْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا

جَهُولانَ

اُلاَمَانَةً ، احکام فَابَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا ؛ انکادکیا ۔ اس سے کہ خیات کریں ۔ حَمَلَ الْاَمَانَةَ ، عربی زبان میں خیات کو کہتے ہیں ۔ حَمَدَ ہَا ، انسان نے ان میں بہت خیاف کی کیون کہ وہ اپنی جان پرظلم کرنے والا ہے ۔ اور بہت جاہل ۔ دمنیمہ اخبار مدر فادیان ۱۱؍ اکتوبر ۱۹۱۰ء )



## بشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سورة احزاب ميحبس حالت كاذكر بوا ومسلمانوں كى مشكلات محمتعلى سے -١- يَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (الرَّابِ: ١١) ٢- بِلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَّاجِ رَ (الرَّابِ: ١١) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ( احزاب ١٢٠)

مگران می بیشگرن سے کراحزاب شکست یاب ہوں گے ۔ غزوہ احزاب کے بعد المانوں رفتح مندی كازانة أناب ليكن جونكرراحت وأساتش مي خدامبول جاناب - اس ك اليب لوكول ك واقعات مسلمانول كى عبرت كے واسطے بيان كئے جن كوبرطرح كى آس ائش دى كئى ۔ اور وہ خداكى عبادت سے غافل ہو كئے تو منزایاب موستے۔

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَسْنُولُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا . وَهُو الرِّجينُمُ الْعَفُورُ ال

مَا يَلِحُ فِي الْاَرْضِ: يه آيات سمحاتى بين كرجيسا كروك وليسايا وسي حربي على كانيك اعمال کا نتیجہ نیک اور برکا بدانجام۔ منایک نیزل مین السماء ، ماسس میں احکام بھی شاملیں۔

مَا يَعْدُمْ فِيهَا: نيك اعمال فداك حضور جرصت بي -

(صبيمه اخبار بدرفاديان ١٢ راكتوبر ١٩١٠)

وْقَالُ اللَّهِ يُنَ كُفُرُ وْالْا تَارِينَ السَّاعَةُ . قُلْ بَالْ وَرَبِيْ لَنَا أَتِيَنَّكُم عَلِمِ الْغَيْبِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِالسَّمْوْتِ وَكَافِ الْكَارُضِ وَلَا الْمَعْدُمِ وَ لَا الْسَمْوْتِ وَكَافِ الْكَارُ وَيَ عِنْهِ مَّي الْمَا اللهِ وَيَ عَنْهِ اللهِ وَلَا أَكْبَرُ اللّهِ فِي عِنْهِ مَّي اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

الى صداط الْعَدْيثِ الْعَدِيد الْعَدِيد الْعَدِيد الْعِد الْهِ مُن استرموب ولت وفرمت بنين كونكروه عزيزه ميدكالاستدب - (صنيمه اضار بردقاديان ١١/اكتوبر ١٩١٠)

ا مَن لَمْ يَرُوْالِ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُ مُ مِن السَّمَاءُ وَالْا رُضِ وَن نَشَانَ خُسِفْ بِهِمُ الْا رُضَ وَنُ السَّمَاءُ وَالْا رُضِ وَن نَشَانَ خُسِفْ بِهِمُ الْا رُضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِن السَّمَاءِ وَانَّ فِي ذَلِكَ لاينةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبِ

اِنْ نَشَا نَخْسِفَ بِعِمَ الْاَرْضَ ، الرّبِم چاہیں گے تواسی زمین میں دلیل کردیں گے۔
حِسَفًا مِنْ السّمَاءِ ما ، ایک وقت آسمال کے بادلوں کے ذرایعہ نتان ظاہر ہوگا ، چنانچہ ایک جنگ میں مینڈ کے ذرایعہ مومنول کے قدم ثابت ہوئے اور کقار بجا گے .
(صنمیم اخبار بد قادیان ۱۱ را کتوبر ۱۹۱۰)

اا- وَلَقَدْ النَّيْنَادَا وُدُمِنَّا فَضَلَّا . يُجِبَالُ آرِبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَٱلنَّالَهُ الْهَدِيْدُ الْ اس ركوع مين دوگوارسال پيشن كي ين آل داؤد -آل سبا - داؤد وسليمان كوسب لمان جانت بين - مگرسليمان كے پونے كانام كوئى نهيں جانيا -

يَاجِبَالُ: اله بِهار ي لوكو اور بهارو -

وَالطَّيْرِ: اود بِهندے ۔ (ضیم اخبار بدقادیان ۱۱ راکتوب ۱۹۱۰) وَالطَّيْرِ: اود بِهندے ۔ وَالطَّيْرِ: بهندے الت فوجوں کے جائیں ناکرشمن کی لاشیں کھائیں ، وَالطَّيْرَ: بِهندے الله علی موسی ) والطَّيْرَ: بهندے وجوں کے جائیں ناکرشمن کی لاشیں کھائیں ،

١٢- آنِ اعْمَلُ سُبِغْتِ وَقَدِرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِعًا وَنِيْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ اللَّ

قَدِّدْ فِي السَّدْدِ ۽ زُره جِربناؤُ۔ ایک اندازُه رکھو۔ صلّے چپوٹے بچوٹے ہوں (ب) پنیں اندازہ ک ہوں ۔ ۲۔ دنیا کے کامول کوایک اندازہ سے کرو۔ لینی ایک وقت مقرد کرو بھر دیں کیلئے بھی کچھے کرو۔ (منیم اخبار برزقادیان ۱۲ راکتوبر ۱۹۱۰م)

٣٠- وَلِسُلَيْمُ الرِّيْعَ غُدُوْ مَا شَهْرُوْرَوَا حُهَا شَهْرُ ، وَ اسْلَنَاكَ هُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ ، وَمَنْ يَبْزِغُ مِنْهُ مُعَنْ آنْدِنَانُ ذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ الْنَهِ السَّعِيْرِ الْنَهُ فَعُنْ الْمُعْمُ الْمُرْفِيْرُ الْنَهُ فِي مُنْ الْسَلَعِيْرِ الْسَلَيْرِ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِى الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمَى السَّعِيْرِ الْمُعْمِيْرِ الْمِيْرِيْرِ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمُ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِى الْمُعْمِيْرِ ال

السِرِیْخ، طاقت، نفاذِ امر محکومت.
عَدُدٌ دُهِدًا، مشرق ومغرب ک حدود میں آبی ک لطنت ک مسافت ایک مهینه ک راه متی ۔
دوم، پر کر آپ کے جہانہ چنے جوایک مہینه کی مسافت مسی سے دوپہر کک طے کر لیتے۔
دوم، پر کر آپ کے جہانہ چنے جوایک مہینه کی مسافت مسی دوپہر کک طے کر لیتے۔
(ضمیم اخبار بدر قادیا کا اراکتوبر ۱۹۱۰ء)

بنى اسرائىل مى يىلى بىل حضرت سلىمان على السلام فى بواسى ايك خاص كام لياحس كا ذكرانسام

کے طور پر باری تعالیٰ اس آیت میں کراہے۔ وہ بات یہ ہے کہ صفرت لیمائی نے جہازوں کے دو براسے بنائے تھے۔ ایک خلیج فارس اور بجر مہند میں۔ دو سرا بجر روم میں چلنا تھا۔ اس امر کا تبوت معتبر بہودی ایخ سے سے سن لیجے سلطین اول ہ باب ۲۹ بچر سلیمان بادشاہ نے عصیون جبر میں جوابیوت کے زدیک ہے دریائے قلزم کے کنارے پر جوادوم کی سرزمین میں ہے۔ جہازوں کے بجر بنائے اور حیام نے اُس بجر میں اپنے چاکہ طاح جر سمندر کے حال سے آگاہ تھے سلیمان کے چاکہ وں کے ساتھ کر کے بھجوائے اور وے اوفیر کو گئے (اور دیکھوا خبار الایام ۲ - باب ۲ - ۱۹)

اخبارالایام دوم ۲ باب ۱۹ - بادشاہ مے جہاز حیام کے نوکر وں کے ساتھ ترکسیں کوجانے اور وہاں سے الناپر تین مرس میں ایک بارسونا اور رویا اور لم متی دانت اور مبندر اور مورا سکے لئے بھیجتے ہے ۔

چونکر زواندسانی میں جہاز کا چلناصرف ہوا کے موافق اور کاری پی پر موقوف تھا اور صفرت سلیمان کے جہاز بخوفیق الہٰی ہواک سے حسب المرام چلتے اور کام دیسے سے ۔ بنا برال باری تعالیٰ اس مجگرا تمناناً ریح لینی ہواکا ذکر کرا ہے کہ ہم نے ہوا اس کے کام میں سکادی اوراس سے کہ ہوا ہی محرک اور منسلے جہاز دانی مرادر کی ۔ اس آیت سے آگے فرمایا ہے۔ کی متم اعظم منی ۔ ہوا ہی کے ذکر پر اکتفاکیا اور کھا یہ جہاز دانی مرادر کی ۔ اس آیت سے آگے فرمایا ہے۔ مرد مرد کھا شکھ وقد کہ واحد کھا شکھ وقد کے در احد کھا شکھ وقت کے فرمایا ہے۔

اس میں ان جہازوں کے سفر اور طے مسافت کا بیان ہے کہ مبع وضع میں آئی مسافت طے کرجائے ہے جو اس زلمنے میں بڑاؤں نے سے کی وشع میں اندائی زلمنے میں سفر بڑی کی وشواریوں اور ملنے میں بلال اور اور ابوں کے محفوظ و امون نہ ہونے ہر اگر نظر کی جاوے توجہاز رائی حس کے ذریعے سے جے کی کوسوں کی راہ چند گھنٹوں میں طے ہوجانی محق خدا کے فضل اور فدرت کی ایک ظیم ات ن آیت د نشانی بھی اور بنی امرائیل کے لئے خصوصًا جنہیں اول اول خدائے یہ فن عطاکیا خدا کے احسانات کے تذکرہ کی بی کا بی محق کے اس کا میں میں اور بنی امرائیل کے لئے خصوصًا جنہیں اول اول خدائے یہ فن عطاکیا خدا کے احسانات کے تذکرہ کی بی محق بی میں ہے۔

جہازاس دسلیمان کے حکم سے اس زمین ک طرف حس میں ہم نے برکت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاز مصرت سليمان كے حكم سے بلادِ افراقة يابندسے بوكران في شام كواتے تقے۔ د فصل الخطاب حصراق ل مدلا مدا)

١٥- فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُ مَعَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيِّنَتِ الْجِنُّ آنَ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالِبِتُوافِ الْعُذَابِ الْمُهِيْنِ

وابة الاص : اَتْقَيْنَاعَلَى عُدْسِيِّهِ جَسَدًا رض ، ١٣٥) سي اسك من بعث ين لعنى سليمان كے تخت پر جوبليما - وہ جسدى جسد تفا ـ دومانيت سے ببرہ تفا ـ لين سليمان كىوت يرآپ كے بيشے في دلالت كى - نالائق ہوا ۔ سب بركات د حكومت ونبوت) جاتى دہيں۔

دصميم لم خالم بدفا ديان ۱۱ راکوبر ۱۹۱۰ ع

اَلْجِينَ: اس ملك كي تغرير لوگ

الآداب أالكنفي وسلطنت كاقاتم مقام بوشيار بوتوشاه ك موت معلوم بنين بوتى مكرايك بيا ايسانخت بربيعا حس كالممان سے تعلق من مارزمینی وی تفاعصاء سلطنت كھاگيا۔ (تأك ل

كُوْ كَالْوَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ : سمين معلوم بونا كرسلطنت كالنجام يربون واللب . تو کیوں خواہ مخواہ ان کا کام کرنے رہتے پہاڑی لوگوں نے برکہا ۔ حضرت سلیمان کے بیلے کے صحبتی لوگ بہت خراب عقے . امراء بیرون جات نے ایڈرلس میش کیا ۔ اس کوجواب کملایا کہ میں تم پر اوسے کی لا موسے حكومت كرون كا - وه بكواكمة اورباد شاه افد بناليا - ئين في الماستون كى باككسى اونى آدمى کے ان من ہوتی ہے ۔ جوچاہے رئیس سے کولیتے ہیں۔ اگرنہ مانے توریکیس کی جان پر بی جائے۔ کیونکہ اس كرت تدوارتمام خاندان رئيس من مختلف طورس يحيل بوت بين - (تشيناللذ البحلد ، وصل ١٢٤٨)

١٤١١- لَقُدْكَانَ لِسَبَا فِي مُسْكَنِهِمْ أَيَةً "جَنَّتْن

عَنْ يَمِيْنِ وَشِمَالِ الْكُوامِنْ دِرْقِدَ بِتَكُمْ وَاشْكُرُوْا لَكُمْ وَاشْكُرُوْا لَكُ مَنْ وَالْكُمْ وَالْكُوامِنْ دِرَا فَاعْرَضُوا لَكُ مَلْكُ الْعُرِمِ وَ بَدَلْنَهُمْ فَارْسَلُنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعُرِمِ وَ بَدَلْنَهُمْ مِنْ الْعُرْمِ وَ بَدَلْنَهُمْ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْعُرْدِةِ وَاللّهُ الْعُرْدِةُ وَاللّهُ الْعُرْدُةُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

حَانَ لِسَبَاءٍ : سبالك خص كانام تقاء اسك دس بيلے تق واسى كے نام براك شهر تفاء يمن ميں و

سَيْلُ الْعَدِهِ، طغيان جبر مَيزرون اَشْلِ، (پنجابی) مَجُروال عرب مين ايک شل ہے تَفَدَّقَتْ بِأَيْدِی سِبَالٍ يعنى فلال ايسا

بوا برجيب سبا - (ضميم اخبار بدرقاديان ١١ راكتوبر ١٩١٠)

الْعَدِمِ : جِمانى بندكونورد - د تشعيداللذان عبد م م مديم

١١٠ ذُلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِمَاكَفَرُوْا، وَمَلْ نُجْزِيْ

الكالكفورك

یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناٹ کری کی اور ہم بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناٹ کر ہو۔ ( فضل الخطاب محقہ دوم مدا)

اً لْكُفُود ، كافرى مرادكافر بالندنيين بلكه كافرنمت -

رضيمه اخبار بدر قاديان ۱۱ راكتوبر ۱۹۱۰ )

١١- وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُورَبِينَ الْقُرَى الَّذِي بْرَكْنَا

فِيْهَا قُرَّى ظَامِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرُ. سِيْرُوْا

## فِيْهَالْيَالِيَ وَآيَامًا أَمِنِيْنَ ١٠

فُرى ظَاهِدَةً ، الكُرسِي سے نكلة تودوسرى نظرانے لگى - ا جلى نومرشہرسا باہواہے سفركيا أرام كاسفرسے -(كشي ذالاذ ال حليث و صيم نيزضيم اخبار بدر فاديان ١٢ راكتوبر ١٩١٠)

فَقَالُوْ رَبِّنا لِعِدْ بَيْنَ أَسْفَادِنا وَظُلُمُوْا ٱنْفُسَهُ مُفَجَّعَلَنْهُ مُ آحًا دِيْتُ وَ مَزْقَنْهُمْ كُلّ مُمَزَّقٍ وإِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يُتِ لِكُلِّ صَبَّا رِشَكُورِ

بَاعِدْ بَيْنِ أَسْفَادِنَا ، النه اعلى اورنبان حال سے يه آردوك -صَبَادٍ ، جوابِ آپ کوبدیوں سے روکتے ہیں۔ شکور ، جواب کو اس کے محملی اللہ اس کی دی ہوئی طاقتوں کو اس کے محملی اللہ اسکی دی ہوئی طاقتوں کو اس کے محملے مطابق

(ضميمانعاريّر قافيان ١٢ راكتوبر ١٩١٠)

٢٣- قُبِلِ ادْعُواالِّهِ يْنَ زُعَمْ تُوْمِّنَ دُوْنِ اللهِ ، لا يَمْلِكُوْ نَ مِثْقًالَ ذُرَّةٍ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَ مَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَكُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مِنْهِمَا مِنْ طَهِيْرِ اللهِ قبلِ ادْعِوا ، يمشركانِ مكر كوخطاب مع كمبت تهادے كام بنين آئين كے اور مذالى سفارش مغيد بوگي -(صعيمه اخبار بدر فاديان ١١ر اكتوبر - ١٩١ع)

٢٠- قُلْ يَجْمَعُ بَيْنُنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتُحُ بَيْنُنَا بِالْحَقِّ ه وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُك

يَجْمَعُ بَيْنَنَا، ايكُمُ عَبِمِ كُركُ المِدكي بِنْكُونَ)

تُحَدِيفَنَحُ ، وه مع مع مع معلى كُل مُل المُلافيصل كرن والى بوكى وضميم اخبار برتاديان ١١ واكتوبر ١٩١١)

# ٣٠- وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَدُونَ كُنْتُو

#### طرقين 🖸

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگرنم سچے ہو۔ (فعل الخطاب صفر دوم صلط) مَتْی هٰ فَا الْوَعْدُ ، اس سے نابت ہواکہ مکروالے یَجْمَع بَیْنَنَا کی بیٹ گوئی کو سجھ کے جبعی یوجھاکہ ایساکپ ہوگا ؟

ایک اورمقام برجی اس کا ذکرہے۔ و یقولون متی هذا الوعد (لیس ۱۹۱) کے جواب میں فرایا۔ قبل عسلی آن یکون دون کے د نمل ۱۳۵ کی نین جب بہاں سے چواب میں فرایا۔ قبل عسلی آن یکون دون کون کے دون کو کے دون کو کا تو وہ واقع میراردایف ہوگا یعنی میرے بعد آئے گا۔ و یقولون متی هذا الفتہ و آن کا تو میں فرایا قبل کے دون کے کا لفظ صریح ہے۔ اسکے جواب میں فرایا قبل کیور آلفتہ لاینفع آلی فین کے فی کا کور ۱۹۱۰ (سیمرہ ۱۹۱۰)

# ٣١- قُلُ لَّكُمْ مِيْعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ

## عَنْهُ سَاعَةً وُلَاتَسْتَقْدِ مُوْنَ

مِیْحَاد کِوْهِ : میرے بعد بوگا ور ایک سال بعد - یوم سے مراد الهامی زبال بی سال می بوتا رضی مراخ بار در قامیان ۱۲ راکتوبر ۱۹۱۰ م

لَحَدْ مِيْعَادُ يَوْمِ : ايكسال مجرد يَجْمَعُ بَيْنَنَاك بات يورى بوئى ـ جنگ بدر الحكث مِيْنَاك بات يورى بوئى ـ جنگ بدر الشجينالاذ بان طيده و مهيم

توکہ نہارے واسطے ایک سال کی میعاد ہے کس سے ایک ساعت ادھرادھرنہ ہوسکو گے۔ " یوم "کا نفظ اگر مبرول منبی اورمسا کے ہوتو نبوت میں ایک برس کا بھی ہوتا ہے (اندرونہ بیبل سخہ ۵۹ '۱۱۱۱ء) کتب ابقی اس کا ذکر بسعیانی . رسالت ماب کی بجرت اور شمنول کے تعاقب کا ذکر کرے عرب کی بابت الهامی کلام میں کتاہے۔

" خدا وندنے مجہ کولوں فروایا - سنوز ایک برس ال مزدور کے سے معیک ایک برس میں فیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی ۔ اور تبراندازوں مے جباتی رہے ۔ قیداد کے بہادر بوک کھے ملے جائیں گے" ( لیسعیا ۲۱ باب ۱۱،۱۷) میں نے زیادہ تفصیل بیٹ گوٹیوں میں کی ہے ۔ غور کرو ۔ جنگ بدر کسیسی آیت اور كىسامعېزە ہے - قىدارعرب مىں كون بى بىكيا قريش بى نہيں ، كيا بدر ميں ان كے بہادر لوگ كھے نہ كئے ؟

( فصل الخطاب حصراول الدلشي دوم صني )

توكيد من كووعده ايك دن كا - نه ديركروك اكس سے ايك كھوى - نه شتابى ـ نبوت كادن ايك برس كابوتك - بطيع دن جوسائد صبح اورت م كينوت من لكمابو ياشام يا صبع سے شروع کرے تو چ بیس گھنے کا شار ہواہے ورنہ ایک سال کا ۔ (دیکھواندونہ بائبل صغر ۱۳۱۷) بإدرى صاحبان عود كرو- قرآك نے كيسام عجزه و كھلاياكم انكے زوال كا وقت يمي بتاديا اور يہ و عده جنگ بدرمیں پورا ہوا ۔ کیونکر بدرک اوائ علیک ایک برس بعد بجرت کے واقع ہوئی بینی ۱۵ رجولائی سالا م كوا تخفرت مخس بجرت كركے مدينة تشريف لے كئے اور سالاء ميں قراش سے جنگ بدر ہوئی اوراس بدر ك الماني كو قراك ني ايت ليني بران ال محمرايا جوكامياني اسلام كاكويا المنازع - جنانج فرايا -تَدْكَانَ لَعُمُ الْيَدُ فِي فِئْتَيْنِ الْتَقْتَا . فِئْكَ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱخْدَى كَانِرَةٌ يَدُونَهُ مُرَائِي الْعَيْنِ . وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِلِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُونًا لِإُولِيَ الْأَبْصَادِ ( ٱلْعَرَان : ١١١) وَلَقَدْ نَصَرَ حُكُمُ اللَّهُ بِبَدْدِ قُانْتُمْ أَذِلَّتْ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

تَشَكُرونَ دالعران، ۱۲۳)

یہاں وہ بیٹ گوئی جولیسعیا باب ۲۱ درس ۱۳ سے شروع ہوتی ہے۔ بوری ہوئی ۔عرب کی بابت الهامی كلام عرب محصوا مي تم رات كوكالوك - اسے دوانيول كے قافلو ا يانى نے كے يليد كا استقبال كرت آو۔اے تباک سرزمین کے باتندو! روئی لے کر عباکنے والے کے طبنے کونکلو۔ کیونکہ وے طواروں کے سامنے تلوارسے اور منجی ہوئی کمان سے اورجنگ کی شدت سے بھائے ہیں۔ کیونکہ خداوندنے مجھ کو فرمایا۔ سنوزایک برس بان مزدود کے سے ملیک ایک بس میقدادی ساری حشمت جاتی رہے گی۔ اور نیراندازوں کی جوبا قی رہی ۔ فیدار کے بہادر اوک کھٹ جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے خدانے یوں فرایا ۔

٣٧- وَقَالُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالُنْ نَّوُمِنَ بِهٰذَا الْقُرُانِوَكَا بِالْسَذِي بَيْنَ يَسَدَيْهِ وَلُوْتَرَى الْقُرُانِوَكَا بِالْسَذِي بَيْنَ يَسَدَيْهِ وَلُوْتَرَى الْقُلِمُونَ مُوقُوْ فُونَ عِنْدَرَتِهِمْ لَا يَرْجِعُ الظّلِمُونَ مُوقُو فُونَ عِنْدَرَتِهِمْ لَا يَرْجِعُ الظّلِمُونَ مُوقُو فُونَ عِنْدَرَتِهِمْ لَا يَرْجِعُ الظّلِمُونَ مُوقُولُ اللّهٰ يَنْ الْمَعْنَى اللّهُ اللّه

مُؤْمِنِيْنَ

لَنْ نَدُوْمِنَ ، كافرشوخىك داه سے يہ كھتے ہيں ۔ برہوائنی میں سے ہیں كيونكرتمام كتب الهيكا اجلل مسئلہ برہ وائنی میں سے ہیں كيونكرتمام كتب الهيكا اجلل مسئلہ برہ کے خوالى طرف سے وى موق ہے ۔ مگر يہ لوگ كھتے ہيں وروغ مصلحت الميز ہے ۔ يہ ذم ب نيا نہيں ۔ تفسير كبير ميں ہے كہ براہم ما فكو للنبوع ہيں ۔

الظلِمُونَ سبسے برورظالم دوشخص بی ۔ ایک مفتری علی اللہ ۔ دوم جزبیوں کا انکار کوے فکم من انظلِمُون سب سے برو کرظالم دوشخص بی ۔ ایک مفتری علی اللہ و می برنبیوں کا انکار کوے فکم من انظل کھ مِحمَّد من انظر کے فکم کا کہ کہ کہ من انظام کی انگری اندور ۱۹۱۰ء) من وی انگری اندور ۱۹۱۰ء)

ا د - یہ اوائی ساسے میں قسطنطیں عظم ادر میگر نشین قیصر میں ہوئی تھی ا در قیصر فدکورکو ہو اس میں شکست ہوئی اس کوعیسائی فتح مبین اپنے دین کی سمجھتے ہیں -

كَمَّا دَا وُالْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَلُ فِي آعْنَا وَ اللّه فِي عَفَرُوا مَلْ يُجْرَوْنَ الْامَا عَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهِ مَلْ يَجْرَوْنَ الْامَا عَانُوا يَعْمَلُونَ ا

مَكَدُ اللَّيْلِ وَالنَّهَ الِهِ ، جُرِّدبِينَ مَنْ دَن رات بِمارِ لِيُ كَيْن اورا بِنى بأنول سے بمیں راہِ حق سے ردکا۔ بمیں راہِ حق سے ردکا۔ ممکن راہ ہے اور ایک بار اکتوبر ۱۹۱۰ء) مکر اللَّیْلِ ، وہ تدبیری جرتم داہ رات کرتے ہو۔ (تشعید الاذ ال جلد ۸ م و صلیم)

٣٠- قُلُرِقَ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُولْكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یَبْسط البِرِزَق ، یہ پیشگوئی فرائی ہے کہ عنقریب اس کھلے مذق کے وادث مسلمان مول کے۔ (ضمیمہ اخبار بدر قادیان ۱۱راکتوبر ۱۹۱۰ء)

٣٠- وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلَا الْوَلَا وُلَا كُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ وَالْمُوالُكُمْ وَلَا الْمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالْمَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَالْمِنْ فَالْمِلْكُ لَكُمْ مُحَرِّا أَو الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَمُمْ فَالْمُلْكُ لَكُنْ لَكُ لَا الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَمُمْ فَالْمُلُونُ وَالْمُعُونَ الْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

برچیزے قرب کا پھر نہ کھوسان ہوتا ہے۔ مثلاً دیل کے میں درجے میں بیطنا ہو۔ اسی درجہ کا مکت فریدنا بھے کا اسی طرح خدا کے تقرب کے جسان ہیں وہ یہاں بیان فرا آہے۔ متن است و کمٹ خریدنا بھے کا اسی طرح خدا کے تقرب کے جسان ہیں وہ یہاں بیان فرا آہے۔ متن است کا مسان ہیں۔ عصر انکے مطابق عمل ہو لیس یہ نقرب الی اللہ کے سان ہیں۔ متحد کے سان ہیں ۔ جرائے مطابق عمل ہو لیس یہ نقرب الی اللہ کے سان ہیں۔ کہ مرحد خرائے الحقید ، جزاء مرحد کر طے گا۔ دضمیم اخبار برر قادیان ۱۱ راکور ۱۱۹۱ء)

٣٠- قُلُرِنَ رَبِي يَهُسُطُّال رِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُمِنْ عِبُادِهِ وَيَقْدِرُكُ لَهُ ، وَمَا انْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءِ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُكُ هُ ، وَمَا انْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُ وَيُعْلِفُ هُ ، وَهُ وَخَوْمَ الْرُزِقِينَ الْحَالِيْ الْمُرْال رُزِقِينَ الْحَالُ الْرُزِقِينَ الْحَالُ الْرُزِقِينَ الْحَالُ الْرُزِقِينَ الْحَالُ الْرُزِقِينَ الْحَالُ الْمُرَال رُزِقِينَ الْحَالُ الْمُرَال رُولِينَ الْحَالُ الْمُرْوِينَ الْحَالُ الْمُرْقِينَ الْحَالُ الْمُرْقِينَ الْحَالُ الْمُرْالِقُ الْمُولِقُ الْمُرَالُ وَالْمُولِقُ الْمُرْالِقُ الْمُرَالُ وَالْمُولِقُ الْمُرَالُ وَالْمُولِقُ الْمُرْالُ وَالْمُرْقِ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُرْالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ ا

فَ هُ وَيَخْلِفْ ، ويجوم مِن الديج وعرف الديخ وعرف في الدايك مكان التركيك جيودا - تواسك عوض مين الن كوكن وميع علاقة ك لطنت مل -

ابوجهل کابیامسلان ہوگیا حضرت الربین نے ایک سپاہ کاجرنیل بناکر بھیج دیا اور فرمایا فلان قوم پر تاصدور حکم حملہ نہ کونا۔ اس نے مغنی اسباب سے حملہ کردیا اور فنکست کمائی۔ جو کچہ ہوتا ہے مداکر دیا اور فنکست کمائی۔ جو کچہ ہوتا ہے مداکر دیا اور فنکست کمائی۔ جو کچہ ہوتا ہے مداکر دیا اور فنکست کمائی۔ جو کچہ ہوتا ہے مداکر فناک سے ہوتا ہے۔

# ١١٠- وَيُوْمُ يَحْشُرُهُ مُهُمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ

بِلْمَلْئِكَةِ آهُوُلَاءِ إِيَّا كُوْكُا كُوْايَعْبُدُونَ اللَّهِ الْمُؤْلَّاءِ إِيَّا كُوْكُ اللَّهِ الْمُؤْلَّةِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لِلْمَلْمُ عَنَّى مَا الْمُحْمِي مِن الْمُعَدِّى الْكُمْرِينِ مِن الْمُحَدِّ الْمُلَكُ كُرِيْمُ (يسندام) سن ابت ہے كہاك لوگوں كومى عربي زبان ميں طائكم كمد ليتے ہيں۔ رضم اخيار بدر قاديان ١١ راكتوبر ١٩١٠ع)

٣٢- كَالُواسُبُحْنَكَ انْتَ وَلِيْنَامِنَ دُونِهِمْ. بَلَ كَانُوايَعْبُدُونَ الْجِنَّ. أَكْثَرُمُ مُ بِهِدُمُ مُؤْمِنُونَ

يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، يَهِالَ مِن كُومِنَ فَرَايِ الْحُراسَ سِيهِ رَكُوعَ مِن النَّدِينَ اسْتُكُبُدُوا (سبا، ۳۳) فرايا - اسس يهم اطَعْنَ اسَادَ تَنَا وَكُبَدَاءً نَا فَاضَدُونَا السَّبِيلاً (۱۲ مزاب، ۲۹) فرايا - (ضيمه اخبار برتاديان ۱۱ راكتوبر ۱۹۱۰ع)

یعبد دن البعث اله بی جنول کو پہلے استکبدوا کہ جیکا ہے ۔ رتنی دااد ان بشدومان ا جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اس کی پیدائی نارائسموم سے سے بی بینانی قرآن مجدمیں

سِعْرَمْبِیْن؛ ول رُبا بائیں کرتا ہے۔ جو ہمیں اپنی قرم سے کوانے

(صميم اخبار بردفاديان ١١ راكوبر ١٩١٠)

والىين

٣٠- قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ، أَنْ تَقُوْمُ وَا بِنْهِ مَثْنَى وَ فُرَادِى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْ يَةٍ ، إِنْ مُوالَّا نَوْ يُرُلَّكُمْ بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنْ يَةٍ ، إِنْ مُوالَّا نَوْ يُرُلِّكُمْ بَيْنَ يَدِي عَذَابِ شَوِيْدٍ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

منصف آدمی و فررسول الدّ صلی الدّعلیه و لم کصفات اورعادات پرغور کرنے سے انجی طرح معلوم معلوم معلوم مورس کتلب کر آپ کا دلی اداده کیا تھا۔ مقعود بالذّات کیا امرتما۔ آپ کے افعال اور اقوال سے بقدر مشترک آننا تو نابت ہے ۔ کر آپ داور کم عقل نہ تقے ۔ مجالا آنا بڑا کام (عرب جیبے طک سے بت پرستی کا استیمال کیا ) کیا ایک کم عقل کا کام ہے ۔ خوا کیلئے ذرا برمیاه ۲ باب ۱۰ کو بڑھ و ۔ کیا کہتا ہے ۔ قیدار میں جا کر فورس پولی کیا ایک کم عقل کا کام ہے ۔ خوا کی ہودی تعلیم کا ترعرب برنیس بڑا اور کو جو تقیقت میں خوا نبیں بدل طالا جمعلوم ہوتا ہے کہ برمیاه کے ذرائے کہ بہودی تعلیم کا ترعرب برنیس بڑا اور کو جو نبیس بڑا ۔ پا دراہ اِ نبی کی صوادت عتی یا نہ تھی ؟

جانتے ہوتیدارکوں ہیں۔ قیدار اساعیل بن ابراہیم کا بھیا ہے۔ یہاں اسی کی قوم کی نبت فرا آہے بتاؤی ب کی ایسی بت پیست قوم کوکس نے خدا پرست بنایا ہ کیا کسی مرکی زدہ فجنون نے جسبجان اللہ اکس طرح فطرت کا خالق فطرت کی طرف منوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے۔

قُلُ اِنْمَا اَعِظُكُمْ بِوَلجِدَةٍ ﴿ اَنْ تَقُومُوا لِللّٰهِ مَثْنَىٰ وَ سُرَادَى تَتَفَعَّرُوْا مَالِصَاحِبِكُمُ مِّنْ جِنَّةٍ ط

توکه میں توایک ہی نصیحت کراہوں تم کو کہ ای مطرے ہوجو الندے کام پر دو دو اور ایک ایک بھیر دھیال کرو اس تماد سے صاحب (رفیق) کو کچھ سودا نہیں۔

جنگل اور بیا بان سے نکل کر بدون سان و اسباب لینے دیجھتے دیجھتے ایک شخص مسلی الدعلیہ وسلم دنیا کو اپناہم خیال بناگیا ۔ میزاروں میزار مخلون کو اپنے اویر جان و مال سے فداکر گیا ۔ نہس نے تیس روپ پر می وایا ۔ نہس نے ملعون کرم کران کار کیا ۔ سوچو ۔ متی ۲۷ باب ۱۱ و ۲۸ )

پادری صاحبان! اگرانخفرت ملی الدعلیرولم مرگ کے مبتلا اور دیوانے تنے اور بچرا شی دنیا پر ایسا قابریا گئے تو سے سمجو بڑام مجزہ کر دکھایا ۔

معجزے کے کیامعنی و دسرے کوعاجز کر دینے والا۔ اتنی دنیا کے رسوم و عادات کوبدل دینا اور عرب کی منفرق جاعت کو ایک اسلام کے رشنتے میں منسلک کر دینا اور سب کو اس کامصد تن بنادینا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ( فضل الحنظاب صقد اوّل ایڈلیٹن اوّل صل اس

ہَیْنَ یَدَ یَ عَدَدایِ شَدیدِ ، یہودی یکے وقت آنازور رکھتے تھے کہ باطوس کو ال کے ماتحت کا مرابط کا کے ماتحت کام کرنا پڑتا ۔ مگرایک وفت آیا کربہودی انہی عیسا ٹیول کے اعتریب مذموم و مدتور ہو گئے۔ کے ماتحت کام کرنا پڑتا ۔ مگرایک وفت آیا کربہودی انہی عیسا ٹیول کے اعتریب مذموم و مدتور ہوگئے۔ (منبیم اضار بدر قادیا لاا ، اکتور ۱۹۱۰ م)

٣٠٠ قُلْمَاسَانَتُكُمْةِنْ آجْدِ فَهُوَلَكُمْوانَ

اَجْدِ مِي الْآعَلَى اللهِ ، وَهُوعَلَى عُلَى شَيْءٍ شَهِيدًا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

٥٠٣٩ - قَالُ إِنَّ رَبِيْ يَقْدِفُ بِالْحَقِّ ، عَلَّا مُ الْغُيُوبِ الْمَا مِنْ مَ الْمُنْ يُوبِ الْمَا مِنْ مَا يُعِيدُ اللهِ عُمُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْمَا عِلْ وَمَا يُعِيدُ الْمَا عِلْ وَمَا يُعِيدُ الْمَا عِلْ وَمَا يُعِيدُ الْمَا

يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، فَتْ كَوْرِلِيحِ اس بِاطْلُ كَاسِرِ تُوشِيكًا - يَهِ بِينُكُونَى ہے - اسى لئے عَـ لاَمُر ورو بِ مِعْتُ كَاذَكُرِ سَائَةُ كُرِدِيا -الْغَيُوبِ مِعْتُ كَاذَكُر سَائَةُ كُرِدِيا -

مُرْمِون مِن اختلاف مرکری کو پانا کوئی ایسامشکل امرنین مثلاً بت پرست بین مرف اثنا غدائی ایسی مرف اثنا غدائی می رست بین مرف اثنا غدائی ایسی کر الله کوجی و کرجن کی پرست کرتے ہیں ۔ وہ خود اپنے با تقریب کھرتے ہیں ۔ بھر نبیوں کے منکر ہیں ۔ وہ خود اپنے باکھرسے کھرتے ہیں ۔ مگر مرنی منرور اپنے برائے بی دیکھیں کرنی پہلے اکیلا ہوتا ہے ۔ اس کے ساخت می خریب لوگ شال ہوتے ہیں ۔ مگر مرنی منرور اپنے برائے ہیں مال من کا میاب ہوتا ہے ۔ صاف قام رہے کہ بیر داست بازوں کی جماعت می پر رہے ۔ مناف قام رہے کہ بیر داست بازوں کی جماعت می پر رہنے وال کی سے وائیں میں پر جنون کی کشت ہوں کا میں میکرور بات ہے ۔ کیا مجنون ایسی اعلیٰ تعلیم لاسکتہ اور ایسے وائیں

ومن كوسكتاب - اوداين كامول ك نتيج اين انكول كرسامن بارآود ديجد كتاب -

اصنيمه اخبار مرد فاديان ١١راكتوبر ١٩١٠)

نجات کے طابو! دین می کے خواسٹ گارو؛ خیالات این واک سے معودی دیرسرکوخالی کر کے ادھر معرفی برجوا و سوچو ۔ کیا یہ زبردست پیشنگوئی پری بہیں ہوئی ۔ کیا ایک دنیا پر اسکی صدافت ظاہر نہیں ہوگئی ۔ تیرونسوارس ہوئے ۔ دین کال ۔ توحید - صدافت کے افقاب نے سرز بین عرب میں مطوع کیا جس کی رفتنی مرضوب میں بلکہ کل اقطارِ عالم میں بھیلی اور بھیل رہی ہے ۔ اور جب سے کہی ترک ۔ کفر ربعت بت برستی ۔ بطلان کی کالی بدلی اس کے رمعال فودانی جبرے کو مجوب نہ کرسکے ۔

اسى پركيالس ہے۔ آپ نے بڑے اطمينان ۔ الكى المامسے - پرطال اوازسے - برا علموں اور

معنلون من اكبيرى الفاظ من زور من كهردا -

وَمَا يُعِيدُ ، يه ايك بيت كُونُ ہے كرمكر ميں مجركبى بُت برسى نہ بولگ .

(صنميمه اخبار برد فاديان ۱۱راكتوبر ۱۹۱۰)

ا٥- قُلُرِن مَسَلَلْتُ فَإِنْمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي ، وَاللهِ مَسْدَيْتُ فَيِمَا يُوْرِي َ رَبِي ، إِنَّهُ وَإِلِهِ اهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوْرِي َ رَبِي ، إِنَّهُ مَرِيْتُ وَيَهُ مَا يُورِي وَلَيْ رَبِي ، إِنَّهُ سَمِيمَ عُرِيْتُ اللهِ

وَإِنِ اهْتَ دَيْثُ فِبَمَا لِيُوْجِى إِلَى ، اوداگریں سُوجِ اہول تواس سبب سے کہ وی بحیجنا ہے او۔ (فصل الخطاب حقہ دوم ملاہ)

# ٥٢٠ وَلُوْتُرِى وَ فَنْ وَعُوْ فَلُوْفُوْتُ وَالْحِدُوْا وَ الْحِدُوْا وَ الْحِدُوْا وَ الْحِدُوْا وَ الْحِدُوا الْحَدِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَاحِدُ وَا مِنْ مَكَانِ قَدِيْبٍ ، پِرُدِي الْكِ مَكَان مِن حَرَّرِب ہے ۔ چنانچہ برائی میں جوقریب ہے ۔ چنانچہ بدر میں ایس ہوا ۔ مجرم کم میں بچنانچہ انہی منکروں نے امنا کہا ۔ (صفیم لخبار بدروادیان ۱۱ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

٥٥- وَقَدْكُفُرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ ، وَيُقْرِ فُونَ

بِالْغَيْبِ وِنْ مُكَانٍ بُعِيْدٍ

وَ يَصْدِ فَوْق بِالْغَيْبِ، يه بحواس كرتے بيں كر يہ كہم كامياب مركا - اس كى اولاد كوئى نہيں - تم غيب كى إنول سے بہت دور كے مكال ميں ہو - (منميم اخيار مدر قاديان ١١ راكتور - ١٩١١)

٥٥- وَحِيْلُ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَعُونَ كُمَا فُولَ مُا يَشْتَعُونَ كُمَا فُولَ شَلِقَ فُولَ بِالشّيَاعِهِمُ وَنَ قَبْلُ وَإِنَّهُمُ كَانُوا فِي شَلِقَ فُولُ بِالشّيَاعِهِمُ وَنَ قَبْلُ وَإِنَّهُمُ كَانُوا فِي شَلِقَ مُرِيبِ

(صنميماخيارمدرقاديان ١١/كنوبر١٩١٠)

مر مسریب ، بلاک کرنیوالا ـ



# بِسُوالتُوالرُّهُمُنُ الرَّحِيْوِلَ الْمُحُمُونِ الرَّحِيْوِلَ الْمُحُمُونِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِي الْمَلْمِ الْمُلْكِكُةِ رُسُلًا اُولِيَ آجُونِ مَةٍ مَّثُنَى وَتُلْكَ وَ الْمَلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ مَا يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مُا يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ يُورِي الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّ

الندتعالى جوفر ما آب وه حق ہے ۔ الندتعالیٰ کی ذات ۔ صفات ۔ اسماء کی نسبت ہیں اتناہی کم ہو سکتا ہے ۔ جنناوہ خود اینے ابیاء ۔ اولیاء کی معرفت بتائے ۔ بس اللہ کی ذات وصفات ۔ ما کہ قبر حشر دوزخ جنت و بل صفات ۔ ما کہ قبر حشر دوزخ جنت و بل صفات ۔ ما کہ قبر حسن معتمل ہمیں جنت و بل صراط کے متعلق ہمارا علم وہی میں ہور کہ آہے ۔ جوخود اس نے فرمادیا ۔ اور اسی معتمل ہمیں ال میں گفتگو کی اجازت ہے ۔

آوُلِی اَجْدِحَدِی ، یہ اللّٰدنے فرمایا کہ فرشتوں کے رہیں۔ ان سے کیامراد ہے۔ یہ اللّٰدی خوب جانبا ہے۔ بھروہ جنہوں نے فرشتوں کو بچشیم خود دیجا حس نے کچہ نہیں دیجا ۔ اس کا اعتراض ہوتونی ہے (صنبیمہ اضار بدرقادیان ۱۱ راکتوبر ۱۹۱۰)

اُ دُلِیْ اَجْنِحَةِ ، صوفیول نے کھلے۔ میں اسکاذمہ دارنہیں کہ عروج کے اسباب کا عام اَجْنِحَة ہے۔ (تشحیدالاذبان مبلہ ما مدیم)

٧- يَا يُهَالنَّاسُ اذْ كُرُوْ انِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ. مَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللَّهِ يَـرُّزُقُكُمْ مِنَ السَّمَّاءِ

# وَالْهُ رُضِ اللَّهِ لِلهُ عَلَمْ عَنَانَ تُوفَكُونَ

لا الله الآهر ، وبى كالى قدرتول والاغير في الله يجو كي كسى كوديا ب و وه اس كى عطاء ب اور يجر محدود المندوكية يجر في الله عناج كا فتاج . (صنيم اخبار بدر فاديان ١١ راكتوبر ١٩١٠)

٤- إِنَّ الشَّيْطُنُ لَكُمْعَدُوْ فَا تَخِذُوهُ عَدُوْاً اللَّهِ الْمُعْدُولُا اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ال

تحقیق شیطان تهادادشمن بے ۔ سوتم سمجدر کھواسس کوشمن ۔ وہ توبلاً اب ابنے کروہ کو اسی واسطے کہ ہودیں دوزخ والول میں ۔ (فعل الخطاب مصد دوم منا)

9- أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاهُ حَسَنًا، فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِ هُ حَسَرْتٍ وَنَ اللَّهُ عَلِيمَ إِمَا يَصْنَعُونَ آ

ذَین که سُوْءَ عَمَدِله ، حس کوبرے اعمال خوبصورت نظرات نیں۔ فَدُولَا اللّٰهُ مَسَنَّا، بھراس برعملی کواچھا جانتاہے۔ فَاِنَّ اللّٰهُ يُضِدَّلُ مَنْ يَشَاءُ ، خواكی طرف سے گراہی کا فروجرم انہی پرلگنا ہے جِمِنالات کی راہ عَدًا اختیار کریں۔ (ضمیمہ اضار بدر قادیان ۱۲ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

اا- مَنْ حَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَيِللْهِ الْعِزَّةَ جَمِيمًا. راكب يضعد العَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَا بُ شَدِيدٌ . وَمَكُرُ أُولِيكَ مُو يَبُورُ

وَالْعَمَالُ الصَّالِحُ يَدُونُعُهُ: سمجالاكُرنيك إتول كے ساتھ نيك اعمال بمي ضوري بي رصميم اخبار بدرقاديان ١١٠ راكتوبر ١٩١٠ ع)

١١- وَاللَّهُ خُلُقَ كُورِنْ تُرَابِ ثُمَّون نُطْفَةٍ شُمْ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَمَا يُعَمَّرُونَ مُعَمَّرِ وَلَا يُنْقَسُ وِنْ عُمُرِةً إِلَّا فِيْ رَحْتُمِ، إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يُسِيْرُ اللهِ

مِنْ عَمْدِهِ: اس كاكام جع كياب - اس سے ايك مسئلہ مسے سے مراد تميل ہے" عل بولب - بینمیراس معتر کے مثل کی طرف جاتا ہے۔ (صنیمداخبار بدر قادیان ۱۱ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

١١- وَمَا يَسْتُوِى الْبَحْرُنِ ... هٰذَاعَ ذَاعَ فُرَاتُ سَارِسُةُ شَرَابُهُ وَ مُهذَامِلُهُ أَجَاجُ، وَمِنْ كُلِ تَأْكُلُوْنَ لَهُمَّاطُرِيًّا زَّ تَسْتَغْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبُسُوْنَهَا وَتُرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَعُوْا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَمِنْ حُلِ تُأْكُلُونَ ، لِعِيْ صِ طرح مِلْحُ اجَاجُ سے بھی فوائد حاصل ہونے ہیں۔ اسی طرح ال گندے اوگوں سے نیک بن کواسلام میں آجائیں گے۔ (صمیمہ اخبار بدر قادیان ۱۱ اکتور ۱۹۱۰ م

# ١١- يَايَّهَا النَّاسُ اَنْ تُعُرَانُ فِي الْفَعَرَاءُ إِلَى النَّهِ وَاللَّهُ مُوَالْخَرِيُّ الْحَمِيْدُ الْ

اکفت کوای استان الدتمالی کا مخاص و ایک دم کا ایساا صیاح ہے کہ یہ زندگی و موت کا سوال ہے۔ اور بجراضیاح بجی عجیب طور پر ہے کہ ایک طرف سے ہوا کے داخل ہونے کا احتیاج ہے تو دو مری طرف ہوا کے خارج ہونے کا - ایک طرف پانی پینے کا احتیاج ہے۔ تو دو مری طرف اس کے اخواج کی حاجت ہے۔

ان ان حق کا بھی مختاج ہے ۔ اورحق کے علم برعمل کرنے کیلئے توفیق کے حصول کا بھی ایساہی مختاج ہے ۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو توبڑ سے بڑے عالم فستی وفجور میں جنلا ہوجادیں ۔

(صميمه اخبار بدرقاديا ١٠ راكتوبر ١٩١٠ م)

# ٢٥- إِنَّاآَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّبَذِيْرُاهُ وَإِنْ مِن اُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْمَا نَذِيْرُكَ

یہودی النّدتعالیٰ کوجامع صفاتِ کا طریقین کرتے ہیں۔ پر اسکی دوحانی تربیت کیلئے ایک ہی پونوری کرتے ہیں۔ پر اسکی دوحانی تربیت کیلئے ایک ہی پونوری کرتے ہیں اور ایک ہی قوم کیلئے خلاکی فرزندی کو محدود کرتے ہیں اور ایک ہی قوم کیلئے خلاکی فرزندی کو محدود کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ انبیاء اور خلاکی طرف سے منذرا یک ہی قوم بنی امرائیل سے پیدا ہوئے۔ گویا عموم رحمتِ الہلید کے قائل نہیں۔ قربان جلیئے قرآن تمراف کے جو فرماتے۔

وَإِنْ مِنْ اُمَدَةِ اِلاَّحَلَافِيْهَانَ ذِيدٌ ؛ اوركونَ فرقرنين مِن نبين بوجِكاكونَ وُرانے والا فائدہ ؛ اسلامی عقائد میں یہ امر صروری التسلیم ہے کہ سب انبیاء ورسل پر ایمان لایا جا دیے جو قوموں کے نذیر گزرے ا ورالند تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول ہوکر آئے۔

( فصل الخطاب حصّراوّل مسر ٣٠٠٣)

کل دنیا میں مندرین کاآنات میم فروایا ورانصاف سے مزاہب پر کئی انکار نہیں کیا بلکرتمام انبیاءو رسل پرلیتین کرنا اور ان پرایمان لانا سکمایا اور فروایا -

َانْ مِنْ اُمْتَةِ اِلْأَحْلَا فِيهَا نَدْيُدُونَ مَا مُتُولِ مِن افرانوں كو ورسنانے والے كزر يكي ميں۔ (تصديق برابين احديہ مسيم،)

 بَدِّنَاتِ (انفال: ۲۳) صحاب ونال پر بہنچ - ال کامنونہ بیر تھاکہ نبی کی فخالفت اور مثالبت کاکیا انجام مواسبے -

المُ الشَّمَاءِ مَا اللَّهُ الْمُ الشَّمَاءِ مَا عُمَاءً، وَمِنَ الشَّمَاءِ مَا عُمَاءً، وَمِنَ الشَّمَاءِ مَا عُمَرَةٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا، وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَّ إِينِ فَلَ حُمْرُ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا الْجِبَالِ جُدَّ إِينِ فَلْ وَحُمْرُ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَخَمْرُ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَحُمْرُ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَحُمْرُ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَادِينِ اللَّهُ الْمُؤَانِينَ اللَّهُ الْوَانُهَا الْوَانُهَا اللَّهِ مِنْ الْمُعْرَادِينِ اللَّهُ الْوَانُهَا الْمُعْرَادِينِ اللَّهُ الْوَانُهُا الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَ الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرِقِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَالِي الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَادِينَا الْمُعْرَالِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْمُعْرَادِي الْع

باپ کے نقریباً ایک برس کے خیالات کا اثر نطع میں پڑنا ہے۔ بھروہ مال سے بیٹ میں جانا ہے تو مال کے اور العن کے افران کے افران کا اثر نطع میں پڑنا ہے۔ بھر ہم محتبیل ، ہم نشینوں ، وعائیں کرنے والوں کا اثر بڑتا ہے۔ بھر ہم محتبیل ، ہم نشینوں ، وعائیں کرنے والوں وغیر مسلوں کا اثر سابھ بسابھ ہوتا ہے۔ ۱۸ برس تک ۔

انسنزل مِن السَّمَاءِ مَاءً : ين حال دى كاب

تُنَصَرَاتِ : کمجور۔ انگور ۱۰ تشم کے ہوتے ہیں ۔ حبس طرح پانی ایک ہی ہے مگر بیجوں اور زمینوں کے لحاظرسے مختلف ٹرات پیدا ہوتے ہیں ۔ اسی طرح خداکی پاک وجی ( قرآن ) کا اثر نمی مختلف طبائع پر مختلف ہوتا ہے۔

وَمِنَ الْجِبَالِ ، پہار میں مختلف قسم کی پیاوارہ ۔ کہیں ہیرا۔ کہیں کنکر - اسی طرح قرآن سننے والول کے کئی رنگ ہیں ۔ (منمیم اخبار مدر قادیان ۱۱ و ۲۷ راکتوبر ۱۹۱۰ع)

79- رُمِنَ النَّاسِ وَالمَّوْرَابِ وَالْانْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ حَذْلِكَ وانْمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْ وُا وانَ اللَّهُ عَزِيْرُغُفُورُكِ

وَصِنَ النَّاسِ ؛ اب کھول کربالی فرایلہے کر آدمیوں میں ہی مجدد ۔ آدمیوں میں ہی ولی ۔ آدمیوں میں ہی ولی ۔ آدمیوں میں سے ناسق فاجر تک ہوتے ہیں ۔

اَلْعُكَمَاء ان الوكول مِن سے عالموں كانشان بتاتا ہے ۔ كم انكى كفتار كروار ميں خشية الله بائى جاتى الله بائى جات جو بامنطق بو انجو فى ياطبيب فعدا كے نزديك عالم وہ ہے جو خشية الله وہ اسم المربوء بامنطق بو انجو فى ياطبيب فعدا كے نزديك عالم وہ ہے جو خشية الله ديكے ۔ والا بو يا اسم المربوء والمان ماراكتور ما اع) خشية الله ديكے ۔

بچراندرونی مشکات قوم کو سمجے کے واسطے الم ول گروہ قوم کا دل اور علماعد ماغے تے۔ اور کوت کرنے واسے دیمیں کرنے واسے بھے ۔ لیکن اگرا بل ول ۔ علماء اور امراء کے حالات کو غورسے دیمیں توایک عجیب جیرت ہوتی ہے عظمتِ المئی اور شیبتِ المئی علیم قرآنی کے جانئے کا فدلیے تھا اِنّعا یک خشمی اللّه میں چہا ہے تھے میں چہا ہے تھے میک بیال ہے وہ مالم ہونے چاہیے تھے ممکر بہال ہے وہ مالم ہی دو سراہے ۔ فقراود علم میں اہم تباعد ضروری سمجا ہے کہ عالم اور فقر کیا ۔ وہ علم جوشیت اللّه کا موجب ہوتا اور دل میں ایک رقت پیدا کرتا وہ علم جوشیت اللّه کا موجب ہوتا اور دل میں ایک رقت پیدا کرتا وہ علم جوشیت اللّه کا موجب ہوتا اور دل میں ایک رقت پیدا کرتا وہ علم جوشیت اللّه کا موجب ہوتا ۔ مرکز نہیں رہا۔ الحکم اس مار چا ۔ 19 مرمت کو مارا پریل ۱۰۹۱ مرمت ک

سیخ علوم سے معرفت نیکی اور بدی پر ابوتی ہے اور خلاکی عظمت وجروت کا علم بڑا ہے اوراس سے چی خشیت پر ابوتی ہے۔ اِنگ این خشی اللّٰہ ون عبد اور انعام میں ترقی ہوتی ہے مغوظ رہے کا ایک باعث ہوتی ہے اور انسان کو متنی بناتی ہے اور تولی سے محبّب الملی میں ترقی ہوتی ہے۔ لیس خشیت سے گناہ سے بیجے اور محبّت سے نیکول میں ترقی کرے ۔ تب بطی ایر ہوتا ہے اور امور من الدی المق مور اللہ تعالیٰ کے عضبوں سے جوزمین سے یا آسمان سے یا جرّسے نیکتے ہیں محفوظ ہوجاتا ہے۔

(المكم الارجنورى ١٩٠٧ء مسك)

تفا۔ وہاں دیکھناکہ لوگ مسجد کے ایک کونہ میں مسج کی نماز پڑھ لیتے اور مسجد کے طلال کونہ جبکاتے کہ دات بحر طالعہ کرنے دہ ہیں۔ انہیں جبکانے سے تکلیف ہوگی۔ علم تہذیب النفس کیلئے تھا۔ مگر لوگوں نے اسے تخریب نفس کا جارے میں دکا دیا۔ دو سروں کی اصلاح سے دعویدار ہیں۔ مگر خود اپنی اصلاح سے بے خبر۔ کا بی اور مستی میں دکا دیا۔ دو سروں کی اصلاح کے دعویدار ہیں۔ مگر خود اپنی اصلاح سے بے خبر۔ ( بدر اس حبوری 19.9ء صش)

٣٠- رِقَ اللَّهِ يَتُلُونَ كِتُبُ اللَّهِ وَاقَامُوا الشَّهِ وَاقَامُوا الشَّهِ وَاقَامُوا الشَّهِ وَاقَامُوا الشَّهِ وَانْفَعُوْا مِمَّا رُزَقَنْهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً الشَّهُ وَانْفَعُوْا مِمَّا رُزَقْنْهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَنْ تَبُورَ فَيَ يَبُورُ فَي يَبُورُ فَي يَبُورُ فَي يَبُورُ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

تی دُجُوْن تِجَادَة کُن تَبُود ؛ مومی وی ہے جوالی تجارت کرے جس میں ٹواہنیں عامی و مائشی چیزوں پر آثارہ پر نہیں صرف کرتا ۔ ایک بزرگ ایک دعوت میں گئے معولی کھرے تھے ۔کسی نے نہ پوچھا ۔ بھرآپ خوب ہاس پہن کرکئے توسیب نے تعظیم دی ۔ آپ می شوریہ وغیرہ کی رکابی اپنے پوغہ پر ڈ النے لگے عاصرین نے تعجب کیا توجواب دیا ۔ مجھے توکسی نے پوچھا نہیں ۔ یہ دعوت تومیرے کیڑوں کی ہے ۔ انہی کو کھاتا ہوں ۔

٣٣- ثُمَّاونَا، فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ عَبَادِنَا، فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنَالِكُ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللّهِ مُوالْفَصْدُ، وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِالْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللّهِ مَنَالِكُ مُوالْفَضْلُ الْكِبِيْرُ اللّهِ الْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللّهِ الْخَيْرَةِ بِإِذْنِ اللّهِ مَنَالِكُ مُوالْفَضْلُ الْكِبِيدُ اللّهِ الْخَيْرَةِ اللّهُ مُوالْفَضْلُ الْكِبِيدُ اللّهُ الْمُحْبِيدُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ مُوالْفَضْلُ الْكِبِيدُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْبِيدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بجروارت کیا ہم نے اپنی کتاب کا ان لوگوں کوجوبرگزیدہ ہیں۔ لیں بعض ان میں سے ظالموں کا گروہ ہے جو اپنے نفس پرظلم کرتے ہیں اورجبرو اکراہ سے نفس آبارہ کوخلاتھالی کی راہ پر جیلا تے ہیں اور نفس سرکش کی فالفت اختیاد کر کے مجاہداتِ شاقہ میں شغول ہیں۔ اختیاد کر کے مجاہداتِ شاقہ میں شغول ہیں۔

دوسراگروه میاندرو آدمیول کابے جو بعض خدمتیں خداتعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس سرکشسے بہرز کراہ لیتے ہیں اور بعض المبی کامول کی بجا آوری میں نفس ان کا بخوشی خاطر ابع بوجا آسے اور ذوق اور شوق اور محبّت اود او او سے ان کامل کو کالا آہے۔ عرض یہ لوگ کچھ تو تکیف اود مجابرہ سے خواتعالیٰ کی راہ پر جیلتے ہیں اور کچھ میں ہوت کے این سے صادر ہوتی ہے ہیں اور کچھ میں ہوری گئی سے صادر ہوتی ہے ۔ تب جلیل کی فرال برداری اُن سے صادر ہوتی ہے ۔ تب میں اور کے طبی ہو کر نیکیوں ہیں تب سر سے سابق بالخیرات اود اعلیٰ درج ہے آدمیوں کا گروہ ہے جونفس آرہ پر مکلی فتحیا ب ہو کر نیکیوں ہیں ہے گئی نکل جانے والے ہیں۔

غرض الوک کی راه میں مومی کوئین در مصطے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے درجہ میں جب بدی کی عادت ہوتواس کے چپورٹے میں جان پڑھلم کرے اورائس کی قرت کو دبا دے۔ تنراب کا علوی اگر تنراب کوچپوں سے کا تواجت دائیں

اسكوبهت تكليف فحسوس بوگی -

تشہوت کے وقت عقت سے کام ہے اور قولٹے شہوانیہ کودبادے ۔ اسی طرح حبوط بولئے والائست منافق ۔ راست بازوں کے وشمنول کو بدیاں چبوٹ نے کیلئے جائ پر ظلم کرنا چسے گا۔ تاکہ یہ اس پر فاتح ہوجائیں ۔

بعداسکے میاندروی کی حالت آوے گی کمبی کمبی بدی کوچوٹ نے میں گوکسی وفت کچہ خواہش بدیدا بھی ہوجاوے ۔ ایک لڈت اور سرور کھی حاصل ہوجایا کرے گا۔ مگر تمیسر ہے درج میں بہنچ کر سابن بالخیرات ہونے کی طاقت آجادے گی اور ممللہ النی کا شرف حاصل ہوگا۔

کی طاقت آجادے گی اور بچر خواتعالیٰ کے فضل وکرم کی بارٹس ہونے گئے گی اور ممللہ النی کا شرف حاصل ہوگا۔

( الحکم عارفوم ۱۸۹۹ء مساس)

٣٣- جَنْتُ عَـدْنِيَّ خُلُوْنَهَا يُحَلُّوْنَهَا يُحَلُّوْنَهَا يُحَلُّوْنَهَا يُحَلُّوْنَهَا وَلِيَهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَجَبِ وَلُوْلُواْ، وَلِبَا سُعُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ اللهَ مَرِيْرُ اللهَ مَرِيْرُ اللهَ مَرِيْرُ اللهَ اللهُ اللهُ

یک آؤن فیکها، دنیا می می اس جنت کا نونه صحابہ نے دیکھا۔ ان کوقیم وکسری کے گماؤں کے دیکھا۔ ان کوقیم وکسری کے گماؤں کے ذیور دئیے گئے۔ دیکھا۔ کو دیکھا۔ ان کوقیم داخیار بدر فادیان ،۲۱ اکتوبر ۱۹۱۰ء)

يَحَلَّوْنَ فِيْهَا اَسَاوِرَ ،۔ ايران كو فَتَحَكَر فِي كُنْ يُونَى ہے۔ يحلَّوْنَ فِي الله الله على م

وتشعيدالاذال طدم مه صديم)

٣٨- وَهُ هَيْصَطُرِخُونَ فِيْهَا ، رَبُّنَا أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ مَا وَكُمْ نَعْمَدُ مُ مَا لِكُاعَ يَرَا لَهُ فَي كُنَّا نَعْمَلُ ، أَوُلَهُ نُعُمِّرُكُهُ

# مَّا يَتَذَخَّرُ فِيْهُ مِنْ تَذَخَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، فَذُوْ قُوْا فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِهِ

٣٩- رِنَّ اللَّهُ عُلِمُ عَيْبِ السَّمَٰ وَ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْاَدْنِ وَالْاَرْضِ وَالْاَدُنِ وَالْاَرْضِ وَالْاَدُنِ وَالْاَرْضِ وَالْاَدُنِ وَالْاَرْضِ وَالْسَّدُودِ ﴿ عَلِيدَ مُؤْدِ اللَّهِ مُؤْدِ ﴿ عَلِيدَ مُؤْدِ السَّمُ وَوْدِ ﴾ عَلِيدَ مُؤْدِ السَّمُ وَوْدِ ﴿ عَلَيْ مُؤْدِ اللَّهُ مُؤْدِ اللْعُدُودُ اللَّهُ مُؤْدِ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ الْمُؤْدُدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْدِدُ اللَّهُ الْعُلِي مُؤْدِدُ اللْعُلِي الْمُؤْدِدُ الْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الللْعُلِي اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الللْعُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِي الْعُلِمُ اللِمُولِي الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِي الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ

غَيْب السَّمَ وَالْأَرْضَ : غيب رضاك دابي ١- جوموج و بوكر معدوم بوكي بي المنوزعرم مي بين اوروج و بين آي . (صنيم اضار بدر فاديان ١١ م اكتوبر ١٩١٠)

فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ: انكاركا برانتيجه بإناب. مَقْتُلًا، الله نفال كنا إضًا

وتنميم اخباربدر قاديان ٢٠/ اكتوبر ١٩١٠)

٣٠- إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُولاً وَلَا اللهُ الل

## رته كان حليمًا عَفُورًا

آن نَــروُلا : لعِض وم وادستارے الیے ہیں کہ ان کی وم کی محرسے زمین محرطے ہوجائے ۔ (ضمیمہ اخہار بدر فادیان ۲۷ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

اَلْمَ حُوالسَّبِيءَ ، مكر كرائ سَبِّى لكاناس بات كا تبوت ہے كر مكر كے معنے برے ہيں جبين قرائس كے سائد سَبِّى مُكايا۔

سُنْتِ اللّهِ : سنت النّداورسنت للّدين فرق ہے . غَلامُ ذيْدٍ - نيكافاص غلام - غَلامُ لِنَيْدٍ فَي اللّهُ اللّه خاص غلام نہيں ـ كوئى ايك ـ (ضيمه اخبار برزفا دياك ٢٤ راكتوبر ١٩١٠)



#### بِشَمِا لِتُهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ ال

اسس سورة مين حضرت نبى كريم ولى الترعليه وآلم ولم ) كى نبوت - فيامت كا نبوت ـ احباء كى اميا بى اعداء كى الما الم

المُوسَلِيْنَ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ فَ الْمُوسَلِيْنَ عَلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ فَ

النسس ؛ اسے انسان کائل اسے سردار اکائل انسان جو بات کہنا ہے وہ بی ہوتی ہے ۔ برے بڑے براے سردار بی حجوظ نہیں ہولتے ۔

وَالْقَدُواْنِ الْحَدِيْدِ ، انسان كال مونا اور بجرت و حكمت سے بجری بوئی كتاب تر مرسل مون افت و المحد كانبوت المحدور المعرف المحدور المعرف المعدور المعرف المعدور المعرف المعدور المعرف المعرف

عَلَىٰ صِدَاطِ مُسْتَقِیْدِ ؛ وہ راہ س پرجینے سے ان ان خدا کے صور بہنج جا آا ورادِ مر ادھر ہونے سے مشکلات میں بڑتا ہے ۔ تو اس پرہے ۔ یہ می صداقت کا نبوت ہے ۔ انسیم اخبار بررقادیان ۲۰ راکتو ہر ۱۹۱۰ع)

٣٠٥- تَغْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الْ الْعُذِرُ الْمُوَالِيَّ الْعُنْدِرُ الْمُولُونَ الْعُذِرُ الْمُارُ مُ مُ فَهُمْ غُولُونَ الْمُورُ الْمُارُ مُ مُ فَهُمْ غُولُونَ اللَّهُ الْمُعْرِفِهُ اللَّهُ الْمُعْرِفِهُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِقُ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِقِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعْرِقِيلُونَ الْمُعْرِفِيلُونُ الْمُعْرِفِيلُونَ الْمُعُلِقُونُ الْمُعْرِفِيلُونُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُونُ الْمُعْرِفِيلُونُ الْمُعْرِقِيلُونُ الْمُعْرِقِيلُونُ الْمُعْرِفِيلُونُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُونُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُ ا

تُنْفِرِنِيلَ الْعَفِرِنَيْوِالْتَوْجِيْمِ، به اور بوت ہے۔ قرآن اور اس كے لائے والے كم ملاكل ميون كر مونوں كے شامِل حال رحمتِ بارى تعالى بوكى اور كفار برعذاب آئے گا۔

مَا انْ ذِرَ ابا وَهُمْ مُر : قریب زمانه ینی ان کے باپ دادا بین بین آیا جونکہ یہ لوگ فافل ہوگئے ۔ اس کے ضروری تفاکہ ان بین کوئی بی آوے ہوگئے ۔ اس کے ضروری تفاکہ ان بین کوئی نبی آوے اس نام بین بی کوئی نبی آوے اس زمانہ بین بی امراء ۔ علماء ۔ فقر اء ۔ تینوں مصلی ان قوم کی حالت الیسی تنی تو فدا کا فرندہ آیا۔ اس زمانہ بین بی امراء ۔ علماء ۔ فقر اء ۔ تینوں مصلی ان قوم کی حالت الیسی تنی تو فدا کا فرندہ آیا۔ اس زمانہ بین بی امراء ۔ علماء ۔ فقر اء ۔ تینوں مصلی ان قوم کی حالت الیسی تنی تو فدا کا فرندہ آیا۔ اس زمانہ بین کوئی ان دیا راکتوبر ۱۹۱۰ء)

# ٨- لَقَدْحَقَ الْقَوْلُ عَلَ اَ كُثْرِهِ مَ نَهُ مَ لَا يُوْمِنُوْنَ ⊡

شابت ہو چی ہے بات ال بہتوں پر سو و سے نہ مانیں گے۔ (فصل الخطاب حصر دوم مالا)

٩- اِنَّاجَعَلْنَا إِنَّ اَعْنَا رِيْهِمْ اَعْلَلُا فَهِيَ

إِلَى الْكَاذَقَانِ فَهُمْ مُتَعْمَدُونَ ١

فِيْ اَعْنَاقِهِ مُ اعْلُلاً ، نبى كريم صلى الدعليه والهو لم كى قيد مي جب كفاراً ئے نويہى حالت تقى اوراس طرح ظامرى طور بريہ بات بورى بوقى ۔

(صميمه اخبار بدر قاديان ٢٠راكنوبر ١٩١٠)

# ١٠ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ هُ سَدًّا وَّمِنْ

خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنُهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

بَیْنَ آیْدِیْ مِی مُنْ این کے بڑھ بہیں سکتے کہ اسلام لائیں۔ بیجے ہوئی سکتے کہ عذاب سے چاہوں سکتے کہ عذاب سے چا سے پہنے جاویں اور یہ اس کئے کہ ان کے نز دیک ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر بکسال ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے (ضمیم اخبار بدر فادیان ۲۷ راکتوبر ۱۹۱۰ء)

وَاضْرِبُ لَهُ مُتَثَلَّا الْمُحْبُ الْقَرْيَةِ ،

-11

# رذَجَاءَمَا الْمُرْسَلُونَ

اَصْحُبَ الْقَدْرِيَةِ : معرص من حفرت مولى ولارون كُفير. (صَعْبِم النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ١٩١٥)

۵۱- را دُارُسُلْنَا النَّهِ مُاثَنَيْنِ فَكَذَّهُوْهُمَا فَعَذَّهُوْهُمَا فَعَذَّهُوْهُمَا فَعَذَّدُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالْمُا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا

بِنْالِثِ : تبیساعظیم انشان دسول بمجوایا - (ضیماخیاربدر قادیان ۱۹۱ کتوبر ۱۹۱۰) فعد دُرْنَابِتَّالِیثِ ، تبسار محدمصطفی ایسازبردست آیا که اس قوم سے کوئی لات وعرتی کا پرسندر نرا بلکه تمام عرب ملان ہوگیا - بلکه تمام دنیا کے خواہد کے معابداس کے نام پر فتح ہوئے ا بیروٹی مرد کا برت کے معابداس کے نام پر فتح ہوئے ا بیروٹی مرد منہ و صلای )

١١-قَالُوْامَ ٓ ٱنْتُمْ إِلَّا يَشَرُّ يِتُلُنَّهُ وَمَا ٱنْزُلَ

الرَّحْمْنُ مِنْ شَيْءِ وإِنْ آنْتُمْ إِلَّا تَحْذِبُونَ

مَا اَنْ ذَلَ السَّحْفُ مِنْ شَيْعَ عِنْ بَهِ مُولُ كَالِمَى بِهِ عَقيده ہے۔ يہ لوگ تمام راستباذول كو حبونا سمجنتے بن انكى كندى تعليم سب سے زیادہ خطرناك ہے ۔ جن لوگول نے سجائول کے بہجانے کیلئے اپنے آرام ۔ اپنی اولاد ۔ اپنا جاہ و حبلال ۔ اپنے وطن كو جورد يا ۔ اپنی جانيں قربان كر ديں ۔ ان كو حبوط اور دروغ مصلحت آميز سمجنا صد درج كى بے باكى ہے ۔

(صميمه اخيار بدرفاديان ٢٠ راكتوبر ١٩١٠ )

اصميماخيار بدرقاديان ٢٠ راكتوبر ١٩١٠ع)

۱۹٬۱۸ وَمَاعَلَيْنَالِالْبَلْغُالْمُالْمُ الْمُبِيْنُ وَقَالُوْالنَّا لَكُوالنَّا وَمَاعَلَيْنَالِالْبَلْغُالْمُ الْمُبِيْنُ وَقَالُوْالنَّا وَمَاعَلَيْهُ وَمَاعَلَيْهُ وَمَاعَلَيْهُ وَمَاعَلَيْهُ وَمَاعَلَيْهُ وَالنَّهُ وَلَيْمَتَنَا كُورُنِيْمُ وَالنَّهُ وَلَيْمَتَنَا كُورُنِيْمُ وَالنَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَذَا بُرُلِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا كُورُنِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَذَا بُرُلِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَذَا بُرُلِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَذَا بُرُلِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَذَا بُرُلِيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا لَيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَلَيْمَتَنَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمَتَنَا عَنْهُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمَ وَلِيْمَاعِمُ وَلَيْمُ وَلِيْمُ وَلِي مُنْفَاعِمُ وَلَيْمُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْفَاعِمُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَا لَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

الْبَلاغ الْمِبِين ، كُول كربات بنجادينا-

تَطَيَّرُنَا: بِلْ بِهِ وَكُو دَيْجِ بِنَ مِهَار بِسِبِ سے واقع جب بنی آلم بے واقع وہ ان آلم بے واقع وہ ان آلم قط الدیشہ اور برقسم کی باہیں آتی ہیں ۔ اس میں ایک فشاء ایزدی ہوتا ہے ۔ وہ یہ کہ تعسل کے شد یکف آئے ہوت (انعام: ۱۲۷) لیٹی شوقی ہے باکی سے بازا کرخدا کے صفور کریے وڈاری کریں ۔

أَخَذْنَا اَهْلَهُا بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِيضَرَّعُونَ ( اعران : ٩٥)

اس سے طائر کامشکر مجی طل ہوا ہے جہاں انسان جاوے اسکے ساتھ جیل کو سے جانے نظر آویں تو یہ فتح مندی کانشان ہے ۔ ۲ ۔ اسی طرح ہوا کارخ ادھر ہوج دھرسے یہ جاوے تو یہ می کامیابی کا تفاول ہے ۔ ۲ ۔ جا فر دہی طاق اور جس پر سوار ہول (جیسا کنری کریم سلی الدعلیہ والہ وسلم کی اونٹنی حدید ہمیں بیری کئی تو یہ میں اچھا نشان ہے ۔ ۔ جا فر بہ طاق اور جا کی اونٹنی حدید ہمیں بیری کا تو یہ میں اچھا نشان ہے ۔ ۔ جا فر بہ اکتوبر اوا ء )

٢٨٠٢٠ ويثل المنه الكنة وقال يليت قومي المراد المنه الكنة تومي الكنة ومن المنه المنه الكنة والمنه المنه المن

قِيْلَ الْحُفْلِ الْجُنْفَةَ وَ وَصَرَتَ مَنْ مِنْ الْمِامِ جِنْتَ كَ بِثَالِتَ وَى دوك وك فَيْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رضميماخباربدر قاديان ١٠١٠ رنومبر١٩١٠)

مومن الله تعلى برايمان لانے بعد الموت معاً جنت مين واخل موجاً المين اور شرير ناد مين - جيبے فرطا ۔ فيد كَ الْ خَلْ الْجَنْكَ وَ قَالَ لِلْ لَيْتَ قَوْ فِي يَعْلَمُونَ لَا بِمَاغَفَر لِيْ دَبِي وَ فَرَالِينَ الْمُرْتَى سُوم صلا) جَعَلَنِي مِن الْمُكْرَمِيْنَ ٥ ( فودالدِين الْمُريثن سوم صلا)

الا - يَحَسَرُةُ عَلَى الْحِبَادِ - مَا يَاتِيْمِهُ مِنْ رَسُولِ

الآڪائوا ۽ پشتهزءُون

يَسْتُهُ زِعُونَ ، تَحْقِرِ كُرت بِي مِنْ عَيْكُ بِيل - بِي مِنْ عَيْكُ بِيل -رضميم اخبار بدر قاديان ۱۰، انومبر ۱۹۱۰ع )

٣٠-وَأَيْتُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ \* اَحْيَيْنَعُكُو اَخْرَجْنَا مِنْمَا حَبُّا فَمِنْهُ يُاكُلُونَ الْمَا

بندول کوالندتغالی سجمانے کیلئے بہت سی شالیں بیان فرقاب ۔ تمثیلوں سے بات خوب وائع بوجاتی ہے۔

دنیای تمام مہذب قوموں کے المریج میں یہ طرز پایاجا تاہے۔ مسلمانوں میں منوی مولانا رفہاں کی بہترین مثال ہے۔

الا رَضَ الْمَبْتَة : يرسمجاياكه اس ملك من اخلاقي حالت ميك بنتي و امن عامدسب كجد ركا تقاد

امن عامہ کا یہ حال تھا ۔ کہ ایک گئی کے بیچے کے مرت پر ہزاروں ہی کے کے مرت بر ہزاروں ہی کا کے مرکئے ۔ بت برسی ح حس کا لازمر صبوط فصفے بین کیونکہ بچاری اپنے اپنے بتوں کی فوقیت ٹابت کرنے کیلئے بجیب بجیب فسانے مراکش لیتے ہیں جن ملکوں میں تمرک ہو تاہے ۔ وہاں اہلیات کا علم باسکل بہیں ہویا ۔ پہاڑوں پرانسہ حالت بہت یا تی جاتی ہے ۔ وہاں اہلیات کا علم باسکل بہیں ہویا ۔ پہاڑوں پرانسہ حالت بہت یا تی جاتی ہے ۔ وہاں اہلیات کا علم اسکل بہیں ہویا ۔ پہاڑوں پرانسہ حالت بہت یا تی جات ہے ۔

مضرت صاحب نے ایک موقع پر نہایت عمدہ نکتہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے نئی نئی ایجادی کی ہیں

یاں مک کہ خدائجی نیابی محربیاہے۔

اور کے ۔ آئی ایم گاؤ۔ آئی ایم گاؤ۔ توتم اسے کیا کو کے ۔ اس نے کھا۔ کہ آپ کتارہ ہیں ہوا۔ ایک بیٹھے لکھے مشخص سے بیس نے پوچھا۔ ایک شخص شکے سر دو لکڑیاں ہاتھ میں لئے بھاگیا ہوا تہاری کو کھی کی طرف آئے اور کہے ۔ آئی ایم گاؤ۔ توتم اسے کیا کہو کے ۔ اس نے کہا۔ کہ آپ گنائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔ کہ آپ گنائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔ یکہ آپ گنائی کرتے ہیں۔

عُرْضَ خُواتُعَالَىٰ فُرِانَا ہے کہ جب زمین مردہ ہوتی ہے توا سمان سے جوبانی برستا ہے اس سے وہ بقاعدہ وَالسّدہ ہوہ ہوتی ہے است خوبانی برستا ہے اس سے ہوا عدہ وَالسّدہ ہوہ ہوہ ہوتی ہاتی ہوہ وہ اس سے اکر بڑتے ہیں۔ اس مانی وی کابانی ہوہ دلول پر بڑکر دجن میں استعداد ہو ) انکوزندہ کرتا ہے۔ دول پر بڑکر دجن میں استعداد ہو ) انکوزندہ کرتا ہے۔ دہ میم اخبار بدتا دیابی سا'، ارنوم بر ۱۹۱۰ء )

# ٣٠ - سُبُحٰنَ اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا

# تُنْبِبُ الْارْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِهِ مْ وَمِثَالَا يَعْلَمُونَ

خَلَقَ الْاَ ذُو اَجَ كُلْهَا ، روئيدگى كے مائة اسكا ذكركيا ہے . كم اس كو كماكنسل طعتى ہے اس كفت اللا ذُو اَجَ كُلْهَا ، روئيدگى كے مائة اسكا ذكركيا ہے . كم اس كو كماكنسل طعتى ہو الله على الرئس ہو تو كوئى روئيدگى كوروكن بين سكة ـ اسى طرح يہ الها فى بارئش ہو تى . تواب اس كے نتنج سے ايك قوم بيدا ہونيوالى ہے ۔ تم اسے روك نہيں سكة ـ

دورکیول جاؤے اس کا ڈل میں بھی ایک شخص برخوا کے فضل کی بارش ہوئی ۔ اور بھر باوجود سخت مخالفت کے ایک قوم فدا کے دین برجیلنے والی بریدا ہوگئی ۔ اور تم جربیال دو تدین سو ہدی ہو۔ یہ اسسی کا

تبوت ہے۔ تبوت ہے۔ مِحَالاً یَعْدَمُون، تَهُم نروه وہ کاعلم دنیا کونہیں۔ بیخروں کے۔ دوفوں کے۔ دوفوں کے ورفوں کے بوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

٣٩- وَالشَّمْسُ تَهْرِيْ لِمُسْتَعَرِّ لَمَا . ذَلِكَ كَعْرِي لِمُسْتَعَرِّ لَمَا . ذَلِكَ كَعْرِير يَهُو الْعَزِيْزِ الْعَلِيْوِلَ

لِمُسْتَقَرِّدَ مَا ، گُروش کی مقرد کرده می ایک طرف خط میں ۔ ایک طرف خط مرطالی۔ وضمیم اضار مبدد قامیانی سا، ار نومبر ۱۹۱۰ء)

٣٠- وَالْقَمَرَ قَدُّرُنْهُ مَنَا ذِلْ مَثَى مَا دَكَالْعُرْجُوْنِ الْعُرْجُوْنِ الْعُرْجُوْنِ الْعُرْجُوْنِ الْعُر

اورجاند کیلئے ہم نے منزلین مقرد کردی ہیں۔ یہال تک کہ آخر کار وہ چاند برانی ہی کی طرح ہوجا آ بے ۔

٣- لَاالشَّمْسُ يَنْبَرِي لَهَاآن تُدركَ الْعَمَرُ الْعَمَرُ الْعَمَرُ الْعَمَرُ الْعَمَرُ الْعَمَرُ وَكُلُّ فِي قَلَاثٍ يَسْبَحُونَ اللهُ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَا وِ وَكُلُّ فِي قَلَاثٍ يَسْبَحُونَ اللهُ وَلَا الْيُلُ سَابِقُ النَّهَا وِ وَكُلُّ فِي قَلَاثٍ يَسْبَحُونَ اللهُ الل

موں کو تو طاقت نہیں کرچاند کو دبویہ ہے یا اس سے جائے۔ اور نہ دات دن سے اسے نکل کتی ہے۔ بلکریں سے جائے نکل کتی ہے۔ بلکری سب کے سب اپنے بیپنے فلک میں تیرتے ہیں۔ ( نورالدین طبع سوم صوال) میں ایک فلک میں تیرتے ہیں۔ ( نورالدین طبع سوم صوال) میں ایک میں تیرتے ہیں۔ ( نورالدین طبع سوم صوال) میں ایک میں تیرتے ہیں۔ ( نورالدین طبع سوم صوال) میں ایک میں تیرتے ہیں۔ ( نورالدین طبع سوم صوال) میں تیرت کی تیرت

المشخوب

حَمَدُنا ذَرِّ يَتَنَهُمْ، اب بى جس كى اولاد سغرك ذريع ولايت بنتى

(تشي دالاذ ال جلدم منروصيم)

ہے وہ بڑا فخرکرتا ہے۔

# ٣٣ ٥٨- وَإِنْ نَشَانُغُوثُهُ فَلَاصَرِ يُخَلِّهُ وَلَا عُمْ لَهُ وَلَا عُمْ لَهُ وَلَا عُمْ لَهُ وَلَا عُمْ لَكُ وَلَا عُمْ لَا عُمْ لَا كُورُ لَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ لَا كُورُ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ لَا كُورُ لَا كُورُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ لَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا عُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عُلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَ

وَإِنْ نَشَانَعُ رِقُهُ مَ : بِيثُكُونَى فَرَا آبِ كُرْمَ مِي اس زَيْنِ رِبِعُورت كُسَّاخى ومعّالِهُ بِي عُرْق كردتُ جاوَكَ اورتم اداكوتى فريا درس مربوكا - (صميمدا خبار بدقاديا ك ٣٠٠ ار نوم بر١٩١٠)

٣٠- وَإِذَا قِيْلَ لَهُ عُواتَعُوْا مَا يَدِنَ آيْدِيكُمْ

### ومَا خَلْفَ كُوْلَعَ لُكُوْرُتُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُونَاكِ

مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ ، جوعذاب تمادے سامنے ہے۔ وَ مَا خَلْفَكُمْ ، جوعذاب بیجے آنے والا ہے۔ (ضیم اخبار بدر قادیان ۱۰،۱ زوبر ۱۹۱۰)

٣٨-وَإِذَا وَهُلِلَهُ مُا نَفِعُوْا مِمَّا رَدَّ كُمُ الله ، قَالَ الله مُوالله مِن الله مُن الله مُوالله مِن الله مُن الله مِن الله مُن اله مُن الله مِن الله مُن ا

قرآن کیم میں باس اور مکان دینے گی کید نہیں آئی جب قدر کھانا کھلانے کی آئی ہے۔ ان اوگوں کو خدانے کا قرکب ہے جو بجو کے کو کہ دینے بی کہ میاں تم کو خدامی دے دیتا۔ اگر دینا منظور ہوتا۔ قرآن کریم کے دل سورہ لیس میں ایسا سکھا ہے۔ و قال السّدِین کے فروا لِلّد ذِین المسنوا استعمام کے دل سورہ لیس اللہ اللہ کہ اللّه منظم استحمام استحمام کی جو بحد فرط ہور المہ ۔ انسان اس نصیحت کو اور کھے اور دو سرے بھوکوں کی خرلینے کو بقدر و صعت تیار رہے ۔ اور اللّہ تعالیٰ کی حبت کیلئے بیموں مکرصرف اللہ کیلئے دیے۔ یہ توصیحانی کھانہ ہے۔ روحانی کھانا ایس کی بہتم اور الله کھانا دیتا ہے۔ روحانی کھانا کی بہتم اور الله کھانا دیتا ہے مگرصرف اللہ کیلئے دیے۔ یہ توصیحانی کھانا ہے۔ روحانی کھانا ایمان کی بہتم اور الله کے اور قرب کی بہتم دیا ہے۔ کہ مکالم المہی کہ مکالم المہی کے بہتم اور تا اسی رکھیں تیں۔ یہاں تک کہ مکالم المہی کے بہتم اور تا اسی رنگیں تیں۔ یہاں تک کہ مکالم المہی کے بہتم اور تا اسی رنگیں تیں۔ یہاں تک کہ مکالم المہی کے بہتم اور تا اسی رنگیں تیں۔

ہوناہے، وہ بم کی غذاہے ۔ یہ روح کی غذا۔ ( الحکم ، رنوم بر ۱۸۹۹ء صل)

اله فَلايَسْتَطِيْعُونَ تَوْسِيَةً وُلَّالْ آهْلِهِ عَ

يرْجِعُوْنَ 🔟

فلاً يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيتَ ، نه تود پيدكر كوك ، نه كوكه كوكه كرم كوك كرم مارك بعديول انتظام كرنا . بررمين مارے گئے . نه وصيت كركے . نه لوٹ كر گھرجا سكے . (تشي نداللذ بان حبار هم واصيم)

٥١- وَنُوحَ فِ الْصُودِ فَإِذَا هُ مَرْفُ الْاَجْدَاتِ إِلَى رَبِيهِ هُ يَنْسِلُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ الْاَسْتُونَ

مِ فِي الصَّوْرِ ، جب بما دا بكل بحكا (صميم اخلاب قاديان س، ١٠ نومبر ١٩١٠) نفيخ فِي الصَّوْرِ ، وبه ١٩١٠)

٥٠ قُالُوْايُويْلَنَامَنْ بَعَثْنَامِنْ مَرْقَدِنَاءُ لَمَا

مَا وَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسُلُونَ الْمُ

مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَا ، ہماری آدام کی جگہ ۔ اور اض کیاجا آہے ۔ کیا گفار کیلئے قرآرام کا ہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبتی امرہے ۔ آنے والے عذاب کے مقابل میں یہ عذاب قبر موجب آدام ہی تھا ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نسبتی امرہ سے کہ یہ رسانہ میں بگر تا ہم وضی شود " موسی کی یہ مسئلہ مل ہور کتا ہے ۔ (صنی مراضی شود " مسئلہ مل ہور کتا ہے ۔ (صنی مراضی اربدر قادیان میں ، ار فومبر ۱۹۱۰ء)

٠١٠ - وَا مُتِكَارُوا الْيَوْمَ اليَّهَا الْمُجْرِمُوْنَ آنَ المُجْرِمُونَ ، قطع نعلق مُرين والے

(صميم اخبار بدرفاد بان ١٠٠ رنوم ١٩١٦)

وشميما خبار مدرقا ويان سوه وار نوم بر ١٩١٠ )

أضل الله الماكرديا-

٧٧- ٱلْيَوْ مَنْخُرِّمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِ مُوَتُكِلِّمُنَا آيْدِيْهِمُ وَتُشْهَدُ ٱرْجُنْهُ مُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ اللهَ

تکلِمنا آی دیجے نظر منے سے معلم ہوتا ہے کہ بعض بیاریاں صرف ایمة دیکھنے ت معلوم ہوجاتی ہیں۔ بعض بیاریاں ہیمے مراکر حلانے سے بنۃ لگ سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کا حال ہے۔ آخرت میں تو سب کچہ ظاہر موجائے گا۔ (صنیم اخبار بدر قادیان معا، ار نومبر ۱۹۱۰)

99- وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ وَأَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

> نعتب رئی ، خواه بحیثیت فوی یا بحیثیت اطنت یا بحیثیت عظمت . م منتکبشه فی الخلق ، یه قانون نام اشیاء عالم بین ہے ۔

(عنميم أشباريد فاديان ما في رنومبر ١٩١٠)

انسان بہے برے اراد ہے کرنا ہے۔ بجینے سے کل کرحب جوانی کے وال ہتے ہیں اور جول جواں اس کے اعضاء نشود نما باکر بجیلتے ہیں اور تونی مصبوط ہوتے ہیں۔ اس کے اراد سے بھی مصبوط ہوتے ہیں

ایک بچردنے اورمند کرنے کے وقت ال کی گودیں چلے جانے یا دور پی لینے سے یا متودی سی شیرین یا کسی تمان کھیل سے خوش ہوسکتاہے اوراس سے ببلانے سے واسطے بہت متوری سی تکلیف برواشت کنی برتی ہے یا یوں کو کہ ایک بیے کی خوشی اورخواہشات کا منزلِ مقصود بہت محدوم و مگرجوں جوں وہ ترقی کڑا اوراس کے قوی مضبوط ہوتے جاتے ہیں توں توں اس کے ادادوں اور ٹوا ہشات کامیدالی کی وين بوتاجلاجاتب سنى كرقراك شريف كاس أيت أوك في عَدِيد عَمْم مَّا يَتَذَكُّمُ فِيهِ مَتْ تَدُكُرُوجَاءً كُمُ النَّذِيرُ ( فاطر : ١٠٠ ) كامصداق بن جألب - اس دوركا ببراد م الماروسال كاعربوتى ہے - اسوقت انسان میں عمیب عمیب می منگیں بدا ہوتی ہیں ۔ لیسے دقت میں جبکہ انسان مے قوی صبی اوراستوی کی مدیک پہنے جاتے ہیں اوراس کے اداوے بی بہت وسیع ہوجاتے ہیں - رسول کریم نے برخاری كوحن ميں يہ نواكا يمى واخل ہے طولِ الى اور بہوم وغوم سے بناہ مانگئے كے واسطے حكم دياہے۔ ایک دوسری صدیت میں آیا ہے۔ کہ رسول اکر نے ایک چارکونٹسکل بنائی اوراس کے وسطین ایک تقطه بتاكر فرایا كه نقطه انسان بهاور دائره سے مراد احل بے ۔ بینی ان ان كوامل احاطه كئے ہوئے ہے جم ان ان اه في اوراً رندوني اس معي إمرين - يدي بات سے كم انسال بليد برا مداراد دركرا مساجيكالل برسول میں بمی بیسے نہیں ہوسکتے مگراسکی اجل اسے ان اداووں کک پہنچنے سے پہلے وبالیتی ہے۔ ( الحكم - ارايريل ١٩٠٨ عرص- ٢)

اله لِيُنْذِرُمَنْ كَانَ حَيْنًا وَيُحِقَّ الْقُولُ عَلَى

الكفرين

يَحِتَى الْقَوْلُ: فردِجِم لُكُ (صَنيم اخبار بدرقا ميان ١٠٠ ر نومبر ١٩١٠)

٢٧- كَيُسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُ هُ وَهُ مُلَهُ مُجُنَّدُ

مُخْصُرُون

لاَیستکطیعوْن نصره مرد ده به مشرکابی محدکو کچدمددن دے سکے۔ دخیمہ اخبار بدیقادیان ما، ارنوم بر ۱۹۱ع) ٥٧- وضَرَبُ لَنَا مَثَلُا وَنُسِي خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْمِ الْحِظَا مَرُ رَمِيْمُ اللهِ الْمِعْلَا مَرُ رَمِيْمُ اللهِ الْحِطَا مَرُ رَمِيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مَنْ يَحْيِ الْعِظَامَرُ وَجِى مُوسِيْدً ، كُوكُل مِرْ إِل كُوكُ نَدُه كرسے كا-

مه- اِنْمَاآمْرُهُ إِذَّاآرُادَ شَيْعًاآنَ يَعُوْلَ لَهُ كُنَ مَيْكُونَ ﴿

اس کی بات ہے۔ کرجب ادادہ کرتا ہے کسی شنے کا توفر آناہے کہ ہو۔ لیں وہ ہوجاتی ہے۔ د نورالدین طبع سوم ملا)



#### بشم الله الرّعمن الرّحيوا

١٦٥٠ والضَّفْتِ صَفَّالَ فَالرَّجِرْتِ زَجْرًا الْ الْجِرْتِ زَجْرًا الْ الْجَرُالِ الْجَرَالَ الْمُكَمَّ لَوَاحِدًا اللهِ فَالتَّلِيْتِ ذِعُرُ الْمِالِدُ الْمُكَمَّ لَوَاحِدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَالصَّفَتِ صَفَّا ؛ الرَبِّه لائن وكول كَ من عمده صف بانده كرعظيم الثّان منهب ك تحقيق من بين من .

فَالنَّرْجِرْتِ ذَجْرًا، وه ملس آئی بری بوکه پولیس کا اسطام کرنا بڑے۔ فَالتَّلِیلَت ذِجُدًا، مِیراس مِی بڑے براے اپنے اپنے اپنے مضمون بڑھیں۔ اِتَّ اِلْمَاکُمُ لُوکِدِ \* توخلاصریمی نکے گا۔ کہ النّدایک ہے۔ واقع میں مخلوق پرست کے اس کوئی دلیل نہیں ہوتی ا

ایک بت پرست رئیس سے میری گفتگوہوئی۔ اس نے کہا۔ قدیم فدمب اچھا ہوتا ہے۔ بیس نے کہا فرطیعے۔ رام چندرکس کی پرسنش کرتے تھے۔ اس خطے وہ اس بات پر بہنچ گیا۔ کہ ایک خدا کی با عیسائیوں سے می بہم سوال کیا ہے۔ کہ کنواری کا بٹیا جب دنیا میں نہیں آیا تھا نوکس کی پرسنش لوگ کرتے تھے۔ تو ان کو اندا بڑا ہے۔ اس واحد معبود تھی گی۔ (صنیمہ اخبار بدر قادیان سن ۱۰ او بر ۱۹۱۰) و التحد ت تو ان کو اندا بڑا ہے۔ اس واحد معبود تھی گی۔ (صنیمہ اخبار بدر قادیان سن ارفی بر تو بر ۱۹۱۰) و التحد ت تو ان کو اندا با معرب اندا بی برائی ہوئی۔ کہ التحد ان حال میں باند معدلی جائیں۔ لیکچار کی جدیں بولیس کا انتظام بھی ہو تو یہ اس کو منونہ حلسا عظم مذا برب میں ہے۔ (تضید الاذ بان حبد میں عدال کا انتظام میں ہوئی ہوئی کہ التحد کے اس کو منونہ حلسا عظم مذا برب میں ہے۔ (تضید الاذ بان حبد میں عدال کا انتظام کو منونہ حلسا عظم مذا برب میں ہے۔ (تضید الاذ بان حبد میں ان سے دالاد بان حبد میں انتظام کو منونہ حلسا عظم مذا برب میں ہے۔ (تضید الاذ بان حبد میں کو منونہ حلسا عظم مذا برب میں ہے۔ (تضید الاذ بان حبد میں کو منونہ حب سے کہ منونہ حب میں ہوئی کا میں کو منونہ حب میں ہوئی کا انتظام کو میں کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب میں ہوئی کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب میں ہوئی کو منونہ حب میں ہوئی کی کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب میں کو منونہ حب سے کہ کو منونہ حب سے کو منونہ کو منونہ حب سے کو منونہ منونہ منونہ منونہ میں سے کو منونہ منونہ

٢- رَبُ السَّمَٰ وَتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمُشَارِقِ الْ الْمُسَارِقِ الْ الْمُسَارِقِ اللهِ الْمُسَارِقِ اللهِ اللهُ اللهُو

رَبِّ الْمَشَّادِقِ ، تَرُوقِ نُور کے حصول کا نام ہے ۔ نمام نوروں کا سرجیمہ وہی رب ہے۔ (ضمیم اخبار مدر قادیان س، ۱۰ نومبر ۱۹۱۰ع)

الله والنازين السّماء الله في المورد والكوري في والكوري في الله والله و

ہم ہی نے خون نابا اس والے آسمان کو کواکب کی ڈینٹ سے اور محفوظ کر دیا ہم نے اُسے ہرایک خواسے دور یا ہلاک ہونے والے متکبر ضدی سے ۔ مسلا اُسٹالی کی ابنی نہیں سکتے اور ہر جانب سے مسکیلے جاتے ہیں ۔ دھنتکارے جاتے اور اُن کیلئے وائمی کو کھر دینے والا عذاب ہے ۔ ہماں اگر کو ڈی تھکی ارب تو اس کے بیتے ہیں ۔ دھنتکارے جاتے اور اُن کیلئے وائمی کو کھر دینے والا عذاب ہے ۔ ہماں اُرکو ڈی تھکی ارب واسک بیتے ہیں تنہا بناقب ۔ میٹی ارز ۔ اسکایات ( نور الدین طبع سوم عدی)

تَسْيُظْنِ مَّالَدِهِ الكَ فَلُونَ ہے جونا باک اور فَلُونَ ہے دور سِی ہے ۔ عرب سے کا ہن کہتے ہیں۔
سُالہ بین بھی انہی میں داخل ہیں۔ وہ انبیاء کی اتباع نہیں کرتے اور غیب کی باتوں کی وہ میں لگے دہتے ہیں
لایستَّمَّ عُونَ الی الْمَ لَاءِ الْاَعْلَى ، جبراً بیل اور اس کے قرب والے ملائحہ نک انکی رسائی
نہیں۔ اگر وہ رمین کے ملائکہ یا ادھرا دھرسے کچھ الجا لیتے ہیں۔ کچھ مجوط ملادیتے ہیں۔
شَیْمَ اَبِ نَاقِ بُ جَهُمَا بُواشْعلہ مِلْ اَبِدِ اور وہ تجویے شائب ہوتے ہیں۔

وصميه اخبار بدرقاديان ١٠٠٠ رومبر١٩١٥)

اَلْمَلَاءِ الْاَعْمَالُ: جَنَابِ اللَّي كَا الِهَامِ اولُّا حِن كُوبِينِجَيَّاتِ. جَنَابِ اللَّي كَا الِهَامِ اولُّا حِن كُوبِينِجَيَّاتِ. وَالْمُعَالِدِهِ مِنْ صَالِحَةً اللَّهُ فَان حَلِدِهِ مِنْ صَالِحًا.

٣٣٠٢٠ أَحْشُرُوا لَيْزِيْنَ ظُلُمُوْا وَٱزْوَاجَهُ مُومَا كَالْمُوْا وَٱزْوَاجَهُ مُومَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ اللَّهِ فَالْمَدُوْنَ اللَّهِ فَالْمَدُوْمُ مُولَى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ اللَّهِ فَالْمَدُوْمُ مُولَى

#### صراط الججيو

اذواج جمع زوج کی اور نوج کے معنی ہیں۔ سامتی ( اُلاکڈواج ، اَلْقَدَ مَنَام ) لینی ازواج بعنی سامتی کے بیں مطلب آیت کا نہایت صانب ۔ کہ سامتی کے بیں مطلب آیت کا نہایت صانب ۔ کہ بڑے بڑے فالم برکار اور انکی جنس کے معنے سامتی سب کودوڈخ بیں ہے جاؤ۔ ( فصل الخطاب حقہ اُوّل طبع دوم مسل سامتی سب کودوڈ خ بیں ہے جاؤ۔

٣٨- بَلْجَآءُ بِالْحُقِّ وَصَدِّقُ الْمُرْسَلِينَ ١٠٠

٣١- طَلْعُمَا كَانْتُهُ رُءُوْسُ الشَّيْطِيْنِ ١٦٠

رم و مرا الشيطين و سانيول كرم (ضير خاربر قاديان ١٠١٠ ارنوم و١٩١٠)

١٨٠٠٨٠ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ كَارْبُرْمِيْمَ الْكَاءَ

رَبَّهُ بِعَلْبِ سَلِيْمِ ١

انبیاء پہلے تمام اسباب کواپنی حالت ووسعت کے مطابات جمع کرتے ہیں بھر خدا کو پکارتے ہیں کیؤنکہ اسباب کا جمع کرنا بھی خدا کے قانون کی فرال برداری ہے۔ تدبیر کے معنے ہیں ۔ اس خرکود کھتا۔
ویسان میں جوچیز بہم نہیں پنچ سکی ۔ اس کے لئے جناب الہی میں التجاء اور اسکی ذات پر مجوسہ ویسن میں شدیک تیدہ ، نوح کی اتباع میں سے ۔

بِقُلْبِ سَلِيْدٍ ، دل بوج طمع رصد شبوت كفيال اوراسك وانات جهالت يستى فضولى غضب اس فسم كى بدول سے إك اورا بنے مولى كا فرال بردار بور

(صميمه اخيار بدرقادياي ١٠٠ رنومبر ١٩١١)

فدا تعالی مخفی در فحفی ارادول اور نیتول کوجانیا ہے۔ اس محصور نفاق کام بنیں اسکیا ۔ بلکمت

جَاءً بِقَلْبِ سَلِيْدِ عَلَمَ آمَا ہے سلائی ہو۔ انکارنہ ہو۔ فلاکی محبّت ہو۔ اللّہ تعالیٰ فلوق سے ہمدردی اور فیرخواہی ہو۔ امرالمعروف کرنے والاہوا ور ناہی عن المنکر ہو۔ بری کا شمن دراست بازوں کا فحت ہو۔ فلاتوا فلاہ ہے۔ دا کھی ہم رابی ۱۹۹ء مراہ فلاہ کو تی ہو۔ فلاتوا فلاہ ہے۔ دا کھی ہم رابی ۱۹۹ء مراہ فلاہ کا فلاہ در ہم کا باک نام ابراہیم بھی تھا جس کی تعریب اللّہ تعالیٰ فرانا ہے ابدا ہو نی اللّہ نی وقع اور وہی ابراہیم جو جاء بھائے بھالیہ سیلینے کا مصداق تھا۔ اس نے جی تعظیم امرائی کی اللّہ نے دکھائی۔ اس کا نتیجہ کیا در کھا۔ دنیا کا انام عمرا۔ (الحکم عارادی سے ۱۹۰ء مسا)

#### ٨٨- فَمَاظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ١

فَمَاظُنْكُمْ ، چِرچِری بی کراہے کہ اس کوخداک صفت رزاقیت پر ایالی بیس بوا۔ زائی بنیں سمجھاکہ اللہ پاک بیس بوا۔ زائی بنیں سمجھاکہ اللہ پاک بیبای وے سکتا ہے ۔ اس سے فرایا ذیب کم طَنْکُمُ اللّٰہ فِی طَنْنُدُ مُرِدِ بِکُمُ طَانْکُمُ اللّٰہِ فَی طَنْنُدُ مُرِدِ بِیکُمُ اللّٰہِ کہ اللّٰہ کے مال میں اس میں ماخیار بدرقادیالی ۱۰، ارثوم بر ۱۹۱۰) (منیم ماخیار بدرقادیالی ۱۰، ارثوم بر ۱۹۱۰)

### ٩٠/٩- فَنَظْرَنَظْرَةُ فِ النَّهُومِ فَقَالَ إِنْ سَقِيمُ اللهُ وَمِلْ فَقَالَ إِنْ سَقِيمُ اللهُ وَمِلْ فَقَالَ إِنْ سَقِيمُ اللهُ

فَنَظَدُنظُرَةً فِي النَّجُومِ ، المول ف وقت كاطرف توج دلائى .ابى مهنّب ملك من دستورب كركسى كورخصت كرنام وياخد جانام وتواين كمرى ديم ليت مين .

ابرامیم فرات بین میشیدی الندتعالی فراند و کان صدیدی فاتیک وه براراست بازی ا در مرحضرت ابرامیم فرات بین میری طبیعت ناساز ہے ۔ لین وہ اپنے تول میں سیتے متے ، اپنی کمزوری ابرامیم فرات بین می میں اندرونی سقم کوانسالی خود ہی سمجھ ا ہے ۔ الند کے بندے باوجود ناسازی طبع می تبلیغ کے جوش بی اور کسی اندرونی سقم کوانسالی خود ہی سمجھ ا ہے ۔ الند کے بندے باوجود ناسازی طبع می تبلیغ کے جوش بی نکل آتے ہیں۔ دصنیم اخبار بدقادیالی سی ارزم براوام نیز تشمید الافعال مبلد می و مدالی

### 99- فَأَرَادُوْابِهِ كَيْدَافَجَعَلْنَهُ مُ الْا شَفَلِيْنَ ١

فَأَدَادَوْا بِهِ اللهِ مَعْدَادُهُ مَا اللهِ مَعْدَادُهُ مِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْدَانَ بِهِ اللهِ وَكِفْ ندويا (ضیمه اخبار بدرقادیان ۱۰،۱، نومیم ۱۹۱۰)

١٠٠- فَلُقَّا بُلُغُ مُعُهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَيُّ إِنِيْ اَزْى فِ

الْمَنَامِ اَنِيْ اَذْ بَعُلَكُ فَانْظُرْمَا ذَاتَرٰى قَالَ يَابَتِ الْمُنَامِ اَنِيْ اَذْ مُعَلَّدُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ ال

اً ای قی الْمَنَامِر ، کوئی شخص دیکھے کہ ہیں اپنے بیٹے کو ذبے کرتا ہوں تواس کے معنے ہی ہوتے ہیں کہ دُنبہ ذبے کردے - عالم رؤیا ہیں بیٹیا کہنٹ ہوتا ہے اور کبنٹ بیٹیا۔

(صميم اخبار بدر فاديان ١٠٠ رنوم ١٩١٠)

ابراہیم علیال ام بہت بورسے اورضعیف عقد . 11 برس کی عربی ۔ خوا تعالی نے اپنے وعدہ کے موافق اولا وصالح عذایت کی ۔ اسم عیل جسے اسم عیل جوان ہوئے تو حکم ہوا کہ ان کو قرائی میں دے دو ۔ اب صفرت ابراہیم کی قرائی دیکھو ۔ زمانہ اورعم وہ کہ 11 کی بہنج گئی ۔ اس بڑھلیے میں میں دے دو ۔ اب صفرت ابراہیم کی قربائی دیکھو ۔ زمانہ اورعم وہ کہ 11 کی بہنج گئی ۔ اس بڑھلیے میں اسم میں اور تمام ادادے قربان کردئیے ۔ ایک طرف حکم ہوا ۔ اور معکم پر ابراہیم نے آئی اردہ کرایا بھر بیٹیا کہ اور وہ کو تا اور وہ طاقتیں ۔ سامی میں ایساسعید بٹیا تھا ۔ کوجب ابراہیم علیہ السلام نے قربای ۔ اِنی اَدی فی الْمَدَ اَنِیْ اَدْ کُونِی اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِن الصّٰہ بِورِی کہ اللّٰہ مِن الصّٰہ بِوری کی ایساسعید بٹیا تھا ۔ کوجب ابراہیم علیہ السلام نے قربای ۔ اِنی اَدی فی الْمَدَ اللّٰہ مِسن الصّٰہ بِوری کی ایساسعید بٹیا تھا ۔ کو بہ ایساسعید بٹیا تھا ۔ کہ افتہ کہ ایساسعید بٹیا تھا ۔ اس کہ تعمیر ہو کتی ہے ۔ مگر نہیں ۔ کہ الصّٰہ بورین کہ اسم کے اس کہ تعمیر ہو کتی ہے ۔ مگر نہیں ۔ کہ اسم کے اسم کے میں اسم کے اسم کے اسم کے ایساسعید بٹی اور کہ کہ اس کے اسم کے ایسا کے اسم کے اب اور کہ کہ کو کہ اسم کے اسم کی اسم کے اسم کی اسم کے اسم

قیامت مک اسی گھرلتے میں مونے والے ہیں ۔ (الحکم) ارادی سواء مرک) یہ دن (عیدالاضلی) بھی ایک عظیم اٹ ان متعلی کی ادکارہے ۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ اس کیاس بہت سے مولیتی تھے۔ بہت سے غلام تھے اور برصابے کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ف کہ مّا بَدَا بَدُ مُعَدُ السّعی

ا کبش : دنبه . مرتب

آبال يابستى إنى الدى فى المساهد الى الدي المساهد الى الدي الدي المسكري المراب المراب

جوالتدكيك أنشراح صدرسے إلىكى قربانيال كرنے ہيں . النديمي ان كے اجركوضائع نہيں كرتا۔ اس کے بدے ابراہیم کو اتنی اولاد دی گئی کہ مردم شملیاں ہوئی ہیں مگر مجر بھی ابراہیم کی اولادی می تعداد ى دريافت سے سنتنی ہے ۔ كياكيا بركتيں اس مسلم بربوئيں ـ كياكيا انعام الهٰی اس پر ہوئے كر كنے ميں نہيں سيكت بهمارى سركاد خاتم الانبياء سرور كأثنات حضرت محدصلى الدعليه وسلم بحى اسى ابرابيم كى اولاد سموت معراس دين كى حفاظت كيلي خلفاء كا وعده كيا . كم انهي طاقتين بخشے كا اوران كومشكلات اورخوفوں میں امن عطا کرے کا ۔ یہ کمانی کے طور پرنہیں ۔ یہ زمانہ موجود ۔ یہ مکان موجود - قادیان کی لبتی موجود علک كى حالت موجود ہے -كس چيزنے اليسى سردى ميں تہيں دور دورسے يہاں اس مسجد ميں تمع كرديا بسنو! اسى دست قدرف في حومتقيول كواعزاز ديف والالم تقب - اسس بيلي حديث رس يرنكاه كرويتم سمجہ سکتے ہو کہ کون ایسی سرداوں میں اس کا وُں کی طرف سیرکرنے کو نیار متا ؟ کیس نم میں سے ہر فرد بشر اسکی قدرت نمائی کا ایک نوز ہے ۔ایک تبوت ہے ۔کہ وہ متقی کیلئے وہ کیرکر اسے حوکسی کےسال وگمان مي سي بي بني بوا يه باتي بركسي كوحاصل بني بوتي . يه قر إنيول برموقوف بي . ان ال عجيب خوابي اور كشوف ديكه ليتاهي - الهام تمي موجات بين مكريه نفرت عاصل نبين كرسكما جب أوفى كي بي حالت بو وہ خوب عود کر کے دیکھے ۔ کماس کی عملی زندگی کس قسم کی تھی ۔ آیا وہ ان انعامات کے قابل ہے یا نہیں ۔ بیر مبارک وجود نمونہ ہے ۔ اسے جو کچھ ملا ۔ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جواس نے خداوند کے خصور گزاری جو تنخص قربانى نهيس كرتا جبيبى كه الراسيم في اورجوشخص ابنى خوامشول كوخداك رصاء كيلة نهيس جيور آ-توخدا بمى أسس كيلت بدنين كرا حوده اين لت بسندكرًا ب جعزت نبى كريم على الدعليرو لم مح مقالله مي كيس دشمن موجود عقد مكروه خواص في إمَّا لَتَنْصُر رُسُلَنَّا وَالَّهُ ذِينَ الْمَنْوَا فِي الْحَيْوَةِ السية نياً فرايا - اس نے سب پر قتح دی صلح حدید میں ایک شخص نے اکرکہاکرتم اپنے بجایوں کاجتماز نه تمپولد و ایک بی تمله میں برسب تہارے پاس بیٹے والے بھاگ جائیں گے ۔ اس برصحابہ سے ایک خطرناک آوازسنی اور وہ ممکا بکارہ گیا - برصفرت نبی کریم کے اللّذکے حضور باربارجابی قربان کرنے کا نتیجہ تھا کہ البیہ جان تارم ربیطے - اور جرباب بنتے تھے ۔ جو بخرب کا دیتے - برطرح کی تدبیریں جانتے - ابی سب کے منصوب غلط ہوگئے ۔ اور وہ فدا کے حضور قربانی کرنے والامتنی منصرف فود کامیاب ہوا بلکہ خلفار الشدی منصوب غلط ہوگئے ۔ اور وہ فدا کے حضور قربانی کرنے والامتنی منصرف فود کامیاب ہوا بلکہ خلفار الشدی کے کیلئے بھی وعدہ ہے بیا

بخاری تشریف جوقران مجید کے بعد دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ میں اور زیادہ واجب التعظیم ہے۔ اس میں ایک صدیث ای ہے۔ اس کونقل کرنا ہوں۔

صين، قَالَ اَبُوَمُوْسَلَى عَن نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيْتُ فِي الْمَنَامِ إِنِي الْمَاحِرُ مِنْ مَكَّة إِلَى الْاَرْضِ بِهَا نَخْلُ نَدَ هَبَ وَهُلِى إلى انتها اليمَامَةُ أَوْهَجَر فَإِذَا هِى الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبَ.

(ترجبر) الوموسى سے موایت سے کررسول الدمسلی الدعلیرو کم نے فرایا کہ میں نے خواب میں دیجا کہ میں ہجرت کررہا ہوں مکترسے ایک ڈمین کی طرف حس می مجودوں کے باغ ہیں۔ لیس کیا میرا اجتہاداس بات کی طرف کہ وہ حبکہ بیامہ نام مقام سے یا ہجرنام کاؤں ہے مرکبہ

المخرمعلوم بواكه وه مدينه تخا -

 ہوئی تورسول الندصلی الندعلیہ وسلم کا پہلا اجہّاد واقعہ کے لیاظسے غلط نابت ہوا۔ ( بدر ۱۹۱۷ رومبر ۱۹۱۰ صل)

۱۰۰۱ مناکر مناکر

جب ده دونون خواتعالی کے محم برراضی ہوگئے اور ابراہیم نے اسے منہ کے بل زمین برشایا بہم نے اور ابراہیم نے اسے منہ کے بل زمین برشایا بہم نے اواز دی ۔ اب ابراہیم ۔ توتے اپنی روگیا کوسیا کرد کھایا ۔ ہم محسنوں کو ایساہی برلہ دیا کرتے ہیں ۔ اواز دی ۔ اب ابراہیم ، توتے اپنی روگیا کوسیا کرد کھایا ۔ ہم محسنوں کو الدین طبع سوم صن کا )

صدة قت الدوائ المرباد المرباد شام ) جانب شمال عرب رحس من بيت المقدس فلسطين بي كم طك مي السانى قرانى كاروائ تما چنانچ مسجى تعليم كى جرم مي يې به داسى بناء پر وه فداك اكلوت بيط كى قربانى پراياك لات بين د مندين بليداك كاروائ تما د جه پود مي اب مي اس مجدد و دري اب مي اس مجدد و دري ارباك اس مجدد و دري اب مي اس مي مي اب مي اب مي اس مي مي اب مي اب

معزت می سیان نے حصرت ابراہیم کو ایک رؤیاد کھلائی کہ وہ اپنا بیٹا ذک کرتے ہیں۔ اسکااعلال کیا ۔ اسس پرتیاد ہوگئے ۔ بھر بیٹے کی جگر حسب تغییم المی بکراذئ کیا ۔ اور بہ سمجایا کہ اسس کی اصل بہ ہے کہ خدا کا مکالمہ بہلے الیسے رنگ میں ہوا کہ لوگ سمجہ بنیں سکے کہ بیٹے کی قربانی سے کیام او ہے ۔ اور اسطری پراس بدرہم کا ایک راست بازے عل سے قلع تمع ہوا۔ (منہم اخبار بدرقادیان سا، ار فوم براء)

١٠٠ الاا-راق هذاله والبكر والمهدين و و كرين و المهدين و المهدين

یہ بڑا بھاری استفان اور انعام سے اور ہم نے اس سے بوض میں ایک بڑی قربانی کو فدید دیا۔ اور

ہو نہ اسلوں بین اس کا ذکر خیر باتی رکھا۔ ابراہیم برسلامتی یہم اسی طرح مستوں کو بدلد دیا کرت

وہ ہمارے بندوں سے تھا .... قران ... سے اتنامعلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم نے خواب یں دیکے

کہ وہ بیٹے کو ذبا کہ نے بین ۔ نہ یہ کہ ذبا کر دیا ۔ جیسے قرآئی لفظ باتی اُدی فی المستام ای اُذ بھی اُکہ وہ بیٹے کو دبا کر ہے تھا کو ای درع فان سے بھرے ہوئے واقع پر اعتراض بجرسیاہ دل ۔ کو باطن جمیعة تا اُن ہے اور اُلی کو تناف ہے برس کی می اور المعلی اس کے اکوتے بیٹے کی سا ابراہیم علیال الم کی عمراس وقت نا اور بیٹے کی اور بیٹے کی امریکی اور انسی کی اور انسی کی اور انسی کہ دیتا یا فقت لُ میا اور اُن کے مسئل میں مرنے کے بعد کہاں ۔ باپ کا اپنے خواب کے خیال کو اظہار کرنا اور بیٹے کا یہ کہ دیتا یا فقت لُ میا اور اُن کے مسئل میں کئی در تفصیل سے بھر چکے ہیں ۔

قربانی کے مسئل میں کسی قدر تفصیل سے بکھ چکے ہیں ۔

قربانی کے مسئل میں کسی قدر تفصیل سے بکھ چکے ہیں ۔

۱۱۳٬۱۱۳ و مُشَرْفُهُ بِراسُحٰق نَبِيتَاوِن الضَّرِهِ بِنَ السَّرِهِ بِنَ السَّرِهِ بِنَ السَّرِهِ بَنَ السَّرِهِ مَا مُحِينَ وَمِنْ ذُرِيْرَتِمِمَا مُحِينَ وَطَلَ رَسُحٰقَ وَمِنْ ذُرِيْرَتِمِمَا مُحِينَ السَّارِ وَطَارِهُ لِنَاسَ مَبِينَ السَّارِ وَطَارِهُ لِنَاسَ السَّمِينَ السَّارِ وَطَارِهُ لِنَاسَ السَّمِينَ السَّارِ وَطَارِهُ لِنَاسَ السَّمِينَ السَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّامِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّالِي وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّامِ وَالسَّالِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّارِ وَالسَّالِ وَالسَّالِي وَالسَّالِ وَالسَّالِي وَالسَالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَالِي وَالسَّالِي وَالسَالِي وَالسَّالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَّالِي وَالسَّالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالسَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِ

وَبَشَوْنُ فَي بِإِسْطَى، يه غلام عليم كعلاوه دوسرك بين كابشات ب- وربال المعين المعين

١٢١ - سَلْمُعَلَى مُوْسَى وَهُرُونَ ١٢١

سلامُ عَلَى مُوسِى وَهُ رُونَ : انسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

(صميم اخبار بدرقاد يان سا، ارنومبر ١٩١١)

الصّلِمِينَ - التيات مين ب-

١٢٧- أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتُدْرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

بَعْدَلاً: سورة كومي ايك داية المالياب وسورة كرميكل كوميل كمتين وجاندكووه لوك مؤنث مسجمة عقد اورسورج كومذكر و لعبل مردكو كمتين و

اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ؛ تمام الدازه كرنوالول سے خوبوں میں برمدر۔

(صميمه اخبار بدر قاديان ١٠٠١ رنومبر١١٩١٠)

٣١٦٣١- وَإِنَّ يُؤْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الْإِذَا بَقَرالَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ الْفَلْكِ الْمُذْحَضِيْنَ الْمُدْحَضِيْنَ الْمُدْحَضِيْنَ الْمُدْحَضِيْنَ الْمُدُخُونِ الْمُدُونَ وَهُومُلِيهُ الْمُكُوكَ الْمُدُونَ وَهُومُلِيهُ الْمُكُوكَ النَّهُ كَانَ مَنَ الْمُسَبِّحِيْنَ اللهُ مَن الْمُسَبِّحِيْنَ اللهُ مَن الْمُسَبِّحِيْنَ اللهُ اللهُ

> کی مصالے وغرب نوازیوں سے ناواقف نوگ اعتراض کریں گے۔ اَبَق ، جو غلام بغیر رضامندی اینے اقلے نکل جاوے - اسے اُبِق کہتے ہیں -فسیا ہے مَدَ : ترخد کس طرق دُن دیا ہے قران وصدیت ہیں ہیں برصا۔

فَالْتَقَمَّ لَهُ الْحُوْتُ ؛ حديثول سے تونہيں مگرتفاسيرسے يہ ثابت ہوتا ہے كہ ال كايك

كومنه مين ليا۔

مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لِيَ لِآلِهُ إِلاَ سَبْحَانَكُ إِنِيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَاللهُ الْمُسَالِدُ الْمُ

" تیرنے والول سے بھی " معنے کئے گئے مگر میں ال معنوں کی جڑت نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ دوسرے موقع برانس کی تصریح میں فرا ویا ۔ لا إلك الا انت سبحانک برصتے تھے۔ دوسرے موقع برانس کی تصریح میں فرا ویا ۔ لا إلك الا انت سبحانک برصتے تھے۔ (صنیم ماضار بر قادیان سائی ار نوم بر 191م)

١١٠- وَٱنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿

یَفَطِیْنِ ؛ ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کا مجل بڑا ہوا دربیل مست ، پیچا کدو تربید سب کو یقطین کہتے ہیں ۔ دریا کے کناروں پر الیسی بیلیں لوگ دکا دیتے ہیں۔ د منیم اخبار مبدر قادیان س، ار نومبر ۱۹۱۰)

١٣٨ وَآرْسَلْنُهُ إِلَى مِا ثُنَّةِ ٱلْفِ آوْ يَزِيدُونَ اللهِ

أَوْيَدَنِيدُونَ ، بلكرنياده مبرطل لا كحسكم ندي (صميم اخبار بدر قاديان ١٠٠١ ر نومبر ١٩١٠)

١٥١- أَمْ خَلَقْنَا الْمَبْلِئِكُةُ إِنَا قُادُّ مُ مُشَامِدُونَ

وکه شرشله مون، بهت کم عقل اوگ ابتداد طلق براسک بازی سے بحث کرتے رہتے ہے ۔ الدّر فے داویا کہ اس قسم کے مباحث علیک نہیں۔ (صنیم اخبار بدقادیا ک سا، ارتوبر ۱۹۱۰ء)

١٥٥- مَالَكُمْ مَكَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ١٥٥

مَالَكُمْ ، اسْ بِر قف ہے ۔ كم أدى خوب الى كىدے ۔ (صنيم خارمبر قاديان ١٠٠١ ، انومبر ١٩١٠)



بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٢- ص وَالْقُرْانِ ذِى الدِّحْرِلُ بَلِ الْكَوْيْنَ كَفَرُوْ الْفِيْعِزِّةِ وَشِقَاقِ

ص ، الدتعالى كانام -

ذی الند کُرِ ، یه قطرت سے کہ انسان بلندپر وازی جا ہتاہے۔ ترافت والے اریخ آدی تم بن جاؤگے۔

شِيقًانِ: رسول سے برط جلنے کی راہ (صمیم اخبار برقادیان ۱۹۰۰ رنومبر ۱۹۱۰) ص، صادق

ذِی السَّفِی : فطرت کوجگانے - بمبولی ہوئی باہی یا دولانے کیلئے قرآن آیا مسلم تلیث وکفارہ - بت پرسنی انسان کی فطرت میں ہرگزنہیں ۔ (تشویدالاذ ان حامدہ ما میں م

٣- كَمْ آهُلُكُنَّا مِنْ قَبْرِلِمِهُ مِّنْ قَرْبٍ فَنَا دُوْا

وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصِ

فَنَادَوْا ، لِيسَ عِلَا أَصْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الم

٥- وُعَجِبُوْا أَنْ جَاءُمُ مُمْ مُنْ ذِرُمِنْهُمْ وَقَالَ

الْكُورُونَ هَـذَا سُحِرُكُذُا بُ

منذر من من مالانکران کے حکاء علماء اور مقبن ولولیس من وبادت اور میں سے مندور میں وبادت اور میں سے مندور میں سے من فطرت کے خلاف نہیں ۔ بس رسول کا انہی میں سے آنا فطرت کے خلاف نہیں ۔ ( تشمید الاذ ہان حارم مرو صوریم)

٧- اجْعَلَ الْالِهَةُ الْهَاوَّاحِدُّ الْحِلَّ هَا الْمُعَادِّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُ الْمُعَادُّ الْمُعَادُ الْمُعَادُّ الْمُعَادُ اللّهُ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُ اللّهُ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ الْمُعَادُّ اللّهُ اللّهُ

دیمیواس نے متعدد معبودول کو ایک ہی معبود بناڈالا۔ یہ تو اچنجے کی بات ہے۔ (تصدیق برامین احدیہ مسامیر)

عد وانطلق المَلَامِنْمُمُ أَنِ امْشُواوَا صَبِرُوْاعَلَى الهَتِكُمْ اللَّهُ السَّيْءَ يُكُرُادُنَ

ہے جس کا خشاء کچہ اور ہے۔ (تصدیق براہیں احدیہ مدید) وَانْطَلَقَ الْمَلَا، بول اعظے سرداد (تشیمذالاذ کان حلب او مدیم)

٨- مَاسَمِعْنَا بِهٰذَافِ الْمِلْةِ الْاخِرَةِ ١٠ إِنْ هٰذَآ الداخْتِلَا فَيْ

فِي الْمِسَلَّةِ الْأَخِدَةِ ، كسى دوس منه بي فيرس عيسانى د (تشميذاللة الن جلد مراه منه)

ہم نے بھیلے دین میں یہ بات نہیں کی ۔ یہ تو بھر من گھڑت سی معلوم ہوتی ہے ۔ اس معلوم ہوتی ہے ۔ اس معلوم ہوتی ہے ( تصدیق براہین احمد بیر معلوم )

9- ءَٱنْزِلَ عَلَيْهِ الزِّخُرُونَ بَيْرِنكَا. بَلْ مُهُ رَيْ شَكِ مِّن ذِخْرِيْ. بَلْ لَمَّا يَخُوْقُوْا عَخَابِ أَ

ذِعْدُ ؛ يه قابل ذكر بوجائے كا دخير اوان ١٠١٠ (ضيم اخيار بدر قاديان ١٠١١ نوم بر ١٩١٠)

ار آ مُلَهُ مُنْكُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاء

عَلْيَرْتَقُوْافِ الْاسْهَابِ

فَلْيَدُوْتُ قَدُ الْمُ كُولُ شَعُ بِنَاكُواْسَمَان بِرِجِلْعِين اورنفرت كوروكين ، اپنے آپ كوچانسى ديدي -(منيم اخبار بدر قاديان سن، ار نومبر 191ع)

١١- جُنْدُ مَا مُنَالِكَ مَهْدُوْ هُوْنَ الْاَحْدُ ابِ اللهِ مَنْدُ وَهُوْنَ الْاَحْدُ ابِ اللهِ مِنْدُ وَمُونَ الْاحْدُ ابِ اللهِ مِنْدُ وَمُن اللهِ مِنْدُ وَمُن اللهِ مِنْدُ وَمُن اللهِ مِنْدُ وَمُن اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَلِيْنَ اللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُنْ اللّهُ اللّ

جُنْدُ مَّ الْمُنَالِكَ مَ مَ ذُوْرَ مِنَ الْاَحْذَابِ، احزاب (جاعين) احزاب كبي عنقرب بليد الشكراس جرك شك من المراب عنقرب برسب اوك شك من المراب عنقرب برسب اوك شك من المراب عنقرب برسب اوك شك من المراب عنقرب برسورة احزاب من وك ما المنافعات من المنافعات من المنافعات من المنافعات المنافعا

# ١١- وَمَا يُنْظُرُهُو لَوْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا

مِنْ فَوَالِيْ

مَایَنْظُر، بَیں نے لوگوں کوبہت مجلیا ہے کہ جب قوم محدود دائرہ میں ہوتی ہے۔ اور انس کے سامان محدود ہوتے ہیں تو انکی زبالہ مجی محدود ہوتی ہے۔ جب ان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں اور دوری قوموں سے تعلقات بڑھتے ہیں تو وہ لفظ مجی در میں ہوجاتے ہیں۔

(صنيم اخ اربد قلوان س، ارنوبر ١٩١١)

## ٨٠- رضبِ رَعَلَى مَا يَعُولُونَ وَاذَ كُوْ عَهْدَ نَا وَاوَ دَاوَدَ دَا الْاَيْدِ ، رِنْكُ آوًا بُسِ

اِصْبِ وَعَلَى مَا لِيَقُولُونَ ، نبى كريم ملى الدُعليه وآله وسلم ك وشمى كبى ننگ وناموس پر كبي حال وال بر كبي وال وال بر كبي وين برصله كرت بي و اور ال حلات كيك بعض اوقات موركر عند بين كريم ال والسباب بر كبي دين برصله كرت بين و الدُر تعالى نبى كريم وصلى الدُعليه وآله ولم ) كاسكين فراً ما موركر عند بين كريول السي تشرارتين كرت بين و الدُرت ال نبى كريم وصلى الدُعليه وآله ولم ) كاسكين فراً المدور و المراس كلين نبين اور داؤد كرياس تعين و تيرب إلى فون بنين اور داؤد كرياس تقى داؤد

قرآن كيم من مضرت واوُدعليه السلام كانبت ارشاو سه وَاذكُ عَبَدَ مَا دَاوُدُ وَمِهِ اللهِ اللهُ ا

٢٠- وَالطَّيْرُمَحُشُورَةً، كُلُّ لَكُ آوًا بُنَ

رصميم اخبار بدرقاديان ۱۰، ارنومبر ۱۹۱ع)

طَيْرَ، مَنْغُرُوك

١٦٠ وَشَدَدْنَامُلُكَهُ وَأَتَيْنُهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ

الخطاب

فَصْلَ الْخِطَابِ، فيصله كردين والى بات . (ضمم اخبار بد قاديان ١٠، انوم ز ١٩١١)

٢٢- وَهُلُ آتُلُكُ نَبُوُ الْخَصْرِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا

المِحْرَابَ

وَهَلَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْدَابَ : فرانا بِهِ بِي بِمدِ الْوسالان صفرت واوُ و بردشمن في ملكوديا تقاد اوراب كياس (الدنبي) كوئي قلع وغيره نبيس دالتر حافظ ب -

( تشميذالاذ ال ملدم و ميام)

حضرت داؤد خلیفة النّد کامقالم لعض ناعاقبت اندلیشوں نے کرناچاہا ۔ یہاں تک کہ وہ داواریں مجاند کران کے قلعرمی گھس آئے ۔ مگرچ نکہ النّد تعالیٰ جن کوخلعتِ خلافت سے سرفراز فراآ ہے ۔ اُن کو ایک خاص رعب و داب بھی دیماہے ۔ اس لئے وہ داخل ہوتے ہی ایسے گھرائے کہ سوائے ایک حبوا قصہ ترا انتہے سے کچہ بن نہایا۔

٣٧- راذ كَ مُنُواعَلَى دَاؤ كَ فَ فَ رَعُ مِنْهُ هُ قَالُوا كَ تَ مَفْ مُ مَضَاعَلَى بَعْضَ فَاعَلَى بَعْضِ فَا هَ كُمْ بَيْنَنَا بِالْكَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَا هُـ دِنَا إِلَى سُوّا و الصِّر الطِ

اِذْدَخُلُوْا، ایک دفعہ فنمن مضرت داوُد پر اچانک کود پڑے۔ یہ می متعد بیسے تنے جب ان فنمنول نے دیکا کہ یہ مستعد بیسے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مضور سم ایک مقدم فیصل کرانے آئے ہیں۔ گرا کے کہتے ہیں کہ آج ہی فیصل کر دیجئے۔ ادری کو بڑھل نے نہیں جبگڑا یہ ہے کہ اسکی شواد نبیال ہیں۔ دیکھ کیسا حبوا مقدمہ بنالیا ۔ لیکن انبیاء کیسے رحیم وکریم ہونے ہیں ۔ فراتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے کہ تہاری ایک دنبی کومانگناہے۔ باوج درکیراس سے یاس ہیں ۔

اب حضرت داؤد کو فکر مہوا ۔ کہ ہما دے ملک میں بڑا فلتنہ ہے ۔ یہان کک کہ لوگ ہم پر بھی حملہ ور ہونے لگے ۔ نب انہوں نے جناب المی میں دعا کی ۔ ہم نے حکم دیا ۔ کہ داؤد تو کوئی اپنی کوشنشوں سے فیار ہم نے حکم دیا ۔ کہ داؤد تو کوئی اپنی کوشنشوں سے فیری ہوا ؟ ہم نے حکم دیا ۔ کہ وصلہ کرواور دشمن کو حوالہ بخدا کرو ۔ دعائیں کرو۔ تجد کو خلیفر بنایا ۔ اس سے بڑی نصبحت یہ کلتی ہے کہ وصلہ کرواور دشمن کو حوالہ بخدا کرو ۔ دعائیں کرو۔ وضمیم اخبار بدر قادیان سا، ار نومبر ۱۹۱ع)

70-قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَرِتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ،
وَاتَ كُثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَّاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُ مْعَلْ بَعْضِ
وَاتَ كُثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَّاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُ مْعَلْ بَعْضِ
وَالْالَّذِيْنَ اٰمُنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْةِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ
وَالْالَّذِيْنَ اٰمُنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْةِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ
وَالْالَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَعَمِلُوا الصِّلِحْةِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ وَالْمَعْفَرُ وَتَهُ وَ خَرِّ رَاكِعًا وَ وَالْمَعْفَرُ وَبَهُ وَ خَرِّ رَاكِعًا وَ النَّابِ

سورہ جن میں چندآیات کے معانی نہ سمجھنے کی وجہ سے حضرت داؤد پر ہمت لگادی ہے کہ انہوں نے
ایک بی ہی کے خادند کوجنگ میں بھجوا کر مروا دیا اور اسکی بی بیسے نکاح کرایا ۔ اور فر شنتے انہیں سمجانے آئے
حالانکریہ بات ہے کہ وہ مل کر نہیں تھے بلکہ دشمن تھے ۔ کہ دیواریں بھاند کر آپ کے مکان میں گھس آئے
آپ بہت گھبرائے کہ ملک میں اناکسٹوں کا غلبہ ہے اور وہ یہاں تک دلیر ہوگئے ہیں کہ شاہی خیموں میں کودکر
آئے میں آئل نہیں کرتے ۔

مگرماً شاہی رعب ال پر غالب آگیا اور انہوں نے ایک جموئی بات بنائی۔ آپ نے ہمایت متات
سے انہیں جواب دیا اور ظَلَنَّ دَاؤُد اَنْمَافَ تَنْكُ فَاسْتَغْفَرُ دَبّ ہُ كے یم عنی ہیں کہ جب داؤد
نے یعنی کیا کہ رعایا میں بغاوت اور بدامنی کا نور ہے توسمجا کہ آخر کوئی کمزوری اور نقص ہے جس کی وجب محکومت کے رعب وجلال میں فرق آرہا ہے۔ اس لئے خدا سے حفاظت طلب کی۔ اور خدا کے حضور کر بڑے وخدا نے آپی حفاظت کی اور ابنے تسنی جش کلام سے متاز فرایا۔ چنانچہ ارت دہوتا ہے کہ خلیف تزیم نے توجہ بنایا۔ ان دوگوں کی نزار توں کا کیا خوف اور کیوں پران ان موتے ہو؟ تم حق حق فیصل کرتے جاؤ اور عدل تحصر بنایا۔ ان دوگوں کی نزار توں کا کیا خوف اور کیوں پران ان موتے ہو؟ تم حق حق فیصل کرتے جاؤ اور عدل

وانصاف برقائم رہو۔ تہدی فتح ہوگا،

اِنَّ السَّذِیْنَ الْمَنْوْ: افسوس مفسر بن برخبوں نے مفرت واؤد کے بارے میں قصتے لکھے جالائا۔

النَّد تعالیٰ فرقائے ہے۔ انبیاء تو کہا مومن میں دو مرے کے حق برحملہ نہیں کرتے۔

اِنَّ مَافَ مَنْ لُهُ وَ اللّٰهِ عَلَى صَرود مملکت میں کھی نقص ہے جو شمن کو جرات ہوئی۔

اِنْ مَافَ مَنْ لُهُ اللّٰهِ عَلَى صَرود مملکت میں کھی نقص ہے جو شمن کو جرات ہوئی۔

( نشی نالاذ ہان حبارہ یا صحیم)

٣٠- يداؤد إنّا بَحَدُنكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْمَوْى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّ الّذِيْنَ يُضِلّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِيْ يَكْبِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ إِن

اِنَّاجَعَلْنُكَ خَلِيْفَةَ ، جَوْطيفر بنا آب - النَّدْبى بنا آب يَ يَنْ كرباب واوا كافليفرجواس كر الله عن ال

٣٩٠٨٠٠ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا بَالْهُمَا بَالْهُمَا بَالْهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا بَالْهِ فَوْيَلُ لِللَّهِ فَنَ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ وَالْمَنُوا وَعَمِلُوا كَفَرُ وَامِنَ النَّا لِهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَالْمُنُوا وَعَمِلُوا لَكُونَ اللَّهُ وَالْمُنُوا وَعَمِلُوا لَكُونَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُواللَّهُ وَالْمُولِولُولُولُولُوا الللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ

" ...... كرحضرت داؤد كے وشمن ال كے قلعه بركود بلے عفے ، اوران كے سلمنے جوا عدر يكوديا

تفا کرہادا مقدم فیصل کرد وجئے ۔ اس موقع برلوگوں نے بڑی دوداز کار بابی بیان کی بین برصرت داؤد کی زبانی خدات کو خرایا کہ کسی کی دنبی نا جائز طور پر لے لینا جائز نہیں ۔ بھر محبلا وہ قصتے جو انی نسبت مشہور بیل نے خدات کے جدان کے جانشین کے باس امراء آئے بعض نے کہا کہ ہم نے آپ کے باپ اور داوا کے زبانہ میں خوات کی ہیں ۔ آپ ہمادی رعایات رکھیں ۔ اس جانشین کے مصاحب بڑے کہ باپ اور داوا کے زبانہ میں خوات کی ہیں ۔ آپ ہمادی رعایات رکھیں ۔ اس جانشین کے مصاحب بڑے کے مصاحب بڑے کہا کہ ہم نے آپ کا کہ ہم نے آپ کے مصاحب بڑے کے باپ اور داوا کے زبانہ میں خوات کی ہیں ۔ آپ ہمادی رعایات رکھیں ۔ ان سب کو بہیں کے مصاحب بڑے کی بین کا ام رحبت ما تھا ۔ اس نے کہا کہ نہیں ۔ ان سعبوں نے مل کر لعنی بنی امرائیل قوموں نے مل کراسی دات بعادت کی ۔ پاک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ باک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ باک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ باک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ باک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ بیک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔ میں بیج کہتا ہوں کہ باک دوست ہی دعاؤں سے میسٹر آئے ہیں ۔

وَمَاخَلَقْنَا: كَيْ خِيال كربهت ي بيري بيكارين - يه كافرول كالمان ب نهمون كا- وماخلقنا: كي خيال كربهت ي بيري بيكارين - يه كافرول كالمان بيد مون كا- وضيم اخيار بدر فاديان مودار نومبر ١٩١٠)

٣٠- كِتْبُ اَنْزَلْنْهُ رِلَيْكُ مُبْرَكُ رِلِيَةٌ بَّرُوْالْيْتِهِ وَلِيَتَذَكُرُاولُوالْالْبَابِ

لیک بیر مین مرزا ، لوگ این دماغ سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں لیکن قرآن کریم میں مدر بھی کر سکتے۔ حضرت داؤد برے مذیخے ۔ اگر برے ہونے توان کوسلیمان جیسا بیٹا عطانہ ہونا ۔

(صنيمه اخيار بدرقاديان ۱۰،۱ رنومبر ۱۹۱۱)

٣٣٣٣- فَقَالَ إِنْ اَحْبَبْتُ هُبُ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِيْ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِيْ الْمَا عَلَيْ الْرِجَابِ اللهِ وَهُمَا عَلَيْ الْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَوَالْاعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَوَالْاعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَوَالْاعْنَاقِ اللهِ وَوَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَوَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَوَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهِ وَالْمُعْنَاقِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِلْمُلْعُلُولُهُ وَاللّ

حضرت کیانی کی نسبت لعض لوگول نے پیٹ ہور کر رکھا ہے کہ اپنی عصری نماز فضاء ہوگئی تو گھودوں کی بیٹ کی موجب ہوتی ہیں۔ کی موجب ہوتی ہیں۔ کی موجب ہوتی ہیں۔ کی موجب ہوتی ہیں۔

جیسے شق مگرمیری یو متب جوان گور ول سے ہے بدلسندیدہ متب ہے کول کران سے میں اپنے مولئے کو یاد کرنا ہوں حدیث نثرلیف میں آیا ہے اُلْحَیْلُ مَعْقُودُ فِی نَواَحِیْ ہَا الْحَیْدُ اِلَیٰ یَوَالْقِیْا مَیْ وَالْمَیْ ہُوالْکُیْدُ الْکُیْدُ اللّٰدِ اللّٰ اللّٰمِی مِی اللّٰکُی کُردنوں اور بنالیوں ہوئے جب بھی گرزرنے لگے تو آپ انکی گردنوں اور بنالیوں ہوئے جب بھی گرزرنے لگے تو آپ انکی گردنوں اور بنالیوں ہوئے جب بھی ہوئے ہوئے ۔ اگر مسم کے معنے تلواد الدنے ہی کے ہوں ۔ تو بھی بسب بھی وضو کرنے والے بنی اپنی گردن کامل لیاکریں ۔ ( تشمید اللذ کان جب کہ کو گوروں کی فیت جب ان کے سامنے بھیلے بہر گھوڑے سے بیٹے وہ آئی دور لے گئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فائر کی کہ مواد ال کو مو معر دسے بھتے وہ آئی دور لے گئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فائر کی کئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فائر کی کئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فائر کی کئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فائر کی کئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے ۔ فوائل کی کی مواد الله کی کے مواد الله کار کو محمد رسے بھتے وہ آئی دور لے گئے ۔ کہ نظوں سے فائر ہوگئے۔

خدا کیلئے ہے۔ بہال مک کرسواران کوج بھررہے تنے وہ اتنی دور لے گئے۔ کرنظروں سے غائب ہو گئے آپ نے ملم دیا کہ نوٹاؤ۔ ان گھوڑوں کو تھی کا دیتے تھے فیطَفِی مَسْدَحًا کے یہ صفے ہیں۔

(صميمه اخبار مدرقاديان ١٠٠١ ر نومبر ١٩١١)

عَنَ ذِفْدِدَ فِي اللّه كَيكَ جَهِ وكاسامان بون كى دجهت كمودُول سے بيار كرتے ہيں۔ تَوَادِتُ بِالْعِجَاب ، معاشنہ بور ہاتھا سوار آگے نكل گئے ۔ فرایا ۔ والیس الا وُ۔ فَطَفِ فَ مَسْدَحًا ، جو لوگ اس كے معنے تلوار كرتے ہيں وہ وضوميں فَامْسَدُو ابِدَ وُسِكُمْ كى تىن كى تعميل بھى اسس طرح كريں كم اپنے سربي تلوار حيالا ياكريں ۔ د تشجيذ الاذ ہان حارد ما و عديمى

٣٩٠٣٥- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُكِيْمُنَ وَالْقَيْنَاعُلُ كُرْسِيِّهِ ٢٩٠٣٥- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُكِيْمُنَ وَالْقَيْنَاعُلُ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ وَانْكَ انْكَ الْكَابُ الْمَاكُ الْمُلْكُ الْكَ انْكَ الْوَهَا بُ اللَّهِ الْمُورِيْمُ وَلَكَ انْتَ الْوَهَا بُ اللَّهِ الْمُدِونَ بُعْدِيْ، وَنْكَ آنْتَ الْوَهَا بُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ بُعْدِيْ، وَنْكَ آنْتَ الْوَهَا بُ اللَّهُ اللّ

انی کرسی پروه شخص قائم بواجس میں دینداری کی روح نریخی . رضیم اخبار برقاویان ۱۰، ارنوبر ۱۹۱۰) اَلْقَیْنَاعَلیٰ کسرسیته جسدگا ، مرادیہ ہے کہ آپ کا بیٹانالائن تھا۔ میں ۔ ان میڈے الکی نکی تریک میں دید ہے ۔ سرماد رضاو قرب اللی کا تقام سے۔

هَبْ لِيَ مُلْعًا لاَ يَنَبَعِى المُحَدِ مِنْ بَعْدِي سَعِم ادر مفاو قرب المي كامقام ہے۔ (تشجیذ الاذ کان طبر علام میں میں)

لاَینْبَغِیْ لِاَحَدِ مِّنْ بَعْدِیْ، این تقرب کا ملک دو ۔ جودوسرے کی وراثت میں ہمیں آتا انسان اپنے آپ میں ترقی کرے تو بڑی بات ہے۔ (تشعیدالاذ کان جدد می مدیم)

# ٣٨٠٠٠ فَسُخُرْنَاكُهُ الرِّيْحُ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً مَا سُخُرُنَاكُ اللَّيْحُ الشَّيْطِيْنَ كُلُّ بَنْآ وَ وَغَوَّا مِلْ اللَّيْطِيْنَ كُلُّ بَنْآ وَ وَغَوَّا مِلْ اللَّيْطِيْنَ كُلُّ بَنْآ وَ وَغُوَّا مِلْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْلِيْعُلِيْنَ الللْلِيْعُلِيْنَ اللللِّهُ الللْلِيْعُلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِيْعُلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللِيِّ الللْلِهُ اللْلِيْعُلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْلِيْعُلِيْعُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الللْلِيْعُ اللْمُعِلَّالِ الللْمُعِلَا الللْمُوالْمُ اللْمُعِلَّالِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعِلَّا الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُعِلَّالِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعِلِي الللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعِلِي اللْمُوالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَ الشَّيْطِيْنِ، وَور كَا غُوطِهِ سُكَانَ والول كو كِيتَ بِين . شَرِيرَ وَمِي قَيدِ بِوسَكَتْ بِن اور بِزوري (تَسْمِيذِ الاذِ بِان مَلِدِ مِنْ مَسْمِيدًا لاذِ بَان مَلِدِ مِنْ مَسْمِيدًا لاذِ بَان مَلِدِ مِنْ مَسْمِينًا

لیس محنت کام میں سکادی سلیمان کے ہوا۔ زم حلتی اس کے (اللّٰد کے) حکم سے جہال بہنجیا جا ہا۔ (فصل الخطاب حصہ اوّل مرالاً)

قرآن کیم میں مضرت سیمان کے تقتر میں یہ الفاظ کس فدر وضاحت سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کسفر بادی جہازوں کے ذرایعہ موتا مخاجنا نجہ خواتعالی فرمانہ ہے۔ فسکنڈ ڈنالکے السیّری ہے تنجیدی باکسیرہ ہم نے ہواکواس کے کام میں سکایا۔ وہ اس کے حالات اور مقاصد کے موافق مبلی میں۔

٣٧- وَاذْ كُرْعَبْدُنَّا أَيُّوبَ مِرِذْ نَا ذَى دَبُّ أَنِّي

مُسَّرِي الشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَا بِ الْ

تین کم عبرت کیلئے لوگوں نے تصنیف کئے ہیں ان میں سے ایک علم تاریخ ہے ۔ اس علم تاریخ کے لکھنے میں می می می مسلمانوں نے سب سے ڈیا وہ گوشش کی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے علم تاریخ ہیں یہ فرق ہے کہ عیسائی کسی واقعہ کو دیچے کراس کا سبب می خود تلاش کرتے ہیں حالا تکرضرور نہیں کہ وہ اصل سبب اس واقعہ کا ہو ۔ دو سرانقص یہ ہے کہ وہ اپنے ملک پر سب کا قیاس کر لیتے ہیں حالا تک مبر ملک ہیں کچھ نہ کچے مبالغہ ہوتا ہے ۔ بہارے ملک ہیں بیزیا وہ ہے ۔ اب وہاں می یہ نقص عام پیدا ہوا ہے کہ ناول کو می اصل واقعہ سمجھتے ہیں ۔ ہمارے مؤمنین ڈیا وہ ترشیعہ ہیں بشیعوں ہیں تقیہ جائز ہے ۔ بھراس تقیہ کی ان کو خورشن سمجھتے ہیں ۔ ہمارے مؤمنین ڈیا وہ ترشیعہ ہیں بشیعوں ہیں تقیہ جائز ہے ۔ بھراس تقیہ کی ان کو خورشن

ہے اور تبرے کے بیاب مک شروع سے عادی ہیں ۔ تبرے بازی کا انکل سیمعنی ہوتوان سے سیکھے۔ وقائع نعمت فان کودیکھومیں کا نک کھایا ہے اسی کے حق میں کہیں کا لیاں ہیں ۔

قاضی فان تو منسانا می جانگید ۔ اور تبرا می مون خرب شیعه مونگید و وه سنیول کی فوب خرب الله عندان کا رسین او ات سمجندی این ایس مطالع کرجاؤ ۔ لبعض او قات سمجندی برای شکل موق میں برخ عبرت معام ہوتے ہیں سے علم صدیث میں حدّة شنا کمالات ۔ حدّة شنا کمالات ۔ حدّة شنا کمالات ۔ حدّة شنا کمالات ، حدّة شنا کمالات ، حدّة شنا کمالات ، حدّة شنا کہ کا کو فیرہ برخ معالی ہو ہوا کا برخ میں اس معالیہ میں اس معالیہ میں اس قدر نہ استادول کو فرصت سے اور نہ شاگروں کو دمیں نے بین اور قات برا ہے جا میں ہے دیا ہیں اس قدر نہ استادول کو فرصت سے اور نہ شاگروں کو دمیں نے بین اور قات برا ہے استادول سے دریافت کیا ہے کہ استاد کے سلسلہ کی کتابوں میں سے پانچ مستند کتابوں میں سے پانچ مستد کتابوں میں سے پانچ مستحد کتابوں میں سے پانچ میں سے پانچ

تیسری بات قرآن کیم - قرآن کیم میں بہت سے انبیاء کا ذکر موج دہے - نوگ جمگوے کرتے ہیں کہ خضر - آدم . نفخان تھی مقدیا نہ تھے ۔ حالات اس بحث کی خرودت ہی کیا ہے ۔ اس شخص کی ہتیں جو قرآن کیم خضر ۔ آدم ، نفخان تھی مقدیا نہ تھے ۔ حالات اس بحق کے ال باقوں پر عمل کریں ۔ نے خوبی کے طور پر بیان کی ہیں ۔ ہم کوچا ہیئے کہ ال باقوں پر عمل کریں ۔

ایک شخص نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ کرعشق وسی توخواتعالی کومی پہندہے۔ کفئن القصَعِری و قصص ۔ ق کی زبر سے تصدی کی جمع نہیں ہے۔ جمع دراصل ق کی ذبر سے ہے ۔ سورہ یوسف میں دراصل قصص ۔ ق کی ذبر سے ہے ۔ سورہ یوسف میں دراصل بیان ہے ۔ کر ایک نوج ان آدمی گھر کی سردادعوںت سے کس طرح تراؤ کر ہے ۔ کس طرح مبرکرے ۔ کس طرح مسرکرے ۔ کس طرح مسرکرے

قرآن کیم ہرموقعریراس قسم کی نصائے بیان فرانہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے بیانات کی این نہیں کی حصرت ایوب کے قصر می خطرناک مغرب اللہ وسلم کو ایک خطرناک مغرب اطلاع دی ہے۔ اطلاع دی ہے۔

وَاذْ كُرْعَبُ دَنَّا أَيُّوب ، يادروسماس ايك بندے وصل كانام ايوب تفا-

(منمیمه خاریدرقادیان که نومبر ۱۹۱۱م) تشمیدالاذ کان حدد مه صفه

حفرت الوب كسى سغرمي كن عقر ـ

٣٧- أَرْكُشْ بِرِجْلِكَ مَا مُعْتَسُلُ بَارِدُو شَرَابُ

اد محض بِدِجَلِكَ : ابنے سواری کے جانور کوارلی مارو۔ جلدی چلاؤاور پانی کے جشمر پہنچ جاؤ۔ (تشخیدالاذیان مبدد موصف)

٣٥٠٣٠- ووَهُبْنَاكُهُ الْمُلُهُ وَمِثْلُهُ مَعُهُمُ مُعَهُمُ وَهُنَاكُ وَكُونُ الْمُلُهُ وَمُثَلَّاتٍ وَهُنَاكُ وَلَا وَلَا الْالْبَابِ وَهُنَاكُ وَلَا وَلَا الْالْبَابِ وَهُنَاكُ وَلَا وَلَا وَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَكُونُ وَلَا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ وَلَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمُ وَلِي اللّهُ وَلَا عُلْمُ اللّهُ وَلَا فَا فَعُلُونُ وَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلّهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَلِهُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَاللّهُ وَلَا عُلْكُونُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ضِنغُتُّا: دوجار دس پانچ بتلی تبلی تبلی میں بیتے بھی آخر میں ہول وال کوایک حبر کرنا مِثلاً حجاد و۔

بيسورة ملى ہے۔ اتارہ بہجرت بينانجرات كوريند ميں مكركى بى بى كے علاق ديند ميں اوربيبيان مي دلادس ـ

ضِغْناً ،مطامبنیون کار

فَاضْدِبْ بِهِ ، مار جانور کو ( اور حلدی پنجو )

# ٣٧- وَاذْكُرُعِبْدُنَّا إِبْرُحِيْمُوَاسْخُقُ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِهِ

وَالْاَ بَصَادِ ؛ مِن بَعِيمِ تِ والے فلاسفرا ورنبی میں بیر فرق ہوتا ہے کہ فلاسفر تو اپنی تحقیقات میں غلطیاں پا آہے اور دو مرے لوگوں کو منع کرتا ہے ۔ کرتم اس غلطی میں نرٹرنا ۔ یا ہلاک ہوجا آہے تو دو مرے لوگ اس سے بچتے ہیں لیکن ایک نبی کو کبی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔
دوگ اس سے بچتے ہیں لیکن ایک نبی کو کبی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔
دوشمیر اخبار مدرقا دیان کا رنوم بر 191ء)

#### ا٥- جَنْتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ الله

جَنْتِ عَدَدٍ المحمقعلق توريت من لكمله جهال سيمول جيجول دطبه فرات بهتي بين محمله عندي المحمد والمعلق توريت من لكمله والمحمد وضميم اخبار بدرقاديان ، ارفوم بر ١٩١٠ م)

#### ٥٣- وَعِنْدُهُ مُوسِرْتُ الطَّرْفِ ٱثْرَابُ ١٩

قصدات الطرف ، کسی اری سے ابت ہیں ہوتا کر کسی عابی کی عورت برکار بن ہو۔ کسی از اس سے ابت ہیں ہوتا کر کسی عورت برکار بن ہو۔ کسی افرائی میں کسی شمن کے قبضہ میں گئی ہو۔ (مامیر المامی)

### ۵۸- هٰذَا فَلْيَدُوْقُوْهُ حَمِيْمُ وَعُسَّاقُ اللَّهِ وَمُوْعُ مُلْكُونُ عُسَّاقً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّاللَّ الللَّا

(تشحيدالاذ إن حبده مومديم)

می نظارہ ہے۔

#### ٥٥- وَأَخْرُمِنْ شَكِلِمُ آزُواجُ اللهِ

اور كيداس شكل كال عرح طرح كى چيزى - (فصل الخطاب حصر اول صال)

٥٠- مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِبْدَةٍ بِالْمَلَا الْاَعْلَى إِذْ

#### يَخْتُصِمُوْنَ 🖸

کسی نبی کسی اور کے دل میں بیخواہش بنہاں ہنیں ہوتی کہ میں اوگوں کا حاکم بنوں اور بڑا آدمی کہ بلاؤں ۔ وہ مخلوق سے کنارہ کش اور گوشہ نشین ہوتے ہیں ۔ پھر خدا تعالیٰ اپنے حکم سے نکاللہ ہے ۔ تو وہ بور ہو کر ببلک میں آتے ہیں ۔ حضرت موسی کو دیکھو کہ آپ کے دل میں ہرگزیہ بات نہ بنی ۔ کہ میں قوم کا اہم بن جاؤں ۔ جنا پنجہ ارت وہونے پر عذر ومعندت کرتے اور اپنے مجائی کو اَفْصَدَ مِنْ مَنْ سے بہت س

اسى طرح نبى كيم ملى الدُّعليه ولم فرات بي - ما كان في مِن عِلْهِ بِالْمَلَا الْآعَلَى الْهُ عَلَى الْمُلَا الْآعَلَى مِن بَرْت كي نسبت كيام باختات بورب بي ميساكه الْهُ يَخْتَ مِن مِن بَرْت كي نسبت كيام باختات بورب بي ميساكه برامور كي بعث بين برائي كي من بين برائي كي بين برائي بين برائي كي بين برائي برائي كي بين برائي كي برائي كي بين برائي كي برائي كي برائي كي بين برائي كي برائي كي برائي كي برائي كي برائي كي برائي كي بين برائي كي برائي برائي كي برائي

#### ٧٧- إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْتِكُةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرَّامِنَ

#### طين

خالِق بَشْرًا، ہرایک روحانی آدمی کے متعلق یہ ذکر ہے۔ (تشید الاذ کان حبر ہے ہے ہے)
طین ، کیچر بی اور میلی ملی ہوتی ہے۔ طین میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو بن سانچری محمالا
جاہیں۔ دھل جاتی ہے۔ اود ہرشکل کو قبول کر اس سے رجو آدم کا بچہ ہے وہ تو طین سے بنا ہوا ہوتا ہے

ایک بی فرایس - بسن تشداپ - (آل عران ، ۱۰) لین منی سے بنایا - اور ایک بی فرایا ہے - بست منایا - اور ایک بی فرای سے بنایا - اس لئے منی اور بانی مل کر پیچر ہی ہوئے ۔ مصرت مسیم بی فرات بی مسیم اور بانی مل کر پیچر ہی ہوئے ۔ مصرت مسیم بی فرات بی کرمیں طبین سے بچو مزکر تا ہوں - اگر تم میں کوئی طائر کی صفت ہو - (ضمیم اضار بدر قادیان سا، ار فوم بر 191ء)

٣٧- فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيْهِ مِنْ دُوْجِي فَقَعُوا

لَهُ سُجِدِ يُنَ عَا

فیاذ استی یشک جب اپنے کمال کو پہنچ جاؤ ۔ جس قدریاک روسی ہوتی ہیں۔ سب فرال بردار ہوتی ہیں۔ سب فرال بردار ہوتی م بیں ۔ جس طرح وہ ملین سے بنا۔ اس عطرح تشیطان آگ سے بنا۔ سانپ اور طاعون کے کیڑے کوٹ پیطان اور جس کی ایک ہے۔ کوٹ پیطان اور جس کی اگیا۔ جس ۔ اسی وجہ سے کما گیا۔

ایک وقت آنہے کہ ان ان کی کواکر الیے مقام کم پہنچ جانا ہے۔ کہ خداتعالی خوداس کا تعبل ہوجا آ ہے۔ پھرانسان بدی کمتے کرتے لیے مقام پر بہنچ جانا ہے کہ خدا اس کی ہوایت سے ہاتے کھینے لیتا ہے۔ (صنیم اخبار مدر قادیان ، ار نومبر ۱۹۱۰ء)

٨٧- إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ

(تشحيذالاذا ل جلده عد صريم)

قيامت يكنيس-

٨٠- قُلُ مَا آسَالُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ اَجْرِدٌ مَا آنامِنَ المُن مَا اَسْعُلُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ اَجْرِدٌ مَا آنامِنَ المُن صَالَعُ المُن المُن

نبی کے ہرایک قول وفعل سے یہ بات واضی ہوتی ہے ۔ کہ بنا وطی اس میں بائل نہیں ۔ اسکی کو ٹی بات بناوٹ سے نہیں ہوتی ۔ اور نہ اسکا کوئی فعل تکف سے ہونا ہے اور نہ وہ فعلقت کونصیحت دنیوی فلڈوا مما ک امید بانیت پر کرتے ہیں ۔ بلکہ وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اجر النّد برہے ۔ جنا پنج رسیدنا و الممنا حضرت خاتم النہیں صلی النّدعلیہ و سلم کو قرآن مجید میں ادت دہوتا ہے کہ ان توگوں کو سناد ہے ۔ مسا اسْتَکُ کُکُمْ عَکُلَیْ ہِ مِنْ اَنْجَدِد وَمَنَا اَنَامِ مِنَ الْمُتَکُلُّفِیْنَ ۔ اسی معید برحضرت میں موعود



#### بِشمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٢- تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ال

نوگ معززوں اور حکیموں کی بڑی قدر کرتے ہیں ۔ الند تعالیٰ فرما لہے کریے و حکیم کی کتاب ہے۔ (صفیم اللہ کے کریے وال

٣- رِئْآآنْزَلْنَآرِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ فَاعْبُرِاللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الرِّيْنَ شَ

عبادت - اعلیٰ سے اعلیٰ محبت معبود کی حب سے پہنے کوئی درجہ نہ ہو - اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی عظمت معبود کی حب سے پرے کوئی درجہ نہ ہو - اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تذلل معبود کی خدمت میں جب پہنے کوئی درجہ نہ ہو ۔

ایک رہمونے مجدسے کہا کہ آپ مکہ معظمہ کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پرستش کے کیامنے ہیں بتاؤ ۔ اس نے کہا ہوجا ۔ میں نے کہا ۔ پوجاکس کو کہتے ہیں ۔ نب اس نے پرستش کے مینے بتائے کہ اس کو کہتے ہیں جس میں دصیان ہو یفظمت ہو۔

میں نے ایک شخص سے کہا کہ فرانماز بڑھ کرد کی و۔ اس مے ماد بڑھی۔ میں نے اس بریموسسے دریا فت کیا کہ بتا ہے۔ دریا فت کیا کہ بتا ہے۔ دریا فت کیا کہ بتا ہے۔

اختلاف کو دورکرنے کینے سب سے بڑی ہے دیا ہے۔ یہ دُیا کا ہتھیا رہمارے ہا تھ میں ہوتی ۔ اعلیٰ درجب ہتضار کیلئے زبردست ہا تھ کی محصرورت ہے۔ وریہ حجوظے آدمی کی دُعا قبول ہمیں ہوتی ۔ ناشکر کی حصے طے بین شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بٹیا ہمیں کی معالیٰ کا کوئی بٹیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بٹیا ہمیں کے معنی کے دو کسی کومعز زبنائے۔ (صفیع خار بدر قادیان ، ار نومبر ۱۹۱۰ء)

م. اَلَارِشُوال قِينَ الْخَالِصُ ، وَالْمِ يَنَ اتَّخَذُوْا مِن دُونِهِ اَوْلِينَاءُ مَا نَعْبُدُ هُ مُوالِّرلِيُقَرِبُوْنَ اللهُ اللهُ وَلَيْ مَا هُمُ وَيْ مِن هُو وَيْهِ يَخْتَرلِفُونَ \* إِنَّ اللهُ لَا يُهْدِي مَن هُو لِيْ اللهُ لَا يُهْدِي مَن هُو لَيْ اللهُ لَا يُهْدِي مَن هُو لَيْ اللهُ لَا يُهْدِي مَن هُو لَيْ اللهُ لَا يَهْدِي مَن هُو لَا يَعْدِي مَنْ هُو لَا يَعْدِي مَن هُو لَا يَعْدِي مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وسائل دوسائط کوتمام دنیا کے ذاہب ضروری تسلیم کرتے ہیں۔ کافرومون ۔ جاہل وعالم ۔ بت پرت وضعا پرست ، سوفسطائی ، دہر ہے ۔ جناب الہی کامعتقد ، غرض سب کے سب وسائل و وسائل توعملاً منت ہیں ۔ کون ہے جو بحوک کے وقت کھانا ۔ بیاس کے وقت بینا ، سردی کے وقت کوئی دوائی یا گری عاصل کرنے کا ذریعہ افتیار نہیں کرنا ، مقام مطلوب پر جلدی پہنچنے کیلئے میل طری یاسٹیر کو بیند نہیں کرنا ، مقام مطلوب پر جلدی پہنچنے کیلئے میل طری یاسٹیر کو بیند نہیں کرنا ، قوض اس کی اُسے ذریعہ قرب الہی بنانا ہوتا ہے ۔ اور بت پرست اگری جماقت سے بت پرست ہے فرض اس کی اُسے ذریعہ قرب الہی بنانا ہوتا ہے ۔ اور بت پرست اگری جماقت سے بت پرست ہے مگر کہتا دہ بی بہت ہوت ہے ۔ اور بت پرست اگری جماقت سے بت پرست ہے قوان کوخدا کے مگر کہتا دہ بی بہت ہو ان کوخدا کے مگر کہتا دہ بی بہت ہو ان کوخدا کے قرب کا ذریعہ بی کر ہوجتے ہیں ۔ اگری یہ ان کا کہنا اور اس کاعمل درآ مدغلط ہی ہے ۔

پھرہم دیکھتے ہیں کہ اسباب شمیر کہی ہوتے ہیں اور الیے اسباب می ہیں جن کا مہا کرناموں کا کام ہے ۔ اور الیے بھی جن کا مہا کرنا عام عقلمندوں اور دانا وُں کا حقدہ ہے اور الیے بھی جن ہی جن کو سبب انا باعث تفرک ہے اور الیے بھی جن کی کوسبب خیال کرنا جہالت اور وہم اور حافت ہے تجب انگیز بات ہے کہ بہت سے فلاسفر رسائنس دان اور حکماء علل مادیہ اورالسباب عادیہ پر بجت کرتے ہزاد کا نکات عجیہ اور دنیوی امور میں راحت بخش نمائی پر ہنے جاتے ہیں ۔ مگر روحانی نفرات پر منسی تعظیم کرجانے ہیں ۔ مگر روحانی نفرات پر منسی تعظیم کرجانے ہیں ۔ جنوب و شمال کو قطب اور قطب نمائی تحقیق میں اس پر مشرق و مغرب جبان مارا ہے اور سوری اور جاند کی کرنوں سے اور مائٹ نیوں سے بیشے مار مزے کو طے ہیں لیکن اگر کسی کو اہم ناموں سے سے بیٹ مار میں ہونون قرار دیتے ہیں کیسا نظاموں سے سے بازی قال پر بحث کرنا دیکھ لیں تو اسکے لئے مذہبی جنون اور اس کو مبنون قرار دیتے ہیں کیسا بے نظر نظارہ ہے ۔ حس کو ایک اسلام کا حکیم نظام کرتا ہے ۔

انتقیاء درکارعقی جبری اند اولیاء درکار دنیا جبری اند

علم مہدسہ سی کہ بناء پر آئ انجینٹر گی اور اسٹر انوی معراج پر پنج گئی ہے۔ سوچ او۔ کیسے فرض اور سطح متوی اور نقطر سے حسن کوسیا ہی سے بناتے ہیں اور قلم کے خطا سے شروع ہوتا ہے۔ خطا ستوا حبدی ۔ مرطان ۔ افق نصف النہار وغیرہ سب فرضی بائیں ہیں ۔ مگراس فرض سے کیسے حقائق اور یک بہنچ گئے ہیں ۔ لیکن اگران بدنصیبوں کو کہیں کہ مومی بالغیب ہوکر و عادُں اور انبیاء کی راہوں پر جل کردیجو توکیا مذاب ۔ نوسنس کر کہتے ہیں ۔ کیا آپ ہمیں وصنی بنانا چاہتے ہیں ؟ میں نے بار کا ان ( ماویوں ) کو کہا ہے ۔ تندرست کان بدوں اس خارجی روشنی اور تندرست کان بدوں اس خارجی موشی خارجی ہوا کے اور ہوا انطف بدول ہم سے خارجی جہت دور کی انشیاء بدول شی سے فرز گراف کے اور ارکی انشیاء بدول شی کوپ کے وور دراز کے ملکوں کے دوستوں کی آوازیں بوں فرز گراف کے اور ان کی شکیں بدول فرق گرانی کے نہیں دکھائی دیشیں ۔

اب جبکہ تم ان وسائط سے قائل ہوا وراصنطراراً گائل ہونا چراہے توروحانی امور میں کیوں وساٹط کے منکر ہو؟ خدا تعالیٰ کی مہستی کومان کرمی تم ملک اورشیاطین کے وجود برکیوں مبنسی کرتے ہو؟ افسوس اس کا

معقول جواب آج بككسى فينس ديا!

ناظرین جس طرح سیے وسائط ہمارے مشاہدات میں ہیں ۔ اسی طرح سیعے وسائط مکشوفات میں بھی میں جس طرح مشاہدات میں ہی ا میں جس طرح مشاہدات میں الجی ذات وراء الورا ہے اور صروب ۔ اسی طرح البی ذات روحانیت میں بھی وراء الورا ہے ۔ اگر دوحانیات میں بھی بعض وسائط غلط اور وہم ہیں ۔ تومت اہدات ہی اس غلطی اور وہم سے کہ خالی ہیں ۔

فرشتے اسمان اور اسمانی احرام اور ان کے ارواح کیلئے تعلودجان کے بیں یشیاطین بھی ہلاکت بھلت اور خیاب اور ان کے ارواج کیلئے بنزلد کیلئے بنزلد کیلئے بنزلد کیلئے ہنزلد کیلئے ہنزلد کیلئے ہنزلد کے اسمیم انجن کیلئے ہے۔ اور جناب الہی سے دوری اور دکھوں کے بدا کرنے کیلئے بنزلد کی طبع سوم مدوری اور دکھوں کے بدا کرنے کیلئے بنزلد کی طبع سوم مدوری اور ا

(صميماخبار بردفاديان عار نومبر ١٩١٠)

کغرکے معنے ناشکری ہے ہیں۔

٥- كَوْأَرَادَا لِلْهُ أَنْ يَتَخِذُ وَلَدُّ الْاصْطَفَى مِمَا كُوْ أَرَادَا لِلْهُ أَنْ يَتَخِذُ وَلَدُّ الْاصْطَفَى مِمَا كَثُلُ مُنَاكِدًا فَي مَنْ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَمَّالُ اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَمَّالُ اللهُ اللهُ

لاَّصْطَفَى مِتَّا يَخْلُقَ، بينَّا بَلْتَ مَ يَمِي مِعَنِينِ كُمِنْ مَنْ تَنْ كِي مِعَنِينِ كُمِنْ مِنْ اللَّ د تشحیذالاذ فان طرد م و مدیم

٥- خَلَقَكُمْ قِنْ نَفْسِ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْبَهَا وَانْزَلَلَكُمْ قِنَ الْانْعَامِ ثَمْنِيتَةً ازْوَاجٍ مَيْخُلُقُكُمْ وَانْزَلَلَكُمْ قِنَ الْانْعَامِ ثَمْنِيتَةً ازْوَاجٍ مَيْخُلُقُكُمْ فِي الْمُلْوَفِ الْمُلْوَفِ الْمُلْوَفِ الْمُلْوَفِ اللّهُ الْمُلْكُ ، آلِ الْمُلْكُ ، آلُ الْمُلْكُ ، آلَ الْمُلْكُ ، آلِ الْمُلْكُ ، آلِ الْمُلْكُ ، آلُ الْمُلْكُ ، آلِ الْمُلْكُ ، آلِ الْمُلْكُ ، آلُ الْمُلْكُ ، آلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا، اسى كُنْسم سے خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ (انبياء، ٣٨) كے يہ معنى نبين كرانسان عبل كا مُثلث : (تشني نالاذ كان جلد مرا مُثلث)

المَاخِرَةُ وَيَرْجُوْا رَحْمَةُ رَبِّهِ، قُلْمَلْ يَسْتُوى الْمَاخِرَةُ وَيَرْجُوْا رَحْمَةُ رَبِّهٍ، قُلْمَلْ يَسْتُوى الْمَاخِرَةُ وَيَرْجُوْا رَحْمَةُ رَبِّهٍ، قُلْمَلْ يَسْتُوى النَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالْمَذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالْمَذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَالْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُواللِّ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُلِي اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُ

قُلْ هَلْ لِيَسْتَوِى اللَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَاللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ، فَاطَبِ! تَوْكِم بِهِلا كَبِينَ الْمَالِي الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللِّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

که کیا وه جوعلم رکھتے میں اور جونہیں رکھتے برابر ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ( نودالدین طبع سوم ص<sup>سا</sup>) اا- قُلْ يُعِبَادِ الَّذِيْنَ اَمَنُوااتَّقُوْا دَبُكُمُ ولِلَّذِيْنَ اَمْنُوااتَّقُوْا دَبُكُمُ ولِلَّذِيْنَ اَمْنُوا اللهُ وَالْمَعَةُ وَالْمُسْتُوا فِي هٰذِوالنَّذُ نَيُ احْسَنَةُ وَالْمُاللُووَاسِعَةً وَالْمُسْتُولُونَ الْمُرَحُمُ وَعَيْرِحِسَابِ اللهِ وَالسَّعَةِ وَالشَّيْرُونَ اَجْرَهُمُ وَعَيْرِحِسَابِ اللهِ اللهِ وَالسَّيْرُونَ اَجْرَهُمُ وَعَيْرِحِسَابِ اللهِ اللهِ وَالسَّعْبِرُونَ اَجْرَهُمُ وَعَيْرِحِسَابِ اللهِ اللهُ الله

خداوند تعالی کے اوامر کا پابند رہنا اور فواہی سے اپنے آپی کی تعقیٰ کے ایک صفی ہیں۔ یہ بایت لنوخیال ہے کہ خدا تعالی فرما آپ بلا انبید البور قال کو خیال ہے کہ خدا تعالی فرما آپ بلا انبور قال فرما آپ بلا انبور قالی و کی سکھ انسان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ مشلا اگر انسان میں حرص نہ موتو یہ ایک سکھ ہے۔ ایسے ہی اگر فضل کا مادہ ہم میں نہ موتو یہ البحہ ہے۔ ایسے ہی اگر فضل کا مادہ ہم میں نہ موتو یہ البحہ ہے۔ ایسے میں گرفضل کا مادہ ہم میں نہ موتو یہ البحہ ہے۔ ایسے ہی اگر فضل کا مادہ ہم میں نہ موتو میں و بران کے مرافیوں میں ، ابر ایسے دیکھ میں جو برنظری اور خیالی جا کو لکے باعث جمال ہوئے ۔ جو جل نہ بران کے مرافیوں میں ، ابر اس سے اسلام الب بہن جمائی وغیرہ رشتہ داروں کی طرف سے ۔ چوشا کہ برادری کے ساتھ تعلقات ابھے ہوں ۔ بہاں انسان کا میں بران میں ہوں ۔ بہاں انسان کا میں بران میں ایک کو یا اس شہرا اس میں اور خدا تعالی کے بران میں اس میں کو یا اس شہرا اس میں دور انسان کو جا ہے۔ کو اس میں کو یا اس شہرا اس میں دورہ انسان کو یہ ہوں ۔ بہاں انسان کو جو درے ۔

لیں اگرتم اپنی ذات ۔ اپنی بوی ۔ مال باپ ۔ اپنی قوم ۔ اپنے خدا کے نزدیک طِرا بننا جا ہتے ہو تو اپنے تعلقات کوسرصارو۔ (ضمیمہ اضار مرد قاویان کار نومبر ۱۹۱۰ء)

19- النويْن يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ احْسَنَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُلَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يَسْتَجَعُونَ الْقُولُ: اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(تشعيدالاذان طدم و صديم)

ک کرتیہے۔

٣٧- اَللهُ اَنْ الْمُ الْمَدِيْثِ كِتْبَامُّتَهَا بِهَامَّتَا إِنَّهُ الْمَا الْمُ الْمَدِيْثِ كِتْبَامُّتُهَا بِهَامَّتَا إِنْ الْمَدَّةُ مَنْ الْمَدُ الْمَدُ الْمَدُ الْمَدُ الْمَدُ الْمُ الْمُ اللهُ مِنْ مَا يُشَاءُ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ اللهُ مِنْ مَا إِلهَ اللهُ مِنْ مَا إِلهُ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا إِلهُ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَا ال

تمہید: دل تین طرح ہے ہوتے ہیں ۔ ا - سپی بات منا قبول کرنے والے ۱۰ - مغید و باہرکت بات کا فردا انکار کرنے والے - ۱۷ - افد سے منکر بظاہر موافقت دکھا کر غیبت میں ہنسی اوانے والے اس رکوع شرافی میں (تبیسرارکوع) اول سم کا ذکر ہے جن کو انشراع صدرعاصل ہوا۔

دور قب ن رقب یہ ایمن قسم ہے ۔ ا - کتاب المبیر جس معروف ومنکر کا ذکر ہوتا ہے اے اشاوات بوگ ۔ جس سے راہ نمائی ماصل ہوتی ہے ۔ ۱۱ - کتاب المبیر جس سے قرت میزہ حاصل ہوتی ہے ۔ ۱۱ - فرایالی حسب سے قرت میزہ حاصل ہوتی ہے ۔ میری مصدق ہیں ۔ فالف ہیں ۔ مستقبا ہے ایک جس سے ایک مصدق ہیں ۔ فالف ہیں ۔ مستقبا ہے ایک ہی امرکو بار بار مختلف رنگوں میں بیان کرنے والی ۔

امنمیماخباربدرقادیان ۱۰ نومبر۱۹۱۰) کِتْبًا مُتَشَابِهًا یُصَدِق بَعْضَهُ بَعْضًا ، ایک جگمل نه بوتو دوسری حگر کردیتا ہے۔ (تشی زالاذ یان جدم مه مدین)

٣٨- وَلَقَدْ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِيْ هٰذَالْقُرْ أَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ تَعَلَّهُ مُيَتَذَكِّرُونَ فَيَ

(صنمیمه خبار مدر فادیان ۱۰ رنومبر ۱۹۱۰) (تشعیدالاذ کان حلده رو صویه) لِلنَّاس؛ لُوگُول كى مجلائى كے واسطے مِنْ عُلِّ مُثَيِل، ہرعمدہ بات ٢٩- قُرْانًاعَرَبِيًّاغَيْرَذِيْعِوَ ۗ تَعَلَّمُ مُيِّتَّقُونَ ١٩

(صعيملخبار بدرقاديان ١٤ رنومبر ١٩١٠ع)

يتقون، وكمول سيجين.

٣٠- ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا دَجُلًا فِيهِ شُرُكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ٥٠- ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا وَمُتَشَاكِسُونَ وَدَجُلًا مُنَالًا وَمُنَالًا وَمُنْ وَمُنَالًا وَمُنْ وَمُنَالًا وَمُنْ وَمُونَ وَمُنْ وَالْمُونُ وَمُنْ وَنِي وَالْمُونُ وَمُنْ وَنْ وَلِي وَمُنْ وَنُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ ولِمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُنُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنُولُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنُ

مَـنَّـلاً ، جوصرف الدُكواپنامعبود بنانا ہے ۔ وہی کمی دہائیے ۔ (صمیمہ اضار مبرد قادیان ۱۱ رنومبر ۱۹۱۰ع)

اِنْكَ مَيْتَ ، موت توب شك تجديد آن والى ب للعِنَّ إِنَّالَ لَهُ لَعَافِظُونَ فَاللَّهُ مَا فَظَرُونُ . فَوَاتُعَالَىٰ اس كَاب اوردين اسلام كا محافظ بوگا .

(صميمه اخبار بدرقاديان ، ارنوم براوام)

٣٧ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَ كَذَبَ عِلَى اللهِ وَ كَذَبَ بِالصِّدُقِ الْحُمْ الْمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قران کریم کی تعلیم سے واضح ہے کہ دنیا میں دوقسم کے لوگ سب سے برار کر کر ایس نفداتھالی ان کا بیان ذکر کرنا ہے۔

ا۔ وہ جوالد برافتراء کرے ۔ الہام ۔ وی وخواب نہ ہو ۔ اور کیے کہ مجھے ہولہ یا جبوئی دین ایخفرت کی الدعلیہ واکر کم کی طرف نسوب کرے ۔ قران شراف کی کسی این کے معنے سپائی کیلئے ہیں بلکرا پنے مطلب کیلئے شرادت سے کچھا ورکر ہے ۔ ۲- وه جوصادق کی تکذیب کرتا ہے۔ (صنیم اضار بدر قادیان ، ارنومبر ۱۹۱۹) کے ذکب عکر اللہ ، خواب کشف المام وی قرآن کی آیت یا صدیت حبولی بڑھ دیا جان بوج کرمعنی غلط کر دیے۔ (تشعید الاذ مان جدر ما وی)

٣٥- كه عَمَا يُشَاءُونَ عِنْدَرَبِهِ هُ وَلِكَ جَزَوُا اللهُ عَنْدُونَ عِنْدَرَبِهِ هُ وَلِكَ جَزَوُا

کے خرمہ ایک انکی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مُحْسِنِیْنَ، یہ بات پیمیے ہیں رہ گئی ملکہ آئندہ مجی ہرفسن کے سامخد الیابی نیک لوک ہوگا (صنبیمہ اضار بدر قادیان ۲۲ رفومبر ۱۹۱۰)

کیقولت الله م انکی فطرت می جواب دیگی۔ اعْمَلُوْاعَلَیٰ مَسَانَتِ کُمْ ، تم سب کھڑے ہوکر میرامقا بل کرو منصوب کراو مددگار بنالو رساراز در سکالو۔

(صميم اخيار مدرفاديان ١٧٢ رنومبر ١٩١٠ )

٣٧- الله يَتُونَ الْانْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّرِيْ لَهُ يَتُوفَى الْانْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّرِيْ قَضَى لَهُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ، فَيُمْسِلُ الْكُونِيُ قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَبُرْسِلُ الْانْحَارِ مَالَا الْمُحَلِي مُسَمَّى ، وَيَدُولِ مُنْسَمَّى ، وَيُذِلِكُ لا يُتِ لِقَوْمِ يَتَفَكّرُ وَنَ ﴿ وَلَا لَكُلا يُتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُ وُنَ ﴿ وَلَا لَكُلُ الْمُولِ لَهُ وَلَا يَتُوالِ مُنْسَمِّى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُ وُنَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اور بلیدروحوں میں مجی عذاب دینے کیلئے ایک میں بدا کی جاتے ہے مگر مز وہ مُردوں میں داخل ہوتے بیں مزندوں میں عبساکر ایک خص جب سخت درد میں جبنا ہوتا ہے قو وہ برواسی اس کیلئے موت کے برابر ہوتی ہے ۔ اور زمین وا سمالی اسک نظر میں تاریک دکھائی دیتے ہیں ۔ انہی کے بارے میں خوا تعالی خواج الله میں فرا آ ہے لینی جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہوکر آئے گا اس کیلئے جبنم ہے وہ اس جہنم میں مذمرے گا اور مز زندہ رہے گا داخلہ ، مد) اور خود ان ال جب اپنے نفس پر غور کرے کہ کیونکر اسکی دوح پر میسال کا اور مز زندہ رہے گا داخلہ ، مد) اور خود ان ال جب اپنے نفس پر غور کرے کہ کیونکر اسکی کروح پر میسال کا

اورخواب میں تغیرات آئے دہنے ہیں تو بالفروداس کو انتاج ناہے کہ صبم کی طرح روح بھی تغیر بذیر ہے۔ اور موت میں تغیر اللہ موت موت کا نام ہے۔ ورز جسم کے تغیر کے بعد می مسلم کی مٹی تو برستور رستی ہے لیکن اس تغیر کی وجہ سے حبم پر موت کا اطلاق کیا جا تاہے۔

( تشمیذ الاذ مان حبر موت کا اطلاق کیا جا تاہے۔ ( تشمیذ الاذ مان حبد م و مدید)

يَتُوفَى ، قبض كراب وال كو - روح ك معنون بن كام كي ب

(ضمیم اخبار مبر قادیای ۲۲ رنومبر ۱۹۱۹)

٣٥- قُلْ تِلْوِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا وَلَهُ مُلْكُ

السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَتُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ١٠

یلی انشفاعت ، شفاعت پانچ قسم ہے ۔ ا ۔ شفاعت بالمق ۔ مثلاً کسی بیارے نے بات کہدی وہ افی جاتی ہے ۔ ا ۔ شفاعت بالوجابت ۔ الدکے بال بہت سے وجید ہیں ، مگرانی وجابت کا بائو ہیں ہوتا۔ سے وجید ہیں ، مگرانی وجابت کا انہا ہوتا۔ سے کہ قبر م کوچوڑ ناہے ۔ مگر اسس چوڑ نے کے ساتھ کسی کا اکرام رکھ لیتا ہے ۔ ۵ ۔ شفاعت بالحق کہ یونی بات کہددی ۔ سبقسمی شفاعت میں اللہ کے اختیار میں ہیں جبس ک شفاعت جاہے ۔ ان سے اجید جائز وعلم و وجابت و محبوبیت دیدے ۔ (تشحید الاذ بان جلد مروق میں اللہ کے اختیار میں ہیں جبس ک شفاعت جاہدے ۔ ان سے اجید جائز وعلم و وجابت و محبوبیت دیدے ۔ (تشحید الاذ بان جلد مروق میں )

٣٧- وَإِذَا ذُكِرَا لِلْهُ وَهُدَهُ الشَّمَا زَّتُ قُلُوبُ

المَّذِيْنَلَايُوُمِنُوْنَ بِالْخِرَةِ ، وَإِذَاذُ كِرَالَّـذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَا هُمْ مُبَشِّتُ شِرُوْنَ

اشْمَا زَّتْ ، نغرن کرنے ہیں۔ مُرامناتے ہیں۔ انکاد کرتے ہیں۔ (صنیمہ اخیار بدر قادیان ۲۲ رنومبر ۱۹۱۰ع)

٣٠- قُلِ اللَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ عُلِمَ النَّهُ مَّ فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ عُلِمَ النَّهُ عَلِمَ اللَّهُ مَا وَالْاَرْضِ عُلِمَ النَّهُ عَلَامِ النَّهُ عَادِ النَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامِ النَّهُ عَلَامِ النَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامِ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْ

#### مَا كَا نُوْرِفِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ١

قُلِ الله عَمْ : حب اليه وكول ككرت بوكه ذكر توصيد كوبراسم مين تودعاكم في جائي -(صميم اخبار بدر قاديان ٢٣ ر نومبر ١٩١٠)

٣٩- وَبُدَالُهُ مُسَيِّاتُ مَاكَسُبُواوَ حَاقَ بِهِ مَاكَانُوا بِهِ اللهُ مُسَيِّاتُ مَاكَسُبُواوَ حَاقَ بِهِ مَاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ مَاكُانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ مَاكُانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ مَاكُانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ مَاكُونَ اللهِ مَاكُونَ اللهِ مَاكُونَ اللهِ مَاكُونَ اللهِ مَاكُونُ اللهِ مَاكُونُ اللهِ مَاكُونُ اللهُ مَالْكُونُ اللهُ مَاكُونُ اللهُ مَالِمُ اللّهُ مَاكُونُ اللّهُ مَال

يَسْتُ هُرِودُونَ ؛ هـزوسے نكل م يكسى كوخفيف بنانا اورسمبنا . (صميم اخبار مبد قاديان ١٩٢ رنومبر ١٩١٥)

٥٠ فَإِذَا مُسَّ الْلانْسَانَ ضُرُّدُ عَانَا: ثُمُورَا الْمَانَ ضُرَّدُ عَانَا: ثُمُورِا الْمَادُورِينَ تُعُمَا الْمَادُورِينَ تُعُمَا الْمَادُورِينَ تَعُمَا الْمَادُورِينَ تَعُمَا الْمَادُورِينَ الْمَادُ الْمَادُ الْمِي فِنْدَةً وَ لَهِ لَكِنَّ اَحْتُومُ مُو مِن فِنْدَةً وَ لَهِ لَكِنَّ اَحْتُومُ مُو مُنْ فَا فَا فَا لَهُ الْمُنْ ا

كايعكمؤن

. (صنمیماخبارمدرقلهای ۱۹۷رنومبر۱۹۱ع)

خُولنه ، معطاكرتين

فَأَصَا بَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوْا . وَالْدِيْنَ ظُلُمُوْامِنْ مُؤُلِّرُ سَيُصِيبُهُمْ سَيّاتُ مَاكَسَبُوْاء

وَمَا مُمْ مِمُعْجِزِيْنَ ا

وَمَاهُ مُ بِمُعْجِزِيْنَ ، اورنه وه عاجز كرف والعين مطلق عاجز كروينا يونك نشاب نوت نرتما جیسے بارا فرکر کیا۔ رسالت آب کے آبات نبوت میں قرآن نے یہ ناقص لفظ نزک کرے آیت اوراكات اوربهان كالغظ استعمال فرمايا اورخرق عادت كالعظاج زنكه بالكل عيرصح بخفا اس لئ استصاف ترک کردیا ۔ (فصل الخطاب صداول طبع دوم صراي)

قُلُ يُعِبَادِي اللَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ زَّحْمَةِ اللهِ وانَّ اللهُ يَغْفِرُ اللَّهِ نُوبَ جَمِيْعًا. رانَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرحيم

كهدو اے بندوميرے جنبول نے زيادتى كى اپنى جان پر - نهالس تواد الندكى مبرسے بے سك الدنخشاب سب گناہ - وہ جسے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہروان ۔ ( فعل الخطاب حصروم صويها) خداتمالی کے حضور منتی کیلئے دو بازومزوری میں ۱- ایمان ۲- عمل صالح اسْدَفُوا : خطاكارى

(صميم اخبار مدر فاديان ١١٨ رومبر ١٩١٠)

۵۵- دَانِيبُوْ اللَّهُ رَبِّكُمْ دُاسُلِمُوالَهُ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَذَابُ تُسَمَّلُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَالْتِيكُمُ الْعَذَابُ تُسَمَّلُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ

(صميم أخبار مدرقاديان ١١٠ رنوم بر١٩١٠)

٥٦- وَاتَّبِعُوْا حَسَنَ مَا انْزِلَ الْيَكُفَةِن رَّبِكُمْ وَالْمَاكُونِ وَالْمِكُمُ وَالْمَكُمُ الْعَدَابُ بَغْتَةً وَانْتُمُلَا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَارِتِيكُمُ الْعَدَابُ بَغْتَةً وَانْتُمْلَا تَشْعُرُونَ الْعَدَابُ بَغْتَةً وَانْتُمْلَا تَشْعُرُونَ الْعَدُونَ الْعَدَابُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

آخستَن مَا انْ فِلُ اِلْمِيْكُمْ: دو حكم بين كركسى بينا رسانى كابله الدور ودمرام كوشم بإشى كرد اب يعغوا خشسَنَ مَا انْ فِلْ السِيعِ -

بعن کتے ہیں کصفت کاشفہ ہے مین جو کورب نے آثار ای وہ احسی ہی ہے۔

(منميمراخباربرر فكوياك ١٩٧ر نومبر-١٩١١م)

اَحْسَنَ مَا اَنْ ذِلَ اِلَيْحَد، مثلاً برله لينامى مارزے - اور مبراور غفر مى ب يصبراور مانى دے وينا بہتر ہے - اور يوطراني صلىء ہے - دينا بہتر ہے - اور يوطراني صلىء ہے - (تشحيذ الاذ ال وجلد موسى م

٥٨٠٥- اَنْ تَقُول نَفْسُ يَحَسُرَ فَعَلَى مَا فَرَهُتُ وَ وَكُولُكُ وَ الْمُعَلَى مَا فَرَهُتُ وَلَى اللّهِ وَالْكُلُتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ اللّهِ اللّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ اللّهُ اللّهِ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيدَ فَى اللّهُ اللّ

فَدَّطْتُ، تغريط م معن كى كرنے كي .

كونَ السَّلْفِدِيْنَ ، أَ مَكُل اليه لوگ بهت إلى جو فرسى امور كوتمسخ مي المات رہتے ہيں ۔ مِنَ الْمُتَوَّدِيْنَ ، وكمول سے بينے والے بوتے ۔ دراصل تمام وكمول كا اصل مجبت ہے (صميم اخبار بدر قاديان ١٩٧ ر نومبر ١٩١٠)

اس سے بچو۔

# ٣٠- قُلْ أَفْغَيْرًا لِلْهِ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا

### الجهلؤت

قرآن کیم ایک بے نظر کتاب ہے۔ بنی کیم سی الدعلیہ واکہ و کمنے اس کے سواکسی کتاب کو ماہی ہیں افسوس کر اب سلمانوں میں قرآن شرایت کی معظمت بہت کم رہ گئی ہے۔ قرآن شریف زندوں کو سنانے کیا کہ مقاداب مردوں کو سنایا جا آہے۔ قرآن فبید نے اپنی قرم کو تام جہاں سے غنی کردیا۔ مگراب قرآن شریف مسلم کی گئے جانے ہیں۔ قرآن فبید راستی قائم کرنے کیلئے آیا مگراب قرآن شریف ہا تھ میں ہے کو حمد تی قسیس کھائی جاتی ہیں۔ گویا یہ حبوط بھیلانے کا آلہ ہے۔ قرآن فبید اللّٰدی فبت دوں میں پیدا کرنے کیلئے مقاد وگ اس کی آیت دوں میں پیدا کرنے کیلئے مقاد کی اس کی آیت اس کی آیت اس کی تعدد کرتی ہے کہ فنلوق میں سے لیے در بقرہ ۱۹۱۰) کاعمل کیا جاتا ہے۔ حالان کہ بھی آیت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ فنلوق میں سے لیے در بقرہ نا ہوجا و سے۔ (مغید افیار بر قادیان ۱۹۷ فرم ر ۱۹۱۱)

99- وَنُوخَ فِ الصَّوْرِ فَصَحِقَ مَن فِ السَّمٰوْتِ وَمَن فِ السَّمٰوْتِ وَمَن فِ الاَرْضِ الْاَرْضِ الْاَمْن شَاءَ اللهُ، ثَنَة نُفِحَ فِيدِ وَمَن فَ الْاَرْضِ الْاَمْن شَاءَ اللهُ، ثَنَة نُفِحَ فِيدِ الْمُدَوْن اللهُ المُدوّد اللهُ مَن فَاذَا هُدُون اللهُ المُدوّد اللهُ المُدوّد اللهُ المُدوّد اللهُ المُدوّد اللهُ الله

نُفِخُ فِي الصَّوْدِ : جُل بِهِ إِياجِكُ الْمَا وَصَمِيهُ فَالْ بِهِ وَالْمِالِ وَلَهِ وَالْمِرِ وَالْمِرِ وَالْمَا وَلَا فِينَ وَلَا يَتْهَا وَوُضِعَ الْكِتُبُ وَحَالَ الْمُحَالَ وَوَضِعَ الْكِتُبُ وَحَالَ الْمُحَالَ وَالشَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالشَّمَ وَالسَّمَ وَالْمَالَ وَالسَّمَ وَالْمَالَ وَالسَّمَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالسَّمَ وَالْمَالَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمَالُولُولُولُمُ اللْمَالُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُولِمُ وَ

رصنيم اخبار بد قاديان ٢٧ رنومبر١٩١٠)

الجِتْب، ناممُ اعمال

3

جَے مَنْ مَدَ ورْنْ ایک مقام ہے ۔ اسکی صورت الیں ہے ۔ جیسے بعض بھاروں کوجام بی ملات کے واسطے بھیجا جا آ ہے ۔ ایسے ہی وہان می روحانی کے واسطے بھیجا جا آ ہے ۔ ایسے ہی وہان می روحانی بیاریوں کے معالجہ کے واسطے الیسی زہر ملی خلوق ہیں ۔ (صنیم اخبار بدر قادیان ۱۹۱۲ مرا ومبر ۱۹۱۰)

٧٧- وسِيْقَ الَّـذِيْنَ اتَّقُوْارَبَّهُ هُولَى الْجَنَّةِ زُمُرًّا ، كَتَّى إِذَا جَاءُوْهَ إِوْفَارَ بَعُثَا بُوابُهَا وَ قَالَ نُمُرَّا ، كَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفَيْتِكُ ثَابُوابُهَا وَ قَالَ لَهُ هُ خَذِنْتُهَا سَلْمُ عَلَيْكُ هُ وَلِيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ هُ وَلَا يَنْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ هُ وَلِيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ هُ وَلِيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو مُنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْل

جواوگ اپنے رب سے درتے ہیں جنت کو گردہ کر دہ میں انہیں نے جلیں گئے جب اس کے پاکس اویں گئے اوراس کے دروازے کھونے جائیں گئے جنت کے نگبان انہیں کہیں گئے تم پر سامتی ہو ۔ تم نے پاک زندگی بسیر کی تواب بھیشتہ سیشتہ کیلئے دراؤی (تصدیق برا بین احدیہ صوب)

المَّذِيْنَ اتَّقَوْا جن كعقائر صحيح اوراعمال صالح بين وراحت عسروتسرس الدتوالي ك

فرال مردار رست بي-

اصنميم خبار سبر قاديان ۲۲ روم رواه م

٥٥- وَقَالُواالْعَصْدُرِيْهِالَّـذِيْ صَدَقَنَا وَمَا لَكُنْ وَالْمَصْدُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اوروہ (بہشتی) کمیں گے۔ الندی حدہے جس نے اپناوعدہ ہم سے سچاکیا۔ اوراس زمین کاوارث ہمیں بتایا ۔ اس جنت میں جہاں ہم چاہیں ۔ عظمانہ بنالیں ۔ عاطوں کا اجر کیا ہی خوب ہے۔ ( تصدیق براہین احدیہ صفح

٧٥- وَتَرَى الْمُلْئِكُةُ كَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ

وَقِيْلُ الْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ اللّهُ الْمُعَمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ اللّهُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ اللّهِ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ اللّهِ الْمُعَمِلُ اللّهُ الْمُعَمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمُعَمِلُ الْعُلِمُ الْمُعَمِلُ الْمُعَالِ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُ



#### بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٦٦ - خصر تَنْزِيل الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلْونِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلْدُ الْعَلْولِ الْعَلْولِ الْعَلْدِ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعَلْدُ الْعُلْدُ الْعُلِلْدُ الْعُلْدُ الْعُلِلْ الْعُلْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْمُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُلْدُ الْعُل

الَيْهِ الْمُصِيْدُ، بِمِراسَى طرف لوناب . (صَيم اخبار بدر قاديان ٢٨ رنوم بر ١٩١٠) على الني المرب المحارد من مواسكي طرف الك . (تشعيذ الاذ ال مبلد م الم صابح)

۲٬۷۰ كذَّبَتْ قَبْلَهُ مَقُوْمُنُوْمَ وَالْاَحْزَابُونَ الْمُحْزَابُونَ الْمُحْزَابُونَ الْمُحْدِهُ الْمُحْدِهُ الْمُحْدِهُ الْمُحْدِهُ الْمُحَدِّدُونَ الْمُحَدِّدُونَ الْمُحَدِّدُونَ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ اللَّذِينَ كُفُرُوا اللَّهُ مُواصِحِدُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ مُواحِدُهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِي ا

#### النَّارِق

لیک آخی فرو کو ، تاکر بچوی اور انبیاء کے مقابلہ میں نامراد ہونا آلمت کریں۔ عِقاب ، اللہ تعالیٰ انسان کو جو دکھ دیتا ہے۔ یونہی نہیں دیتا ۔ بلکہ افرانی کے بعد بطوراس کے نتیجہ کے اس پر مزامر تب ہوتی ہے ۔ اسی واسطے اسکانام عقاب فرایا۔ (ضمیم اخبار مدر قادیان ۲۲۲ فومبر ۱۹۱۰)

۸- السيزين يخملون العرش و من حوله في يُستِخون بهم و يُستِخون بهم و يُومنون به و يُستِخون بهم و يُشتِخون بهم و يُستخفور و به السيخور و به السيخور و به السيخور و به المنافع المنافع

وَ لِيَسْتَغُفِدُونَ لِلْهِ فِينَ الْمِنُو السَّالِ ، اور گناه بخشوات بین ایمان والول کے۔ اے دبہمارے ہرجیز سمائی ہے تیری ہراور خیری سومعاف کران کوجو تو بہکریں اور ملیں تیری راہ اور بھال کوال کی ارسے۔ بچا ان کواک کی ارسے۔ (فصل الخطاب محقد دوم صفال)

ا- ورقه مُ السّيّات، ومن تق السّيّات يو مئي إلى مؤالفو رُالعظِيمُ الله فقد درجمت مؤالفو رُالعظِيم الله مؤالفو رُالعظِيم المؤرد المناه ا

اَكْبَرُمِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْلَايْمَانِ فَتُكُفُرُوْنَ اللهِ ا

اگرکوئی شخص اپنی چیوٹی سی عرض کیلئے کسی اپنے بڑے جسن ومربی کو اراض کرتا ہے تو وہ فطرت کے تقاضا کے خلاف کرتا ہے۔

١١- قَالُوْارَبِّنَا آمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَآهَيُيْنَا الْأَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَآهَيُيْنَا الْأَنْ الْأَوْرَةِ الْأَنْ الْأَنْ الْأَوْرِيَّةِ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ الْأَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُلُ الْمُنْ ال

مِّنْ سَیبین ایک می کون مع دفوان بتایا - بچرموت کی تیاری ہے ۔ افٹنتین : ایک میم کون منے - فوان بتایا - بچرموت کی تیاری ہے ۔ (صنیم اخبار بدرقادیان ۱۹۲۸ رنومبر ۱۹۱۰ء)

١٣- ذركم أن أرداد عي المتدومندة كفرت و فرات من المندومندة كفرت و وان يُشرك به تو منوا و فالحكم لله المعربية الكويلية ال

دیمی الله دَخه کا جی اوگول می کھرنہ کچوشرک ہے ۔ جب فی الدنظل کی عظرت وجروت کا ذکر کیا جاوے تو انہیں کرامعلوم ہوتا ہے۔ (منمیراخبار بدنظامیان ۲۲ ر فومبر ۱۹۱۰)

١٥- فَادْعُوا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِينَ

وَكُوْ كُرِهُ الْكُفِرُوْنَ ١

المدتنال کوبکارہ۔ اس کی عبادت میں اخلاص سے کام او اور دیدے قبول کرنے میں ظاہر و باطن میں کچرسوکہ میں ۔ غرض کسی حالت میں ہو۔ الدتعالیٰ کے سواکسی کے ساتھ تہادا تعلق نہو۔ اگر منکر مرا مناویں قریدے مناویں۔

(تعدیق براہی احدیہ مدین۔

مخلصين كه السدين : تمارادين خداكيك موجادب المارين المارين مراكيك موجادب المارين مراتاد المارين المارين مراتاد المارين المارين مراتاد المارين مراتاد المارين مراتاد المارين مراتاد المارين مراتاد المارين المارين مراتاد المارين مراتاد المارين المارين مراتاد المارين ا

١١- دَفِيْعُ الدَّرَجْتِ ذُوالْعَرْشِ ، يُلْقِي

البُرُوْمَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيَوْمَ التَّلَوِينَ

دوح کام الہی ہی کا نام ہے جس پرعمل کرنے سے موتی اور مردہ ہے ایالی زندہ ہوتے ہیں بلکہ قرآن نے اندہ ہوتے ہیں بلکہ قرآن نے اندہ کو می روح فرایا ہے۔ کیونکہ وہ می اسی زندگی کے باعث ہیں ۔ جسے ایسالی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔
(تعدیق براہیں احدید مسال)

میشقی الت وقت ، روح سے مراد کلام المی ہے جان سول 10000 کونی بول میں نفس کہتے ہیں۔
قراک ترایف میں روح کے معنے کلام ہی کے ہیں ۔ (صنیم اخبار مبد قادیانی ۱۹۲ رفوم بر ۱۹۱۰ ء)
باند در حول والاصاحب تخت کا اپنے امرسے میں بند سے پرچا ہتا ہے ۔ روح ڈاللہے تو کہ وہ ملاقات (قیامت) کے دن سے ڈراو ہے۔
رافات (قیامت) کے دن سے ڈراو ہے۔

ماحب اوینے درجول کا مالک تخت کا ۔ آثار آ ہے بھید کی بات اپنے حکم سے میں پر چاہے ۔ اپنے بندوں میں کہ وہ ڈراوے طاقات کے دن سے ۔ (فصل الخطاب مقدوم مدے)

٢٧- فَلَمَّاجُاءَهُ مُ مِالْجَقِّ مِنْ عِنْدِنَاقًا لُوا

اقْتُلُوْ ٱبْنَاءُ الْـذِيْنَ أَمُّنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْا رِنْكُوْ الْمُعُوْدُوْنَ الْمُكُورُ الْمُعُدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ اللَّهِ الْمُعْدُولُ اللَّهُ ا

قَالُوا اقْتَلُوْا أَبْنَاءُ الْهِ فِينَ الْمَنُوْالْمَعَ لَى .... الى: بولے الديني الله كري

یقین لائے ہیں اس کے ساتھ اور جیتے رکھوا تی حوتیں اور جو وا وک ہے منکروں کا سوخلطی میں۔ ( فضل الخطاب محقد اقل میسا)

ایک عیسائی کے اعتراض

" بغلطی کفرعون نے بنی امزائیل مے او کول کواس کئے مار ڈالا کہ وہ موسلے پر ایان لائے - بلکہ فرعون نے موسلے پر ایان لائے - بلکہ فرعون نے موسیٰ سے پہلے بیودی اولے اس کئے مدے کہ وہ برحدنہ جادی ۔ خروج ا باب ، سکے جواب میں فرایا ، ۔

" میں انصافاً اور حقا کہ آبول کریہ اعر اض فحض تاوانی اور قرائ کے ظرف اور زبان کے نہ سجیزے پر ایر ابول ہے نہ سجیزے پیدا ہول ہے ۔ خوب یا در کھنا جا ہے کے صیغہ امر جمیشہ کسی نعل کے دقوع کومشلام بنیں ہواکرتا۔

قرآن کی اس آبت سے پر کہاں پایجا آئے کہ فرعوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ نصاری کی عادت ہیں دائل ہے کہ دصوکہ دہی کے طور پر ایک ترجہ فرضی اور ذہنی لکر دیتے ہیں جواصل کام منقول عنہ سے کچر مجی منہبت بنیس رکھنا۔ اس سے بجائے اس کے کہ ان کامقصودا غوا واصلال برآ وسے ۔ اہلِ انصاف سے نزدیک

انکی اصلیت باطن اورغرض ظاہر موجاتی ہے۔

اگرزبان عرب سے دراجی مس ہواود قرآ فی طرد سے کہ می واقعیت ہوبادنی قائل اشکار ہوسکہ ہے گئے۔
کا پچپلا حقد معرض کے اعراض کو باطل کے دیتا ہے کہ "کا فرول کا کید لینی دھو کے اور فریب کی تدبیر ہا کہ ہوجانے والی ہیں " قرآن جمید کا یہ طرز ہے کہ جب مشکرول اور کا فروں نے خدا کے کسی ہرگزیدہ شخص کی نسبت ایڈا درسانی یا قتل دغیرہ کا منصوبہ با فرحا اور خفیہ تدبیریں کیں مگر جوجہ من الوجوہ انکی تدبیریں کادگر نہ ہوئیں۔ اور وہ برگزیدہ شخص ال کے ابتلاء کے دام سے فعوظ لیا۔ اس وقت قرآن اس شخص یا افتحاص کے سلامت رہنے اور دشمنول کی تدایر کے کادگر نہ ہوئے کو اسی طرح پر افظ کید کے اطلاق سے ذکر کراہے کہ انہول نے تدبیر توکی اور منصوبہ تو با فرحام کو گرائے کی تدبیر توکی اور منصوبہ تو با فرحام کی آگریہ کینی داؤں نہ جلا یا ہم نے چلنے نہ دیا۔

نظیرا دیجو حضرت ابراہیم کے واقع میں جب شمنوں نے ای کو آگ میں ڈالا اور بھو کہ کرملا وینا چا اور تھو کہ کرملا وینا چا اور نظیرا دیجو کہ کرملا وینا چا اور نظرت المبیر سے جوالیے وقت میں الند تعالیٰ کے خاص بندول کے شامل مہی ہے حضرت ابراہیم الله کے مرکانداور تنرسے معفوظ رہے۔ قراک اس کو اس طرح پر بیابی فرانا ہے۔

وَاُدَادُوْابِهِ حَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ الْاَحْسَرِيْنَ ( انبياء ، )
انبول نے اس سے داوں کونے کا ادادہ کیا ۔ پس ہم نے انبیں کوٹوٹا پینے والا کیا ۔ انہوں کوٹوٹا پینے والا کیا ۔ اور کفارِ مکر جس وقت اس بنی فرع انسان کے سیتے خیرخواہ روف ورجیم کا دی فیسعد مصطفی مسلی الدعلیہ ولم

کی ایداور انی کی تدایر و نکو میں گئے ہوئے تھے قرآن ہم آہے۔

انتھ مُدیکے یہ دون کی گئے گئے اوّ آکی یہ کہ کے دائی کو باطل کرتے کے ددیے ہول ۔

وہ خفیہ داؤل بجبارہ میں اور میں ای کے داؤں کو باطل کرتے کے ددیے ہول ۔

غرض اسی طرح کسی واقعہ کو بیابی کرتا زبابی عرب کا عمواً اور قرآن کا خصوصًا طرز ہے ۔ بھیک ایساہی اسس آیت میں ہے ہیں پراعراض کیا گیاہے کہ فرعوں نے کہا یا اپنے اہلی موالی سے مشورہ کیا کہ مؤمنین کے بیٹوں کو مارڈالو مگرکسی وجہ سے اس کا اداوہ یا قول یا مشورہ صورت پذیر نہ ہوا ہے قرآن ای الفاظ میں بیان کرکہ ہے کہ کفار کی قرار المارت جانے والل ہے۔ بعنی وہ امروقوع میں بیس آیا ۔

میں بیان کرکہ ہے کہ کفار کی قرار والی بات فلط ہے تو کہوں بنی اسرائیل موسی اور بارون کو کہتے ہیں تم نے کیوں فرطان کے بائم میں الموادی ہے کہ وک میں فرطان کی اب ۲۲ ؟

(فصل الخطاب حصر اول مساماً ما مسام)

٣٠- وَقَالَ فِرْعُونَ ذُرُونِيْ اَقْتُلُ مُوسَى وَلَيَهُ عُولَ الْمُوسَى وَلَيْهُ عُولَ الْمُوسَى وَلَيْهُ عُو رَبِّهُ وَإِنِيْ آخَافُ آنَ يُبُولِ وِينَكُمُ اَوْانَ يُظهِرَ فِ الْاَرْضِ الْفَسَادَكِ

دنیا می فری بری مطنی موگزدی می مگراب ان کانام ونتان سی باتی بنین ہے اَن یَبُدُدِلَ دِینَکُور ، قوم کے دینداروں کو اس طراق سے اکسایا ہے۔ کی اُلا دُخی اللا دُخی الفساد ، یہ قوم کے امیروں کو برانگیختہ کیا ہے۔ کہ دیجو تہاری امادت میں گئی۔ میں گئی۔

۲۸- وَقَالُ مُوْسَى رِنْ عُذْتُ بِرَدِيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّى مُتَكَبِّرٍ لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ مَتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ اللهِ

ا بی عشف ای بناه می آنها ای با می در دست شمن کے مقابلہ میں خدا کی بناه میں آنها ای بان میں آنها ای بان میں آنها ای بان میں آنہا ای بان میں آنہا ای بان میں آنہا ای بان میں آنہا اسب بیا نہ کریں ۔ بلکھیں قداسب بیا نہ کریں ۔ بلکھیں قداسب ب

ابی طاقت سے ہیا کرسکتے ہیں۔ وہ توکرلیں۔ مگرچ نکرکئی باریک دد باریک امور ہوتے ہیں ادر کئی عجیب مواقع جو کامیابی ہیں سدراہ ہوجا ہتے ہیں۔ اس لئے دعا کی جاتی ہے۔ نیز صبح اسبب مرادمندی کا علم مجی خدا کے فضل ہی پر موقو ف ہے۔ میں نے بڑے بڑے گھسان کے مباحثوں میں جہاں میں تن تنہا تھا اور ہزار لا فنالف ہی فالف ، اس عید فت بدتی کے جو سے دیکھے ہیں۔

(صميمه اخبار مبد فاديان ۲۴ رنومبر ۱۹۱ع)

٩٩- وَقَالَ رَجُلْ مُوْمِنَ وَمِنْ الْ فِرْعُونَ يَكُمُّهُ اللهُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانَكُ وَيَعَانُهُ وَالْ يَلْكُ مَا وَقَا اللهُ وَيَعَانِهُ وَيَعَانَكُ مُنَ اللهُ وَيَعَانِهُ وَيَعَانِهُ وَيَعَانِهُ وَيَعَانِهُ وَيَعَانِهُ وَاللهُ وَيَعَانِهُ وَعَلَيْهُ وَيَعَانِهُ وَعَلَيْهُ وَيَعَانِهُ وَعَلَيْهُ وَيَعَانِهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَيَعَانِهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَاكُمُ وَالْمُعُلِي مِعْنَاكُ وَالْمُعُلِي وَعَلَاكُمُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَاكُمُ وَاللّهُ وَعَلَاكُمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُوانَا وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُكُمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُولُكُمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُكُمْ وَالْمُعُلِقُلُكُمُ وَالْمُعُلِقُولُكُولُ وَالْمُعُولُولُ وَلِي اللهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِي اللهُ وَالْمُعُلِقُولُ وا

٣- يقومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَامِرِيْنَ فِي الْيَوْمَ ظَامِرِيْنَ فِي الْيَوْمَ ظَامِرِيْنَ فِي الْمَا الْمُوانَ جَاءَ نَا الْهَا وَهُمَا مُنَا مِنْ مَا الْمُولِثُ جَاءَ نَا مَا لَوْمَ عَوْنُ مَا الْرِيْحُمْ الْا مَا الْمُعَلِيْلُ الدِّمْ الْوَالِمُ الدَّمْ الدَّمْ الْوَالِمُ الدَّمْ الْوَالِمُ الدَّمْ الْوَالِمُ الدَّمْ الدَّمْ الْوَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الدَّمْ الْوَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الدَّمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

ظَاهِدِينَ فِي الْأَرْضِ، طاقت وغلبه والع بوزمين بر-(منيمه اضام برتاديان ١٩٨ رنوم را١٩١)

# ٣٧٠ وَيْقُوْمِ إِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمُ التَّنَاوِلَ

یکومرالتناکد ،ایک دومرے کوبکارنے کادن جیساکہ معیبت کے وقت کمتے ہیں۔ (صنیم اخبار بدرقادیان ۱۹۲۸ نومبر ۱۹۱۰)

٣٥- وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ

## كذرلك يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِ قُلْبٍ مُتَكَبِرِجَبًا إِلا

کفراور کبر اور براعمالی کے کسب سے جمر گئی ہے۔ ان بری باتوں کو چھوڑدو۔ مہر سی ہوئی دیھ ہو۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ کہ جن قولی سے کام نہ لیا جاوے وہ قولی بندریکا اور اکہ سنہ آئہ ہم کر ور ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں کل کہ وہ قولی جن سے کام نہ لیا گیا۔ اس طرح سے بیکاراور معظل رہتے رہتے بالکل نکتے ہوجاتے ہیں اور ان پرصادت آ آسے کہ اب ان قولی پر اور ان قولی کے دکھے والوں پر فہر لگ گئی ہے۔ ہراکیا۔ گناہ کا مرتکب دیکھ لے جب وہ پہلے پہل کسی برائی کا ارتکاب کر اسے تو اس وقت اس کے ملکی قولی کیسے مضطرب ہوتے ہیں بھر جیسے وہ ہر دور اور ان کا ارتکاب کر اس ہوا وہ اور انکار کو اس میکار کو ان کا اور انکار کو بیا وں ان کو بیا وہ اور انکار کو بیا ہوا تھا وہ اطراب اور ایس کے ملک تو کی کیسے مضطرب اور اس کے محادرے کی ہوا تھا وہ اطراب انسی عمل پر بھر بڑا گئے۔ ان کے کان بولی پر فور کرو کیا ترب اور انکار کیوں ہے جا نسانی نیچر اور فطرت اور اس کے محادرے کی بولی پر فور کرو کیا ترب اور انکار کی تو کی کے ۔ ان کے کان بھرے ہوگئے۔ ان کے کان بہرے ہوگئے۔ ان کے کان بہرے ہوگئے۔ ان کی سے جی قدت مراد ہوتی ہے۔ بہرے ہوگئے۔ ان کے کان کی تو کی دور مورد وہ مورد کی اور کا کان کان کان کان کان کی تو کو کان کے کیا ای مجازوں سے حقیقت مراد ہوتی ہے۔ بہرے ہوگئے۔ ان کی سے جو کئے۔ ان کی سے دور ان کان کان کی سے دور مورد کی ان کان کان کان کی کو کان کی کان کی سے دور کی ان کان کان کان کان کی کان کان کان کان کان کان کی کان کان کان کان کان کی کان کی کی کان کی کان کان کان کی کی کان کی کو کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کان کی کان کی کان کی کان کی کی کان کی کی کان کی کی کی کان کان کان کی کان کی کان کی کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کی کی کان کان کی کان کان کان کان کی کان کان کی کان کی کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کان کان کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کی کان کان کان کان کی کان ک

اسی طرح بہ کاآ ہے الندان کو جو ہوزیادتی والاشک کرنارہے یمبر کوئے بیں الندکی ہاتوں بی ابندک ہوئے ہیں الندکی ہاتوں بی ابندرے جو بہنجی ان کو۔ بڑی بیزادی ہے الند کے یہاں اور ایما نداروں کے یہاں ۔ اسی طرح کہر کرنا ہے ہر دل پر عزورولے سرکش کے ۔ ( فصل الخطاب حصد دوم صفا ا

٣٠- وَقَالَ فِرْعَوْنُ يِهَامِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَكُونَ يُهَامِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَكُونَ يُهَامِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَكُونَ يَهَامِنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَكُونَ الْمُونَ الْمُعُلِقِ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُونِ الْمُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونَ الْمُؤْنِ الْمُؤْ

اَبْلَخُ الْاَسْبَابِ ، "الدُّسَان اسبب بربني جائيں ۔ بداس نے بطور تسخر کہاہے کیونک حفرت موسی استے کہا ہے کیونک حفرت موسی کانسان کو جسمانی موسی کانسان کے جسمان کو جسمانی بنالیا۔ اور کہا کہ ایک محل بناؤ ما موسی کاخل اور پہنچ کر دیکھیں ....

ایک دہربیانے مجھ سے کہاکہ اگر زمین واسان کے درمیان پھر بھردیئے جاوی تو تمہارا خدا کچلاجائے۔ میں نے کہا امن کہ ان برزمانہ گزرآہے یا نہیں بوکہا۔ ہل میں نے کہا زمانہ تو مخلوق ہے جب وہ نہیں کچلاجا آ توزمانہ سی تطیف جیز بیدا کرنے والا تو بہت ہی تطیف ہے۔

(صنمیم اخبار بدر فادیان ۸ روسمبر۱۹۱۰)

ایک عیسائی کے اس اعتراض " ہلمان توموسی کی موت کے ڈیر مدسوبرس بعار خسور کے وزیر تقا ( دیکھوڈ ستیر ۱ باب) کے حواب میں تحریر فرایا۔

یہ اعتراض تھیک ایسا ہی ہے جیسے کوئی عیسا ٹیول کو کہے ۔ ساڈل واؤدسے پہلے سموٹیل کے وقت بادشاہ ہوا۔ مسیح کارسول کیسے ہوگیا۔ لیعنوب تو بنی امرائیل کا باپ اسٹی کا بیٹا تھا مسیح کاجائی کیونکر بن کیا ۔ مریم تو موسی اور فارون کی بہن تھی مسیح کی ال کس طرح ہوگئی ۔ افسوس صدا فسول فند اور مسط انسان کوکس طرح موت کے اتھا ہ کنویں میں جمکاتی ہیں ۔

مینس اور پرس نے موٹی کا مقابلہ کیا ( ۲ تمطاؤس ۳ باب ۸) بتاؤ توریت میں کہاں لکھاہے کہ موٹی کا مقابلہ انہی دوا دمیوں نے کیا ۔ ساؤل بعقوب اور مریم کئی آدمیوں کے نام ہوسکتے ہیں تو کیا نامکن ہے کہ کا مان فرعون کے افسر کا نام بھی ہوا ورخویرس کے وزیر کا بھی۔

اگرمینس اور مرس کا نام کہوکہ نوریت میں بنیں۔ تو تمطاؤس چونکہ الہا می کلامہے۔ اس لئے اس بی بوانمبی ان کصدافت کی کا فی دلیل ہے۔ توہم مہی قرآن کو الہا می اور الہٰی کلام مانتے ہیں اور بہت صفائی سے وہی جواب دے سکتے ہیں۔

تعنیق جواب ؛ کامان کے معنے عربی میں محافظ کے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پرمتعیّن تھا۔ کہ ان سے انبٹیں پکانے کا کام لے ۔ دیکھو خروج ۵ باب ۱۰ ۔ حضرت موئی اس شخص کومی نصیحت فرطتے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ صن سلوک کو کہتے تھے قرآن مجید سے بھی پایاجا آہے کریش خص افسر عمارت تھا جہاں فرایلہے اور فرعون کا قول جو اس نے کمان مرکبا۔ نقل کیا ہے ۔ یا ہامان ابنی لی صدرت ا

٣٨- اَسْبَابَ السَّمُوْتِ فَاطَّلِمَ الْ اللهِ مُوْسَى ٢٨ وَعَنْ السَّمُوْتِ فَاطَّلِمَ اللهِ مُوسَى وَالْ اللهِ مُوسَى وَالْ اللهِ مُوسَى وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُوسَى وَالْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وِزْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وِزْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وِزْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وَرْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وَرْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وَرْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وَرْعَوْنَ التَّبِيْلِ ، وَمَاكَيْدُ وَرْعَوْنَ

٣٩- وقال النيزي أمن يفوه النبعوب

آ هُدِكُمْ سَبِيْلُ الرَّشَادِ أَنَ

آهُدِكُ مُرسَبِيْلَ السَّدَشَادِ : فرعون نے وَمَا آهُدِكُ مُرسَبِيْلَ السَّسَادِ كَهُ اس كارديد ميں فرانا ہے۔ (صميم لمخبار مبرد قاديان ٨ رومبر ١٩١٠م)

الا- مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى الرَّمِثْلُهَا، وَمُنَ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ اوْ انْتَى وَ مُو وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ اوْ انْتَى وَ مُو مُؤْمِنُ فَاولَئِكَ يَـذَخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ مُؤْمِنُ فَاولِئِكَ يَـذَخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ وَبُهَا بِعَيْرِحِسًا بِ

قب قدر مومن کا ایمان برصنایی و اسی قدر وه برک فضل کوهذب کرا ہے اور اسی صل کرتا ہے ۔ جیسے حسن فدر روشندان یا فقیلہ برا ہوگا۔ اسی قدر زیادہ روشنی کھینچے گا۔ اب اگر کوئی ہے سوال کرے کہ حب ایمان فضل کو بلآ اہے اور فضل سے نجات ہے تواعمال کیا ہوئے ۔ کیا اعمال نفواور میکار ہوں کرے کہ حب ایمان فضل کو بلآ اہے اور فضل سے نجات ہے تواعمال کیا ہوئے ۔ کیا اعمال اور سیا ایمان ایک تعلق نہیں سوچا ۔ کیونکہ نیک اعمال اور سیا ایمان ایک ورم سے یہ کا ایمان ایک اعمال کا بیج ہے اور انجھے بیج کا ضرور لماں اچھے بیج کا مرود دوم مروم میں موجا ہی کھی وہ موجا ہی گاہ ہوئا ہے۔ دوسرے کو لازم وطروم میں دوم صلی انجاب کھیل ہوتا ہے۔

اور حبس نے کی ہے مجلائی وہ مرد مہدیا عورت اور وہ یعنین رکھنا ہو۔ وہ لوگ جائیں گے

بہشت ہیں۔ روزی پائیں کے وہاں بے شمار۔ ( فصل الخطاب حصتہ دوم صالا)

٣٠- وَيْقُوْمِمَا لِيَّ ٱدْعُوْكُمْ إِلَّى النَّجُوةِ وَ

تَسدْعُوْنَرِيْ إِلَى النَّارِشَ

اِلی النَّجُويْ ، اونچے پرُآجاؤ ۔ جہاں ہرتشم کے عذابوں سے محفوظ دمہر۔ (صنبیم لمغبار مدرتادیان ۸ردسمبر،۱۹۱ع)

٣٠- النَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَيْسَيًا، وَيَهُ مَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَدُ ادْخِلُوْ الْلِفِرْعَوْنَ الشَّدَ الْعَذَابِ

اَلنَّادُ يَعْدَرَضُونَ عَدَيْهَا، اس مِن عذابِ قَرِكا بُوت ہے۔ د تشمیدالاذان جدد مل مدیس)

٧٥- رِنَّالَنَ نَصُرُرُ سُلَنَا وَالْمِذِيْنَ أَمَّنُوْ رِفَ الْحَيْوِةِ الْمَذَ نَيْا وَيُوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَا دُسَ

ہم اپنے مرسلول اور کامل مومنول کوجو ہمارے کے پرچلتے اور ہمیں مانتے ہیں ۔ نصرت وامراد وائید دیتے رہے اور دیتے رہیں گے ۔ اس دنیا میں اور قیامت کے دن ۔

اب نام مامورول مرسول اوران کے سپے ساتھ والوں کی تاریخ دیکھ والو کسطرے ہے کس اس بے باروغمکسار دنیا میں آتے ہیں ۔ مثلاً یوسف علیہ السلام کود کیمو زبر دست طاقت اورجاعت نے ان کے ساتھ کیا کیا ۔ مگر آخریوسف علیہ السلام کامیاب اور وہ سب کے سب با ہم عصبیت ناکام و نامراد ہوئے ۔ ہمارے نبی کریم صلی الدعلیہ و لم کے دشمن کیسے زبر دست تھے ۔ بھر کیسے نامراد ہلاک ہوئے آئیدونصرت رس کے بارے ہیں دوخری ہیں ۔ ایک دنیا میں تائیدونمرت کی ۔ دوسری بعدالموت کی ۔ ان

دومیں سے ایک واقعہ نے دنیا میں اپنی فبرے مطابی ظہور کیا۔ پس اسی مناسبت سے دوسری فبرجواسی کے ساتھ ہے۔ اپنے واقعہ کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی۔

فرعون وموسی علیالسلام کے ابین جنگ موری ہے۔ ایک طرف ایک طاقت وربادت ہے۔ جو مرمقابل کوکہتا ہے۔ تو ہمارا نمک پروردہ اور تیری کام قوم ہماری غلام ہے۔ الله دونوں کے درمیان المی نفرت کا وعدہ ہوتا ہے۔ کہموسی انہی تمام شرار توں سے صغوظ رہیں گئے اور فرعونی باسکل غرق ہوکر عذاب آخرت کے سخت ہوں گئے۔ فوق ملے الله صبیات مامک کر وا و حکات بالل فی وعمون سکو مج العک خوت سکو میں العک خوت سے العک خوت سے العک میں مامک کر والدین طبع سوم ماسے ہیں زبر دست توت سے قیامت کو دیا۔

(فورالدین طبع سوم ماسے ہمس)

ساری خلعت جومیری نگاہ سے بدراجہ علم کتاب ساع ۔ مشاہرہ گزری ہے وہ بہ جا ہتی ہے کہ میں جیت جاؤں اور مجھے نفرت ملے ۔ لوگ اپنے نگ وناموس کے قیام کیلئے جانوں مک بے درین نار

لردست ہیں۔

حصرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں فیوس سفتے ۔ مگر اس سب سے بڑے فالف ہمرود کا کچھ نشان نہیں ۔ مورضین اس کے بارہ میں بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ تھا بھی یا نہیں ۔ تھا تو کون ؟ اسی طرح حضرت موسی حصرت مسیم کے دشمنوں کا حال ہوا ۔ پھرجناب نبی کریم مسلی الدعلیہ والہولم

كانام ره كيا اوركس عزت سے ليا جاتاہے۔

امام حسین و شی الندعنه کی اولاد تو مرح گربائی جاتی ہے۔ مگریزید کی نسل میں سے ہونا تو در کنبار اسکا سم نام میں کوئی کہلا نا نہیں جا ہتا۔ دسمبر اواء)

 وَالَّ ذِیْنَ الْمَنْوَا فِی الْحَیْوةِ الْدَّنْیا الدّتال کے الاواورم ل اورموس اس و نیایں الدّتال کی الدّتال کے الاواورم ل اورموس اس و نیایں الدّتا ہے کا اللّٰدی سے محتہ لیقے میں اور یہ نصرت جیب جمیب طور پر اپنا ظہور کرتی ہے کیونکر اس نفرت سے اللّٰدی سے کا اللّٰدی سے کا اللّٰدی سے کا اللّٰدی سے کا اللّٰدی سے نام کی جاتی ہے۔ کی خوب فرایا ہے۔ ما اور ایک عظیم الشان حجت ہوتی ہے جو خداک طرف سے قائم کی جاتی ہے۔ کی خوب فرایا ہے۔ فدا کے باک وگوں کو خدا سے نوائی طرف سے قائم کی جاتی ہے توجیر عالم کو اکتال و محاتی ہے فیمی وہ خاک ہوکر و شمنوں کے مرب پڑتی ہے پر مجب ہوتی ہے آگ اور ہر فالف کو جلاتی ہے فرض رکھے ہیں ہر گرخدا کے کام بدوں سے پر مجال خات کے ایک خلق کی کیا بیش جاتی ہے کہی میں میں میں ہوتی ہے اللہ کی نصرت جاسے نیچے آٹ و اور اس کے نگ میں دنگین ہوجاؤ۔ بیانے کا نور اپنی علی ذندگ سے دکھایا ہے اسکے نیچے آٹ و اور اس کے نگ میں دنگین ہوجاؤ۔

"اہم منرود کامیاب کرتے ہیں اپنے رسولوں اور مومنوں کو دنیا کی زندگی ہیں اور پیش ہونے والوں کے بیش ہونے والوں کے بیش ہونے کے دن میں ۔ ( نوراندین طبع سوم مشوا)

حضرت الم صبن كرالم من كرالم من تهيد بوق و يه النّا كَذَنْ هُ وُسُكُنَا وَالَّ ذِيْنَ الْمَدُوا فِي الْحَياوَةِ اللّهُ فَيْ الْحَياوَةِ اللّهُ فَيْ الْحَياوِةِ اللّهُ فَيْ الْحَياوِةِ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَا لِللّهُ فَاللّهُ فَا لَلْمُلْكُولُولُكُمُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَلْمُلْكُولُ

جوباب بنتے تے۔ جو بخربر کار تھے۔ ہرطرح کی تدبیری جانتے ۔ ان سب کے منصوب غلط ہو گئے۔ (بدر ۱۹۰۸ جنوں کا ۱۹۰۸ مسال)

الله فَاصْبِرُانَ وَعُدَامِلُهِ حَقَّ وَّاسْتَغُورُ اللهِ عَقْ وَّاسْتَغُورُ اللهُ اللهُ

مسلطین ، دلیل ماهد فربسالغید، متکراپی کرای کی صدکو کمبی بنیں بنجیا اور کبی کامیاب نہیں بنوا میں نے ایسے نظارے خود دیکھے ہیں ۔ جرش کر میں جن برطلم کیا جنہیں دلیل سمجا۔ انٹر ابنی کے اعتوال بلکر من والے جو توں سے بطوایا گیا۔ (ضمیم اخبار بدر قادیان ۸ردیمبر ۱۹۱۰)

۵۸- کخلق السّماؤت والا دُرْض اکبر مِن خَلْق السّماؤت السّماؤت السّماؤت السّماؤت السّاس لا يَعْلَمُون السّاس وليكنّ اكثر النّاس لا يعْلَمُون الموركمو - ميجاد في مدرس مين نين ولكِنّ اكثر النّساس لا يعْلَمُون الموب يادركمو - ميجاد في مدرس مين نين مين مين المنتاس المنساس ا

٩٢- أمثُّهُ الَّذِ يُبِعَعَلَ لَكُمُ الْيُلُ لِتَسْعُنُوا فِيْهِ وَالنَّهُ الَّذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَالنَّهُ النَّهُ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَالْمُنَّ اللَّهُ لَذُو فَضَلِ عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ الل

لَڪُمْ ، تَہماری بی مجلائی کیلئے۔ لِتَسْكُنُوْ افِیْدِ ، تاكرتم الس مِن آرام كرو۔

آرام بلی دولت ہے۔ آرام سے صحت اچی رہتی ہے۔ علم بڑھتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کیلئے قدرتی طور پر ایک وقفر مقرد ہے۔ انسان کیلئے بھی مزودی ہے کہ آرام کرے مگرارام خوابی کے فضل پر موقوف ہے ۔ بہم نے میں روپے سے لے کر کروڑ کا روپہ آمدتک کے لوگوں سے پوچھا ہے تو انہوں نے اپنے تئیں کہ کھی تایا ہے ۔ جس سے معلوم ہوا ۔ کر سکھ کی ذندگی دولت پر موقوف نہیں بلکہ تمام جسم کے اسٹے تئیں کہ کھی تایا ہے ۔ جس سے معلوم ہوا ۔ کر سکھ کی ذندگی دولت پر موقوف نہیں بلکہ تمام جسم کے مسکمہ الندکی فرال برواری میں ہیں ۔ (منمیم اضار برد قادیا ہی مرد میں ہیں ۔

قَدَادً ، آرام كاه

فَاحْسَنَ صُورَ حَمْر براسان كي تصور كع بائبات بين كر المتى بي يشراك الله برجلت بي السان كي تصور ك عبائبات بين كر المحق بي المسال المرتبع المائه بي المرتبع ا

ثُمُّونَ عَلَقَةٍ ثُمَّيُخُرِجُ كُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوْا

اَشُدُّكُمْ ثُمَّلِتَكُوْنُواشَيُوْخًا، وَمِنْكُمْ مَّنَ يُتَوَقِّ مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوْا الْجَلَّا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

مِنْ نَسْرَابِ ، بِهِ مَنْ سَانَ مَ جَو الركِيطِ وَلَكَ تَوْكِيرًا مَيلا بوجل اوراس مَى سانسان بدا بواب است -بدا بواب است مركو - (صنيما خيار بدرقاديان ٨ردسمبر١٩١٠)

٩٩- مُوَالَّـذِي يُحْي وَيُوسِيْتُ، فَإِذَا قَضَى اَمْرًا فَإِنَّا يَعْنَى اَمْرًا فَإِنَّا يَعْنَى اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَـهُ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ

وہی زندہ کر آ اور مار آ ہے ۔ لیس جب جاری کرا ہے حکم تو کہتاہے ۔ مروجا ۔ لیس ہوجا آہے ۔ ( نورالڈین طبع سوم صلا )

٥٠- ٱلمُعَرَّرَالَى الَّذِيْنَ يُجَارِ لُوْنَ فِيَّ ايْتِ

٨٧- فَاصْبِرُونَ وَعْدَاشِهِ كَتَّى ، فَإِمَّانُو يَنَّكَ

بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوَدَّبُنَكُ فَالَيْنَا يُرْجَعُونَ

فیامیان یک نیست است ظامرے کرہی کی پوراہونے کی صورت کاعلم اللہ ہی کوہے اور اس کے قبطہ قدت میں ہے۔ است طام سے علم میں جاہے ۔ پوری کردے ۔ اور اس کے قبطہ قدت میں ہے جس رنگ میں جاہے ۔ پوری کردے ۔ (صنیم اخبار بدر قادیا ہی مرجم بر ۱۹۱۰ء)

١٨- وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُ وَاعَلَيْهَا مَاجَدَةً فِيْ صُدُوْدٍ كُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ الْ

الله کی کتاب الله کی عظمت سمجانے قرب کی داہیں تانے اود اس ذات سے حبِ کا مل پداکانے کیئے نازل ہوئی ہے ۔ اور یہ باتیں اسی کے عجیب درعجیب احسانوں کے مطالعہ کرنے سے بیدا ہوتی ہے جُبِدکتِ الْفَالَةُ مُ مِنْ عَلَیْ حُبِ مَنْ احْسَنَ الّیْها کا مل علم والے ۔ کا مل قدمت والے ، کا مل قدمت والے ، کا مل قدمت والے ، کا می موجب ہے ۔ اور میراس مجت کرنے والے میں فراں برداری بیدا ہوتی ہے جو تام مسلموں کی موجب ہے ۔ پہلے اپنے اصابی بیابی فرما تہے ۔

وَعَلَىٰ الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ، يَهِ بَرَى سَفَرَكَ وَكُلِيا - اب بحرى سَفِركَ وَدَاكُ بَلْكُ - وَعَلَىٰ الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ، رَبِيعِ بَرَى سَفِركَ وَكُلِيا - اب بحرى سَفِركَ وَدَاكُ بَلْكُ - وَعَمَرُ الْمَاعِ ) (منعيم الخيار بدر قاديان ٨ روسمبر الماع)

٨٠- ويُريْكُمْ ايْتِهِ وَأَيَّ ايْتِ اللَّهِ

تُنْكِرُوْنَ⊡

وَيُدِنِكُ عُراليتِ ؛ ايك مقناطيسى سوئى كطفيل اندهيرى داتون مِن برائي مندون مندون مندون مريخ الميت برائي مندون من

٨٠- أَضَلَمْ يُسِيْرُوْا فِي الْآرْضِ فَيَنظُرُوْا كَيْفَ

حَانَعَا قِبُهُ اللَّهِ يَنَمِنَ قَبْلِهِ هُ ، كَانُوْا اَحُمْرُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

افَ لَمْ لَيْسِيْ وَوَافِي الْاَدْضِ ، كَالِهِل كَ ذريع بجى سير في الارض بوسكم ہے۔ فَمَا اَعْفَى عَنْ هُدُ عُرِي الْاَيْنِ عُلاَلِي كاكمال كك سكة بنمايا - كراب كك اس كے آنار باتى ہيں - قارسى زبان اب مجى گاؤں ميں پڑھائى جاتى ہے مِگر مخوتنز ل آيا - اب وہ طمال - وہ شوكت - وہشان كماں گئى ۔ ضعاجب مثا نے پر آيا تو وہ سازوس الملي كم محى كام مذايا -

٣٠٠ فَلُمَّاءُ تَهُ مُرُسُلُهُ وَبِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوا بِمَاعِنْدُ هُمُونَ الْحِلْمِرُ عَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوا

به يَسْتَهْزِءُوْنَ ا

 اس سے معاف پایجانا ہے کہ سچائی کیلئے اورالند تعالیٰ کی معرفت اور لقین کی ابول اورعلوم حقہ
کیلئے اسی قدر پیاس انسانوں میں بڑھے گی جس قدر نیکیوں اور تعولی میں ترقی کر بھا ہجرانسان لینے
اندواس پیاس کو بجبا ہوا محسوس کرے ۔ اور فسیرحوا بسما عین قد مشرق من العید کے آثار بائے
اندواس کو استخفار اور دعا کرنی چاہیئے ۔ کہ وہ خطرناک مرض میں جتلام ہے جواس کیلئے لیتین اور معرفت
کی داہوں کورو کنے والی ہے ۔

چونکرالندتعالیٰ کی رضاکی راہیں ہے انت اوراس کے مراتب و درجات ہے انتہاء ہیں۔ بھر مومن کیونکر مستنی ہوسکتہ ہے اس لئے اسے واجب ہے کرالند کے فضل کا طالب اور طائکہ کی اِکٹر کول کا متبع ہوکر کتاب اللہ کے سمجنے ہیں جست وجالاک ہو۔ اور سمی اور مجاہرہ کرے ۔ تعوٰی اختیار کرے تا سیح علوم کے دروازے اس پر کھلیں ا

غرض کناب النّد پرایان تب پدا ہوگا۔ جب اس کاعلم ہوگا اودعلم منحصر ہے۔ مجاہرہ اور تعوٰی پر اور فسیرِحُوْابِ حَاعِثْ دَحْثُ حَرِّبْ الْعِیلْ جِرسے الگ ہونے پر۔

دالحكم عارجنوري ما-19ء صاف)

یبودیوں کو بخفرت صلی الدولیہ کو کم کی دسالت اور دی پر ایمانی لانے سے جوچیز بانع ہوئی وہ بہا تک برعلم تھا فَ رحد و انہوں نے یہ سمجد لیا کہ ہما دے یاس ہوایت کا کا فی ڈرایعہ صحف انبیاء اور صحف ابراہیم وموسی ہمادے یاس ہیں ہم خداتنالی قوم کہلاتے ہیں نکشون اُبدناء کا کہ کہ دانکار کردیا کہ ہم عربی آدمی کی کیا پرواہ کر سکتے ہیں ۔ اس تکبر اور خود لین نکت اُبدناء کا کہ دوہ اس رحمۃ للعلیوں کے مانے سے انکار کر بیسے حس سے حسیق توجد کا مصفی اور شیری چشمہ ماری ہوا۔

المحمد ارابیل مداء مدلی)



### بشم الله الرّهمن الرّحيوا

١٥٠٠- المرا المنافريل من الرَّحمن الرَّحيم كِتْبُ فُصِّلَتْ الْمِتُهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ أَ بَشِيرًا وَنَدِيرًا، فَأَعْرَفَ آڪُٽُرمُ مُفَهُمُ لا يَسْمَعُونَ او قَالُوا فَلُو بُنا فِي ٱحِنَّةٍ مِنْكَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي اَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ مِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا غمِلُوْنَ الْكُلُواتُمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوْتِى إِلَيْ أَتْمَا الْهُكُمُ الْهُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيْمُوْا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِيْنَ اللَّهِ يُنَالُ يُؤْتُونَ الزَّحُوةَ وَمُمْ مَالَاخِرَةِ مُمْكُفِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوْعُمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مُمْنُوْنِ

رحن ورحم کی جانب سے اتراہوا۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھلی کملی بیں۔ قرآن عربی جاننے والے

لوگوں کے واسطے لبنیرونذیرہے۔ بس اکٹر لوگوں نے منہ پھیرا اور وہ سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں ہمارے الوقوں پر غلاف چرھے ہوئے ہیں۔ تیری اسی بات کی طرف سے جد صر تو ہمیں گل المہ ۔ اور ہمارے کالی بوعمل موں ہے ہیں اور تیرے اور ہمارے ورمیان اوط ہے ۔ تو اپنے کام ہیں سگارہ ۔ ہم اپنے کام میں ۔ تو اپنے کام میں ایک تہمیں سابتسر ہوں ۔ میری طرف خدا کا بینام آتہ ہے کہ تہما را معبود واحد ہے ۔ اسی کی راہ پر سیدھے کھڑے ہوجاؤ اور اسی سے خشش مانگو ۔ باکت الی مشرکین کے واسطے جزکور ہمیں نے اور آخرت کے منکوییں ۔ ب شک ایمانداروں اور نیکو کا رول کیلئے غیر منقطع اجر ہے ۔

( فصل الخطاب حصة وم مده)

قُلُ إِنْ مَا اَنَا بَسْدَ مِنْ مُلِكُ مُر ... الن الن الذي توكم من اوى بول جيدة مركم الآب فجدكوكم تم يربندكى ايك حاكم كى ب - سوسيده ربواس كاطرف اوراس سيخشوا و اورفرابى ب تنرك والول كى (فعل الخطاب حقد الآل صكا)

١٣١٠ عُلُ أَرِّنَ كُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّهِ يُخَلَقَ الْكَرْضَ فِي يَوْمَتِينِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ ٱنْدَادًا. ذُلِكَ رُبُ الْعُلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بُرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرُفِيْهَا أَقُواتُهَا فِيَ اَ (بَعَةِ إِنَّامِ مَ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ النَّهُ الْمَدَّوى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَفَالَ لَهَا وَلِلا رُضِ ائنِياطَوْعًا أَوْكُرْهًا، قَالَتَآاتَيْنَاطَآرُعِينَ فَقَضْمُ اللَّهُ مَنْ سَبْعُ سَمُواتٍ فِيْدُومَ يُنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَمَآءِ آمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيْمُ ورَحِفْظًا وَلِكُ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ توکهد کیاتم اید فعا کا کفر کرتے ہوجس نے زمین کو دو دان میں پیدای اور اسکے شریک مقرر کرتے ہوئی و عالموں کا بروددگارہے ۔ پھراس پر بہاڑ بنائے اور ذمین کو برکت دی اور اشیائے خوردنی کے اس میں اندائے بندھے ۔ یہ سب کچہ جار دان میں ہوا ۔ حاجت مندوں کیلئے سب ساما ان درست ہوگیا ۔ بھر سامی جانب متوقع ہوا اور وہ دخان تھا (لینی اسے شیک کیا ) بھراسے اور زمین (دونوں) کوکہا کہ خواستہ یا نخواستہ تم دونوں مامز ہوجاؤ ۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں (یہ ایک انداز محاورہ ہے جس کا مرعا سبے کہ بیاشیاء مامز سر جاؤ ۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں (یہ ایک انداز محاورہ ہے جس) مرعا سے کہ بیاشیاء مامز دکیا ۔ (تعدیق براہیں اور کم بی کو مات سام مقرد کیا دونوں یں اور ہم سام کو اس کا مرحات سام مقرد کیا ۔ دونوں یں اور ہم سام کو اس کا مسیر دکیا ۔ (تعدیق براہیں احمد یہ صرف ا

ایک مّت کک محیے تعب اود انسوس مواکر تکذیب برابین کے مصنف مساص نے اس قدولمل طیل اعتراض آیت شریعہ خکتی استی ملوت و الاُدھن فی سِت نے ایّا مِر پرکیوں کئے اور میرے تعب اور انسوں کی کئی وجہ ہیں ....

اول - اس کے بیداہونے کی اورج کچوان دونوں میں دین - اس کے بیداہونے کی فرالیسے سیجے لوگوں نے دی ہے - میں کا صدق مختلف دلائل اودنشانات سے تابت ہے اوداس فرکوشلبرہ فرالیسے سیجے لوگوں نے دی ہے - میں کا صدق مختلف دلائل اودنشانات سے تابت ہے اوداس فرکوشلبرہ

مروريه عليم اورقانون قدرت كم منظم انتظام في بين جشايا-

دوسرے کا نام سیر ناموسی عبرالند صلی الند علیہ و کہ ہے ال میں سے ایک کانام سیر فاموسی علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام سیر فاموسی عبرالند صلی الند علیہ و کم ہے اور الن لوگوں نے یوں کہ الب کہ ہم کو الند تعلیٰ نے بیت کی نے بیٹ جیس معلوم ہوئی۔ الن خبر و مہند وں کی امداد الند تعالیٰ نے جیسے کی ہے اسکی خبر و نیا سے منی نہیں ۔ اور جو تعب انگیز کامیابی الن لوگوں کو ہوئی ۔ اسکی نظیر مدعیاب ہمام میں کوئی نہیں دکھا سکتا ۔ انصاف کرو کیا جباب الہی کی پاک اور مقدس بارگاہ سے حبولوں کو ایسی امداد مل سے میں دکھا سے حبولوں کو ایسی امداد مل سے ہے۔

سوم - اس سے کومیں کتاب میں بیرخردی گئی اس کا من جانب الندہوتا بہت وجوہ سے تابت کیا گیا۔

جاب اسكانام توريت او- چابوقران كريم كمو .

پنجم ، اس کے کرزمی ۔ اسمان اور ان دونوں ک درمیانی تین چیزی ہیں اور انکی بناوٹ دوطری پر بھی ۔ اقل ۔ ان اشیاء کی اصل بناوٹ ۔ دوم ۔ انکی ترتیب ۔ لیس یہ چید چیزیں ہوئیں ۔ جوجی یوم میں پیدا ہوئیں یہاں بیام بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ آریہ نے بھی تمام مخلوق کے اصول اشیاء جید چیزوں کو ان ہے ۔ ارضی استیاء جیار ۔ جن کو اربع عناصریا جیار تت کہتے ہیں ۔ اور سماوی چیزی دو ۔ زمین کی چارچیزی ۔ مٹی ۔ پانی اسکیاء جو اسے جیو کہتے ہیں ۔ اور دومری دوح جید جیو کہتے ہیں است می سنو۔ قدل آئیک فرکت کے دور دومری دوح جید جیو کہتے ہیں قرآن کریم میں ایک جی کھر تفصیل کی گئی ہے اسے می سنو۔ قدل آئیک فرکت کے دون بال ذی خکت کے قرآن کی ایک جی کھر تون بال ذی خکت کے جو کہتے ہیں میں ایک جی کھر تون بال ذی خکت کے دور دومری دون بال دی خکت کے دور دومری دور دور بال کریم میں ایک جی کھر دون بال دی خلال کوئے کے دور دومری دور دون بال دی خکت کے دور دومری دور دون بال دی خلال کی خکت کے دور دومری دور دومری دور دور بال کریم میں ایک جی کھر دور دومری دومری دومری دومری دور دومری دومری دور دومری دومری دور دومری دور دومری دور دومری دومری دور دومری دور دومری دوم

فِيْ يَوْمَثْنِي ..... وَأَدْخَى فِيْ حُلِّ سَمّاءٍ أَمْدَها -

ت شیم - اس این کران چیزوں کے بلنے میں یہ نہیں فرایا کہ تام دن اور رات میں ان اشیاء کوپدا کیا - بلکری فرایا ہے کہ چیر روز میں یہ چیچیزیں پیدا کیں ۔ یہ کما جاسکتا ہے کہ ایک ایک چیز ایک ایک روز میں - ایک ان کے اندر کلم کن سے پیدا ہوتی ۔ مغتم - اس لئے کہ الدّ تعالیٰ خَالِق الا دُضِ وَ السَّهٰ وَتِ معظَّل بِكَارنبين . وه بهيشرابنی كاطرصغات سے موصوف ہے - ايساكيوں انام اورے كرتمام الشياء كوايك آن ميں بيدا كر كے مجمعطل بوكيا بلكم وه بهيشرخان ہے - اور مخلوق كاحا فظرہے اور دہے كا ۔

سمنتم ۔ اس لئے کہ یوم عربی زبان میں مطلق وقت کو کہتے ہیں لیس سِنتَ تِے ایّا مِرے یہ مضہوں کے ۔چھوقت میں ۔ چاہووہ وقت ایک آئ کلمع الْبَصَدِ ۔ لو۔ چاہو تووہ ایک ایک یوم لاکھوں کورد

بس كايوم جيد راقم كاعتقادب سيجو

نہم ۔ اس کے کروم عرب زاندا وروقت کومی کھتے ہیں حس میں کوئی واقع گزرا ۔ گووہ واقع کننے بڑے وقت میں کوئی واقع گزرا ۔ گووہ واقع کننے بڑے وقت میں کوئی واقع گزرا ہو۔ یوم بعات ۔ یوم حنین ۔ یوم بنو کر۔ یوم سبوس ۔ یوم عاد وغیرہ وعیرہ ۔ اسس زمین واسان وغیرہ کی بدائش کے زمانہ کواس محاورہ پر یوم کماگیا۔

دہم ۔ اس کے گر۔ پداری وقیا لین علم طبعیات ۔ خصوصًا علم طبعات الارض سے ابت ہو پکلیے یہ زمین کسی زمانہ میں آت میں گئیں تھا جگر لوں کہے کہ ایک سمارہ روش تھا۔ جب قدرتی اسباب سے اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قدر کافت پر اکر دی قریز نہیں اس وقت ایک سیال ادہ ہوگیا۔ جبع فی ذبا لی میں المدت ایک سیال ادہ ہوگیا۔ جبع فی ذبالی میں المدت ایک تعلیہ ہوگیا تو اس پر وہ حالت آگئی جس کے بہلی آیتوں میں کھلے ۔ بھرجب وہ المدک المدن کی تعلیہ ہوگیا تو اس پر وہ حالت آگئی جس کے بعث اس پر دہ تعالیہ ہوگیا تو اس پر وہ حالت آگئی جس کے کشیف ہوگیا تو اس پر وہ حالت آگئی جس کے کشیف ہوگئی ۔ طبعت الدون سے یہ امر می پایہ جوت کو ہنے گیا کر جس قدر زمین کے اور دو مراد ہو وہ آیا کہ کشیف ہوگئی ۔ طبعت الدون سے یہ امر می پایہ جوت کو برضی جاتی ہوئی گار کر جس تھ در زمین کی گری برنسیال ہوگی ۔ اور دو مراد ہو وہ آیا کہ ایساگرم مادہ موجود ہے ۔ جس کی گری تصور سے باہر ہے ۔ اس زمانہ سے بہت عصد پہلے جب اسکا بالائی صفر کشیف ہونا شروع ہوا تھا ۔ ایک دی اس جاری آرام گاہ پر گردا تھا ۔ کہ اس زمین کی بالائی نہایت تیلی سطے کے نیچ اس مادہ کا آتشیں سمندر موجی مارا تھا اور اسکی بالائی باریک سطے کو قور قور کو طرح برا ہے راکس اور برط ہوئے اور برط ہوئی اور اسکی بالائی باریک سطے کو قور قور کو مرح کے داس وقت بھی والے برط ہوئی اور برط ہوئی اور برط ہوئی اور اسکی بالائی باریک سطاح کو قور قور کی کا بالائی مقد زیادہ مرط ہوئی ایک برط اور دیون تھادی یا تیسرا اور جو تھادی یا تیسرا اور جوتھادی یا تیسرا اور جوتھادی یا تیسرا کی تھادی کی تھادی کی تھار کی

انسانی آدام اورآساتش کے سامالی مہیا ہوئے۔ ایک دن ان اشیاء کی بیدائش کا اور دوسرادن ان اشیاء کی ترتیب عزض دودن پہلے اور دودن یہ کل چار روز زمین کی درستی کی ہوئی۔ اسی طرح زمین کی بالائی فضا اور زمین کی سقف اور زمین کی بناء۔ آسمان کو النّدتعالیٰ نے دو روز میں بنایا اور ان میں امرا المیٰ کی دی ہوئی اوروہ وقت آگیا کہ انسان کی جائے ہوں کیون کہ جیسے قرآن کریم نے فرایا ہے۔ سَوَاءً بِلسَّائِلِینَ انسان کی تمام صرورتیں اور اس کیلئے سب مَا یُحْتَاجُ پورا ہوگیا۔

١٠- وَاَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُ مُفَاشَتَحَبُوا لَعَمٰى عَلَى الْهُدَى فَاكْتُدُ تَهُمُ مُسْعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوْنِ عَلَى الْهُدُنِ الْهُوْنِ مِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ اللهِ

جونثود تقے سوہم نے ان کوراہ بنائی اور پھران کوخوش دیکا اندھے رہنا سوجھنے سے۔ ( فصل الخطاب حقہ دوم مراح ) معالیا

٢٢- دُذْلِكُمْ ظُنْكُمُ الَّـذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

آزد مكف فأضب حثفة من الخسرين

اوراس کال نے جتم نے اپنے رب سے کیا تمہیں ہلاک کیا۔ بھرتم زیال کار ہوگئے۔ (تصدیق براہین احدیہ مدا)

٢١- وَقَيَّضْنَالُهُ هُوُرُنَاءُ فَرَيِّنُوالُهُ هُمَّابَيْنَ ايْدِيهِهُ وَمَاخَلْفَهُ هُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِيَ ايْدِيهِهُ وَمَاخَلْفُهُ هُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِيَ امْدِيدَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ هُونَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. انَّهُ هُكَانُوا خُسِرِيْنَ ۚ

استاس- رقائن فاكواربنااله فه استقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاه والمنتقاة والمنتقاة

جولوگ ایمان کومشروط کرتے ہیں۔ وہ فروم رہ جاتے ہیں۔ الندتعالیٰ ایسے لوگوں کی پرواہ ہیں کرتا۔ ہاں خدا تعالیٰ کسی کوخالی ہاتھ ہمیں چیور تا۔ جواسی کی راہ میں صدق و نبات سے قدم رکھتا ہے۔ وہ مجی اس قسم کے انعلات سے بہرہ وافر ہے لیتا ہے۔ جیسے فرطایا اِتَ الَّذِیْنَ قَالُوْا دُبّنَ اللّٰهُ

تُم اسْتَقَالُ وَاتَدَنَ ذَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلْدُكَة جِن الْولان النِيقول وَفل سے بتایا کہارا سب اللہ تعالیٰ ہے۔ بھرا ہوں نے اس پراستقامت دکھائی۔ ان پر فرشتے ازل ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ زولِ الا تکرسے پہلے دو بائیں منرودی ہیں۔ رَبّن اللّه کم اقرار اور اس پورت وثبات اور اظهار استقامت۔

ایک نادان سنت الله سے ناواقف ال مراحل کو توطے نہیں کرتا اور امیدر کھتا ہے اس مقام پر بہنچنے کی جوان کے بعدواقع ہے۔ برکسی غلطی اور نادانی ہے

اس تسم کے شیطانی وسوسول سے الگ رہنا جاہئے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں استقامت اور عجز کے ساتھ قدم المحادُ - قولی سے کام لو - اس کی مدد طلب کرو۔ بھر رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے ۔ کہتم بمی اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث ہوجاوُ اور حقیقی رؤیا اور المام سے محقتہ یا وُ۔

(المكم) رمنى حداء صل ١٧٠ فرورى صدي)

خوش قسمت وہی ہے جوان ہاتوں سے فائدہ اٹھائے۔ جذہات نفس برقابور کو کو خواتھا لی کے اسکام بر عمل کرے۔ مساکین اور تیا کی کوال داورے قسم کے طریقوں سے رضاجو ٹی اللہ تعالیٰ کرے۔ ایک وقت کاعمل دوسرے وقت کے عمل سے بعض دفعہ آننا فرق رکھتاہے کہ اقرال جہاجریں نے جہاں ایک معظی جُوک دی تھی ۔ بعد میں آنے والا کو ٹی اُصد بہاؤ کے برابر سونا دیتا تھا تو اس کی برابری مذکر سکا تھا۔ سائل کودو۔ وکمی کودو۔ ذوی القرنی کودو۔ نماز سنوار کر پڑھو مسنولی سبج اور کلام تشریف اور دعاؤں کے بعد اپنی ذبان میں بھی عرض معروض کروتا کہ دلول پر رقت طاری ہو۔ غربی میں۔ امیری میں ۔ مشکلات میں بھوا میں۔ برحالت میں متعل رہ واور مسر کو ہاتھ سے نہ دو۔ تقولی کا ابتداء د عافیرات اور صدقہ سے ہے اور آخران لوگوں میں شامل ہونے سے ہے ۔ جن کی نسبت فرایاہے ۔ بات آنہ خرین مَا اُوا اَبْسَاللّٰ اُنہ اُنہ اُور می استقامت دکھلائی ۔ شکر استیقا مُنوا۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارار ب النہ سے اور میم استقامت دکھلائی ۔ (میرسار دسمبر ۱۹۰۹ء صوف)

نیکی کی ترکی کیلئے طائکہ بڑی نعمت ہیں جوان ان کے دل میں نیکی کی ترکی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے کہنے کو مان نے تواس طبقہ کے جو طائکہ ہیں وہ سب اس کے دوست ہوجاتے ہیں۔
قرآن مجید ہیں فرطیا۔ نکھن اَوْلیدو کے مُرفی الْحَیدو قالدی نیک (آیت ،۳۲ ) الیسی پاک مخلوق کسی کی دوست ہو اور کیا خواہش ہوگئی ہے۔ (الحکم ، ۱۲ مرجون الله مصلا)
مغلوق کسی کی دوست ہو اور کیا خواہش ہوگئی ہے۔ (الحکم ، ۱۲ مرجون الله مصلا)
ان ان کو بیسے بیسے کبھی نیک اور کہی بداراد سے بیدا ہوجاتے ہیں۔ یہ کیوں ہونے ہیں۔ جبکم

کوئی کام بدون اسباب اور علل کے نہیں ہوتا۔ تو نیک اور بداراد سے کی تخریک کیوں ہوئی ہاس فرک کو ہار کا نام فرشتہ رکھتے ہیں۔

کوہماری تنریعت میں فرختہ کہتے ہیں۔ ہم اسی پر تناعت کرتے اونی کے فرک کا نام فرشتہ رکھتے ہیں۔

رسول کریم ملی الدعلیہ و لم نے فرایا ہے کہ طائکہ و شیاطین کو ہر وقت انسان کے دل سے تعلق رہا ہے۔ اور موقعہ پر تخریکیں کرتے ہیں۔ اگر وہ تخریک نیکی کہ ہے تو فرشتہ کی طرف سے ہے اور بندیکا کھر وہ تخریک ہوتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ انسان اس میں لگ پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے طائکہ اور شیاطین میں جنگ ہوئی ہے لور طائکہ جیت جتے ہی اور چروہ خمص فرشتوں سے مصافحہ کرلیہ ہے اور شیاطین میں جنگ ہوئی ہے لور طائکہ جیت جتے ہی اور چروہ خمص فرشتوں سے مصافحہ کرلیہ ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں فرطا ۔ اِنَّ اللّٰہ وَلِنَّ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اِنْ کہ اِنْ اللّٰہ اِنْ کہ اِنْ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اللّٰہ اِنْ اللّٰہ اللّٰہ

کیں ایسے اوگوں پر بھر طائکہ نازل ہوتے ہیں اور فداکہ اسے کہم تہمارے سامتہ ہیں۔ مت عم کھاؤیں اس طرح طائکہ کا ماننا بھی نیک کھلا گاہے اور بدی سے روکتا ہے۔

د المكم ۱۲ رجنوري مصوام مدلا)

٣٧- وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمْنُ دُعَالِكُ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّويَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿

اس شخص سے بھی بات کس کی حسب نے اوکوں کو الندکی طرف بلایا اور اچھے کام کئے۔ اس شخص سے بھی بات کس کی حسب مالی کا دراجھے کام کئے۔ اس شخص سے بھی بات کس کی حسب مالی کا دراجھے کام کئے۔

وَ مَنْ اَحْسَنُ قُولًا - بِونكر خداتمالی نے اپنے بندوں کے داوں پرجری حکومت نہیں بہند فرمائی اس کے اعتراض پر صرف ڈانٹ ہی نہیں بٹا تا جیسا کر کام کے شایا ان شان ہے۔ بلکہ وہ ایس اعتراض کو دلائل سے رو فرما تا ہے۔

قَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ . يَعِي ابني تَمَام زندگى سے فواہ بْدريد اقوال فواہ بْدرليد افعال اسے تئيس فرا نبرداروں سے ظاہر كرتا ہے ۔ دميم اخبار بَدر قاديان ارمارچ الوائد، ۱۳۵ ۳۲۰ - وكر تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَكُر السَّيِّتُ وَادْ فَعُ

بِالْرِيْ هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الْمَدْيُ بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةُ عَآنَهُ وَلِيَّ حَمِيْمُ اللهِ وَمَا يُلَقْنَهَ آلِهُ وَمَا يُلَقْنَهَ آلِكُ وُكَا لِيَ الْمُورِدُ وَمَا يُلَقْنَهَ آلِكُ وُكَظِ

عظيم

نیکی وہری ۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بتر اورخوبی مساوی ہیں ۔ بدی کا دفعین کے ساتھ ہم بتر اورخوبی مساوی ہیں ۔ بدی کا دفعین کی کے ساتھ ہم بتر دکھاؤ کے قربہارے دشن مجی بہمارے سبتے دوستوں اورکوم ہون ایس نصیحت کو دہی اوک ایس جرفوی برد باری دوستوں اور کرم ہون والے فیرخوا ہوں کی طرح ہوجاویں گے ۔ اس نصیحت کو دہی اوک انیں جرفوی برد باری اور باری مسلکی کا صفر دکھتے ہیں ۔

( تعدیق براہین احدیہ مسیم کا کا صفر دکھتے ہیں ۔

وَلَا تَسْتَبُونَى - اس سوال کابواب کہ ہمیں یہ کیونکومعلوم ہو - یہ نیک ہے یہ بد - الترتعالیٰ فی فرایا کہ نیک اور بدی کی حقیقت برغور کرنے سے خود بخود یہ بات معلوم ہوجاتی ہے - برلی ظائرات و نتائج بھی یہ دونوں چیزی الگ ہیں ۔ نبی کریم ملعم نے بھی ایک اصول تبایلہ دع مایویسات الی مالا سی جو جیز تھے دل میں کھٹکتی ہے اسے جو در سے اور اختیار کرا سے جو نہ کھٹکے ۔

اِدْ فَعْ بِالنَّتِی حِی اَحْسَنُ ۔ نعض ادقات فری جوش میں امتیاز نہیں ہوسکتا۔ اس النے ایک عدد فریق بنایا ہے کومبرے کام لیاجائے بوٹش کے رفع ہونے پرامل کیفیت کمل جاتی ہے گیگا ۔ تلقی بالقبول کے معنے ہیں یوشی سے کسی بات کو مان لینا ۔ گیلَقَ هَا ۔ تلقی بالقبول کے معنے ہیں یوشی سے کسی بات کو مان لینا ۔

صبر کہتے ہیں اس معیبت کو برداشت کر لینے کو بوکسی فعل یا ترک فعل سے مکم اہلی کے ماتخت بیش اوے ۔ ماتخت بیش اوے ۔

ذُوْحَظِ عَظِيمِ - الله تعالى سارى دنياكو متاع قليل فرما آب يسى اندازه كرو - كرعظيم كتنا برا موكا - (ضيم اخبار بَرَر قاديان ٢ رماري العليم)

٣٠- وَإِمَّا يَكُونَ الشَّيْطِي نَوْعُ

فَاسْتَعِذْ بِاللهِ وَإِنَّهُ مُوالسَّمِيْمُ الْعَلِيمُ

فاستعذبالله ميغيظ وغضب كروكن كاطراق سكمايا مرد وعاكراو رخداسه مددو بناه مانكو -

٣٨- وُونَ أَيْتِ و الْيُلُ وَالنَّهَا رُوَالشَّهُ سُ وَ الْقَمَرُ ولَا تَسْجُدُ وَالِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوا رللوالد في خَلَقَهُ تَ إِنْ كُنْتُمْ إِيًّا لَا تَعْبُدُونَ ١٠

اوراس كانشانول سے بعد رات وى ورج اورجاند ومت سجده كروسورج اورجاندكو بلكم الدكوسيره كروس ف انهين بيداكيا أكرتم اسى كى عبادت كرت بور دتعديق برابين احرية ميها البدكاعكم ليساويع ب كرنشراس كمساوى بوي نبي سكة يونشان البدتعالى في الوميت كيلة بطورنشان رکھے میں وہ کسی اور میں بنیں بنانے جا بیس الح انشان تذالی کا ہے۔ سیدھ اس سے بڑھ کواور کوئی عاجزى نيس - زمين يركرير اب آك اوركمال كدحرجاوي غرالب - لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا بِلْقَمَدِ وَاسْجُدُوْ اللهِ الَّذِي خَلْقَهُنَّ - بِن جِعْير كوسيره كرے وہ مشرك ہے۔ صنی ذہب میں بیمعرفت کا نکتہ ہے کردوع کھی سجدہ میں داخل کرلیا ہے۔ جانچ وہ کتے ہی کہ أيت سجده بره كرركوع بن جلے جانا بھي مِن وَجْرِسجده ہے۔ اس واسطے و كے ساتھ نہيں آنا۔السوك سرتسليم فم ب جومزاع يارس أفي

السجود أياب - اردومي ايكم صرعم المن انمد كربيت صلاة كسى كرامن كمرك موا اوراميدوبيك لحاظرت اس ك وه تعريس (جد خداتعانی کی جاتی بی کرنامی شرک ہے۔ اور کسی سے سوائے الدکے دعاما نگنامی ۔ الى دعا كروانا شرك

(بدر ۱۱ منوری ۱۹۱۰ مرط)

رِنَّ الْمَذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ رِنْ الْمِتْنَالَا يَحْفَوْنَ عَكَيْنَكَا فَمَنْ يُلْقَى فِالنَّالِخَيْزُاهُ مَّنْ يَالِيَّ امِنًا يَّوْمُ الْقِيْمَةِ، إعْمَلُوْا مَاشِئُتُمْ وانَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُكَ

منحدة ون المسي الم المي كالكنيب كرت - استبزاء كرت وتحريف كرتين -وتشعيدالاذال ملدم وصير

# ٣٧٠- لَايَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْهِم، تَنْزِيْلُ مِنْ حَكِيْمِ حَمِيْدِ

اس کتاب کا فافظ صفرت می سبحاد ہے۔ جس کیلے اٹھ وہشکوئی ہے کہ اس کتاب کو باطل کرنے والیا ٹھو مجی کوئی چیز نہیں مجیمیں گئے۔ تو بھر ہم کوسائنس یا بیرونی خطرناک ڈسمن سے محبرائے کی کیا منروست ہے۔ جب ہم کوالیسی باطل کرنے والی کوئی چیز فطرت کے خالق نے پیدا ہی نہیں کی ۔

پی جیسا ہادارسول کا مل ہے۔ ولیے ہی ہادی کتاب کا مل ہے۔ یہ کتاب توقیامت کک رہے گی مگرالیسی کا مل کتاب توقیامت کک رہے گی مگرالیسی کا مل کتاب ہادے گروں ہے گئی۔ تو ہادے پزرگوں کی وج کو مگرالیسی کا مل کتاب ہنا ہے گئے دو ہم اس کی ایک سے جوہ م کیا خوشی ہوگی ہ کیس خوف ہے تو یہ کہ ہمادے گھروں سے یہ کتاب مذیک ہے اور ہم اس کی ایک سے جوہ م مذرہیں۔
مذرہیں۔

٣٠- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِم وَمَنْ اَسَاءً فَعَلَيْهَا . وَمَارَبُكُ بِظُلَامِ لِلْعَبِيْدِ

الاربراليانين كرهم كمدينول (فعل الناب مقد اوله ١٣٠٠) اليسه يكر وعلم الناب مقد و ما تخر به من النه يه و من النه و كر اليسه يكور و كر النه و كر المنه و كر

عِلْمُ السَّاعَةِ ، بِرَكُورَى اعلم كيا معلوم كراب سب كيد من بعد كيا بوكا ومَا تَخْدِجُ مِنْ تُمُ رَاتٍ ، يرتفعيل الله لي بهد يا لاك جانين كرالله كوعلم جزئيات كا ومَا تَخْدِجُ مِنْ تُمُ رَاتٍ ، يرتفعيل الله لي بهد يا لاك جانين كرالله كوعلم جزئيات كاعلم ب و و فلطى يهيل - رتشي خالاذ كان جليد م 1 من ٢٠)



#### بِشهِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ۳٬۲- خمن عسق

ميد بيد على وظيم سيع وقادر وقرى بول و رتشيذالاذ اله مله و صدم المسلمكة المسلم المسلم

يَسْتَعَنْفِرُونَ لِمِتَ فِي الْاَرْضِ، اور گناه بخشولت بين زمين والول كے ۔ (فعمل الخطاب مضروم صراحال)

9- وَلَوْشَاءَا مَلْهُ لَجُعَلَمُ مُامَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَتَشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهِ، وَالظّٰلِمُوْنَ مَالَهُمْ مِنْ وَلِي وَلانصِيْرِهِ

١١٠ فَاطِرُ الشَّمُوتِ وَالْارْضِ وَ بَعَلَ لَكُمْوِنَ الْارْضِ وَ بَعَلَ لَكُمْوِنَ الْارْضِ وَالْارْضِ وَ بَعَلَ لَكُمُونَ الْانْعَامِ الْوَاجَاء يَهُ ذَرُو كُمْ

### فِيْهِ.لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءُ، وَمُوَالسَّمِيْمُ الْبَصِيْرَا

٣٠- ﴿ إِلَّ الَّذِي يُبُشِّرُا لَهُ عِبَا دُهُ الَّذِينَ اَ مُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ، قُلُكُّا اَسْتُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْنِي ، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا ، إِنَّ اللهُ غَفُوْ لَشَكُورُ اللهَ فِيْهَا حُسْنًا ، إِنَّ اللهُ غَفُوْ لَشَكُورُ اللهَ

اَلْمُودَةَ قَ فِي الْفُرْنِي الْمُعْلِيهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَ إِلَا اللَّهُ عُلَكُ هُ عَكَيْدِهِ مِنَ الْجَدِرَةِ مِن السَّلِي بِهِ فَي الْحَدِرَةِ فِي الْمُسَاءِ فَي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسَاءِ فَي اللّهُ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءِ فَي الْمُسَاءُ فَي اللّهُ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسْتُعُلِي الْمُسْعِلِي الْمُسَاءُ فَي الْمُسَاءُ فَي الْمُسْتُ اللّهُ الْمُسْتُعُ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رتشميذالاذان مبلدء مل مدا ١٤٨٠)

یاکترہ ہیں۔

الآ الْمَوَدَ كَا فِي الْعَدْرِيْ ، ثم باركروال كامول مين جوفرب الهى كاموجب بي يابيركم السيف رست دارول بي محبّت برحالو . (تشميذالاذ العجار مرا صندم)

# ٣٠- ومَا اَصَابَكُمْ وَنَ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كُسَبَتَ

# ايْدِ يْكُمْ وَيَعْفُوْاعَنْ كَثِيْرِ اللهِ

جب ہمارے نبی کریم اور سول روف رحیم سی الدّعلیہ وہم محد معظمہ سے مریز طیبہ میں روق افروز برے نے دور قب ہوئے۔ تو چند وشٹ منافق ۔ ول کے کمزور جن میں مذقوب فیصلہ تی ۔ اور مذاب مقابلہ ۔ آپ کے صفور برے و اور بظاہر سلمان ہوگئے اور آخر بڑے بڑے فسادوں کی جڑ بن گئے ۔ وہ سانوں میں آکر سمان بی جانے اور مغانوں میں آکر سمان بی بریاں کرتے ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، مردست جاعت اسلام تعداد میں بہت ہی قلیل اور مقوری سی ہے اور مسائل اسلام مجی جربیش ہوئے ہیں ۔ بہت کم ہیں ۔ یہ بخت منافق اگراس قلیل جا عت اسلام سے بردل ہوکر سلانوں منافق اگراس قلیل جاعت کے سلمنے آپ مقابلہ بنیں لاسکے اور اپنے دل کی مرض سے بردل ہوکر سلانوں کی ال میں بنا ہم بال طاتے ہیں قورا در کھیں ۔ الی کا یہ کم زور ہوں گے اور ہوں گے ۔ چنا نچر ایسا ہی ہوا ۔ ترقی کر بگی اور یہ مودی برمواش اور محی کم زور ہوں گے اور ہوں گے ۔ چنا نچر ایسا ہی ہوا ۔ ترقی کر بگی اور یہ مودی برمواش اور محی کم زور ہوں گے اور ہوں گے ۔ چنا نچر ایسا ہی ہوا ۔

نیزاسام کے مسائل روزافروں ترتی کریں گے ۔ جب یہ لوگ محتوط سے مسائل کے فیصلہ نہیں کو سے مسائل کے فیصلہ نہیں کو سے توان مسائل کثیرہ کا کیا فیصلہ کرسکیں گے جو ہو اف فیو اگر وزا فروں ہیں ۔ بہرحال ان کا مرض النّد تولا کو مصافے گا اورائسلام کو ان کے متعامل میں ترقی دے گا ۔ ہل رہی یہ بات کہ یہ منزا ان کو کیوں ملی توائس کا جواب بہی ہی ہے کہ ان کے اپنے اعمال کا بنتیج بتقا ہے س میں قرآن کریم کا ارت دیہ ہے ۔ ما آصاب کہ قبل کی مصیبت اپنے ما تحول کی قبل میں میں تران کریم کا ارت دیہ ہے ۔ ما آصاب کہ قبل کی قبل کی تعمیل کے میں میں ترین کہ میں ہرا کے مصیبت اپنے ما تحول کی کرقت کے سب سے پہنچ تی ہے ۔ عمدہ غذا ۔ ہوا اور بہار کا مزہ تندرست کو ملا ہے ۔ نہ بیار کو ۔ یہ قانون قدرت ہے ۔ نہ بیار کو ۔ یہ (فرالڈین طبع سوم صری ۱۹۸۳)

 کوئی بیارے سے بیادامرجائے تواس ارحم الراحمین کوظ الم کہتے ہیں۔ بارش کم ہوتو زمیندار سخت لفظ بک لیسے ہیں اور اگر بارش نے بارش کی مواقع الی کے مکتوں کو نہ سمجھتے ہوئے برا عجلا کہتے ہیں۔ اس لئے ہردی پر حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تغزیم و تقدّی و تبدیح کرے۔ آپ کے کسی اسم پر کوئی حملہ کرے تو اس حملہ کا وفاع کرے۔ آپ کے کسی اسم پر کوئی حملہ کرے تو اس حملہ کا وفاع کرے۔

سر شری اللب آدی دو سرے کوکسی مصیبت میں بتلا پاکر فبرت بکرا آب ۔ تر لیف مزاج لاکول کوبب نصیحت کرتے ہیں توکسی اور کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلال نے ایسا کام کیا تو پر سزایا گی ۔ اس سے بنتیج نکا کہ ہرا کی تر لیف انسان دو سرے سے عبرت بکرا گئے ہے ۔ ہم کس قدر و کھیاروں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے مطابق منا اصاب کہ حقیق کی میں نہیں ہوئے گئے ہوئے کی سزا طبق ہے ۔ جو کچھ تم کو معیبت آئی ۔ تہادے لینے ہا متوں کی کائی سے تم کو کی ۔ میں نے کبھی کسی موئن کو مبر دس کا بدرون کے دیکھا۔ اس طرح ہر قدم کی بیلدیوں اور مصیبت ول کا بہی حال ہے ۔ ایک و فعد کا ذکر ہے کہ میرے ایک استاد صاحب سے ایک حقوم کی بیلدیوں اور مصیبتوں کا بہی حال ہے ۔ ایک و فعد کا ذکر ہے کہ میرے ایک استاد صاحب سے ایک حذا می علاج کرایا کرا تھا ۔ اس کی تنواہ میں ہزار روپ متی ۔ گویا ایک ہزار روپ یہ یومیہ وہ یا تھا ۔ ایک دن وہ استاد صاحب کے باس کی کوشور نے ہیں کر بیٹ فرطیا ہے ۔ وہ نگلئی شکل ہے ۔ ایک حفور نے ہیں کر بیس سرگر نہیں ہور کہ اور کہ میں کہا لیا کروں ۔ میرے استاد صاحب نے بڑے دور سے ذال کے کہ بیس کر نہیں ۔ ہر گرزئیں ہور کتا ۔ وہ آدئی جا ان فواذ تھا ۔ مگر اس وقت وہ روپ یہ اس کے کام نہ آسکا۔ ای طرح دیکھتے ہیں ۔ کر مسلول و مقوق کی حالت جب ترتی کر جاتی ہے تو دو سرے آدمی پاس بیسے کے کام نے آسکا۔ ای خواجی ہے تو دو سرے آدمی پاس بیسے کے کام خواجی ہے تو دو سرے آدمی پاس بیسے کے کام نہ آسکا۔ ای طرح دیکھتے ہیں ۔ کر مسلول و مقوق کی حالت جب ترتی کرجاتی ہے تو دو سرے آدمی پاس بیسے کے کام نہ آسکا۔ ای سے فویزہ سے مضا گھ کرتے ہیں ۔ بیر مسافل و مقوق کی حالت جب ترتی کرجاتی ہے تو دو مرسرے آدمی پاس بیسے کے کہا کے کیف خواجی ہو

سفنے والو! ظاہر کوباطی سے تعلق ہوتاہے۔ اور باطن کوظاہر سے رہ تہ عور کرو۔ ایک دوست کودیکہ کرمیرے دل کو سرور ملاہے ۔ اور دیکھتے ہی دل خوش ہوجا تاہیے ۔ اس کا دیکھنا جوظاہر ہے۔ اس نے باطن ہیں جاکر دخل یا یا۔ اسی طرح ایک قصی کودیکہ کرمیں خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ اس وقت میرے دل کی حالت کچھا کورٹ نہیں گی رخیدگی سے ظاہر رپائز ہوتا ہے ۔ اوراسی کے میرے دل کی حالت کچھا کو دیم منوواد ہوتے ہیں ۔ پھر غصتہ میں آکراسے کھ منہ کھا اوار سے اعضاء رپھی منوواد ہوتے ہیں ۔ پھر غصتہ میں آکراسے کھ منہ کھ ناگوار افظ اول دیتے ہیں ۔ اس سے بی فاعدہ نکا کہ باطن کو ظاہر کے ساتھ اور ظاہر کو باطن کے ساتھ تعلق خود ہوتا ہے اور بیر معاطر صاف ہے کہ انسان کا اندرونہ اور میرونہ کھی عجا ثبات سے باہم ہوست ہوتا ہے ۔ العفیل ۵ اراکتو پر سالاء مدال

٣٠٠ اِن يَشَا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظُلُلْنَ رَوَاكِمُ عَلَىٰظُهُ لِهُ وَانَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِكُلِّ صَبَّا لِشَكُولِ اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهَ اللهُ الله

یَجْتَنِبُوْنَ کَبِلِیْر ، ہرایک بری کی ابتداء صغیرہ ہے ۔ لینی میادی معاصی اورانہ امریہ ہے ۔ یہی میادی معاصی اورانہ امریہ ہے کہ پریہ میادی میاد

وَمَاعِنْدَ اللّهِ حَدَيْدُ وَ ابْقَ ... هُ مُريَّغُفِرُونَ ، وه نَعْتَيْن جِ النَّرْتَعَالَىٰ كِي اس ين بهت بى اچى اور بيشرسنے والى بن اور ابنى كولمين كى كرجوا يا ك لائے اور اپنے دب بى پرالى كا مجروسر سے اور وہ بڑے بڑے گنا ہوں سے اور ہے جا يُول سے بي دہتے ہيں۔ ( تصديق براہين احربہ مد ۲۹۹)

٣٩- وَالْغِيْنَ اسْتَجَابُو الِرَبِهِ هَدُا قَامُو الصَّلُوةَ.
وَآمْرُهُ مَشُوْرُى بَيْنَهُ مَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُ مَ يُنْفِقُونَ اللَّ

ادرایان والے وہ جنہوں نے محکم مانا اپنے رب کا اور دوست رکمی کاڈ اور انکی محکومت ہے مشورے سے الیس میں ۔

رفصل الخطاب محقہ دوم صری ک مسئوری میں ہے میں ان محکومت ابھی مشورہ سے ہوتی اور ان کی محکومت ابھی مشورہ سے ہوتی اور کی میں اور ای کی میں ہے ہیں ۔

( تصدیق براہیں احدیہ مداوی فرج کرتے ہیں ۔

( تصدیق براہیں احدیہ مدالا)

سندوستان بین بارا دیاستین بهارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہوگئی ہیں۔ کئ معزز گھرانے مرداور یہ ہوگئے ہیں۔ اس کا کیا وجہ ہے ؟ ہی کہ لوگ ہیں۔ اس کا کیا وجہ ہے ؟ ہی کہ لوگ اپنے اپنے انسانی ہم وحزن میں مبتلا ہیں اور سیتے اسباب اور ذرائع ترتی کی کانش سے محروم وب نفید ہیں۔ لیس دعاکرتی چاہئے کہ اللہ تعالی عجر سے بچاوے اور بعد فراست ہی اگراسب کر امروری ہیں۔ لیس دعاکرتی چاہئے کہ اللہ تعالی عجر سے بچاوے اور بعد فراست ہی اگراسب کر امروری ہوتا ہوتی ہے ۔ قرای تر ایف کا حکم ہے کہ احد محد مدوری بک شد و دی بکرت ہے ہے۔ اور انسان کو ندامت نہیں ہوتی مکر خود بندی اور کہر اسبی امراض ہیں کہ انہوں نے سیطان اور انسان کو ندامت نہیں ہوتی مکر خود بندی اور کہر اسبی امراض ہیں کہ انہوں نے سنیطان اور انسان و دونوں کو ہلک کردیا ہیں۔ و دیکھوم رانسان ایسی بختہ عقل اور فہم رسا کہماں رکھتا ہے کہ خود بخود اپنی عقل سے دونوں کو ہلک کردیا ہیں۔ اور کا میاب ہوجا وے ۔ یہ سرایک انسان کا کام نہیں ۔ اسی داسط مشورہ کرا خودی دوری سخت سے سخت ناکامیوں میں مبتلا ہو کر بڑی بڑی تراسی براشت کرتے ہیں۔ سخت سے سخت ناکامیوں میں مبتلا ہو کر بڑی بڑی ہیں براشت کرتے ہیں۔

پس خود کوموجوده ناکامیول کے بہت فکول میں بلاک نہ ہونے دو۔ اور نہ گزشتہ کا ہلیول اور فروگزشتہ کا ہلیول اور فروگزاشتوں کے خیال سے اپنے آپ کوعذاب ہیں ڈالو۔ بلکہ سپے اسباب کی کاش کرواور شوروں سے کام لو درگزاشتوں کے خیال سے اپنے آپ کوعذاب ہیں ڈالو۔ بلکہ سپے اسباب کی کاش کرواور شوروں سے کام اور کی کاش کرواور شوروں سے کام کام کام کام کام کام مدلا)

سَ - وَجَزْوُ اسَيِنَة مِسَيِّنَة مُعْنَاهَا ، فَمَنْ عَفَاوَاصَلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ وَإِنَّهُ كَا يُحِبُ الظَّلِمِيْنَ الْ

اور برائی کا بدلہ برائی دلیبی - بچر حوکوئی معاف کرے اور منوارے سواس کا تواب ہے الدیے فقے دفتے دیا ہے۔ الدیکے فق

فَمَنْ عَفَا وَ اصْلَحَ فَلَجُرَهُ عَلَى اللّهِ ، حس نے درگزرگی اور سنورگیا تو اس کا اجراللّه رہے ۔ (تصدیق براہیں احدیہ صلامہ)

٥٢- وَمَا كَانَ لِبُشْرِانَ يُكِلِّمُهُ اللَّهُ وَحُيًّا الْاوَحُيًّا الْاوَحُيُّا الْاوَحُيُّا الْوَمِن وَرَائَ حِجَا بِاوَبُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَّ اَوْمِن وَرَائَ حِجَا بِاوْبُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَّ

## بِإِذْ نِهِ مَا يُشَاءُ وإنَّهُ عَلِيٌّ حَجِيمُكَ

۵۳- وَكُذُلِكَ اَوْ حَيْنَا اِلْيَكَ رُوْحًا مِن اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْمَا الْكِتْبُ وَلَا الْدِيْمَا نُ وَلْكِنْ جَعَلْنَهُ كُنْتَ تَدْرِيْمَا الْكِتْبُ وَلَا الْدِيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَهُ لَكُنْتَ تَدْرِيْمَا الْكِتْبُ وَلَا الْدِيْمَانُ وَلْكِنْ جَعَلْنَهُ لَا الله عَنْ عَبَادٍ نَا وَ إِنَّكَ نُورًا تَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُنْ اللّهِ عَنْ عِبَادٍ نَا وَ إِنَّكَ لَتُهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُنْ اللّهُ عَنْ عِبَادٍ اللّهِ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّه عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا اللّه عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ ع

اورالساہی ہمنے تیری طرف اپنے امرسے کوئی ہے۔ تورہ توکناب ہی سمجھتا تھا اور نہ ایجان۔ بڑیم نے اسے نور بنایا ہے۔ اس سے سس کوچاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہوایت دیتے ہیں لا یعنیاً توسید می راہ کی طرف ہوایت کرتا ہے۔



### بِشمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

۲- خمن

(تشعيذاللذلال ملهم را صدم)

حيد وفجيد وحي۔

٥- وَإِنَّهُ فِي اَ مِرِالْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيْمٌ أَن

انده ، اس ضیر کی طرف خیال رکھو۔ سب قرآن مجید کی طرف بھرتی ہیں سوائے ایک کے کشیطان

رف میں۔ فی امرِ الْحِیتٰ ، محکمات کاعلم ہوتو سب قرآن کاحل ہوجا آہے۔ (تشعیدالاذ ہان جلدم مو مدمم)

اا-الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُّ الْأَرْضَ مَهْدُّ اوَّجَعَلَ لَكُمُ فِيْهَا سُبُلَا لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿

تَعَلَّا مُعْرَبَّهُ مَتَدُونَ ، جب ظاہری رستے بنائے توباطنی رستے می منروریں ۔ کتاب الد پرعمل سے فدا کک پہنچ ۔ (تشعید الاذ مال جلدم ما صفام)

يه قراك كريم مين بنين لكما كرصفرت نبى كريم صلى الترعليه وللم الترتعالي كى ذات يا اس كى صفات

کے جزد میں اور النّدتعالیٰ کے فریسے ایک مکوا محد ملی ملی علیہ و لم بن گیا ۔ ایسا خیال تفرک ہے ۔ قرآن کی میں اس کورد کیا گیا ہے ۔ جہال فرایا کہ لوگوں نے اللّہ تعالیٰ کے عباد اور بندول کو اللّہ تعالیٰ کا جزو بنایا ہے یہ بڑا کفر ہے اور کھلا کفر ہے جَعَدُوْا مِن عِبَادِ کا جُذْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَحَقُود مُر اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

19- أَوْمَنْ يَنْشُوْا فِي الْحِلْيَةِ وَمُوفِ الْحِصَامِ

غيرمبيو

في الْخَصَامِر : ولوائ مِن كمل كرنين نكل كتى - اتشيدالاذ العمليم ما مندم)

٢١- وَكَالُوْالُوشَاءُ الرَّحْمٰنُ مَاعَبَدُ نَهُ مُهُ وَ ٢١
 مَالَهُ مُهِ ذَٰلِكُونَ عِلْمِد إِنْ هُ مُرالِّ يُخْرُصُونَ إِنَّ مُنْ الْآيَخُرُصُونَ إِنْ مُنْ الْآيَخُرُ مُنُونَ إِنَّ مُنْ الْآيَخُرُ مُنْ الْآيَ مُنْ الْآيَخُرُ مُنْ الْآيَةُ مِنْ الْآيَةُ مُنْ الْآيَةُ مُنْ الْآيَةُ مِنْ الْآيَةُ مِنْ الْآيَةُ مِنْ الْآيَةُ مِنْ الْآيَةُ مُنْ اللّهُ الْآيَةُ مُنْ اللّهُ الْآيَةُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اور کہتے ہیں اگرچا مہّارمن ہم مرکو جہتے ان کو کچھ خبر نہیں ان کواس کی۔ برسب انگلیں دور استے ہیں ( فصل الخطاب صفر دوم صلال)

٣٢- وَقَالُوْالُوْكَانُزِلَ لَمْ ذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ

مِّنَ الْقَرْيَتَ بْنِ عَظِيْمِ

نبوت اور اموریت ایک باریک اور لطیف راز ہوتاہے جس کو دنیا میں منہ کک انسان حبط بول بیں سمجد کیا۔ اگریہ بات ہوتی تو مرشخص معاً نبی کے دعواے کرتے ہی اس کی حقیقت کو سمجد لیا۔ تو بھر خالفوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ چونکران اپنی عقل و دانش پر بھروسہ کرنا چا ہتا ہے۔ اور فجر و اسی کے فیصلہ پر راضی ہونا لیند کر باہے۔ اس لئے اکثر اوقات وہ غلطیال کرتا اور نقصالی اعظا آہے۔ یہی انکل بازی ہے جس نے نبی کریم صلی النّد علیہ و تم کے زمانہ میں وگوں سے یہ کہ موایا۔ کو لاک نیز ک ھاند اللّق دُان عَلیٰ دَجُیل مِن

کام ہے۔

د الحکم ارفروں ۱۹۱۱ و مدف )

مشکلات پیش اسے کلی باعث ہوا کرتا ہے کہ انسانی طبائے کسی کا فہوم ہونے میں مفالقہ کیا کرتے

ہیں ۔ جنا پنج خود خدا تعالیٰ فرا آہے کہ ہماری حکومت کویہ لوگ طوعًا اور کرمعًا مانتے ہیں۔ لیس جب خدا

میں حضات کا یہ حال ہے تو بھر حب انبیاء علیہم السلام کی حکومت ہوتی ہے اس دقت لوگوں کو اور بھی

اعتراضات سوجھتے اور کہتے ہیں۔ کو لاکٹول ھائڈ القد وائی عکل دھیل میں الفق ریت کیا ہے خود می عفالیہ میں کہ وی کامستی فلال رئیس یا عالم تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگ رسول کی بعثت کیائے خود می کے حصنات اور اسباب تجویز کرتے ہیں ۔ جس سے اولوہ اللی بالکل لگاؤ نہیں کھاتا ۔ علیٰ طرف القیاس جب رسول کے خلیفہ کی حکومت ہوت تو الی کومف القر پر مف القر اور کرامت پر کوامت ہوتی ہے ۔

دسول کے خلیفہ کی حکومت ہوت تو ال کومف القر پر مف القر اور کرامت پر کوامت ہوتی ہے ۔

( الحکم ۱ رحبوری ۱۹۰۵ء حوال )

٣٣- اَهُ هُرِيَقُسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمَنَ كَا بَيْنَهُمْ مَّحِيْشَتَهُ هُ وَ الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُ هُ فَوْقَ بَعْضِ وَ رَجْبِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُ هُ بَعْضًا بَعْضَهُ هُ وَقَ بَعْضِ وَ رَجْبٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُ هُ بَعْضًا بَعْضَهُ هُ وَقِي مَا يَجْمَعُونَ الله الله عَنْ وَ الله عَيْرُ وَمِ مَا ثَنْ مِنْ مَعْ وَ نَ الله عَنْ وَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلَمُ الله

نہیں رکھا اورخودہم نے اس کی تقیم کی ہے۔ لیں جب ان کو علم ہے کہ خوا کے ادادہ سے سب کچے ہوتا ہے تو بھر ا نبیاء اور ان کے خلفاء کا انتخاب بھی اس کے ادادہ سے ہونا چاہیئے۔

(الحكم - ارجنوري ٥-١٩ عصلا)

ہمارے سیدا بھا ہاہیم علیما الصلوۃ والسام کی نسبت جب آپ کے پہلے فاطبول میں سے چند
اسمجدا درتا عاقبت اندیشوں نے اسی قسم کا عزاض کیا تھا تو دہ دوگروہ تھے۔ عرب کے قدیم بات ندے اور
یہود ... عربول کے سوال کو اس طرح نقل کیا ہے ۔ وَقَالُوا لَوْلاَ مُنِّلَ هَٰذَا الْقُوالُ عَلَى دَجُلٍ مِنْ الْقَالَةُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ٱۿؙۿۘڲؘڠٛڛؚڡٛۅٛڽؙڒڞڡػڒڽڮٵ؇ڹڂ؈ؙۊۜڛۜڡ۫ڹٵؠؽڹۿڡٛڡٛۼؽۺؙػۿۿ ڣٵڵڝٙۅ۠ٷٳڶڎؙڹؽٵۅؙڒڣؽٵؠؙڣۻۿۮڣۅٛڽٞؠۼۻۮڹڂ۪ؾؚڷۣؽؾؖڂ۪ۮ ؠۘۼۻٛۿۮؠۼڞ۠ٵڛؙڂٛڔڗۣۜٵ؞ۅڒڂڡؘؿؙڒڽ۪ڮڂؙؽڒؙڔٞ؞؆ٵؽؙڿڡٷؽ۔

قرآن کا نازل ہونا۔ قرآن کا لانے والا ہونا تو الدکا فضل ہے وہ آنا ہی نہیں سیجھتے کہ دنیا کے گزارہ میں سیجہ تعدی می توہم نے نعتیم کردگی ہے اور بعض کو بعض پر مختلف ورجوں کے فضائل دے کرع ت بخشی ہے تو کہ ایک دو سرے کے کام آویں۔ باوٹ اور علیا کا خادم اور دعایا باوٹ او کی خدمت گزار جب ظاہری دنیا و دولت کی تعلیم ان لوگوں کی تجریزوں پر نہیں تو نبوت ورسالت والا تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کرہے جس کور لوگ جن کرتے ہیں کیا اس رحمت وفضل کور یوگ اپنے ناقع عمل برتقیم کرتا چاہتے ہیں۔

 ٣٧٠- وَلُوْكَ آَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً تَجَعَلْنَالِمَنْ يَكُوْلُ الرَّحْمٰنِ لِبُيُوْرِيهِمْ سُقُفًا وَمِنْ فِضَةٍ وَمُعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿

لَجَعَلْنَالِمَ نَ يَعَفْرُ ، أَ خُرِكَا فَرَى جُومَنَ كُرِتْ بِنَ الْهُ كَامِعَادِهِ دَيَا بِنِ الْجَهِاتِينِ (تشحيذالاذ كان مبلدم را صند ۲۸)

٣٧-وَزُخْهُو فَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَقَامَتَاءُ الْحَيْوةِ
السَّةُ نَيَا وَالْانِحِرَةُ عِنْدَرَبِكَ لِلْمُتَّقِيْنَ

عاقبت الديش ـ الدّر تعالى ك صفت عدل اور معنت فوقيت على الكل برايان ركف والا فتح و الفرت كا ماك مرف الدّر تعالى كويتين كرف والا ـ تمام نظام عالم كا قابض اور متصرف مرف ايك إلى الحق ـ قد دُوس رب كوسيمين والا الدّر تعالى بى كوحق اور داستى كا حامى و مددگار جلن فوالا با تا كه المن المن المراد النجام كار راست بازى كرائة هي وعلى رت شخكم جيان پرقائم به يسيائى المراد النجام كار راست بازى كرائة هي بحق بى كوعارت شخكم جيان پرقائم به يسيائى كاميابى سے مال كار علي مده بي موقى ـ اور وه المبام المنى بالك بي بي مي ب و و الأخيرة المين من بوتى ـ اور وه المبام المنى بالك بي بي بي محت من من ب ـ و الأخيرة المين و بي من بوتى ـ اور وه المبام المنى بالك بي بي من من ب ـ و الأخيرة المين و بي من بي برم برگارول بى كام قد ب

٣٠- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ الْمُولَةُ فَيْرِيْنُ الْمُولِدُ فَيْرِيْنُ الْمَا فَهُولِدُ فَيْرِيْنُ الْمَا فَهُولِدُ فَيْرِيْنُ الْمَا

اور جوکوئی انکھ مچراوے رحمان کی یاد سے ہم اس پرتعین کریں گے ایک شیطان بھروہ ہے اس کا ساتھی۔

( فصل الخطاب حصردوم مسالا )

٣٣- اَوْنُرِينَكَ الَّذِي وَعَدْنْهُمْ فَإِنَّاعَلَيْهِمْ مُقْتَدِدُوْنَ ﴿

یر المام کا طرز ہے۔ اب توسلمال می اعتراض کرتے بیں کر یقینی بات نہیں بتائی۔ (تشمیذالاذ ال جلد موصد میں)

٧٥-وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِيْ قُومِهِ قَالَ يُقَوْمِ الْيَسَلِيْ مُلْكُ مِصْرَوَهُ فِيهِ الْانْهُ رُتَجْرِي مِنْ تَحْرِي، اقلا مُلْكُ مِصْرَوَهُ فِيهِ الْانْهُ رُتَجْرِي مِنْ تَحْرِي، اقلا تُبْصِرُونَ

اے میری قوم کیاتم بنیں دیکھتے - ملک مصرکامی الک ہول اور سے ندیاں میر سینیے بہتی ہیں۔ (تصدیق برامین صک)

(تشميذالاذ العامله موصدم)

منقیوں کے مقابلہ میں بڑے بڑے بادشاہ باریک دد باریک تدبیری کرتے والے ۔ ال خرج کرنے والے ۔ ال خرج کرنے والے ۔ جبتوں والے اسے مگر وہ بھی الی متقیوں کے سامنے ذلیل وخواد ہوئے ۔ فرعولی کی نسبت قرالی جمید میں مفصل ذکر ہے ۔ مصرت مور کے بارہ میں کہا ۔ وَ هُوَ مَدِهِ بَنْ قَوْلًا بِکَالُا بِبَیْنُ ایک دلیل میں مفصل ذکر ہے ۔ میرے سامنے بات بھی بہیں کرسکنا ۔ اور اس کی قوم کو غلام بنار کھا مگر دیکھو اس فرا والے ۔ میرے سامنے بات بھی بہیں کرسکنا ۔ اور اس کی قوم کو غلام بنار کھا مگر دیکھو اس فرا اس طاقتوں والے ۔ شالی وشوکت والے ۔ جاہ وجلال والے فرعون کا کیا حال ہوا۔

( بدر ۲۳ ر جنوری ۱۹۰۸ صف)

بى غلط فيال بى كذبيول نے اس وقت مقالم كيا جب ان كاجتمام وكي .... حضرت موئى كيسى الت ميں من من مكرايك ميں سنے - فرعون نے كما - وَهُوَ مَدِهِ فِيْنَ وَ لَا يَدَ كُلُّ يَدِيْنَ - انكى تام قرم غلام مى مكرايك أواذ نے سب كام كرواليا - وَاشْدُ دُعَلَى قُلُوبِهِ مَدْ فَلَا يُونِي نَوْاحَتَى يَدَوُ الْعَدَابَ الْاَلْدِي وَالْمَابِي وَالْمُالِي وَلَالْمُ وَلِي الْمُلْكِي فِي وَلَالْمُ وَلِي الْمُولِي وَمِنْ مِنْ وَالْمِي وَلَالْمُ وَلِي وَلَى مُعْلِي وَلَامُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالُونِي وَالْمُولُ وَمَالُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي وَلَالُونُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُؤْلِلُ وَلَالُ وَلَالُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي الْمُؤْلِلُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَلَالْمُ وَلِي مُنْ وَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولِي وَلِي مُنْ وَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلِي وَلَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلِي وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلِلْمُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَلْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُولِي وَلَالْمُعْلِمُ وَلَالْمُ وَلِي مُنْفُلُولُ وَلَالُولُولُولُولُولُولُ وَلُولُولُولُول

ایسافیال ترک ہے۔ فرعون نے موسی کی تبلیغ سن کرکہا قد و مقمالنا عابد دون اس کی قوم قرباری غلام رہی ہے۔ حکوم کی قالا یک اور ایسا ہے۔ حکوم کی نیائی قالا یک اور ایسا کہا کہ اگر فلا کی طرف سے آیا ہے توکیوں اس کوسونے کے کوے اور فلعت اپنی سرکار سے نہیں ملا۔

(الکم ۱۹۰۲ جنوری ۱۹۰۷ء ملا) فَلَوْلاً الْقِیَ عَلَیْکِ اَسُودَیٌ ... الز، کنگن اس کے زمانہ میں عزت کا نشال متعاجیسے ہندوستال کی ہندوریاستوں میں اب بجی ہے۔ (تعدلی براہین احدیہ مث)

تُستُنكُون يَهِال مِن إِنَّ فَ قُرَال جَهِيرِ مِن الْمُعِينَ وَمُن يَهِال كِيول قرَال جَهِيمُ وَلِيسَاعَةِ فَلَا تَمْتُ وَقَال كِيول قرال جَهِيمُ وَلَا تَمْتُ وَيَعَ وَالْمُ مُسْتَقِيدَهُ وَيَهَا كُول قرال جَهِيمُ وَلَا تَمْتُ وَلَا تَمْتُ وَيَهُ وَالْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ اللّهُ عَلَى اللّه

اسس سوال مے جاب میں کہ" ابن مریم قیامت کی نشانی ہیں یا علامت اس لئے ابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قریب قیامت آویں گئے " فرمایا ۔

اول بہاں علم کا بہین مکسورہ جن کے معنے یہ لوگ علامت یانشانی کہتے ہیں حالانکہ وہ لفظ حسکے معنے علامت یانشانی کہتے ہیں حالانکہ وہ لفظ حسک معنے علامت یا نشانی ہے علم بھین مفتوح ہے سواول توان کی خاطر نفت کو محرف مبدل کیا جاوے توان کے معنے تسلیم کئے جاویں۔
کے معنے تسلیم کئے جاویں۔

دوتم بہاں نفظ ساعت کلہے جس کے معنے قیامت کے کئے جاتے ہیں حالانکر یہ افظ عذاب اور گھڑی اینی و قت کے معنوں پر آتا ہے اور قیامت صغری لینی لیک قوم کی موت یا تباہی پر بھی استعال ہوتا ہے ۔ کوئی خصوصیت اسے قیامت کبری سے نہیں اور اگر فرض کرلیا جا و سے کہ اِنّے کی ضمیرا بین مریم کی طرف ہے ۔ تواس کے معنے یہ ہوئے کہ ابنی مریم کے در لیے اُس عذاب کی گھڑی کا علم حاصل ہوتا ہے ۔ جو کہ یہودیوں پر آتا کہ بنانچ ابنی مریم کے در لیے اُس عذاب کی گھڑی کا علم حاصل ہوتا ہے ۔ جو کہ یہودیوں پر آتا کہ بنانچ ابنی مریم کے بعد یہودی طبیعلو سس روی کے کا عقول سخت تباہ و بریاد ہوئے ۔

 اور ہماری نسبت بھی ہے اِنّا لِلّٰہِ وَانّا لِلْہِ وَاجْعَدُنَ - تُوكُو اِ جِیسے ہم نے ضلا کے اِس جانہ ولیے ہم مع می ضلا کے اِس جانہ ولیے ہی مع می ضلا کے اِس بِن اور اس سے وفات آبت ہوئی۔

چہآرم۔ اس سورة بیں ہیسے اِنّے بہاں آیا ہے ویسے ہی اور عبر ہی آیا ہے۔ اور وہاں اکثر جبکہ قران شریف مرادہ ہے۔ قویہ معنے ہوئے کہ قرآن شریف قیامت کی بات کا خوب علم بتانا ہے اور یہ باسکل ہے ہے۔ بہتم کی اوجہ ہے کہ اِنّے کی ضمیر آن خفرت سلی اللّہ علیہ و کم کی طرف نہ بھیری جلوے حالانکہ آپ نے ووا نگلیوں کو طاکر کہا جو شنگ آنا و السّاعت کے کہا تین اب کیا مزودت ہے کہ این مریم جو کہ آپ کی شیر ہوا۔ اُسے ساعت کا علم کہا جا وہ اور آن خفرت مو بعد الذال ۔ کویا عیسی کی نسبت قیامت سے بہت قریب ہوئے الله کو عِد اُس کے لِنّہ اِنْ کو عِد اُس کے اللہ اُس کے این مردی ۱۹۰۳ء مندی الله کو عِد اُس کہ اِنتہ اُس کے نہ کہا جاوے ۔ (بدر ۱۳ اور کی ۱۹۰۳ء مندی)

٥٠- الذين امنوابايتنا وكانوا مسلمين في المسلمين في وَعَانُوا مُسلمين في وَعَانُوا مُسلمين وَعَانُوا مُسلمين وَعَانُوا مُسلمين وَعَانُوا مُسلمين وَعَانُوا مُسلمين والمحتلف المحتفظة المنتفرة والمحتفظة والمحت

اَسْتُمْ وِيْهَا خُلِدُوْنَ اللهِ

وَفِيهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْيِنَ ، اور بَهَار اللَّهُ اللَّيْ وه جيزي بين جونفس جا بتا اور آنكين مزه ليتي بين - (فصل الخطاب مقد اول مسلا)

٨٧- وَتَبْرُكَ اللَّهِ فِي لَكُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَعِنْدَة عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَعِنْدَة عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَ

#### اليه ترجعون

وَعِنْدَهُ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ ، كُويامِيْ مُركر فلا كياس جهال بم محى مركز بين كُ ـ وَإِلَيْ الْمِنْ وَيُحَوِّنَ ، يريمي ثابت بواكر عيسى تبهاد ب إس بنين استُكا -(تشعيذ الاذ لمان ملام وا مندم)

٨٠ وَلاَ يَمْ لِلكُ اللَّهِ يُن يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ مَعْلَمُونَ

بعض نوگ حضرت نبی کیم مسلی الدُعلیہ و لم کے شافع ہونے کا ثبوت قرائ فجیدسے طلب کرتے ہیں۔ ان کیلئے یہ آیت جَبِّ قریب ۔ وَلَا یہ ملِگُ اللّهِ فَیْنَ یہ دُعُونَ مِنْ دُوْنِ ہِ الشّفَاعَةَ الآمَنَ شَعِدَ بِالْحَتِی وَهُ مُناعَت کے الكنہ ہِں۔ ہل شُعِدَ بِالْحَتِی وَهُ مُناعَت کے الكنہ ہں۔ ہل شُعِدَ بِالْحَتِی وَهُ مُناعَت کے الكنہ ہں۔ ہل میں منافع ہے جس نے حق کی گواہی دی اور وہ لوگ اسے فوب جانتے ہیں۔ یہی (سیزا محد ملی الدُعلیہ ولم) ۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے۔ بارہ ۵ رکوع ہے وکو آنہ ہُ حُرافظ کموا الفنسسة هُ مَن الله عَلَيْ وَلَا اللّهُ تَوَابًا تَحِیْمُ اللّهُ مُواللَّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(تشعيدالاذلان طبدي صلاما)

" ميں لينے فن طبابت ميں ديجمنا بول كرميرى كوشش كى سپارش ميرى دى بوئى دواؤں كى سپارش

کہیں منظورہ اور کہیں نامنظورہ ۔ اسی طرح سائنس دانوں کی سپارشیں کہیں منظورہ یں۔ کہیں نامنظور دعا میں کہیں منظورہ کے انعانات کا موجب ہوتی ہیں اور کہیں ناکا فی سے صبر کے انعانات دالتی ہیں دعامی کہیں ہے کہیں اور کہیں ناکا فی سے صبر کے انعانات دالتی ہیں کی اسے کہیں ہی کہیں ہے کہیں ہی کہیں ہے سپارش نامنظور ہے اور بعنی کے سپارش منظور اور بعض کی نامنظور یہ بارش اور گناہ کا پیعان ہے کہ گناہ اخذ کا موجب ہے ۔ اسی طرح بعض کی سپارش منظور اور بعض کی نامنظور یہ باعث المہی عفود کہما ہوتی ہے کہ گناہ اخذ کا موجب ہے ۔ اور بیر بسیارش کندہ کی سپارش اور سپارش کندہ کے داسطے باعث المراز القیاد کو حاصل کر کے ایک قسم کے گذرگار کیلئے تو کہما کا موجب ہوتی ہے اور سپارش کندہ کے واسطے باعث الزاد آخیاد شیاعت ایک دعا جگہ دعا سے بڑھ کرایک ورجم کی براز تھنا ہے ۔ کہیں اس پر انکار کیا۔

( نورالدي فيع سوم منا )

ایک عیسانی کے اعتراض کر انسان کی نجات قیامت کے روز کیونکر ہوگی جس عمل سے یا شفاعت شفیع سے یا دونوں سے "کے حواب میں تخریر فرایا ،۔

منوق کی نجات کا مدار ایسا تنگ اور محدود نہیں جہ بادروں نے بیابی کیا۔ کیا خدائی ادادے محدودیں ؟ کیا اس بے صورت کی کام کسی منوق کے خیال اور وہم پر موقوف ہیں ؟ بندگابی خدا کی نجات قیامت کے دور من اس بے صورت کی کے اگر اعمال باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کیات پائیں گئے ! اگر اعمال وغیرہ سے نجات ہے اور بھی وغیرہ سے نجات ہے ! اور بھی وغیرہ سے نجات ہے ! اور بھی فضل و کرم خداوندی سے نجات ہے ! اور بھی فضل و کرم اسلام میں نجات کا باعث ہے ! دیکھوسور ہ وخال ۔ اس میں اہل جنت کے انعامات کا ذکر ہوتے ہوئے با یا ہے کہ جنت میں جانے والے دوز خ سے اللہ کے فضل سے نیے ۔

وَ وَ قَالْمُ مُعَدِّابِ الْجَحِيْمِ - فَضْ لِأُمِّنْ رَبِّكَ (وظاله، عه، ٥٨) اورسورة صديد من بع -

سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضَ مَاكَعَرُضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الْحَدُولِ اللّٰهِ وَدُسُلِم - ذُلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ وَالْاَرْضِ الْحِدَ وَاللّٰهُ وَالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ - ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ وَيُسَلِم - ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ وَيُسَلِّم - ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ وَيُسَلِّم - (آيت ٢٢١) يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاء واللّٰهُ ذُوْالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ - (آيت ٢٢١)

قرآن بان کراہے۔ گناہ ہیں تسم کے ہوتے ہیں۔ اقل تنرک ۔ دوم کبائر۔ سوم صفائر۔ تنرک کنسبت قرآن بان کراہے میں میں می مورب کی نسبت قرآن کریم فیصلہ دیتا ہے۔ کہ وہ ہرگز بدول توبر معاف نہ ہوگا۔ اس کی سنزا مجلکتی ضرور ہے ان الله کا یَغْفِ دُ اَن یَشْدَ رَائ بِیہ و کِغْفِ دُ مَا دُونَ ذَلِک (سومة ناء، ۱۱۱) انجیل می بایں کہ بڑی بشادت اور نشیر ہے فراتی ہے۔ متی ۱۱ باب ۱۲ ۔ روح کے ظلاف کا کفر معاف نہ ہوگا۔

دوسری تسم کا بول کی وہ کباڑ اور ہے ہے گاہ جو شرک کے بیے بیں اورصفائریا مبادی کباٹھے اوپر اوریہ ایک ظاہرہے کہ ہرایک کبیر اور بڑے گناہ کی ابتداری جوٹے چھوٹے گناہ جواس کبیرہ سے کم ہوتے ہیں مثلاً جِ متحص زا کا مرتکب ہوا۔ صرود ہے کہ ارتکاب زما سے پہلے دہ اس نظر بازی کا مرتکب موجس سے زما كے ارتكاب مك نوب بني - يا ابتداء وہ باتيں سنيں جن كے باعث اس بهارى كے ارتكاب مك اس ذاكندو کی فربت بہنی ۔ الیسے سی الی باتوں کا ارتکاب جن کے وسیلے سے اس کووہ شخص لا بحس سے زانی نے زاکیا اورائل ظاہرہے کران ابتدائی کارداویول کی برائی نناکی برائی سے صرود کی برہے ۔ ایسے کہاڑ اور برے

مخامول كانسبت قراك كرم فراآ ہے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوْاكَبَا بُكُورُ مَا تُنْهُوْنَ عَنْهُ نُحَفِّ رْعَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ (ناء،١٧) كيامعنى ؟ جن برا بالم والما الماب من المراب على المراب المراب الراب المراب المر توال كے مبادى اوران كے مصول كى ابتدائى كاردوائى صرف ال بڑے كتا ہوں سے بے دہستے كے باعث مان مركتى ہے۔مثلا كسى شخص نے كسى اليى مورت سے جماع كرنا جا يا جراس كے نكاح بي بني اوراس مورت کے بلانے پرکسی کوزغیب دی ای کچہ ال خرج کیا - اور اُسے خالی مکال میں لایا اور اُسے دیجا - بلکر اس کا برسمی الديدا ديكي جب وه دونول برضا ورفيت برائي كم مركب بوسف لك اوركوني چيز روك اور بدارى كانولل خربی اوراس بدکارروائی کا افری بزنتیجی ظاہر خروا تقاکہ اس زانی کے ایمان نے اگراسے زما سے روک دیا - اب رستنس ای کر ال فرج کر میلد یا نانی کی رضامندی یا میا ۔ مرف ایال کے باعث المامرف ایال بى كے إفت اور خلاسے باہم وسعت وطاقت اس بڑى بُرائى كے ارتكاب سے برٹ كيا اوراسكام ككب نہ ہوا۔ تومرف اسی اجتناب سے اسکی ابتدائی کا ردوائیاں جوحققت میں مبادی کتا و اور گنا م و فرک یقیق۔ معاف موجائیں گی کیونکہ اس کا ایمان بڑا تھا جس نے ان خری مالت میں خدا کے فضل سے دعگیری کی۔ اورتميسرى سم كالما صفارين عن كاذكركبار من فمنا الكيار

الطري إنجات مرف رمم الافضل سيب اورجم الفضل كالمتحق ايماندارب-إنَّ مَحْمَةُ اللَّهِ كَرِيْبُ (الاعراف،٥٥)

اورايان كيميل نيك عالي بي ليسكل اعمالي اكثراعال الرعده بي قدمعوم بواركم العده اعال ے مائل کا ایمان بڑا اور قری تھا جب ایمان بڑا اور قری ہوا - توبہت بڑے فضل کا جاذب ہوگا اور اگر نیکے عمال ك سائة تيسرى تم ك تهوي باعال احيور فريد دوفول تم ك رسه اعال فاكف وفا برب كاليه شخص کے ایمان میں برمقابل کی کفر بھی ہے ۔ حبی کے برنترات یہ معاصی بھوٹے اور بڑے ہیں ۔ کیونکر ایمان

کامچل توبید بداعمال ہونہیں سکتے ۔ بھر لا محالہ کفرسے بیرنٹرات ہوں گئے ۔ گو وہ چھوا ہی کفرکیوں نہ ہو ۔ اور کفر فضل کا جاذب نہیں ۔ بلکہ فضل کوروکما ہے ۔ جیسے اندھیری کو مقرای کی دیواریں اور چیت سورج کی روشنی کمر کمتے میں

عَسَى اللّهُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِ هُد آنَ اللّهُ عَفُودٌ تَحِيدُ ﴿ الْآبَ اللّهُ عَفُودٌ تَحِيدُ ﴿ الرّب الم اميدہ که خداوندی رحم اس کے غضب پرسبقت لے جاوے اوراس کا فضل بچائے ۔ الاّ بہن ضل کبمی کسی شفیع کواپنے پہنچنے کیلئے ڈرلیے بنالیتا ہے ۔ ابل اسلام میں ہے افدہ شفاعت نابت نہیں ۔ اورجب اذاب سے شفاعت ہوئی۔ تووہ شفاعت حقیقت میں فضل ہوگیا۔ یہی فضل نجات کا باعث ہے اوراس بِالإِذِن شفاعت کا ثبوت جے خدا کے رحم اور فضل نے گنہ کار کے بچائے کیلئے تخرکی دی۔ قرآبی میں یہ ہے ۔ مشفاعت کا تبوت جے خدا کے رحم اور فضل نے گنہ کار کے بچائے گئے تخرکی دی۔ قرآبی میں یہ ہے ۔ وَ لَوْ اَنَّهُ حَدادٌ فَلَدُمُوا اَنْهُ سَدُمْ حَدَاءُ وُوكَ فَاسْ تَعْفَدُ وَا اللّه ہِ وَاسْتَغْفَدُ

دُورانه مراد تعلقوا المسهم عباروان المعقروالله لَوْ الله تَوْابًا تُحِيْمًا - (ناء ١٥٠)

یادر کھوجب نیک اعل کنرت سے نہیں ہوتے۔ اور ایمانی قرت کا قری ہونا نابت ہیں ہوتا۔ اس وقت بڑے فضل کو یہ جوٹاب ایمان نہیں کھینچ سکتا اور فضل لینے کے سبب میں کمزوری ہوتی ہے اس لئے باری تعالیٰ کا رحم اور کرم جھوٹے سے ایمان کے ساتھ کسی شفیع کی شفاعت اور داعیوں کی دعا کو طادیتا ہے اور اس کمزور ایمان کو اس ذرایعہ سے قرت دیکر فضل کے لائن بنا دیتا ہے۔ بلکر صرف ایمان ہی ابدی سزاسے بیائی ہی ابدی سزاسے بیائے کیلئے اس فضل کو لیتا ہے جس کے ساتھ انسان ووزخ کی ابدی سزاسے بی جاوے! بادری صاحب! بولوس می کیا کہتا ہے۔ بھر اگر فضل سے ہے تو اعمال سے نہیں ۔ نہیں تو فضل فضل نہ ہے کا اور اگر اعمال سے نہیں ۔ نہیں تو فضل فضل نہ ہے کا اور اگر اعمال سے نہیں۔ نہیں تو فضل فضل نہ ہے کا اور اگر اعمال سے نہیں۔ نہیں تو فیصل فضل نہ ہے کا اور اگر اعمال سے نہیں۔ نہیں تو فیصل فیصل نہ ہے کا اور اگر اعمال سے نہیں۔ نہیں تو عمل عمل نہ رہے گا۔ نام ٹم دومیاں ۱۱ باب ۲۔

بادری صاحبان! آپ کوعمد جدید می دکھلا دیا کہ آپ کا یہ سوال کر نجان اعمال سے ہے اِشفاعت سے کیسا کم ورہے - نجات نہ اعمال سے ہے ۔ سے کیسا کم ورہے - نجات نہ اعمال سے ہے ۔

ہاں آئی بات رہی کہ خداوندی فضل کو کوئ چیز جذب کرتی ہے۔ اورکس کے ذریع ہم محض فضل سے بات

پاسکتے ہیں۔ تو اس کا جراب یہ ہے کہ ایمان فضل رہانی کو جذب کرتا ہے۔ قرائ فرا آلہہے۔
فَا مَنَا الَّذِیْنَ الْمُنْوَا بِاللّٰہِ وَاعْدَ صَمُوا بِ اللّٰہِ فَسَیدُ خِلْلُهُ حُر فِیْ دَحْمَ تِ ہِ فَا اللّٰہِ وَ اعْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلُود مِن وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلُود مِن وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلُّ وَحَدُّ مِن وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ

عمد حدید می بین کمتاہے۔ ویکیونامٹر رومیال ۱ باب ۲۸۔ کیونکہم نے بنتیج نکاللہے۔ کہ آدمی ایمان ہی سے بے اعمال نشریعت کے داست باز عجم آبا اور نامٹر رومیال ۲ باب ۱ و فرشتہ کیا کمتاہے۔ یہ کم ابرایام خدا پر ایمان لایا اور براس کیلئے راست بازگیا گیا۔

پس جس قدرمومن کا ایمان برمعتاہے۔ اسی قدر وہ بڑے فعنل کو حذب کرنا ہے۔ اور اسے حاصل کرنا ہے جیسے جس فدر روشندان اور فتیلہ بڑا ہوگا۔ اسی قدر زیادہ روشنی کھینچے گا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرنے کے جب ایمان فعنل کو بل آ ہے اور فعنل سے نجات ہے تو اعمال کیا ہوئے ؟ کیا اعمال ننو اور میکا رہوں گئے ؟ تومعلوم ہوا کہ سائل نے ایمان اور اعمال نیک کا تعلق نہیں سوچا۔ کیون کہ نیک اعمال اور سیجا ایمان ایک دو سرے کو لازم و ملزوم ہے۔ سیجا ایمان نیک اعمال کا جہے ہے۔ اور اچھے جب کا مفرود

اچے بیج کا ضروراجما ہی بیل ہوتا ہے۔

پولوس نامٹر دمیاں ہ باب دائیں صاف قراتے ہیں۔ کہتم فضل کے اختیار میں ہو۔ بس تو کہا ہم گناہ کیا کریں۔ اس لئے کہم تمرلیت کے اختیار میں نہیں ۔ بلکہ فضل کے اختیار میں ہیں۔ ابسانہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے۔ کرس کی تابعداری ہیں تم اپنے آپ کوغلام کے انند سونیتے ہو۔ اسی کے غلام ہو۔ جس کی تابعداری کرتے ہو یہ خواہ گناہ کی حس کا انجام موت ہے ۔ تمبلا کی کرتے ہو یہ خواہ گناہ کی حس کا انجام موت ہے ۔ تمبلا کی شک ہے ۔ کہ درخت اپنے میلول سے ہی بہا یا جا آہے۔ بالکل سے ہے کہ سیجا ایجان اچھے اور نیک اعمال کا باعث ہے اور کھرا قسام برکاربول کا تمر ۔ انسان کی کمروریاں کہی اسے کفر کے باعث فضل کے لینے ہیں بھیب کرکے گناہ کا مرتکب بناتی ہیں۔

اورغفلت کی حالت میں شیطان کروے بیج برآ ہے۔ متی ۱۱ ب ۔ اس واسطے عادل خدا کی ذات بابرکات نے اس کی تدبیر فرائی۔

فَمَنْ ثَقُلُتُ مُواذِيْنَكُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (الاعراف - ٩) وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ اَوْ اُنْ فَى وَهُو مُوْمِنُ فَاوَلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنْكَ يُدُرِّدُونَ فِيْهَا بِغَيْرِحِسَابٍ - (مِن ١٠٨)

کیامعنی ؟ کرحب ایک انسان براور نیک اعمال دونون تم کے عمول کامر کمب ہو ہلہ قرمعلوم ہوا کہ اس میں ایمان اور اس کے مدمقابل کے بیچ بوٹے گئے ہیں۔ اس نے میزان کی صرورت ہوئی۔ تاکہ عدل کی صفت بول کور میں کے نیک اعمال براحد گئے۔ عدل اور دم اس کا شغیع ہوا۔ اور فضل وکرم سے اس کا بیڑا بار ہوگیا۔ بیچ ہے مجلے اور چنگے کو طبیب کی صرورت نہیں۔ متی ا باب ۱۲ ۔ اور حس کے اعمال نیک اور بد ملے جلے بیں تو اس کیلئے بی رحم اور کرم کا پتر امید ہے کہ فضل سے بھاری ہوجا وے۔

( فصل الخطاب صفر دوم الله من من من من المعلى الخطاب صفر دوم المريش دوم صلا منها ) اس سوال كيجاب من كم شفيع كي ضرورت من تواس كم شرائط اور وج خصوصيت كيام المحرير

فرایا ،" شغیع کے ترالُط وہی جانے جے شغیع بنا نا ہو۔ لیعنی خداجس کے رم اور کرم اور فضل نے شغیع بنایا ہو۔ ابنیاء سو۔ اللّ جہاں جہاں شفاعت کا تبوت ہے ۔ وہاں وہاں قرآن نے وہ تغرالُط بتلا دیتے ہیں عور کرو ابنیاء اور مل تکری شفاعت اسی کے رحم اور فضل سے ہے ۔ اور اسی کے اذن اور اجازت سے دیکھو۔ بنگ عبدا کا عبدا کا کہ موق ت ۔ لایک بیٹ مقون نے بالفقول و مدر بامر ہاکی مقون ۔ (ابنیاء ، ۱۲۸ ۲۸)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ادْتَضَى و (انبياء : ٢٩) وَلَا يَمْلِكُ الَّ ذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُ مُريعً لَمُونَ و (زفن ، ٥٨) وَيَسْتَعْفِرُ وَن لِلَّ ذِيْنَ الْمِنُوا - رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ تَحْمَةً وَّعِلْمًا . فَاغْفِرُ لِلَّ ذِيْنَ تَابُوا وَاتْبِعُوا سَبِيْلكَ وَقِهِ مُعَذَاب الْجَحِيْمِ - (مون ، ٨) وَيَسْتَعْفِرُ وَنَ لِمَنْ فِي الْارْضِ - (شُولى ، ٢)

(فصل الخطاب مصردوم الدين دوم صلامهما)

اس سوال مے جواب میں کہ شفاعت کری اور معنی کی تعریف اور شوت کیا ہے " فرایا ،۔ ية قرآن بى وه كتاب ب جو برزان ك فلسفه مي اين آب كو راست باز تاب كرتى ربى اور تاب كريى حس قدرعلوم دنیا میں ترقی یاویں گئے ۔ یہ کتاب ان کے سیجے اصولوں سے تہمی مخالفت نہ کریگی اور اپنامسدت ظام كرنے كوب تعصب مقفول كوائنى دائستى بركھينى لائے كى - اگرحق طلبى مذنظر ہے - اسى سوال كے جواب براكتفا كيجيئه اوركيجة مهم أب كرتمام بهلوون كود يكه كرحواب ديتة بين اورتفظي معنه لكدكراتيس دكهاتم ہیں۔ اور دونوں قسم کی شفاعتوں کا قران سے بوت دیتے ہیں۔ شفاعت کے معنے سفارش صغری کے معنے چیوٹی اورکبری کے معنی بڑی۔ شفاعت صغری چیوٹی سپارش ۔ شفاعت کبری بڑی سپارش ۔ ہاں نہیں سیارش بری جیوا اور برا مونا ایک تسبتی امرہے ۔ جیسے ایک اور مین - ایک مین سے حیونا اور تین ایک سے مرا- اب قرآن سے بوت لیجے اور بوت می کیساحس میں یہ بات می نابت موجائے گی کہ دونوں سم کی سفارش الخضرت صلى النرعليه ولم كحق من ابت ب يبلي حيوتى سفارش -وَكُوْاَتُ هُمُ الْأَظُلُمُوا الْفُسِهُمُ جَاءُ وَلِكَ فَاسْتَغْفَرُواللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُ مُوالِدَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهُ تَوَّابُالَّ جِينَمًا - ( نساء ، ١٥) خُذْهِ نَ أَمْوَالِهِ عُرْصَنُدَ قُدُّةً تُطُعِّدُهُ مُ مُثَرُّكُ يُكِيْهِ مُبِهَا وَصَـبِّ عَلَيْهِ هُ إِنَّ صَلَوْتُكُ مَكُن لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُ و الدِّهِ ١٠٣) دیکیویہاں صرف منافقوں کے گردہ کی شفاعت کا تذکرہ ہے ۔ اس لئے یہ شفاعت صغری شفاعت م اور کبری شفاعت کا ذکران آیات شراف میں ہے جن کے ذریعے آپ برے جوش وخروش سے انحفرت صلى الدعليه والم كالمنظر بون كا استدلال كرتي بي - وه آيات اس فتم ك بي - واستغفيد لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ . ( مَحْدُهُ ٢٠ ) (فُصل الخَابِ مُعَدُدُمُ الْمِلْ عُدَمُ الْمُ

شفاعت ایک قسم کی دھا ہے اور دعا کا مؤثر ہونا کل مذاہب تاریخیہ میں ستم اور دعا کیلئے یا دعا کی قبولیت کیلئے گناموں سے پاک ہونا ہر گز ہر گز شرط نہیں۔ (فعل الخطاب صفر دوم ایڈ بین دوم صرالا)

- ۱۹ و قید کے جارت کے موکو کر و قتو کو کر بو و مونون ایک کی موکو کر و قتو کو کر بو و مونون ایک کو تی مولا کے و قید کے دیا ہے کہ اور اس کا کہنا۔

و قید کے جارہ میا عد ہے ۔ ۲ - وہ بھنے رت یعنی بار بار اس کا کہنا۔

(تضید اللذ کان حلید میا صلام)

وه فاصفح عنهم وقل سلم فسوف يعكمون المواضع عنهم وقل سلم المديد.

فاضغ عنهم وقل سلم المورد ورسلام كهدد.

د تصديق بابين احريه ما المورد ما المورد ما المورد المورد المورد ما المورد مورد المورد ا



### بِسْمِاللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ١١- فَارْتَوْبُينُوْ مُتَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَا يِنَّ بِينِ

تَنَاقِ السَّمَاءُمِ بِدُخَانٍ مَّبِيْنٍ ، قط كه دل أَيْن كُرِن كُ وجرس آسان دحوال دحار الشَّمَاتُ السَّمَاءُم نظر آئے گا۔

جب ابی صیّاد کی بعض مشاہ بر دَبّال شعبدہ بازیوں کا حال نبی کریم سلی الدُعلیہ و سلم کے حضور پہنیا آپ اس کے پاس تشریف ہے گئے اور اسے پوچیا اکتشکہ کو آپی دَسُول اللّٰهِ کیا تو گواہی دیتا ہے۔ کہ میں اللّٰد کا رسول ہوں۔ اسسے جواب دیا۔ اب آمیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے ابی نسبت سوال کیا تو ایس نے جواب دیا۔ ابی آمیوں کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے بچیا کہ میرے دل میں اس قت اس احتیاط کا پتہ جا آپ جو انبیاء کرتے ہیں۔ یہ اور ان کے بُرولوگ کبی تکذیب کی راہ اختیار نہیں کرتے ۔ پھر آپ نے بچیا کہ میرے دل میں اس قت کو ایس اوقت کو آپی کیا ہے۔ آلو اس خت کہا تھا گائی ہوئی کہا ۔ دوایا ت میں ایسے ۔ کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ و لم اپنے طور پر بغیر است میں آبی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ ابی صیاد کو دُرق میں معلوم منہ ہوتا ۔ می خصفرت نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ و لم اپنے طور پر بغیر صریح امر ربی تشریف ہے گئے ۔ قو بھر میں اللّٰہ علیہ و کہ ایس اوقت کے وہی اللّٰہ سے میں کرنا چاہئے ۔ تو بھر میں اللّٰہ سے کہ مباحث کم میں اللّٰہ سے کہ مباحث کم میں اللّٰہ سے کہ مباحث کم میں اللّٰہ سے میں اللّٰہ سے کہ مباحث کم میں اللّٰہ سے کہ مباحث کم میں اللّٰہ سے میں میں کرنا ہوں۔ اور فعلے کوئی ایساوا قدیا و نہیں کہ کی سے بعض وقت ہوئی کرنا ہے۔ می مباحث میں ذک اٹھائی ہو۔ مامورین کی حکم ایا ت ہے۔ انہیں تو اللّٰہ کے حکم سے بعض وقت ہوئی کرنا ہے۔ می خور سے دیکھ جائے قو ابتداء ان کی طرف سے می خوں ہوں۔ انہیں تو اللّٰہ کے حکم سے بعض وقت ہوئی کرنا ہے۔ می خور ہے۔ میں خور ہے۔ می خور ہے۔

(تشحيذالاذال ملدم مهم)

يَوْهُرَتَا بِى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مَبِيثِنِ : اس آيت كُ ثنانِ نزول مِن لَعلب مكمي جب قط سخت براء ابوسفياك آم بِدُخانِ مَبِيثِنِ : اوردي كالم كرتاب - اورد كي تيرب بعث مم كيب

وبال میں ہیں۔ تو دعا کر۔ آپ نے دعا کی۔ جناب یوسف کے نے تو فرعونی خزانہ سے غلّہ دلایا تھا۔ آپ نے اللی فزانہ سے دلایا۔ ( بخاری ۔ سورة دخان ) سے دلایا۔ ( بخاری ۔ سورة دخان )

١٠ يَوْمَنْبُطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى وَاتَّامُنْتُومُونَ الْمُ

١٠٠١ أَنْ أَدُوْرًا لِي عِبَا دَامِتُهِ وَإِنْ لَكُوْرُسُولُ أَمِينُ اللهُ

اور برآئینہ آزایا ہمنے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان لوگوں کو رسول بزرگ کرحوالے کرو طرف میرے اللہ کے بندوں کو برآئینہ میں تم لوگوں کا امانت دار اور رسول ۔

( فصل الخطاب حصته اوّل صافحه )

٣٠- فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ

فَمَا بِكُتُ عَلَيْهِ مُ السَّمَاءُ ، ١- ابل ملك وابل زمين ١- اس وقت إن كرجند قطرك وأبكرت عنداللذ بال حلام ما صلام)

٥٠- دُقْ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيمُ اللَّهِ

عزت بعنی ضِدّجا بلیت ہے۔ ویکیو قرآن میں ایک جگراس کا استعال ہوا ہے۔ اکف ذکت کے العِب بڑی بالات مرف حسن کے جکٹ کر دالبقرہ:۲۰۰) بینی جب اسے خدا سے فرنے کو کہا جاتا ہے تو اُسے عزت دصد و حمیت جا بلانہ) گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ بیں ایسے کیلئے جہتم نبس ہے۔

اورعزيز كالفظاجو اسس مشتق بواسي - قراك مي دسورة دخان الشريج بني يرجب جبنم مي والاجامة كا بولاكياب - ذق لا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَسَدِيْدُ الْكُونِ عُرْ مِي كُونُورُ وَرَا يُحْيِتُ والا اوربزدگ بنابیطانیا . اورعزیز اورب العزت کے معنی ایک بی بی رب العزت العزت استحص سےمرادہے جودنیا میں متكبر اورجبر اوربرافندى كہلاناہے۔

( فصل الخطاب حصراق ل طبع دوم مد ١٩٠١-١٩١)

٥٨٥- لَيَذُوْ قُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأَوْلَ، وَوَقْنَهُ مُعَذَابَ الْجَهِيْمِ فَا فَضُلًّا مِنْ زَّيِّكَ، ذُلِكَ مُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَوَقُنْهُمْ عَنْدًابَ الْجَحِيْمِ - فَضْلًا مِنْ دُبِكَ و اور بهايان كودون كارم ( فعل الخطاب معتبردوم ماسا) فضل سے تیرے دب کے۔



### بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤- تِلْكَ الْنَكُ الْنِكُ اللّهِ نَتْلُوْ هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ، فَبِا يِ مَكْ وَلَا مَكُونَ وَ الْمُتَعِ اللّهِ وَالْمِتِهِ يُوْمِنُونَ اللّهِ اللّهِ وَالْمِتِهِ يُوْمِنُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمِتِهِ اللّهِ وَالْمِتِهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَالمَثْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَقُولُ وَا مِنْ فَا مُنْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سی فرایا رسول الدصلی الدعلیہ ولم نے کہ ایمان تریا پرجلا جائیگا۔ دومولوی کا ذکر منا ہوں ایک مولوی میرے باس بڑے افلاص و فہت سے بہت وی رہا آخرایک وی فیے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہا کوئی تسنیر کاعل ہے جو آسالٹ کی تمام راہیں آپ کیلئے کھی ہیں اور آئی فلوق خوا آپ کے پاس آتی ہے۔ ہیں نے کہا علی تنزی کی ہوت نے مکانی الدر نہا ہوں کہا علی الشد مولوث و مکانی الاَدُف سارا جہالی تہا دسے لئے مستخر۔ اس سے براہ کو کر کیا تشخیر ہوئی ہے۔ انسان کو چلیئے کہ دعاکرے ۔ دعاکی عادت و الے ۔ اس سے کامیا ہوں کہا میں گاؤ ۔ ایک اور کوئی گئی ۔ میری یہائ سن کروہ بنس دیا اور کہا۔ یہ تو ہم عادت و الے ۔ اس سے کامیا ہوں کہا ہوئی ۔ ایک اور کوئی مقا ۔ اس نے بھر سے مباحث ہانا ۔ ہیں نے اُسے سمجایا ۔ تم لوگوں کی تعلیم ابتداء ہی سے الیت میں ہوتی ہے کہ ایک عبارت بڑھی اور بھر اس پر اعتراف میں ہوتی ہے کہ ایک عبارت بڑھی اور بھر اس پر اعتراف میں جو اُن ہے کہ ایک عبارت بڑھی اور تھر اس پر اعتراف کے صفود اعتراف سے کہ اس میں ہوتی ہے کہ ایک عبارت بڑھی اس قسم کی عادت ہوجاتی ہے کہ کسی کے سمجانے سے کہ بہت خواتی الی کے صفود اعتراف سے خواتی الی کے صفود کسی کے سمجانے سے کہ بہت خواتی ایک کے صفود دعاکرو۔ اس نے بھی بہا کہ کہ ہو تو جانتے ہیں ۔

غرض دعاسے لوگ غافل بین حالانکہ دعائی تمام کامیابیوں کی جراحہ ہے۔ دیکیوقرآن شراف کی ابتداء میں دعائیں سے ہوتی ہے۔ انسان بہت دعائیں کرنے سے منم علیہ بی جاتا ہے۔ دکمی ہے قوشغاء ہوجاتی ہے عزیب ہے تو دولتمند۔ مقدات میں گرفتاد ہوتو فتمیاب ۔ بے اولاد ہے تو اولاد والا ہوجاتا ہے۔ نازونے سے فافل ہے تو اسے ایساول دیا جاتہ ہے کہ خداکی فرت بین مستفرق دہے۔ اگرکسل ہے تو اسے وہ ہمت دی جاتی ہے حس سے بلند پر وازی کرسے ۔ کا بلی سستی ہے تو اس سے بیمی دور ہوجاتی ہے ۔ عرض ہر مرض کی دواہر مشکل کی شکل کی شکل کی شکل کشا یہی دعاہے۔

(بدر ۱۹۰۸ جنوری ۱۹۰۸ء منل)

٠٠- إِنَّهُ مُلْنَ يُغُنُّوْا عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا، وَإِنَّ اللهِ شَيْعًا، وَإِنَّ اللهِ شَيْعًا، وَإِنَّ اللهِ مِنْ نَا مُنْهُ مُ اللهِ الْمُنْعِينَ ، وَاللهُ وَلِيَّ الْمُنْعِينَ ، وَاللهُ وَلِيَّ الْمُنْعِينَ ، وَاللهُ وَلِيَّ الْمُنْعِينَ اللهُ المُنْتَقِينَ اللهُ اللهُ

تقوی کے بعث اللہ تعلی منتی کیلے مکتی ہوجاتا ہے ۔ اور اس سے ولایت ملتی ہے۔ واللہ وَلِیّ الْمُتَّقِیْنَ۔

١٣٠ أَفَرَءُيْتَ مَنِ اتَّخَذَرِلْهَهُ مَوْمَهُ ٱضَلَّهُ اللهُ مَوْمَهُ ٱضَلَّهُ اللهُ مَوْمَهُ ٱضَلَّهُ اللهُ عَلَى مِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْحِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَى مِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْحِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى مِلْمِ وَخَلَيْهِ وَخَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَخَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَكَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ مُنْ لِي مُنْ لِيهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

آفَدَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

٥٠٠ وَقَالُوْا مَا هِي الْاحَيَا تُنَالِدُ نَيَا نَمُوْتُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ

#### ون عِلْمِ وان مُ مُوالَّا يَظُنُّونَ ١

اور دہ کہتے ہیں۔ ہملی دنیا کی نفرگ ہے (یہیں) ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہیں ہلاک کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا کچر می علم نہیں۔ وہ تو بس انسکیں دوڑاتے ہیں۔
(تصدیق براہیں احدیہ مرسوم)

1:



## بشم الله الرَّهمن الرَّحيم

٥- قُلُ اَرَءَيْمُ مَّاتَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ اَرُونِيْ مَا ذَاخَلَقُوامِنَ الْاَرْضِ اَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُوتِ، مَا ذَاخَلَقُوامِنَ الْاَرْضِ اَمْلَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُوتِ، ايْتُورْنِي بِحِتْبِ مِنْ قَبْلِهُ خَارَا وُاخْرَةٍ مِنْعِلْمِ اِيْتُورْنِي بِحِتْبِ مِنْ قَبْلِهُ خَارَا وُاخْرَةٍ مِنْعِلْمِ اِنْ كُنْتُمْ صُدِ قِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

مَاذَاخَلَقُوْامِنَ الْاَدْضِ، ارضی الشیاء بی سے کوئی ایک بنائی بی است ہوا۔ مسیخ نے چھاوٹر نہیں بنائی ہوا۔ مسیخ نے چھاوٹر نہیں بنائی۔ جھاوٹر نہیں بنائی۔

٧- وَمَنَ اَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُوامِنَ دُونِ اللّٰهِ مَنَ لا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَ هُمْ عَنَ دُعَارِيْهِ هُغُولُونَ

وَمَنْ اَضَلَ مِمَنَ يَدْعُوْ امِنْ دُوْنِ اللّٰهِ: اور اس سے زیادہ کون گراہ ہے واللّٰد کے سوا دوسرول کی عبادت کرتا ہے۔ (نورالدّین طبع سوم صلا)

9- اَهْ يَقُولُونَ افْتُرْسِهُ ، قُلْ إِنِ افْتَرْيْتُهُ فَلَا يَعْ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا يَعْ الْفُتَرِيْتُهُ فَلَا يَعْ الْفُونَ تَعْ الْمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

ونيه وكفي به شهيد أبيني و بينكم و هو العَفُورُ الرّح بيم الْعَفُورُ الرّح بيم الْعَفُورُ الرّح بيم الله

كيا كيت بين - يد بنا لايا ؟ توكمد كر اكر من بنا لايا بول وتم ميرا بجلا بنين كرسكة - الدك ساهنه كجد - ( فعل النظاب حقد دوم مدام )

١١١٠ قُلْ مَاكُنْتُ بِدْ عَامِّنَ الرُّسُنِ وَمَا اَدْدِيْ مَا يُفْعَلُ فِي وَكَابِكُمْ وَنَ تَبِعُ الْاَمَا يُو حَى إِلَيَّ وَمَا يُفْعَلُ فِي وَكَابِكُمْ وَنَ اتَّبِعُ الْاَمَا يُو حَى إِلَيَّ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُو حَى إِلَيَّ وَمَا اللَّهُ اللْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ہمارے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے کیا تطیف ادشاد فرایا قُلْ مَا کُنْدَ بِدُعُا مِنَ اللّهِ سُلِ کہدوکہ مَیں کوئی نیار سول تو نہیں آیا۔ مجدسے پیشتر ایک دراز سلسلہ انبیاء ورسل کا گزدا ہے۔ ان کے الات کود کھیو۔ وہ کھاتے پینے بجی محقے۔ بیویاں بھی رکھتے تھے۔ بیر مجموعین تم کون سی انو کھی اور زائی بات پاتے ہوؤن کو دیکھیں۔ ان پر اگر خوا ترسی اور عاقبت اندیشی سے غور کرے یہ مامود ایک بی رائے اور واقعات رکھتے ہیں۔ ان پر اگر خوا ترسی اور عاقبت اندیشی سے غور کرے تو وہ ایک می رائے اور یعنی تیجر بر بہنچ سکتا ہے۔ (الحکم مار فروری ۱۹۰۱ء صلا)

ہمارے سیرومولی فراتے ہیں۔ کہ ماکنٹٹ بیڈ عگامت الترسکی کوئی نیارسول توہیں آیا۔
آدم سے سیراب کک جورسول آئے ہیں۔ اس کوہجانو۔ اس کی معاشرت متعدل اور کسیاست کیسی بھی اور ان کا
انجام کیا ہوا؟ اس کی صدافت کے کیا اسباب تھے۔ اُس کی تعلیم کیا بھی ۔ اس کے اصحاب نے اُس کو پہلے ہیں کس
طرح مانا۔ اس کے مخالفوں اور منکروں کا جال مین کیساتھا اور اس کا انجام کیا ہوا ؟ یہ ایک ایسا اصل تھا کہ اگر
راس وقت کے لوگ اس معیار برغور کرتے تو ان کو ذراسی دقت ہیں نہ آتی۔ اور ایک مجدد ، جہدی میں

مرس می الد کے طنع میں ذرائعی اشکال نہ ہوتا۔ مگر اپنے فیالات کلی اور قومی رسوم۔ بزرگوں کی عادات کے طنع میں تو بہت بڑی وسعت سے کام لیلتے ہیں۔ اور خواتعالیٰ کے ماموروں اور اس کے احکام کیلئے خدا کے کلم اور حکمت کے بیمانہ کو ابنی ہی چیوٹی سی کھوبڑی سے نابنا چاہتے ہیں۔ ہرا کی امام کی شناخت کیلئے بیمام قاعد کافی ہے۔ کہ کہا ہے کوئی نئی بات میکر آیا ہے ، اگر اس پر خود کرے تو تعب کی بات نہیں ہے جوالتد تعالیٰ اصل حقیقت کو اس پر کھول دے۔ مل بیمنروری ہے کہ اپنے آپ کوئی جیسے اور نجر مذکر سے۔ ورز تکر کا انجام بیمن ہے کہ جورہ دہے۔

یہی ہے کہ قروم رہے۔
ہمارے سیدومولی اوئ کال قرم صطفے صلی الدعلیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کوئین کرتے ہوئے
یہی فرطیا اور یہی آپ کوارت وہوا۔ قدل ما کنت بدع احتیات المدر سل میں توکوئی نیارسول تو نہیں
آیا ہول جر رسول پہلے آتے رہے ہیں۔ ال کے حالات اور ندکرے تہارے پاس ہیں ۔ ال پرغور کر واور سبق
سیکھو کہ وہ کیا لائے۔ اور لوگوں نے ال پر کیا اعتراض کئے۔ کیا باتیں تعین جی پر عل درآ مدکرنے کی وہ تاکید
فرطت عقد اور کیا امور محق جن سے نفرت والات عقد - میراگر مجدے کوئی نئی چیز نہیں ہے تواعر امن کیول
نے ۔ کیا تہیں معلوم نہیں۔ ال کے معرضوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ (الحکم الار جنوری ۱۹۰۶ء مد)

قیل ماکنت بده عارت السوس با ال سام دو کرمی ال کوئی نیاد و کانی است المدو کرمی ال کوئی نیاد و کانی با سنت الدوس اور است بازگرد بی بی اور رسول اور نواب اور طوک اور داست بازگرد بی بی است بازون کوث مشکلات بهی بوتی برجی و در الت سے پہلے داست بازون کوشناخت کیا ہے ۔ وہی فدید اسکی مشاخت کیا ہے ۔ وہی فدید اسکی مشاخت کیا ہے داست بازون مشاخت کی اور بی مسل با بیس ۔ آدمی کو ایک آسان داست نظر آلس بی می می می اللہ می کے بین یا بیس ۔ آدمی کو ایک آسان داست نظر آلس مگر خلاکے فضل سے می می می اللہ می کے فضل سے اس آیت کے قبل ماکنت بد عام تن الدسل مگر خلاکے فضل سے می می می مشکل بیس بری ۔ دا لیکم ، ارجنوری سام ۱۹۰ موسل )

رسول عربی کو تبیل موسی نابت کرتا ہے۔ جو لوگ بیجھے ترتے ہیں۔ وہ بڑے خوسش نصیب ہوتے ہیں۔ کیونکر پہلے لوگوں کے حالات ان کک بہنچ جاتے ہیں۔ لیس عقلندان سے فائدہ اٹھا کرخودان غلطیوں میں نہیں پڑتے جن میں وہ پڑ کر ہلاک ہوئے بلکران را ہول پر چلتے ہیں۔ جن پر انگلے جل کرفائز المرام ہوئے بصفرت نبی کرم صلی الدعلیہ ولم نے ابنی صداقت

شَاهِ وَ مِنْ بَهِ فِي السَّرَائِينَ ، لِعِنى صفرت موسى بيشگوئى فراچكے بين -شاهِ وَ مِنْ بَهِ فِي السَّرَائِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مالهِ مالهِ مالهِ مالهِ مالهِ مالهِ مالهِ ما

١٦- وَوَصِّيْنَا الْرِنْسَانَ بِوَالِدَيْ وِاحْسَنَا، وَمَمْلُهُ وَ مَعْتُهُ كُرْمًا، وَمَمْلُهُ وَ مَعْتُهُ كُرْمًا، وَمَمْلُهُ وَ مَعْتُهُ كُرْمًا، وَمَمْلُهُ وَ فَصِلُهُ ثَلْتُوْنَ شَهْرًا، حَتَى إِذَا بَلَمُ اَشَدَّهُ وَبَلَمُ وَصِلْهُ ثَلْتُوْنَ شَهْرًا، حَتَى إِذَا بَلَمُ اَشَدَّهُ وَبَلَمُ اللَّهُ تَلْمُ ثَلْهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُلْمُ اللَّ

بڑے ہی برقسمت دہ لوگ ہیں جی کے ال باپ دنیاسے توش ہو کر نہیں گئے۔ باپ ک دف امندی کو میں نے دیجا ہے۔ اللہ کی دف امندی کے نیچے ہے اور اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ افلا طول نے غلطی کھائی ہے وہ کہتاہے کہ ہماری دورج جوادیر اور منزہ متی ہمارے باپ اسے نیچے گرا کر ہے ہے "

ده حبول بوتاب و می اسمجتاب کردون کیاہ بنیول نے بتایا ہے کہ پہال ہی باب نطفہ یاد کرنا ہے بچرال اس نطفہ کولیتی ہے اور بڑی مصیبتول سے اسے بابتی ہے ۔ ۹ جیسنے پریٹے میں رکمتی ہے بڑی مشقت سے حَمَدَتُ کہ اُمین کے نوعاً وَ وَضَعَتُ کے دُھا اسے مشقت سے المحلئ رکمتی ہے ہے اور شکل سے بنتی ہے ۔ اس کے بعدوہ دوسال یا کم از کم پرنے دوسال اسے بڑی تکلیف سے کمتی ہے اور اسے التی ہے ۔ رات کو اگر دہ پیشاب کردے تو ابترکی کیلی طرف اس سے نیچے کولیتی ہے اور فشک طرف اس سے نیچے کولیتی ہے اور فشک

ان ان کوچاہیے کہ اپنے ال پاپ (بیمی مَن نے اپنے طک کی ذبال کے مطابات کہ دیا۔ ورنہ باپ کائی اوّل ہے اس لئے باپ مال کمناچاہیے )سے بہت ہی نیک سلوک کرے ۔ تم میں سے جس کے مال باپ نندہ ہیں ۔ وہ انکی خدمت کرے ۔ اور حس کا ایک یا دونوں وفات پاگئے ہیں ۔ وہ ال کیلئے دعا کرے ۔ معدقرے

خیرات کرے۔

ہاری جاعت کے بین اوگوں کو علی گئے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہمردہ کو کوئی تواب وعیرہ ہنیں ہنچیا۔ قد حبور طیبیں ۔ انکو غلطی گئی ہے۔ میرے نزدیک دعا۔ استعفار ۔ صدقہ وخیرات بلکہ جے ۔ زکواۃ ۔ روزے پرسب کے بہنچیا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے اور بڑامضبوط عقیدہ ہے۔

ایک صحابی نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم سے پاس حاصر بہوئے اودع صن کیا کہ میری مال کی جانے اچا تک نکل گئی ہے۔ اگروہ بولتی تومٹرود صدقہ کرتی ۔ اب اگر میں صدقہ کرول توکیا اسے تواب طرکا تو نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ ہماں ۔ تو اس نے ایک باغ جو اس کے پاس تھا صدقہ کردیا۔

میری والدہ کی وفات کی تارجب مجھے ملی۔ تو اس وقت میں بخاری بڑھ رہا تھا۔ وہ بخاری بڑی اللی دھبہ کی تھی۔ میں نے اس وقت کہا۔ اے اللہ۔ میرا باغ تو بہی ہے۔ تو بھر میں نے وہ بخاری وقف کردی فروند پود میں فرند علی کے باس ہے۔

(الفضل میر دسم مراوا مدالا)

٣٠- وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْجَنِ يَسْتَمِعُونَ الْجَنِ يَسْتَمِعُونَ الْجَنِ يَسْتَمِعُونَ الْجَنْ الْحَالَ الْحَالَ الْجَنْ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحِيْلِ الْحَالَ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْمُعْلِقُ الْحَالِ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِ الْحَالِقُ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْمُعْلِقِ الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقِ الْمُعْلِقِ الْحَالِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْحَالِقُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

#### وَكُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ ال

نَفَ رَّامِّنَ الْجِبِّ ، كَيربِهِ اللى الأك عقر يهودى معلوم بوت عقد نصيبين كرب والد. د تشي ذالانان جلد م و مدارم

بہے اے قوم ہاری ہم نے سی ایک کتاب جوائزی ہے موسی کے پیچے ۔ سیا کرتی سب انگیوں کو سمجاتی سیّجادین اور راہ سیرحی۔ (فضل المنظاب حصتہ دوم صیّع)

٣٣٠٣٠- يقومَنَآآجِيبُوا دَاعِيَا شُووَامِنُوابِهِ يَعْفِرْلَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَبُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِيْمِ اللهِ وَمَنْ لَا يُحِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِ الْاَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِ مَ آوْلِيَا ءُ وَالْوَلْتُ فِي حَمَلْلِ مَّبِيْنِ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَنْ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَبْيِنِ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَبِيْنِ اللهِ مَبْيْنِ اللهِ مَبْيْنِ اللهِ مَنْ دُونِ مِنْ دُونِ وَالْمُ اللهِ مَبْيْنِ اللهِ مَبْيِنِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَبْيْنِ اللهِ مَنْ وَالْمُ اللهِ مَبْيُنِ اللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَا اللهِ مَنْ وَاللهِ اللهِ مَنْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اے قوم ہماری افر النّد کے بلانے والے کو اوراس پریقیں لاؤ کہ بختے تم کو تہمارے گناہ اور بجاورے تم کو ایک دکھ کی اور میں اور کوئی اللّہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھ کا سکے گا بھاک کر زمین میں اور کوئی نہیں اُس کو اُس کے سوا مرد گار اور وہ اوک بھٹے ہیں مربی ۔ دفعیل الحفال بحصر دوم مربی بہیں اُس کو اُس کے سوا مرد گار اور وہ اوک بھٹے ہیں مربی ۔ دفعیل الحفال بحصر دوم مربی



### بشوالتوالرخمي الرحيو

## ٢- ٱلَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَصَدُوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَ اللهِ أَضَلَ اللهِ أَضَلَ اللهِ أَضَلَ اللهِ أَضَلَ اللهُ وَاللهِ اللهِ أَضَلَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

نداتنائی دات اس سے پاک ہے کہ اسے گراہ کرنے والا کہا جائے۔ اس لئے کہ خود قرآن جہیدنے قتلف متھات میں بڑے بڑے بڑے اور شریروں کی نسبت کہاہے کہ وہ گراہ اور ہاک کرنے والے ہوتے ہیں بڑا نچہ ( فروا یا ) اُتّ خِینَ کے فَدُوْا دَصَدَّ وَاعتَ شَعِیْتِ اللّٰہ اَضَد اَنَّ مَا اَنْہُ مُدَد وَرُوا کِی سَعِیْ اللّٰہ اَضَد اَنْہُ کَا اَعْمُ اَلْہُ ہُدَد وَرُول اور اللّٰہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللّٰہ بن اللہ کے عمل باطل کردیئے۔ جو لوگ مشکر ہوئے ۔ اور اللّٰہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللّٰہ بن طبع سوم مسے)

٥- فَإِذَا لَقِيْتُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ مَكَنَّى الْأَا الْخَنْتُمُوهُ مُ فَشُدُوا الْوَقَاقَ الْمَقَا مَثَا مَثَا الْخَدُورَةُ الْخَدُورَةُ وَالْمَا مُثَا مَثَا الْخَدُورِةُ وَالْمَا مُخْذِلِكَ وَالْمَا مُخْذَلِكَ وَلَا يَشَاءُ الله كَانْتَصَرَ مِنْهُ هُ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ، وَالَّذِيْنَ قُعِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلَّ اللهِ فَلَانَ يُضِلَّ الْمُهُمُ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلَّ المَّهِ فَلَانَ يُضِلِّ اللهِ فَلَانَ يُضِلِّ المَّهِ فَلَانَ يُضِلِّ المَّهِ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُهُمُ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُهُمُ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُهُمُ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُهُمُ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهُ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُعُلِّ اللهُ هُوا فَي سَلِيلِ اللهُ عَلَى اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهِ فَلَانَ يُضِلِّ الْمُعَالِ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهُ فَالْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِ اللهُ هُوا فَي سَبِيلِ اللهُ الْمُعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ هُوا فَي سَلَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰهُ الْمُعَلَّى اللهُ مُ الْمُعَلِي اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

حَتَّى تَضَعُ الْعَـرْبُ أُوزُ ادْهـا وَلا الله الس جهاد كا فشاء يه ب كرجنگين

(تشعیدالاذال مبلدم و مدامم)

موتوف بوجائيں۔

غلامى كانسبت فرايا ،

فَاِتَ الْمَنَّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِ حَافَ مَتَى تَضَعُ الْحَدْبُ اوَذَادَهَ ...... فَاِتَ الْمَنَّا بَعْدُ وَ اِمَّا فِ حَافَ اَمْ الْمَنْ الْمَدِيثُ وَلِي الْمَدُودِ وَ الْمُلَاثُى بَرِحِمِ الْبِيْ الْمُدَالِمُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(فعل الخطاب حصراول الديش دوم صف)

١٣- وَكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِي الشَّدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ السَّرَاكُ مَنْ عَرْيَتِكَ الْكِيْ الْمُدَاكَ الْمُواكِنُهُ مُ الْمُلَكُ الْمُدَاكِ اللّهُ اللّ

اورکتنی تقین استیان جزریاده تقین زود مین اس تیری بی سے جس نے جد کونکالا۔ ہم نے ان کو کمپیا دیا بچرکوئی تہیں ان کا مدکار۔

١١- مَثَلُ الْجُنَّةِ الَّرِيُ وُعِدَ الْمُثَّقُونَ وَفِيهَا اَنْهُرُ عِنْ مَّا عِنْ يُراسِي وَ اَنْهُرُ مِنْ لَـ بَنِ لَـ هُ يَتَغَيّرُ طَعْمُهُ وَ اَنْهُرُ مِنْ حَمْرٍ لَـذَةٍ لِلشَّرِ بِيْنَ هَ وَ اَنْهُرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰ تِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِ هُ حَمَنْ هُوخَالِ دُفِ النَّارِ وَسُقُوامًا ءً حَمِيْمًا فَقَطَّمَ اَمْعَاء مُمُوا

مالت اس بہشت کی جو تقوی والول سے دعدہ کیا گیلہے۔ اس بی نہری ہیں۔ اس یا فی کی جو نہری اس مورد کی اس مورد کی اس م سرتا اور بہتی ہیں نہری اور نہری اس دودھ کی حین کامزہ نہیں بدلتا اور نہری ہیں شراب کی حین میں مزہ سے بینے والول کو اور نہری ہیں صاف کے ہوئے شہد کی اوراس میں ہرقتم کا میل ہے اور معافی ہے انکے خواکی۔

( فصل الحظاب صفعہ اقبل مسلا)

٠١- فَاعْلُمْ اَنَّهُ كَالِلْمُ اللهِ اللهُ وَاسْتَغُورُ لِلهَ ثَبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِينَا لِي اللَّهُ وَلِينَا لِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَاللَّالِينَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالِي اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ایک عیسائی کے اعراض ? و استَغْفِ اَلِیہ فَیْلِکَ وَلِلْمُ وَمِینِینَ ..... اوراس کے امثال سے محدصلی الدعلیہ و لم کا گذرگار ہونا ناہت ہوتا ہے "کے جواب میں فروایا ، امثال سے محدصلی الدعلیہ و لم کا گذرگار ہونا ناہب ہوتا ہے "کے جواب میں فروایا ، مجرکہا ہوا۔ سوچو تو ہی مسیح معول بنیں اورانٹی الوہیت اور خدائی میں برقرند کئے بایں ہم کنگار کم متامی سے گنہ گار ہوئے اور لبقول ایوب عورت کے شکم سے نکل کرصاد ق نہیں مظہر

سکتے تھے۔ دیکیواتوب وہ جو عورت سے بدیا ہواکیا ہے کہ صادق عہرے۔ ۱۵ باب ۱۱ ایوب
بھر مریم جب بگناہ مورد ٹی آدم گنہ کاری تو میرے کو کوئی پاک بنیں عہراسکا۔ کون ہے جو
اپاک سے باک نکانے ۔ کوئی بنیں ۔ ایوب ۱۲ باب ۱۲ ۔ اور بھر عیسا تیوں میں تام آدمی آدم کے گناہ سے
گنگاریں اور آدم کا گناہ عورت سے تمروع ہوا۔ توم یم اوراس کا بیٹا کیسے معنوظ رہ سکتے ہیں ، لیس
گنگار اگر الوہیت سے معزول نہیں تو گنگار نبوت اور رسالت سے کیسے معزول ہوسکتا ہے۔
گہنگار اگر الوہیت سے معزول نہیں تو گنگار نبوت اور رسالت سے کیسے معزول ہوسکتا ہے۔ دیکھویتوں
اور سنو اکتب مقدسہ کا فاورہ ہے۔ مورث اعلیٰ کا نام نے کر قوم کو مخاطب کیا جا آہے ۔ دیکھویتوں
دیکھویٹر دیا۔ سندا اور اس نے لات اس کی روش میں یہ برخ بی ہو ہو گیا ۔ خال کوچوڑ دیا۔ سندا اور امرائیل
باب ۱۹ - ۱۰ یعقوب کوجیسی اس کی روش میں یہ منزادیگا ۔ ۱۱ باب ۲ ہوش میں ۔ یعقوب کو اس کا گناہ اور امرائیل
کواس کی خطاح آدل ۔ میکم باب ۸ - یہ تو عبد عقیق کا فاورہ سنایا ۔ اب عبد جدید کوسنے ۔ اس نے تومد کون

مین شیخ نے بیں مول ہے کو شراییت سے چھڑا یا کہ وہ ہمارہے بدلہ سے لعنت ہوا۔ نامر گلتیاں ۱ باب۱۱ ۲ - قرنتی ۵ باب۲۱ -

نه سے فاطب کیا جاتا ہوں جب صاحب قوم توم کے گناہ سے گہملا کہا جاتا ہے۔ اور جب قوم کوصاحب قوم کے نام سے فاطب کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان آیات ہی جن سے محمد کی الدعلیہ وسلم کا گہمگار ہونا آبت کرتے ہیں اس امر کو کیول فرو گزاشت کے دیتے ہیں بایں ہم جن آیات سے آپ نوگ فرصل الدعلیہ وسلم کی نسبت الزام قائم کرتے ہیں۔ ان میں تقینی طور پر بلحاظ عربی بول جال کے اعتراض ہوہی نہیں سکتا ۔ مثلاً سوچ ۔ آیت قائم کرتے ہیں۔ ان میں تقیق طور پر بلحاظ عربی بول جال کے اعتراض ہوہی نہیں سکتا ۔ مثلاً سوچ ۔ آیت والست قفید آلے ذریک و لیک و لیک و فرد قرآن میں مرح و دست و لیک و فرد قرآن میں موج دست ۔ دریکھوسور و دعد۔

تِلْكَ الْيَاتُ الْكِتْبِ وَالَّذِى انْ زِلَ الِيْكَ مِنْ زَبِكَ الْعَقِّ (رعد، ٢) تِلْكَ الْيَاتُ الْكِتْبِ وَقُرُانُ مَبِيْنُ (حجر، ٢) (فصل الخطاب صفراول لمبع دم ملا -١٢٨)

٣٧- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُ وَالِيقَ الْأَدْضِ وَتُقَطِّعُوْ الْرَحَامَ كُمْ اللَّ

فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ لَوَلَّيْتُمْ، مَن جب يه آيت برُمتا بول - يزيد ياد

(تشميذالاذبان مبده و مدام

ا جانا ہے۔

۳۳- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَسَلَّا اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

٣٧- فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْالِلَ السَّلْمِ ﴿ وَآنَتُمُ السَّلْمِ ﴿ وَآنَتُمُ اللَّهُ اللَّالِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ال

جس نبی ملی الندعلیہ ولم کی إثباع کا ان کو دعوٰی ہے ۔ ان کا توبیرحال تھا۔ کرجب ایک جنگ ہیں بعض معابری غلطی سے موموں کے پاؤل اکمورکئے تو آپ تن تنہا جس طرف سے تیروں کی بوچیار موربی تھی۔ برجے اور انگر کے تو آپ تنہ انسان کے بیٹ دالمعطیب

٣٩- آنَ تُمْ هُوُلاً وَ تُدْعُونَ لِتُنفِقُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُونَكُمُ مَن يَبْخُلُ فَإِنْ مَا يَبْخُلُ عَن فَمِنكُمُ مَن يَبْخُلُ فَإِنْ مَا يَبْخُلُ عَن فَمِنكُمُ مَن يَبْخُلُ فَا نَعْلَى الْمُعَن اللهُ الْمُعَن الْمُعَن اللهُ الْمُعَن اللهُ الْمُعَن اللهُ الْمُعَن اللهُ اللهُ الْمُعَن اللهُ ال

انسان قمائ ہے کمانے پینے کا مکان کا عرض ذرہ ذرہ میں خدا کے صنور اس کی احتیاج ہے چائیے اس نے فرایا وَ اللّٰہ الْعَنْدَى وَ النّہ الْعَنْدَى وَ اللّٰہ الْعَنْدَى وَ اللّٰہ الْعَنْدَى وَ اللّٰہ اللّٰهُ الْعَنْدَى وَ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَنْدَى وَ اللّٰہ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَوَ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

اس کے نفسل کا فتاج ہے۔ اس نفسل کے میں میانا ہے۔ کر صفیقی معبود ، حقیقی مطاع ۔ حقیقی غنی وہی ذات ہے اور حقیقاً وقال میں مران محقیقاً وقال میں محقیقاً وقال محتیقاً وقال محتیقا

( بدر ۱۹۰۰ وسمبر ۱۹۰۹ء مسامسا)



#### بشوالته الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٣٠٧- إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامُّبِيْنَا أَلِيَغُورَلُكَ للهُ اللهُ وَيُرْمَّمُ لِنَكُ للهُ مَا تَقَدَّمُ وَيُرْمَّمُ رِنعُمَتُهُ مَا تَقَدَّمُ وَيُرْمِمُ رِنعُمَتُهُ مَا تَقَدَّمُ وَيُرْمِمُ رِنعُمَتُهُ مَا يُنكُونِهُ وَيُلكُ وَيُرْمُ اللهُ مِيلكُ وسرًا طَامُّ مُنتَوِيْمُ اللهُ ويُلكُ وسرًا طَامُّ مُنتَوِيْمُ اللهُ ويُلكُ وسرًا طَامُّ مُنتَوِيْمُ اللهُ ويُلكُ وسرًا طَامُّ مُنتَوِيْمُ اللهُ اللهُ ويُلكُ وسرًا طَامُّ مُنتَوِيْمُ اللهُ اللهُ ويُلكُ وسرًا طَامُ مُنتَوِيْمُ اللهُ اللهُ ويَلكُ وسرًا طَامُ مُنتَوِيْمُ اللهُ اللهُ ويَلِمُ اللهُ ويَلمُ اللهُ ويَلمُ و

بجرت سيحيط سال جبنود عليه الصلوة والسلام كواكي رؤيا بوا-كهم مع صحابر مكرمي كنه بي اودعرا بعدان کروارہے۔ اس بناء پرائٹ نے بندرہ سو کے سمراہ محد کی طرف کورج کیا ۔ حدید کے یاس مقام فرایا ۔ ادھرسے مکنے کوک مقابر کونکل اسے ۔ آپ نے فرایا آپ سے لوئے کیلئے نہیں آئے ۔ آپ ہم کولمان دي كربيت الذكاطواف كرك مطلط اليس ربط المهام باحدثه بوا - اخريه قراريا يا كم ايك عبدام المعاجك دوفهرستين تياربول - ايك مين نبى كريم على الترعليه وسلم اوران قبيلول كي نام بول جوال كي ساعة بي اور ایک طرف مشرکین اوران کے ہمراہی تبلیوں کے نام ہوں۔ ووم یرکراس سال آپ والی تشریف نے جائیں اور آئنوسال ج كيك آوي - آب في في المصمنظور فراليا - حالانكم صحابة سع بهت اس برداضي ندي - سوم يدكم الركوئي ميم (مشركين) مي سيمسلمان موجلة - تووه آب ممراه مذ الح جائي - اور ندمريندي رميندي اور اگراپ (نبی کریم ) میں سے کوئی مرتد بوجلے تو ہمیں واپس دیاجائے۔ اسے بھی آپ نے مان ایا حضرت عرضوصيت سے اس پر تھرا دہے تھے بہارم يركرجب بشيداللها ليخطن السرحين بيرادر محدرسول الند لکھنے لگے تومشرکس انع ہوئے اور کہا کہ ہم اگراپ کورسول مانتے تو برحبکرا ہی کیول کرتے ير لفظ چونکه لکھے جا چکے مقے رحصرت علی کو ال کا مثانا گوادا نہ تھا۔ اس لئے آپ مسلی الدعلیہ و کم نے انہیں خودمطا دیا۔ بیرچارٹ طیس السی تعین کر صحابہ کوان پر طرا قلق تھا۔ السی حالت میں بیر سورہ نازل ہوئی۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّامُّ بِينًا - اب بَادُ - اس وقت اس بِشَكُونَى كاسم مِن آنات ان منا (تشعيذالاذ فان حبده يم مندا) مرکز نہیں۔

الیی بشارات صب کتبِ مقدّ مرور بواکرتی ہیں ۔ ویکیومتی ۔ بطرس نے جب کہا ۔ ہم نے ترب کے صور طویا ۔ قرمیخ نے فرایا ۔ تم باد شاہت کے وقت بارہ تخوں پر بیمٹو گے ۔ ۱۹ باب ۱۹ متی ۔ اگر کہو سی بشارات اور بطرس ی فوشخری مشروط متی ۔ بدول شرط نہیں ۔ قوہم کہتے ہیں مسیماور پیلاس کی شرط کا تو ذکر انجیل میں نہیں ۔ قرآنی بشارات کا خود قرآن میں ذکر ہے ۔ دیکیو آیت ۔ لکئون اَشْد کُلْتَ لَکُتَ بِطَلْن کَ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ الله اللّٰ اللّ

ایک اور جواب سنے مسیح حوادیں کو فراتے ہیں۔ جن کوتم بخشو - ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور جنہیں تم نہ بخشو کے۔ نہ بخشے جائیں گے۔ یوحن بر باب ۱۲۰ عبلا جہاں اچھیوں لور ٹوروں کو گناہ بخشے کا اختیار کی تعب انگیزاور فی انکارہ ہے ؟ ہرگز نہیں با بیٹ النہ تقالیٰ کو ایک خاتم الا نہیاء کے گناہ بخشنے کا اختیار کی تعب انگیزاور فی انکارہ ہے ؟ ہرگز نہیں با بیٹ النہ تقالیٰ نے نبی عرب حصرت محد صعلیٰ صلی اللہ علیہ و لم کو فقوقات دیں۔ ظاہری فقوح فق مکہ وغیرہ سیسک النہ تقالیٰ نے نبی عرب حصرت محد صعلیٰ میں اللہ علیہ و لم کو فقوقات دیں۔ ظاہری فقوح فق مکہ وغیرہ میں کے طوورسے بت پرست ملک سے ابد کیلئے ہوگیا ۔ اورتمام ونیا میں قرصید ربوریت کے علاوہ توحید اور بست کا شور بی گیا اور ختلف قبائی عرب وُٹ مارکرتے۔ تشراب فوری اور جوئے بازی پر فر نگھارتے ۔ مرامر اخلاق فیسم پورے موقد ہو کر نیک جال پراگئے ۔ اسٹی ہایت جبیلانے سے اور جوئے بازی پر فر نگھارتے ۔ مرامر اخلاق فیسم پورے موقد ہو کر نیک جال پراگئے ۔ اسٹی ہایت جبیلانے سے بادی کے گناہ معاف نہ ہوئے ہوں ؟ بائل عقل کے خلاف یا اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ پر ایک عقل کے خلاف یا اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ بائل عقل کے خلاف یا اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ اور فتوحات باطنی کا حال آگے کو جہا ہوں۔ اور فتوحات باطنی کا حال المجان و موالات کا ا

١٠١٠- قَيْعُوْبَ الْمُنْوِقِيْنَ وَالْمُنْوِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكُتِ الظَّانِيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ، عَلَيْهِمْ وَالْمُشْرِكُتِ الظَّانِيْنَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ، عَلَيْهِمْ وَابْرَةُ السَّوْءِ، وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَ اعْدَ لَهُ هُ جَهُنَّهُ، وَسَاءَتْ مُصِيْرًا الْوَلْمُ بُنُودُ اورالد منراویگامنافق مرد وعورت اورمشرک مرد وعورت کوج الندگی نبعت برخی رکھتے ہیں۔ انہیں کے اوپر برائی کا بجر ب اورالندان پر ناراض ہوا اوران پر نعنت کی اوران کیلئے جہنم تیار کیا ۔ اوروہ ہما مشکانہ ب (یہ لوگ اپنی دولت ۔ کترت اور قوت پر فرایفتہ نہ ہول اور لمپنے موجدہ وقت کوجس سے سنرا ایمی فائب ہے ۔ سردست آلام کا زمانہ تصوّر فراکر مفرود نہ ہوجاویں ۔ ال کو متراویا ۔ ال کا استیصال کرا اور عقل وفکر ان ان سے امر نا اندیشدیدہ سامانوں کا جاکت کے بہم بہنیانا ہم پر کچہ وشوار نہیں ہے۔ اسباب عقل وفکر ان ان سے امر نا اندیشدیدہ سامانوں کا جاکت کے بہم بہنیانا ہم پر کچہ وشوار نہیں ہے۔ اسباب میران میر بیری اور الدفال میں اور الدفال کو میران اندیش میر بیری اور الدفال میں اور الدفال کو میران اللہ ہو کہ کا اللہ اور محکمت والا ہے ۔ ہم نے جو کو طاب بی شاہر ۔ بشر - ندیر بجیجا ہے (اب مغرور ہے کرتم توگ) اللہ اور اس کے دسول پرایان لاؤ ۔ اسے (رسول کو) قرت دوا در اس کی تعظیم کرو ۔ اور میں وشام الندی کام کی تعدیس کرو

اا- اِنَّ الَّذِيْنَ يُسَالِعُوْنَكُ اِنَّمَا يُبَالِعُوْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ اَوْلُى اللهُ اللهُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ اللهُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ الْمُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ الْمُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ الْمُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ الْمُ اللهُ فَسَيُوْرِيْهُ اللهُ فَا فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ ا

یقیناً جولوگ تجدسے بیت کرتے ہیں وہ الندسے بیت کرتے ہیں۔ الندکا ای کے المقول کے اوپر بسے - البرکا الله اللہ کا مقول کے اوپر بسے - اب بس نے مدکو تو دیا وہ جال ہے کہ وہ عمر کئی کی سزایا وے گا۔ اور س نے پوراکیا اسے جس پر اس نے الندسے معاہرہ کیا ہے توعنقریب الندلسے اج عظیم دیگا۔ (تصدیق براہین احدید ملاسم)

صحابہ بہت سعید محق - وہ خلاکے وعدول پر ایمال لائے ۔ تومندرج ذیل انعامات سے مرفراز ہوئے۔
' ایمان بالعنیب کے انعامات ۔ ۱ ۔ الند تعالیٰ راصی ہوا ( کفت دُ دَخِی اللّٰهُ عَسَ الْـمُـوَّمِنِیْنَ)
مومنین کملائے ۔

مُستقيمًا

ستیعداس مقام پرغود کریں جو سحلہ کومنافق قرار دیتے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِی قَلُوبِ فِ مُدَامِن مُعَامِر سے ظاہر سے کران کے دلول میں می خلوص ہی مجرا ہوا تھا۔

 پیدا بوجائے گا۔ ۵- وکف آیدی النّاس عَنگُر و لوگول کی دست اندازی کوروکا و لوائی نربونے دی - ۲- صراطِ منتم کی بوایت فرائی - ( و یہ دیک خرصب رَاطًا مُسْتَقِیدُمًا) ، - بھراسی صبر و اطاعت کیوجرسے ( وَ اُحضّاری مَدْتَقَدْدُ وُاعَلَیْهَا قَدْهُ لَطَاللَهُ بِهَا ( اَفْعَ ۱۲۲) اور انوان سلے جن کا ان حالات میں وہ اندازہ نہ نکا سکتے تھے ۔

دوم - ان فہرستوں کے مکھوانے کافائدہ برہوا ۔ کہ خزاع پرج نبی کریم کی الدُعلیہ ولم کی جایت میں الدُعلیہ ولم کی جایت میں اللہ علیہ ولم کے حضور فرا دی نبی کی ملک اللہ علیہ ولی اللہ کے ۔ بنو بجر وا کی نے حلا کیا اور شرکین نے ان کا خفیہ خفیہ ساتھ دیا ۔ خزاعہ میں سے دو ایو کی معاہدہ نے اللہ علیہ ولم کے حضور فرا دے کر حافز ہوئے ۔ اوھر مکہ والوں نے بھی اپنا ایک سروار بھیج دیا ۔ کہ معاہدہ نے مسرے سے ہو ۔ کیونکہ میں اس وقت موجود نہ تھا ۔ اس طرح پر وہ معاہدہ آپ ہی انہوں نے اپنے عمل اور اپنی قول سے قول دیا ۔ اور اس طرح پر وہ معاہدہ آپ ہی انہوں نے اپنے عمل اور اس طرح پر وہ معاہدہ آپ ہی انہوں نے اپنے عمل اللہ علیہ ولم کے فدر کیے تا بت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی زندگی برقسم کے عیبوں اور ان الزاموں سے پاک ہے ۔ جرآپ کی ذات سے منسوب کے جاتے تھے علیہ ولم کی زندگی مرقسم کے عیبوں اور ان الزاموں سے پاک ہے ۔ جرآپ کی ذات سے منسوب کے جاتے تھے لیک خفید کا اللہ کہ ما تھا تھ کہ تھرے گئاہ ہوں کہ ورموجا ہیں ۔ دو مرب ہے معنے ہیں کہ تیری ذات پر جرالزام یم کی کہ جرآپ کی خاص مشرکین نے جر تیرے گناہ اس

٧٥- وَهُوَالَّذِي كُفَّ آيْدِي هُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِيكُمُ عَنْهُمْ وَكُنْهُمْ وَكُنْهُمْ وَكُنْهُمْ وَكُنْهُمُ وَكُنْهُمُ مَكَنَّةً مِنْ بَعْدِ آنَ آظَفَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكُانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُانَ

كَفَّ آيْدِيهُ مْعَنْكُمْ، يرمديه كاذكره، رَضْمِ الانه مِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ هُر ..... ذَلِكَ مَثَلُهُ مُ فِي التَّوْرَاتِ ، - وه بي

مضبوطیں۔ کفارکا از قبول نہیں کرتے۔ ال کہ بی ایک دوسرے سے نیک متاثر ہوتے ہیں۔ تو ال کو عبادت گزار۔ اللہ کفضل ورضوالی کا امیدوار بلے گا۔ فرال ہواری کے آثار انکے چہروں سے ظاہریں۔ دیکو سام اب استثناء آیت ۱۔ فداوند کریم سیناسے آیا اور شعیر سے ال پرطلوع ہوا۔ فارال ہی کے پہاوسے وہ مبوہ کر ہوا۔ وس ہزار قدوسیوں کے سام آیا۔ اور الی کے دہنے اقت ایک اتنی تربیت ال کیلئے متی۔ ال دہ اس قوم سے بری و تب رکھ کے۔ اس کے سادے مقدس تیرے الی تقیم بیں اور وہ تیرے قدموں کے زدیک بیسے بیں اور وہ تیرے قدموں کے زدیک بیسے بیں اور تیری اتوں کو انہیں گے۔

اور دَمُثُلُمُ مُ فِي الْإِنْجِيْلِ كَ ذَيْعِ الْحَدَّةَ مَ شَطْأً كُلُ ..... لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفّادُ الس كيك ديجومتى بإب اليت الإ ١٣٠ و والى كواسط ايك اورتشل لا الي كراسال كى بادشابت فردل كدانه كى اندب - جيدا يك خص ف في كرايي كميت مين بوا و مد بيجال مين چواله و برجب اكدا - توسب تركارول سد فرابوا - اودايسا برط بوتا ب كربواك في وال اكداس كى واليول برسيراكري -

الشيدالاذال ملديس مدامدا مما

# را ملامه سل مرتبه ، سیرعبدالمی

| ۳  | إنديكس مضامين |
|----|---------------|
| 19 | اسماء         |
| ٣٣ | مقامات        |
| 44 | مل التغات     |

الخفرت للانطيرو لمكاستغفارك مقيقت استعامت نعاب فانكركي تبناالله كاقرار كدا تداستقات شرطه ١٣٩ استعارت كاميابي كأشرط ب سب عصر طرى نعت اورع ت وشرافت كا اسلام کومانی سے تشبید دی گئے م اسلام ك فليدك ووطراق ور دوان راسلام كالكفيم حسان الم الموق السلم كالمقدس مدبب كاطرف اسليم كاخشاء 121 اسلام كداه اوراسك مصول كطراق اسه المالكاميالكا أفاز جنكوب ٢٠٠٠ غروه امزاب ك موقع رسلافل كازك 294'F94 حالت تهم دنیا کے مشہود معلد اسکے ہم رفتے ہوئے

**734** 

ا جازت کسی کے گھریں داخل ہونے کیا امازت طلب كماية 111 اجتبادى فلعلى احبهاد الاله احتياح انالى امتياع MML احسان کی تعربی 134 و دره بعدال جي تعمون کيتي ، ١٦٨ احساك كريوالول كييف قرآك فيدموجب بات ورحتب r01 مرفسن كوحكم اورعم بخشاما لمب مبت اسان سيام تي اختلاف اختون ايك فطرى امرب دوم بنیادی دجرا در دود کرنوا نے اس ۲۲۰ اختلان دود كرنے كى دعا 4.0 اخلاص اعلى كميتت المخرت فداتبالى كيبغ فيضان جاعت و افوت كاساعة فاس بي كربنيرا اقت كاده اللي يس وكف الا حنوامرات كاتعيم حصول علم كين طراقي اوب M انحتوا سے کام کام لی 242 طراقي ادب كالكسبق فرعوان كم ما دو كرون كا أوب ال كالمما ابل نا كى طرف من صفوت ميان كالدب حزت می مودود الداسام کے سامنے مضرت فليغة أسكالاقل كالدب ارتداد أنخفرت كى الدهليرولم كوفات كوبعد

عرب می انداد کی ابر

المستعفار مغلق ابرب الشرب

rc. '01'0. 'TT قوم كاصليت تهم فنوق كه اصول چدچيزون كولمنة ين عامراربه . أكاش اورجي دا خدا کے ساتھ یا نے امود کوٹٹر کی اور غرملوق التيبي آديه الكبصرف آريه ودت كوخوا في معات ك مبره كاه مانتے بيں MYA MIN تحيدى تعليم مين اسلام سے متاثر بھے تقدير كيم شله من أربيا سلام ك فالت بنس بوسكت أبت يرسى كفائدكو فيوا عكيس ١٥١ انكوانا إلى آب كه ماده اوروع كا خال الله تعالى حروف مقلّعات كااستمال 460 اسلام کی فخالفت آرون كے اسلامي پرده پراجترا منات كامجاب سيمرم ك والعدر فالفت كالكمركان اسمال اسان کےسات درجے ابتلافك اوراناتسول كاأنمروري ٢٩٩

إكم كروه الندتعالئ كوصرف علمت العلل الدتناني كوجر ثيات كالمي عله ٢٠٠٥ الشركي اورخال بونعى دلل ١٣٦١ مس زات من فل كاقت نيس وه اينى فيرفلون عادت كروان كائ بني ماده اور روح كافالى يوسفك ديسل الدكمة ما كم تديك بوت ين ore ' oro مغتراوبت حقيقي فني الندى ذات به ١٩٨٠ ٥٨٥ الدتيانى كالطيف ونبريتين كرنے عدانسان علما كالما ماجزوازى نكته وازاور تكميم 191 فتيت ناتى r.A غزده الااب كيموتم يرخدائي نصرت كانظاره تغرب الى النر المذكومتذم كرسنه كالمتين تقرب المالتر كرساك الندتياني سے وبت كين كي شمط الحسيد رسول الدُّصِط الدُّوليرولم كَى اطاعتب الندكي ذكرست والمكرس تعلقات برصت 414 الذنقانى اطاعت كاكؤى مطه معا اكروالدين فداك مقالم مي أفرفدا ٣٣٢ المامث أاستكهزودىمنات ٢٨٨ المرت كاتين ثمراثط 200 المم بنے کے تین طریقے 247 المأنت الني الحت اور معلاكري كقين KT المتحاك امتحان كمعنى محنث كالينا بهر

اتباع حق س فردم ركف والي سري عدا ايسميمنرى ليسانيس ج تَعَوُّل عَسَى الله كر كے بي گيا ہو إفك واقد إفك كالنعيلا ٢٠١٠ المام نیزدیکے عنوبی وی المالمت كاموسم رؤيا والسام عصمتها فاطراق الباق عبارت كوسيخت يكث ايك فيم سيم وإجاله 14 المام بنداواز سے می بھاہے تى كىدى والمام مى شيطان حاندازى بسرات بنى سوئيل كاحتيده تفاكر نوت اورالهم من الله كم المعدب الدتعاك خداكي ذامت معنات ادواسماء كمتعلق مين آنابي علم بوسكما ہے ممان وہ فود انبياء وادلياءك معرفت بمكث مهم الدتنان كاشنافت مي منهاكي عربي كيسواكسي زادمي فداتهال كيليه اللُّهُ كُافِرَةً كُونُ نَامٍ مُفْدِق نِينَ ١٠١ نا مما بيت كا شارمي مي الدك لفظ كسى اورينين بولاكيا مستى برى تعالى كے متعلق عبله انبياء کی شہادت 207 مستى إرى تغالى كدولائل ١٦١١٢٥١ معبود بوسف كانكوت تام مجتول كاخلصهي يطفكا كدائث P44 الذرتال كافرك ثال 414 الدولا كالتفريس برك الدتعلل كايتر بتلت ك احتقادي اوهل صفات باري تعالى قرآن مي الذكيل معات كا لفظ كس بني أيا أسماء آياب

اسلام كادومرازكن 179 توحيد ك مفاطت اسلامى تعليم سى سارى دنيا اورمرقوم یں مُندِین کا السیم کیاگیاہ ۲۲۸ فیرفدایس سے دواواری اسلام من مفاع كم المنتوعك كالمجازة دوسرس فامب عمايك مفاظمت بزوششير مجيلن كادة اسلامی ونیاکو ایل ترک کرامنی الندخه اسلامي هبادات كوساز وبربطي اورسلمدكورتقى دمرود سے ياك ركما ب تقرير كم شطريقين ولا آسي اسلام مي خات فدالقالي كانفل وكرم اسلام مي د إلك بنام الزنيي ب حنى دبب كايك نكته 170 مخالفت اسلام پراغراضات کا آره اسلام برعيسا يول بريموول اور آويول

اسوم پر افران شکادر اور آدیول اسلام پر میسائیول اربیمودل اور آدیول کافرف سے ظلم ۱۹۲۳ اسافی پرده پر آدیول کے افتر اس کاجواب ۱۳۷۱ ملح جوئی ۱۵۲۰ اطاعت انسانی نوان میسے کا در اس کا در اور اسان دوام کا انسانی نوان میسے کی دوام کا ادر کر نوالے

انسائی فطرت میں ہے کہ وہ احسانی کریوائے
کی فرا نبرداری کرتا ہے
معلیٰ کریم کی دہ الکی اسکے فضل اور المود
کی اطاعت کے بغیر نہیں متنیں
اطاعت رسول جاذب رحمہہ ۱۹۳۹
نبی کریم سلی انڈولیہ و لم کی تما ابعت واقع میں
تولو کی دھائے ہو الری کی تاکید ۱۹۳۹
ماکم وقت کی اطاعت کے الماد

مثلها بنت بن المحالم المحالم

پرده بت بی بای پینے والیال بی پرخوا کفرندیک نگیال بی ۱۳۲۰ بهت سی فرزوں سے می پرده لازم ہے ۱۲۵۰ ما۲۱

انبیاوقیاس سے پیشگویاں نبین کوتے بھر اعلام البی سے کرتے ہیں ۱۲۵ پیشگوئی کے پورا ہونے کی صورت کاعلم الندکوہی ہے قرآن جیدی بیٹ گوئیں کو پر ابوت ہوئے دیکھنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے کا ا بادوں کے دریون ان فاہر ہونے کی چاکئ بادوں کے دریون ان فاہر ہونے کی چاکئ

پیشگویُوں کی بناد پراسخفرت ملی لڈعلیہ دسلم پرتعبض اعتراضات ۲۳۲۳

بأثيل كيث كوثيال

معرت موسی نے تین دفعہ المنعفرت مل قد علیہ وسلم کے سمل پیشکوئی کے ۳۱۸ معنوت موسی کی طرف سے اپنے تمیل کی پیگئی معنوت موسی کی چیگوئی فداوند کر بینا سے آیا "کا پدا ہن موسیٰ کے واقع میں آنمفرت ملی الدیملیہ موسیٰ کی واقع میں آنمفرت ملی الدیملیہ موسیٰ کی قوم کی طرح مسلمافدا کی بادشاہت کی پیشکوئی ۱۲۲۲ کی بیمرت کی بیمرت جبگ میں موسیٰ کی جی میں الدیملیہ و لم کی بجرت جبگ میں موسیٰ کے واقع میں الدیملیہ و لم کی بجرت جبگ میں

ي ايال اورنيك عمل ايكدومرس لام وطنع إلى STT ايال كالحل تيك احمال بين ايال كيشام كالم فرودى ب وك دمه جوفرشمال الانظر عالمين فلاك تفاريرامى PAY BASELOS PUR DUST ايال اورفضل ATT ايان فغل اور خات كي شيل ١١٠٠ ایال کرتیر باند کامتیت ارد مومن الدكافركافرن ايان كومشروط كرشفط فد محروم ره واتين OTA .

امیل نیزدیکے ورات ابیبل میں بہشت کا ذکر ۱۳ بیٹے کا نظار سے معنی می معل ہے ۱۳ بائیکا ط بیٹیرستی بہت پرستی کی طوعہ بہت پرستی کی مواد ضوعیت ہے۔

برقسی برخنی کے معایب ۱۸۱ برخنی کرنے کا انجام سور خلی کرنے والا ہر گزنیس مرکا جبتک خود اس بری میں گرفتار نہو ۱۸۰ سورظن کرنوا ہے کا اثر اسکی اولاد پر مجی بختا ہے ۱۸۱ فرص کی برختی نے اسے بلاک کیا ۱۹۳

فرمون بنن فراس باک کیا ۱۳ مربری مربری کابتداد مغیروب اوراتهاد کیره مدر

برای کودود کرنے کی تدابیر ۱۹۵ اسلامی تعلیم کی دوسے سب سے بلسے برکار ۲۰۰

امن بن پرستی کے مقالہ سے بازا آنا سے اور ا خوا تعالیٰ میں ارسال کرس کے معنت نہیں گئے

66.

احمت انخفرت می الشرار و اس می درای المرس می در المرس می درای المرس می در المرس می درای المرس می

اس قسم کے فقیدول سے نبی کریم کی محبت
میں پاک ہوئیں
انجیل نیزو نکھنے عنوان عیسائیت
انجیل نیزو نکھنے عنوان عیسائیت
انخفرت ملی الدعلیہ و لم کے متعلق ایک
بشارت
ابراہیم علیال الام کی اولاد کے متعلق مسیم
علیال اور کی تقیل

علوم البيات مي كرور مين اه المل بيت

معنی می این می دفعه آلیا اور میول مرگراس سے مراد بو بی بی ۹

سم الدُّتَالَيْ بِالمِالِ لاَتْ بِيل كرمه مِم الدُّتُولَ فَي الْمِلْ الْمَدِيلِ كرمه مِم مِنْ اورتهم مِنْ اورتهم مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الل

ليكاك

ست مَّالِينَ الاِت عدم ادول بين أربير تدري مطابق تبتير اسبب كياجائ 446 أسنير كاحتيت 146 تصوف تعون كحقيق تعرب صونى كاتعريف 414 سول کی را و کے مین دسیے TOF صوفياءكا طامتى فرقه برشام ابنامحاسب كرك كفيحت ٢٧٥ صرت إنس كمتعلق ايك نكة صغرت موسیٰ کے بارہ میں صوفیاء کا ایک 110 دعا كم متعلق صوفياء كاليك كلة صوفياء كخنزد يك فرشتون كحيرول س 444 لَعْلَيْن سعماد بوى ي ۲۸ صوفیاء کے تکات اكم موفيان نكته 446 صوفياءكا ايك ذوتى لطيفه 44 بيم نيرديكه رواء/فواب بيط كوذع كرف كي تعبير المكا تفاول مشله کامل 109 تغسيهر كتاب البى كيمغشركيك لادمى تقسليم غلط طراق تغيير 45 اسلام تدرك منظرية يعدلانه مسشله تقدير طرى بترت طرصلن والا اور اعلى مراتب يرمنهان واللب اس سوال كام البركرجي الترخ السان کے نیک دیداعال اکر میواسے میں توہم انسان مبردہے 14. فراله كيم كالدس تقدير كالتيقت تقدر كاحتبقت اورحقانيت تقريالىالتر يع علوم يركال يقين اود الكيمطالي

عل تعرب ال الديد سامان بس ٢٣٠

غ زوة الزاب مي كي مولة حس كي بيشكوني كالجرابينا من ايك يشكوني اجوجنگ احزاب مي إدى PAI فع مكر كم متن بيشكون 90 المخفرت ملى الشرطبيري لم كومكر واليس للشع ولمن كي بشارت 274 اك ميث كوئى كدمخ مي ورا بون كالرق MAY مكرين دوباره بت يرسنى د موت كى مديث كياميرى امت يانح مودس مى سرب كي معمالك بيشكون ب الكار مسلالون كدرق بن كثائش كم متعلق يتنظماني مسلمالول كي فتوحات كي درايد ميش كويون كالجدابونا 777 صحلر کے تی میں پیشگرٹی کا اورا موا ارض شام ک نیچ کی پیشگونی مبلانس كدارض متدى كا الكرون ك 44 ايران کی نتح کی شکلی roy فع مكر وفع والكريث كمانى حفزتام ايين كممتناق بشلمت كر قاكلى فأتحن كحساقة سمندى مؤكريك ٢١٢ مسلاؤن كاستدريا دفتومات كي يشكوني می کے مان کے دور دور کے مالک کے فاتح بون كريث كمائ 748 قرآك كريم ك منافت كريشكن ١٩٥٠ معترت الوبكر عمر ومثمان اور على منى الله نىم كى خلافت كى پىشكونى مشرك اورابي المديئ والول كمفتوح يسوع يرستول كيجزار رينانل كسف کی پیشگونی ایک فاص قرم کے ایک بزاد سال تک ربين كيمتعلق بيشكول

اور قريش كى الكت كيمتعلق يسعياه نبى كريشكون rro ابل مخدير ايك اليعد عذاب آنے ك 111 '41 متعلق يسعياه كي شيكوني يسعياه ك بينظرتى منى كرمخرير مذاب آنفرت کے وہاں سے علنے کے بعد يسعاهنى كيشكوئى كه دسول المندصلي الدهليرولم كى بجرت سيدا يكسال بعد قراش کے بہادر الدے جائیں گے ۔۔ حضرت الرب ك وا قدمي الخضرت مل الدعليه وسلم كاسفر بحرت كالمفتكوني يرمياه كي پيشگونی كرعرب قوم بست پرستی كوجيور دي الجيل مي ذكورني أخوالزال كممتعلق حفرت فرآن كريم اور الخفوص فالدوليد لمك حكبر مكومتون كابابى كابيتكوني قىمردكسرى كاسلنتون كتبابى كالمنكوث توميد كي قيام اور دشمنول كي تبابي كي بُوّں کے بے مدکارٹا بت ہونے کی<sup>ونگ</sup>ائی کفاری لاشیں بندے وہیں گے ، ۲۲۰ كسى ونكمي بادل بسف اور فرشول الرنے کی میٹ گوئی 450 رسول المنصل المدعليه ولم كم مكرس نطنے کے بدال مخرر عذاب آنے ک سحدث مخ أتخفرت كاابل مخاكوفها كرم واقعه (جنگ بدر) میرے ہجرت کے واقع کا دولف يوكل 777 جنگ بدر کی بیشگوئی 444 احزاب شكست إب بعض يشكوني ٢٢٤

جاءت كيفيخفوى نعاخ "بمارس لي من چيزي مي . قرال سنت اود مديث " ( سنامود) اكر بداجال ملى براب توسم اول توضراكا كناه كرتين ودمراليفالم يالزام لگاتے میں کر اسکے ہم نشینوں کے اعال اليدين وفود الطي كيد بول ك ١٠٠ المخفرت ملى الدعليرو لم ك مثابعت ميں عمرك ليدجاعت ونصاع الممك لم تروعده" دين كو دنياير מנק לפטא" اب اس معلمه کویش نظرد کموج تمن خلاتمانی کے مرسل مسے وہدی کے الحریر الني تمين قرآن مبد كے سيے تنبي باؤ ٢ ممدة أود كم مغناجي رقبل كرنے كا طرف فاص توج كى مزودت IAPI مرف فيت كام بنين أتى بكرم مي بوكر جادكري احداس كاشش كدمطابي اينا عل درام می کسی ( یا موحد ) ۲۲۲ بمارى اوربهر المام كالمياني ايك تديل چاہتیہ کر قرآن ترلیف کواینادستوالمل مرادلها بتاب كرتهارك موالات دنوى بالكصاف بون اورتم خدا كيطم كي تعيل من جواموالم مي بووات المداد تم می راشته دارول سے خاص بار اور فبت كروكه فدادلت سے كائے ٢٠٤ علعت كوايك تعييت نيك كانى سے كام لينے كانعيت ٢٠١ كانتكو كازلزله احريون كومي ابنى حالت كم اصلاح كاطرف ترجر دلاتب ٢٢٦ تغرقه بازول سي بجن كانعيمت ٢٦ انگريزي وصفوالول كا عادت معود دو كر دوي موت آ كانك انك الما جاعت كونفيمت كروه تغاميرمي بياله شدو قصمل مي مت يري جب الم مدس برم مانت توفداتال بجرالياب اس يسك فرعون كخصويت جيس بلدا كركوئي مرزائي مي ايسابري آو

تناسخ كے ردين ايك دليل 277 لوحيد فاتجاباب فيرب 4 الدتنالي كالمرف الاالان كوتوميد كملن 700 تام انباء مي توميدراجاعب ٢٥٨ أنحفرت ليايد وليروم كى ببثث كالمتعداود قراك كريم كانعسليم كاخاص مشاء ترميدكا MM اكرلا إلف إلا الله كما تد مُحمَّدُ دُسُولُ اللَّه كَ العُلْمَ بُوسَة تَوْقِيد كالىنهى أنحفرت ملى النبطيرولم مصيطوب کے بعض محمد لوگ بت يرست اقام كه فتارس دوابون يري والى تبديل 4 0.5 معيمت وكل كاحتيقت 14. تهمت داتهام) اتبام كے نتائج **1.9** (E جبروفدر نزديك منوال تقدير جاءتاحي فدارست اود إبندكتاب وسنتصاحت يرخوابى كانفل ب كتم ايك وحدت كے نيچے آگئے ہو 700 كس جرفة تبس اس مردى من بهال بم كرديا اسى دست قديت في جمتعيمل كواع ازدين والالاقت PLT بهارى توشق قسمتى 044 تم ميس سے بر فرد بشراسكى قىدت غائى کا ایک نونه ہے برفردمس موجود عليدانسام كمصداقت باری جاعت کے وگول کی قلعلی ۵۷۸ اس وقت ایک بارش موئی ہے طبائع حسب نطرت ميل لاتي ك س در بغ الدرويد كو در شوره بدم دس

ورس قرال سيف والول كيلي معموى وا

وى توى افتياركرة السيعارم كدروان سنيا تقوى مامنل كرف كيلت وعابى ايك سياتغوى انساق حاصل نيس كرسكمة جبتك نكاح سے باس عاصل ذكرے **164** تغرى كاحقيقت 164 تغوى كى اہميت id-تعوى كے ايك معنی A .. تتوی کی صدیندی ITA عی کے خصائقی КΑ تتتى كصغات 01-متنى كين الدمكتني بواب اوراس ولايت التيه كام الذكيد معلمكاكم ديناب ١٩٧٠ ام کا تجرازتی کی راہ میں روک بندا ہے . ٥٣٠ وكفراود براعماني كاسبب ولول ير يبود كيلي انكاعلم برنكبر ابسي اسلام ير ایمالی لانے سے روک با انبياء كاتكذب كانبيادي دم دولتمندى يزاز وتجركر نوال واستهازول كاسائة بسيادية متكراني كبرائي كم مدكونين بنجيا ادمي كلمياب بنيس بوثا مسلما فدا ك زوال كاايك سبب انبياء كول وفعل من تكف اور بناوط اس بوتی أتخفرت صلحا لندعليه ولم ادرسيع موعود طيرال المم من تكف وبناوط ام كوزيتى مل تشل سے إت خب وافني بول ب منوی مولاناروم اسکی بہتر ہے مثال ہے معرت يم ي كام من الخفرت ك بعثت كمتنن إكمتيل 497 iver Et

إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۲۸۸ عَبِيْدُكُمْ إِخْوَانُكُمْ 414 عِشْ تَرْنَا فَإِنَّهُ بَيْنَ قَدْرِنِ الشَّيْطَانِ ٱلْقَاتِيلُ وَالْمَقْتُولُ كِلاَهُمَانِي الثَّارِ لَا إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحْدَهُ لَاتَدْجِعُوا بَعْدِى كُفَادًا لِيُصْدِبُ بَعْضُكُمْ أَعْنَاقَ لِعُضِ مَنْ أَذَّ يَهَا وَلَحْسَنَّ تَادِيْبُهَا ٢١٧ مَنْ زَاى مِنْكُمْ مِنْكُرًا فَلْيُعَيْرُهُ وَأَكُلُ ذَبِيْحَتَنَا لَذَٰ إِنَّ الْمُسْلِمُ الَّـذِي لَدُ ذِمَّتُ اللَّهِ وَذِمَّةُ سُولِهِ مَنْ يَضْمُنُ لِي مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ مَا بَيْنَ رَجْلُنِهُ إِنْ فَالْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمَةُ الْمُ أتخفرت صلى التدعليه ولم كاانسان اولاسكى آرزوول محمتعلق ايكشكل بنانا ٢٩٧ اكرهمين كوئى دبوتو الشيالا كم عَلَيْنَا وْعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ كُمُنَا كِلْهِ 444 اسه ابن دم! اگر تومیری طرف مل كرآئ تومى دود كراول بیری بچے ندر کھنے والے لوگ قابل اعتبار ہیں ہوتے ایک میکار کا بیاسے کتے کو یانی بلانے پر بیاں کرتے ہوئے ہیں بلکہ نیکیاں کرتے ہوئے فوٹ کیا کرو سورة كمف كى ابتدائى اور آخرى آيات كا يرمنا فتنه دجال سے نبات كا موجب ہے 21 طول الل اوريموم وغوم سعيناه ما يكفيكاكم حروف مقطعات

حروب مقطعات كوسيحني كاكر

دوس علوم مي مقطعات كاستول ٢٤٩

معرفيح موحد عليانسام كانفرس صديث كامقام ج مدیث قرآن کے معارض مو وہ قالي اعتبارتيس رسول الندصلي المندعليروكم كاطرف كوثي مدیث فلاطور پر خسوب کرناسب سے مراگناه ب اس جلدم فركورا ماديث اتركوا المترث (العسنة) أَفْضَلُهَا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْآَاللَّهُ وَلَوْنَاهَا إِمَاطَةُ الْإِذْ كُحُنِ الْمَرْنِي 1.F ٱلْإِحْسَانُ - ٱنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَا نَكْتُرُكُ وَإِنْ لَـ مُرْتَكُنْ تَرَاكُ فَإِنَّهُ يَدَالِثُ اِذَاهَدَّثُ لُذُبُ وَإِذَا وَعَدَالْفُلْفَ وَإِذَا الْوُتُونَ هَانَ وَإِذَا هَاصَمَفُهُ TAA أشكفت علىماتشكفت أَصَرُنَا رُسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنَيْلُ النَّاسَ rs. 41 مَنَازِلَهُدُ إغدني لمالفتكف بنياء من الحق يادنك تُهُدِئ مَنْ تَشَاءُ الْمِدَالِ إِثَاكُ فَوَالظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ ٱلْذَبُ اِنَّ الْكُ بُيْتُالِي الْجَنَّةِ وَالْكُ لُخُودُ كُرْنَيْهَا يُعِثْثُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كُهُاتَيْنِ ٥٥٩ التَّابِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ مِبلُتِ القُلُوبِ عَلَى هِبَ مَن لَفَيَ صُسْبَانُ كُعُسْبَاتِ الرَّحْى فَلْحَتُهُ كفلكةالبغنكة ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي الْمُعَانِيُ الْعُدَمَا الْخَيْلُ مَعْمُودُ فِي نُواصِيْهَا الْخَيْرُ

وه کی پرامائے 99 مركزهي رجنے والول كالم نفائع مركزى فواتين كوديندارى كانونه بننسك كمقيق حضرت آل مال كيف دومرى ودقول كم لتے نور بنے کی کمفیق مركز مين آكرتسنى المم كالمعبت فلده اخانهاي r99 الملانت كاتدركرن كي نعيمت حن جنات كاحتيمت 444 جنات سےمراد 7 Carry Lyced 341 مؤن بوالموت مناجنت مي والل بوكم حبت كالكيره احل جس جنت میں ادم رہے وہ زمین رحملہ آدم كى جنت مصمراد آرمينيا بخات عدن كمتعلق بأيراً كابياك ١٩١٢ محاركودنياس يجنت كانوز دكهاكيا جنت سےمداداف مقدی معیم ملم می واق کوجنت صل کماگیاہے جنت ام بي افرادان كے قبعتم ب آنے کی میشکونی محی جنت كى بشارت مراد فيع مراق ١٥٥ جباد جادك اجازت كابس منظر جادكا متناديب كمبكين موقوف بون فالين كالمحتيديل سيسلوك المد امودنانه بعمرف فبتت كافي تسيس بكراسس بوكرجها ومنرصكب ١٩٢٩ مهمم جبنم كمعيعت 41-14. کا کے منافع 164 حربهلسي يمين الزحن كيتسعق

4

انبيادكا بخيار 114 مساق كمعنى 119 مام ک موفت سے جولگ فروم بیں وہ دراصل معاول سے ہے جربی وعاول عيرى أشرع مدياصل بوجه ٢٤٢ بمیشرایان بڑاب رہنے کد عاکرتے رہنا دعاكا بخيارانمثلاف ووكرن كاسب م برادرايه إك دوست مى دفاؤل عيسرات بي 546 وكم سے نجات إكرى وقاسے غائل نيس بناطبي بدلول كودوركرة كاتدبر 190 قراك كرم من معايدت مع شروع بين ب اللهد س 269 اجابت دعا صوفياد كالك نكة مُم وعادز والابتهم زو دعا بی علی سفیرہے اسی سے کامیانی ک تنام رابس كمنتي بن شفاعت ايكمم كادعل اوردعا كيك يا د مادُّل كُ تَرايت كيك كُنْ الراس إك بئ بركز شرط بس لا كمون أد في جب ل كرد كاكرت بن وفرود متبول موتيب مخصوص وعاتين نوح عليهالسلام كى دعا 104 بناء كعبه سك وقت صرت الراميم عليه فا كى سات د ما ئيس 164 حضرت موسى كى دعاك تقييمي بني مراك عالين سال جنگل میں سرگردال سے معنت ولس كى دعائم أسرار المخفرت ملى الدعليه ولم كى الك رسول الدعلى الدعليه وكم ك دعاست مكروالول مع قمعا كا دوريونا 140 كسى كاول إشري واخل بون ك كفراوداس كمبرتائ سينيف كدعا

أس منازس وعدة كيستن في فنه كإيرابتا بحديري صدى كاخليفه خاتم الخلفاء بوكا سيح فليغه كعداقت كمنتان خلفاء كے كمرس لود MIA خلافت سے داول میں المیتان پیا ہوتا ہے 44 الدُرْقالُ مِن كرضعت خلافت سے سرفراز فراتب ال كوايك فاص رهب وداب مى CAP انبياه وخلفاه كورياست وحكوت كاتمنا ميل بول 92 خلنا وكيل نعيمت FAS منكرين خلافت كعلامات خلافت كامنكرمي كفركا ارتياب كركي ١٧٨ خلفاءاوران كم تبعين ك عيميمين بالر 414 سيخة خلفاء يراعران 149 تقير كرنواك فالغيك خافاء 444 خلفك والشبين كافراتي 147 خوارج متفاد متلأ ال كرزديك بال سال بدم مداكل خوش متی نوش مت کون ہے 874 3-1-3-3 وأبة الارض ماعن كجراتم صوريال كانتين كوديتالك كماكا دجال دجال کتندی سوية كهف كابتدائي اورآخري آيت كالإمنا فتنه دجال العالم المرجب وحديثا

فتنهٔ دجال سے نجات کا موجب ب دھریٹ ا منهٔ دجال سے بچنے کا طراق ا دعا منیقت واہمیت دعاک حقیقت ا دعاک اجمیت الاس دعاک اجمیت الاس دعاک اجمیال کا بسردعا ہے ۱۹۳۳ دُعاکا جمیار ۲۰۰۹ ۲۰۰۹

علن کامیانی ک شرطب TAF مي مجان كامعيار 745 ت لقان كودى كى مكت 247 برضمع فود بدله ليف كا فازنيس يرمكام کی پردہ يحلف الفضول الخفر يمليد وملى طرف سے معلوموں کی جایت کیلئے انجین مِلنَ الغنول كا قيام ١٩٨٨ حدو كر حصول على ورايسه ٢٨٢ خاتم البنيان مانى اورحقيقت ت فراكزديك عالم در ب شية الدركم ra-فوف الني كے دواصل 19. خلید بنا الدنقال بی کاکام ہے ۲۲۵ خليفه ولألل اورادميول كفأنتخاب ي نبس بكرخدا تعالى كي تثير ونفرت ينس ج خليفه بالآب الله ي بالب **644 44** من اس امر مي خودگوله بول كه خلافت خدا کے فضل سے متی ہے

منتين -مورة السجيه كمفاين 744 مورة إحزاب كيمفاين MYL سورة ليسس كاخلاصه 754 المحمد متيتت 1 فنرك ثرك كامتينت اورزيد 746 شرک کی اقسام شرک فی الذات اور شرک فی الصفت ۲ أريه عيسائي اور كماؤن كا ترك ياوى تركب فرالد كوسيده كرنوالامشرك ب ١٦٥ بغيرةم كم تمرك معاف نربح مرمزی مشرکوں کے دو گودہ اسم کے وتمن مق مشركيين كم عيدسا زيال جاں وسی ناکام ہوئی ہے دیاں ترایت محناموں سے روکی ہے ماہوں سے دوئتی ہے۔ شریعت کے برحکم میں سہولت دکھی گئی ہے شعاثرالنر مفاعث شفاه مركبة فمغامت كاحيتت 44. إيك تم ك دعاس 04L نفيح كيفهوت شراكط اور وم خصوبيت شفاعت ِصغرى وكبرى كى تعريف اور شفاعت كي إنج اتسام 0.0 اسلام مي ب اذك شفاعت أبت نيي (جودرحقيقت ففل سے) مكركف سانت برصى ب ٢٨٣٠ شبهادت الذرتعالى كاستى كمتعلق عبله انبيادك منہوت شہرت کے نقعالت

رياء راءى تركب 444 زكرة زكرة كاحتيقت 141 ورقن كيف لازم بكده اب الني مے فرد زادہ دیں س ـ ش مائنس سے قرآن کوکوئی خطرونہیں DFY علم لميقات الاض ary. بخرول اوردرخول كے جورسے موت يا 244 متنالميس كوائد APT يسكم بكون كمجدكااثر سیمام کے واقدر فالفت کی آگ مبرکانا مندوستان مل كروفرت آئے اود مجر مرين لي موعظن دبيق بظني سردة الانبياء كم مفلك مورة الحج كے مفام ين كانوم مورة الح مي مخر بيذاور والكفتحاكى طرن الثاره ب مودة الح مي تمام اقيام كوزلزله الساوة كاآخار مورة الح كاخشاء موية المومول كم مفاين كاخلام ١٨٠ موية المومنون مي عام مومنون كوب رت دىكىب 220 مورة نود کے مفایان IAA سورة النورمي خلفاء كخصوصيات بايل موتى يى rro مودة ندكه اسكام رقل كرنے ك خاص

مورة الغرقال من صحاب كي ادريخ اور الك

مورة إلغرقان مي تمام خابب إطله ك

مورة الشعراء كي مفاين كافلًا ٢٥٤

مورة لتمان كرمفاين مورة لقروس

سے ماللت سے ہیں

تعيدكائىسے

فانزالرام بننے کے واسط وعا مرخطبين يرمى بلن والى دعا PPY ترقياعلم كيلف دعا 244 نيندس المن اوركوث بدلن كادعا الم الن حزم تمازمي الله مرافث أعوذبك من العجد والكشل يرمنا فرض سمجتے تھے ومنو کے بعد کی دعا اوراسکا فلسنم 144 ككرك نذك دولت يروقون بين عاده فرقان کی دلی در ول ریمی جت ہے ۱۳۲ ایک دہرہ سے گفتگو 274 وین دین کیل کے جدماری Kr دین کے بہار 127 واستباز فناختهم الأ 644 رائستيازي پيجان راستبازى ياس يائى كمى بنس ببتى راستبازون كانم زنده رستاب اور فالف نابرد سومات بي واستبادون كى مداوت كبمى نيك نتيج نبين لائى يبال كك كدائى اولاد يس مى نيك تيم بسينكنا 444 وهم جاذب رحم امور 177 ورق رزق طال على صالح ك كليدي وعب ركب كايك للى فنل بركب ١٠٢ رقرح قران كريم من سع مراد اگردوی کے معنی کام البی بی قردوی غير مغوق اورغيرادى اعدائسانى ك حسانى روح ملوقت حبم ک هرح دوح می تغیر فدرسیه رۇيا خوابىمى دى البى اور مرابى بوتى مىسى المخفرت صلى الدعليه ولم كارؤيا مي مكم سے ایک زمین کی طرف ہجرت کرتے دیکھنا اورسميناكه وه يآمه يا بجرب بهام بجرت كريص سال انخفرت ملى الدعلية

كارفرا من فره فرمانا

DAY

حمددف مقطعات كيمتعلق صحابه كتغيير 101 معبت كاخيالات بدائز 74-خلغة الشكى إكصمت كاثرات ٢٢٦ قرآنى علوم تقوى ادرامورمن الندى إك سمبت مي ره كرماصل موست بي ١٠٨ مادقوں کی محبت اور قبت سے تقوی ماصل ہوگا ہے اک دوست سی دعاؤں سے مسراتے بن MAL لغرت سليان كهبير دبهام كے معاص بركيف تقاله كذير الزسلان كزود جس مقام إجس مجنس غفلت بدام اس كوفرا فيوردنا جلي مدانت مدافت کے انکار کی دم 7.7 مدق ومی کے صدق کی علامت خدا كالمرضع كراسى إفروج مانبى راكمآب جمنلالت كداه عدا اختياركري طاعوك طاعون كاكثرا دابة الارض ب بعض بماريان مرف القرديكي سعمعلوم ہوجاتی ہیں وعلى سيناك ميص كالك واقعه ٢٣٥ طواف ج کے موقور کھید کے کرد سات د نوطوان طولِال حضرت دسول كريم فيطول ال اورموم وعوم سيوناه ما كلي كامكم ديل الم دوسب سے بڑے ظالم معرّی اورنبی کا

صابي بركاحيت مبرالمت كاثروب صحاب منىالدمنهم مملے کے تین کروہ سورة العرقاق مي محابرك تاديخ الدانك يومالات بيال بمدين خلافت انعادمي خلانت نهونے کی پیشگونی ۱۹۲۳ اصحاب القبغ اس لدی است است میں جا کاکسی معلی ك يوى بكاربى بويادان مل كسى دشمق کے قبصہ می گئی ہو كرئى محالي عدا الرك لصلية بسي لما عدا بدمثل اطاعت MYY. مان نگری ditt. اسلام كخطرمظام كانشاذيت ملع مدسيك شرائط برقلق 044 خدا کے دعدوں پرایان لاکرانیان فداوندی سے سرفراز موث صحابر كدحق مي ايك بيشكرن كالدام الههو حضرت موسى عليالساهم كعصالات بتأكر محابركوتستي دياجانا صحابر كودنيا مي جنت كالمومة د كهاياكيا ١٩٠٢ بوقرافير اور بونفيرى جائيدادول ك وارث بنادق كمق الخفرت كي بالشيوس بالشيده مالات كومى دريانت كيا اكراس أشوه بناسكيل وابر الارض ك إرهين صحاب كاقول ٢٠٢ حروف مقطّات كے ممانى كے إربه ميں

صحابركا اجلرا

شيطاك نبىك المالمة مي شيطال درازارى نبي كركت جنت الخدم ب شياطين كودخل نين ١٩٩٧ شیطان کالک نام فردرہے اَعْلَمْ اَصْلِ الْاَدْضِ كَ مُوجِ وَكَى كَمْ الْلَّ ان کے نزدیک امام صغیرہ 'کبیرہ ،عداور مبوسے مععوم بخاہیے رمول الندصلى الندعليه وللم كاترميت بأنز محام كوظالم وغاصب قرار وين ك صغرت الح كجرومنى لنُدعنه كى خلافتِ برحق کی گواہی نقيه كرنواك فالغيي خلفاء محاب کومنانی قرار د سینے کا رد سنبدك مقائد كفاف ايك توى دليل الْمُودة فِي الْكُرْبِي كِمِعَى المُحْدِين اود فاطمرسے مجت کونے کے کرتے ہیں جو درست نيس 010 شيوں پر حبت كه قرآك كرم من من دنعه ابل بیت آیاہے اور میوں دفعراس تشيول كأب تشييدالمطاعن يحوب مين ايسات مولاعلى كين كامفهوم 111 فسق وفجور مرصف كا باعث مسلمالهل مين سي شيد مؤمنين اورعقيدة PAT مورخ جب شيدم والب توده سنيول كى خوب خرليتك

فرصت اورسب سے بڑھ کرفضل الجی بر موتونه حعول علم كيك طراق ادب معمول علم كادومرا ذرايه مدوك كري الم تقى م علم ك دروازم كوك ك موجب ہے۔ مواریل کے طراق تعلیم میں نعش اے جِالبُ يُركني وأنب والل المناسكا علم بالكل بسي بوا م عوم كا فون دراى فيدب سے عوم کے مل 296 سية عمس خشيت الدريدا مي ١٥٠ لكنى علم فاص بندول كودياجاته ٢٩ علم ك دواقسام 277 علي منطق الطير MAT علم حديث مي اسنادك ايميت سلى فلى ورعيسايُول كعظم كاريخيل فأن PAT علم مندسه ك بنياد فرضى إقل ربيه ٢٩٨ ملم لمبتات الارض 474 تنام زواده كاعلم دنيا كونسيس عمل سابنت في الزات ك امول بك إلى كرائة نيك مل مي مزوى ميرايان ب كرمين احكام كالمع فدان مم كونلاب بمم فرود كرسكة بن اورجي معكي الهي موكر كيس مع مل صالے نفیب ہونے کی کلید ۱۸۸ شيطى إمال كونوم وككم وكمقط اورنيك اعلل كوالدنوم ويكار كمد كملتب (مرنے کے بعد) افعال کے مطابی حبم و 85.0K 91 مر مل تيج خرب عورت بنجاب اور مندوستان کی حدول کا ت دی نکا کے فرائق کا علم نیس سکمایا مورون كيف نوز كامروست

كرطنيرس كسيب بتريت كاستيعال المخفرت ملى الدوليدو لم كدونات كابد انتلوكى لير مرب کے سافل کے دور دور کے مالک نع كرندك پيشكون 740 عرتي عربي ذبال كفعائش 14 عربی اور عبری (عبرالمانی) ووفعل زائیں قريب قريب إلى معيرش كمثل .83 عصمت مصبت انبياء وأتسك إروين ملانسك فتنفيك أثر كالعمت كم بده مي الثير الميداد ميساني انياء كرمعوم بنين الت عفو جاراتیں میں ک موج دلگ میں الدَّمَّا لئے معن كديناب ابيت علم كماہميت ايك به نظير عزت برصاف والى نعت البي ونكي مي مح الم ك مارة عي بي ترقيه رب زدن عِلْما كادعا المخضرت صلالله عليرد لم كوكيت كاحكم ٢٨٣، ٥٣٠ الم الجرزق كراه مي روك بماب علم ك غرض الم کی اصل عرض FA-ضاك زديك عالم كانتان ذرا لعُمصول وى اور علوم ايك وقت ونيامي رائح بوت بن دورسهوتت الخاع بات واس خسر ك علاده علم ك صول ك علم صول فرج ، صحت ا داغ استاد

444 علاات دخصائص ع عادالركمن عبادت مادت كاحتيت 194 الدُنت لأن اسامي عبادات كوساز وبرابط سے اِک دکھاہے من انسانوں ک عبادت کی جاتی ہے وہ مرحد عیرانی مرنے کتریب هرت مرتاكسي وبىدل نظر مرت ماصل كرت يمى بى يى تذكره كالمن الدفع وفاست بو الا ياكل فاندم واكردل كالمحت كاتحاشر ديمو عدل رم ك إمث مل الدجرام ك مزاي در در در سال الاست عداب اس دنام الذكفرينس براة بك شوخى بريجا أب MAI ونيامي عذاب آنے كى وم TAP مذاب كيدي إيك وقت مقرر موكب ١١٢ عقلب کی وحبرتسمیہ عذاب قبر كاثوت عرب عرب وكرزان كالمسطى بنش كنى متى عراب مي بزاد سے بڑھ و گفتي نيس ٢٠١٩ دوستی کی ایک رسم عرب مين تاك كيك كونُ زودنيس ٢١٧ بندؤول كاطرح متبنى كوحقيقى بييشك كالمرح عجامود كويس الثني كيقيق غير فبذب اور اكم فرسوساسى ٢١٢ ارد گرد کے علاقول میں مشرکان خابیب جالت اوربت يرسى كى انتهاء جركمبى نرفاح تعارمفتوح ١٢٥ ٢٨١ اینے مرکزکے لحافم سے کھی مغتوح ہنیں ہوئے سارے وریس اسلام اقیام ۱۹۵ رسول الندملي الندعليرولم كالختت س

ان فالمرت من كمي ميتن PAI عدوالدين كارت كامياني من كراود اكابي من مزل انساني فطرت كافاصه مستكر تليث كفاره اوربت يرستى المنطاق كى فطرت من بركزنين M49 می قری سے کام دلیا جائے وہ بریار اور معطل بوجات بن فقر ابناك يجي ندر منامروه بن ابه زانی اورزانیدی سزا تمت نگانے والے کی سزا يعآك اورمسائل mp (1 فلسف فلاسفرادرني مي فرق 464 فلاسفر كجتي كدالله كحصرف كليات كا مهر

بر قراس مان ۱۶مه جران رئنس بدالمیات این اهال کے مطابق رہتا ہے بدر

قران کریم ۱۵۹ ان کیلئے ہے جن میں اصال کا ادہ ہے ان کی طرع قرآن کا اثر می منتلف لمبائع اللہ میں منتلف لمبائع اللہ میں منتلف لمبائع اللہ میں کا فاصل منتلف میں کے فاصل منتلف میں کے فاقعات کا مسلسل میں کے فاقعات کا مسلسل میں کے فاقعات کا مسلسل میں کے واقعات کی کے واقعات کے واقعات کی کے واقعات

انبيل كم فير فرف قرارديث كمسلق أيك مغالطركاج إب مفرت مريمك أفت الدي بوف بالقران المخفرت صلى المدعليه ولم براعر المراضات IAP II مستكومليث كخامه اددمت برتى انسال ك نطرت مي برگذبني 149 ميسايك سوال FYA عيسائيل كوالزامي وإب 11 غرور غوداد تجرك منهى 244 عروه غزده بداسلام كالمياني كاآعاز MYS فزوه خندت إغزوه احزاب كممالات 790 '797 '797 '791 یں قواس کئے برقع کادشنن بول كونكرير فع والي الكوني بنس بوتي عضب منب كماني الله 141 عملت جزاء وسنراكا انكار برى فغلتكا موجب غلامى اسلامىتىيم DAI غلامول اور ونديول كى تربيت اورتعليم كالحكام غلموں اور او تر لول کے تکاح کرنے ک انديول مصفودياه كأعلى معوم تربيت كوليندنين MY 707

فرق الدُت مال کا فضل ت فرمال نرجو تو نقی کاماصل برنا فکن نہیں ۱۷۹ فرقالی فرقال کی حقیقت مرتی ہے فرقال کی دلیل دہر اور ں پر حجبت ہوتی ہے فرقال کی دلیل دہر اور ان پر حجبت ہوتی ہے فرقال کی دلیل دہر اور ان کے مطابق فرقال کی دلیل میں اسلام فارت کے مطابق میں ان اللی فطرت ہے کہ دو قسی کی فرا نردائی عور قول کینے لازم ہے کہ اپنے الی میں
سے خود زکرہ دی ہے۔
اسلامی ہدہ پر آدیوں کے احتراض کا
جواب جاب
سائیت
سائیت
میر غ

مغتوع ہونے کی پٹیگوئی ۱۳۹۹ یہوع پرستوں کے جزائر پر ڈلازل آنے ک پیٹیگوئی ۹۷ عقائد ' اندرونی اختلافات عقائد ' اندرونی اختلافات

مسی تعلیم کی جڑھ انسانی قربانی ہے 8/4 عیسا یُوں کا تثرک مسیح کی الوہیت کے رقب میں ایک ولیل ۱۳۱۰ میں ۱۳۱۰

الما الهد الما المهد المد المهد الم

مقیدہ سے بیزاریں مدا اعتراضات کا جواب اس افتراض کا جواب کر اِئیل میں بہشت کا ڈکر نہیں ہے سا

ترآنى على ماصل كيف كذواك ١٩٠١ قرآني عوم تتولى الدمامورمن التركصحبت مين مه كرماس بوتين اسكمعداقين اوتعليم حاصل كوفكيك الندوسائ كالمرسات قرتوري ويجي كاتساه ولي ١٧٠٠ قراق تريد كاعم مرد وفوك سفير تمين معمات كحال وكركت البيرس حضن خليفة أسح الاول الأكران عيشق معفرت خليفة المسي الأقل مح اقرال عفق ١٢٢٢ قرآن ميدريصت موث معنوت فليغة أيج الاول كالبض دوائس وصف النزام عدا مي قرآن و فنوق بنس إناد فرايين ١١٤ فراله كريم سے بے توجیلی قرآك كرم كو فبجر وجودا مسلان كم تزل 4.0 'YF4 کی بنیادی وجرس معزات دان ك منكرسرسيد . ميكوم اور مافلانزراح قرآن كرم يراعتراضات كميجاب قراركم كى زبان يراحراض اوراس كاجاب حروب مقطعات يرامران كاجواب ١٧٥٥ قرآك كرم براك عيسائى كما مراض كاجاب

اس كتب كاليك ركوع انسان كوإدشاه سے بڑھ کرفوش قسمت بادیاہے کا افجازقراك اعارقراني قرآن كريم كامجزه 270 قران ميدى يربيفاءب 714 فالمعرز بال 17. للمىنكات اخْتِلاَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِكَ الكَالْالِيَّ נישט ליפלד قرآن كونه اننے والول كى معيشت تنگ بونے کی حقیقت حرون مقطعات كي حميمت حروب مقطعات كوستجن كاكر رَبِّ إِنْجِعُون مِن عَلَم مَعَلَىٰ كَا كُمْتُ ١٩٥ إنَّهُ لَمِسْلُهُ لِلسَّلَعَاةِ مِن مَمِر عَيْق كديمائ قرآن كريم ك طرف مير تيه عده قرآن كديم مي جهال قف بوديان مفركر الرابلية سورة الح آیت ۱۹ پرسمیده تاوت ک أيت سنجده يروكر دكرة من جليعانامي مِنْ فَجُمِهِ مَعِدِمِهِ (افاف) ١٩١١ خط تكف كانون مفاظت قرآن كرم كا مناطت كي يشكون أتخفرت صلى الدعليرولم كروكت بعورتو كآب موجد تما قرآن كريم رهمل اوداسك علم كاحصول حَسْيِنًا كِتَابُ اللهِ ( الرفي بارى اود جارے الم كى كامياني ليك تبديلي عامتى ب كرقران تراف كوابنادستورالعل صرت مرداغلم احدي في م كومكم دياكم قرآن برصواوداس بملكرو وعظمي مبس مقدم قرآن مجيدس

مرآن شريف كريصف اوسم كريسف

اور مل کے واسطے را صفے کی بہت فرصت

11-7.4 شعار الدميس اعظم MA نور . بدایت . رحمت اور شفاصه اور برتم ك اختلافات ملك آياب ١٣١١ فرقال بونے کی حقیقت rra قرآن كريم كالمندمقام 44 مردفع نكشان مي 1-6 كلام النَّد بون كا ايك مجارى ثبت ١٣١٣ ونياكى تمام صداقتين قرآن فبيرين ال داؤد اورسليل عليماالسلام كوجوهم وأكياتما פס פוש לין שווש ארץ דאר تهم رسولول كاشمسيق اصقام صداقتول 16. به نظر کاب سی سانون میں بہت کم عظت ره تئ ہے یے علوم کا تخرک قرآن شراییہ ۱۰۸ قراك ك دريع روحانى تعليم دودهك اند الك نكل آئى اوريركام دنيا ك ك فاقت نبس كركتي برزاد كي فلسغ مين اب آپ كوداستاذ ثابت كرتاب 444 براراشبات محقلا كيك كافي ٢١٠ فرآن كوسارى دنياكا فلسغه باطل نيس كوفي كآب اسكامقالب شي كرسكتي الدكوني لنحص إس كتاب ك فنم والعكامقالم بس ارك ٣٣ دنیای تام کتب سے اسی شالعالگ ج مرقسم کے؟ پاک الزامول سے پاکسیے انبياء يرككن والعمطاعن كى ترديد كراب البى كمآب ب كرشريراس كرسف كو مى برداشت نبس كرسكنا جس كرو عنے اور ص رعل كونے سے ونياوا خرت مين كماور أرام كازندكى

محاميم برات موت دقت اينا ماسبه كرناجاسية مدمي سجادب ده دع من كامرف وعده تهيس لعد توت موجود بو دنيا كي تمام ذابب وسائل ووسائلاكم فرورى تسيم كرتيين منوق پرست کے پاس کوئی دمیل بیس ہوتی سيخ ذب كولاش كأمشك نيس ١٢١ كسى ذبهب كانهم اسكى الهامى كتأب فيس رکما سوائے سلام کے دنیا کتام مابب سےاسام ک مداداری انخفرت ملى الدهليرو لم كا ذبب بى إلقك ذبب تحا معلی MAJORITY ذہبیں بسملتي بَغَبِبكُ مثلل اس ذار من تشكيك كدور سے درب سے وسترولری بدا ہوگئی ہے سجد الخفرت مل الدعليه و المن فران ك مسايران كومسجد من كرجا كرف كي اجازت دى مسلمال مهان كاترين MA مسلماك اددعم تاريخ PA7. جنك احزاب كيموقع يرسلمانول الدكفار قرانی کے سلمی دیگر قوموں سے ابرالاعياز انعاری بجائے دہاجری می خلافت ہونے كايثكوني موسى عليالسلام كي قوم كى طرح مسلمانون کی مرفرازی کی پیشگرنی فع مندى كے طرفي اور تراكط جيون اور يون في كنكاومناكي ابنار اور قيصروكسرى كع مالك يرفتع عاصل بوت سے پیگویک کا ہوا ہوا مسلماؤل كوسورة فدكے احكام يرعل كرنے كى خاص تاكيد مسلما فول کو دحصول علم کیلئے) زیادہ حمد

تهم مامود ايك بي قسم ك صالات اورواقعات د کھتے ہیں 540 ر**ھے ہیں** امرد کی جاوت ک<sup>ی ش</sup>یل TOA اموري ومرسلين كساعة ابتلاءمي معولى ادر غریب لوگ بواکرتے ہیں **5**0 المودالي الني كواؤكول كم سلطف رياء مين 244 الرمن الله تمكم الم مرن امورمن الذكيساتة موكرفداك فغنب سع كاسكتب 10. رشنافت كالمراق PAY امور كاشنافت كيائه دعاكم مزود ١٠٥ حن طلبی کی نیت اور تعوی سے اگرد عالمیں كى جاتين كرالجى اس زائه مين تراكون مامود ب توالدُتنالي صرور رسماني كريكا יולב בינים און ידין ידי مامورمن المندكي صداقت كى دلى معند اموركيك التُدتِعَالَ كَاتَدرت عَالَى ١٢٩ تمام امور ومرسل بيكن عقد اورالفي اعرب سے دہ کاران ہوئے الدتعالى كامورين ومرسلين ميشركهميل ہوتے ہیں ہو سے بین مال باب نیزد یکھنے والدین إب كاحق اول ب **64**A مباحثة باحثرك اصول TF. مباحثة كے لئے تين مرودى امود ۳4. مباحثہ کے آداب APO مباحثه مي ايك دنگ يرز رجن والاحبوك منب كايرو بوكب ا کی دم ریداندایک آدیرست مبلحث ۱۳۷ مجامره قرآن حان مامل رنے كيا إد کامزودت به ۱۳۲۲ مام محدو ١١٥ مال ماه بدقيداً لم ١١٥ حضرت ابراسم كامقابه فحوس سيقا ١١٢ صرت ابراميم كي فرت كرت ي فوس كوطزم مغمرا إجانا

تبرت يكاليتين علات م الى مريم قيامت ك ن فين " كوميده كاميابي كاميان كصول كأثراثط كأننات السي كوني وكت ادر كون عبث اور بالميمين لشف وسى عصادكا سان نظرات كا وانيال ني كاليك مكاشف المخفرت صلى الدعليه والم كوكشف من مغربي اقدم ك جاه وحشمت دكمانيكي بر باد کوبد کے وقت صرت ابراہم علیسلا كاسات دعاش سات دفع لمواف كي وم تبله كاطرف إوس كرك سونا تعظيم تبله كفاره يرديك ميسايت كابن اورشام بن انبياء كاتباع نيس كرت البترفيب كاله مي لگ دستي كنكاه محكى بول كويس بنين روك كتى ابنين ترمیت روکتی ہے مخنع كم تين اقسام مراكب تنزل اورمعيبت كناه كانتيج الما 4-7 كغو لغوى حقيقت اوراس ميكيف كالقين ادا ماجوع نيزديكي ياجري . رمال حري والسي اوراكرز اجعابي ٢٨ اجوي دراز كوش كى مقيقت اموديت كاانتخاب برامسك بن أم بول ب مزاربس كم بعدايسا ان المخرور بواب ص الدقالي الني كام عدماً د فولك

امورك بعثت سيبيني زمانه كمعالت ٢٥٨

میآر روتی اقرال دافعال دخیالات میں میآر روتی اقرال دافعال دوی کا تعلیم میزال میزال

ہوت نی کے سی 74 فلاسفرادرنبي مي فرق 797 المائبياء كى ذات بوتى كى ١٠٥٠ الدتقالي كه إره مي انبيادي شمادت FAA انبیاء اورسل پرجب وی اتن ہے تو ومی کی حفاظت کے لئے فاشکر کا زول می سائة بوتاب مب بيول سے محدرسول الدصلي عليوم كي توت كي فردين كاعبدلياكيا ٢٩١ نبى كى بعثت كاوقت نی ک بنت سے نیک دیدادرنشیب دفران کی تیز مرجات ہے عصمت انبياء كمتعلق الإسنت كاعتيده عيسانى سوائه صعرت عينى كحقام انبياء كوفيرمعموم سمجتة بي نى كى بىنتىر باۋل كے آنے كى مكت 104 قرآن كرم مينى كيفي تين بالون كاحكم مدا شی کے گھرمی واخل ہوت کے آواب 114 صرورت بوت 504 عرب مي جي کي مرودت کي pp. بنى اسرئلكا منيده متاكر نوت والمام مرك الناتك فحدودب 1.1 ایک دلل نوت 274 انبياء كامداتت كاايك نثان نفرالبي OFF ترافيكريم بس مرنى كا قصته الخضرت اور آپ کم بروکارول کی صداقت کے ثوت

لى كومنىلى نوت برير كمناجائي ٥١٥

الدابل اسلام مي اختلاف **K.**| مسح موعود ناتم الخلفاء 271 مشاورت مشوره کابهیت ۱۹۸۸ برسادت منددانشورانان كا قاعداب كرده الم الورس مشوره ليناب ١٩١ معاتمرت تعنقت كرسمان المنتين ٥٠٠ بوكول سي سوك كالعيمت ١٥٣ شادى شيه اولاد كا كمرعليده بوتوساس بوك عبرك فتم بوجات بي ١٣٣٣ 164 لتعزو معزات كاحتيقت 101 قرآن کریم میں اس اقعی نفظ کی بجائے آيت الدريان كالغظ استعال بولب قبرآن كرم كااكم معجزه 240 المخفرت ملى الدعيرولم كالمطيم فرقو ا٢٢١ معبزلت قرانى كيمي منكر مسرسيد ليكم ادرمانظندير احر معراج حفرت توسى ادرة تخفرت ملى الد علير و لم ك معراع طائكم ويحررايال لانكافائده ۵۴. نىك كالمركب كيك المائكر وكانعت إلى الم اسلاه اورأسمائي اجرام كييم نطور ووح MPA المائكمين مح ملم ك مرارة سعبى ترقى ب MAT أولى أجزحة سمراد التدكي ذكرس طائكرس تعلقات برمتين . زول الأكسي يد دوباتي مرورى بي ربناالله كاقرار أوراستمامت اس طأ مكر عصراد مقدى وك MYA منطق الطير حقيقة الدائم المما موت موع كانترادرسلب ماتكانم موتہ 0-0'94 و د نعه کی موت سے مراد 015 تُونِّ كَامْتِيت 0-1 فهدى فتسل فول كاعتيده كروبدى بن فالمه مں سے ہوگا مبدی کے متعلق ایک غلط عقیدہ کارڈ ۱۵۴

كانعاية YAY ابل اسالم كوكس مذكب عصياب البيس بين كالوثنش كرنى جاسية عصمت المرك إروي مختلف تظرات حضرت ايراميم كعزت اوجدث يدفرة بديول كموة ك معنول پر اتفاق تنزل اورادبار مزل ولواركاساب ١٨٥ ٢١٠٠ ٢١٠ ١٥٥ مسلمانون يرصافي مقائدكا اثر بندوستان كمسلافلير مندؤولك معاشرتى انز rro'rio مسلماؤن كوارسلوك منطق اورفلسغرن برت نقصان بنجايا العالم المركم عمر في المرفيل كاولاد سے بی المتیں تاہ ہوئی أنسن نعازم من مجي امراء علماء . فقرأة نيزل مصلحان قوم ک صالت الیسی بخی قوضا کا فرستكوه آيا 744 تنزل كالإقراك شريف بإمنا بإما أجيرا 0.9 "PYA" F. 0 "YFL مسلمانون كالترك اولياء اوربرول كوعالم الغيب لمنت بي بالشيخ عبوالعادر شيثا للديرمنا بيرول كالناه يردليركر يوالارويه ٢٣٧ مسلماؤن مي نضول بحثين سيع على السلام كم تعلى غلطاع الد ١٨٣ مبدى كمتعلق متيده كربى فالمرم جتراتة مسلمافل كرزوال كامرحب انكاعلواور مسلمانون مي كسل وكالى كامرض المعيل ببت بعكيب 121 باوج وانخفرت هلى الدعليه وكم كانعيحت كے الىسى منگ وميال میع مین کا مدے بارہ میں بنی اسرائل

موم وفوم سے بناہ ماعفے کا حکم دیا ہے مسلمان بون كا امتيازى نشابي ١٥٨ نماز وسنواد كرير صنا نعرت المئ كينيان المارى الزيء باطنى إكيزك برائز ومب أتخفرت صلى الدوليه وسلم حبرك وال فجر كيهلي دكعت بين اكثرسورة السحيره يرخما اين فسي ملى الدعليروكم بدوود يمينا ناذلامه مستحك معاوى كربيدا بى زال مي مي ومن مودی کرد 019 ملزكواول وقت مي يرصف كاستنباط المناكر يحين زيمنام كوه نيس سالي الزات كادرم FAY خرات کا اجر **764** مب سے ادنیٰ نکی داستے سے کلیف دہ الشيار بالله وحديث 8-9 والدين مارب مصور كتاكيد والدييه كى فرا ل بردارى كى تاكيد مسعبى وقستين وه وكرس كمان إي دنیا سے فوٹ ہور منیں گئے

والدین ماں بہ سے بہ مؤک گائید

والدین کی فرال بردادی گائید

بہ سے بی برقست میں وہ وگری کے ماں بہ

دنیا سے فوش ہو کر نہیں گئے

ماکن ملک مقابر پر آجائیں توخداکو مقدم کرد

مقاور علوم ایک وقت دنیا میں وا گاہوتے

میں دو سرے وقت اٹھائے جاتے ہیں

مائٹ ہو

حب سی بی ارسول پر دی ازتی ہے تو دی کی

حب سی بی ارسول پر دی ازتی ہے تو دی کی

مناظت کیلئے فرضتے مجماعی اندل محتیں ۱۷۸۸

مخالفت صادق انبياء پرا فتراض 149 انبياءك فالفت كانتجر 104 نبات ساوت عيراكيام واله ١١٥ لسيال نياكاروانى المانى YA أشأك أفاتى والفسى نشات سعراد MY موی علیه السلام که و نشانت لفرت الترتبانى نعرتهموف اجياء كوبيس مونين ومي طتي ب اواسي شامل اي ميكون كابرى وإطنى نعاء 249 مختلف مالك مين مختلف تعيين 747 चार्डिं यार्डिशान MAA مريذي منافقين كاكروه فزدة الزاب كالوقدر منافقين كالمدير رئمس المنافتين مبالندكا اراده وى الني كدمطابي أنحضرت ملى فدعلي ولم نے ام منام منافقین کدریزسے نکال دیا MY منافقين كومنز لينے كى دم ال كيا پيناكل APY كال سقاون كدايات والماك موتعرر ليمنى منمكايي MAL شکری کی فرض تعوی ہو 170 تكاح كيملامي ولوسيكاتكيد ٢٢٣ سيأ تقوى انساق مامل نين كرسكا جبتك تكاي بالمال ذكه كمرك وازم مردون اورور ون كالكاح ولدول سفائل على العوم تمرليت كوليند PM CEVUES. 414 تناذ كاحتيقت 424 علت عالي 224 ضاظت صواة كے معنی 4 نماذكىابميت 101 نمازے بله كركوئى وظيفرنين ١٢٩ رسول كريم في مرتمازى كوطول افل اود

خصائص اببادم س واس فسد كے علادہ مى السيعوال باشعات بن جميس دومرى دنيا كمعالل سے آگاہ کری نى كُوَّاشْ بِي بِنْ جِهِ يِوْمِدِ كِيلِ ا بما وضويت سے ايک مخص ک کائے عومى طور رالعبيمت كرتي بين انبياء اورخلفاء كورياست وحكومت كاتنا جس بوتی كسى نبى يا مامور كم ول من يرخوامش نين بحِلْ كُومِي وْكُول كاماكم بنول انبياء دد مرول كوآرام ديت ين اووخرورى ومشكل كام فودكرتي نبى كەقىل وقىلىمى بناوط نېيىرى كى ١٩٩٢ انبياديس وعلى احتياع البياء كالمقيد وطب انبياء كالمان كايترفعاب إنبياء غيب كم تجيال البي الترين نبي انبياء قياس ميث وثيان نبين كرت بلك وه جوکت بن إعلام البي سے کتے بيل ١١٥ ابيادكا مرور الخصي رسي ماسه انبياء بميشر صغيمات كاخيال مقتين طراق انساء طراق ادب 22 انبيادي اولادي خوامش الاس بف كاطراق البيلدورس ك 244 انبيادين بركزفهب نبس بركا 114 انبياءك احتياط APO انبادك ورك حقيقت 90 انبياء كم تبعين فريب لوك بوت بي ١٧٩ نام انبياء من تعديراجاع YOA انبیاء کی تعلیم کامغز تهم انبیاء کی تعلیم پاکسمتی 144 44 والاوكوميني كم علاوه الدواسياب وسا انبياء كاطراق نبين

خداتنالی رمتعوی کے قائنیں MYA مسينين كرمودكومي حق كماكياب ١١٦٩ ميئى عليالسلام كالمودك المتوله ليب يرجرمنا 441 مودة بنامراكلي زياده ترمودي خطاب سے اورائی دوات دی تباہول ذكركر كم مسلما فل كومتنبركيا كيب ا لميطوى دوى كدا متول تبايى يبودك وُلت البرِّ النَّرُوالَّدِيمًا ١٣٦١ ١٢١١ مكرمي ببتكم بود مخ علما تكر الحك الكركا موجب بوا اس دوالقرنين كي متعلق الخضرت صلى اللد طيروكم تتعامتنسار ٣٣ ثمرارت عصاسلامي تغاميرمي غلادوايات داخليزا 4 يهمعك شارتي اوراتكاانهم مدینی بود کے یک گردہ اسلام کے مرية الفرير كربودك اسلام كفاف قريش كوبتاناكران كادي اسلام بهترب 292 فيبرك بمودى مردارتي بيدا خطركا جنگاليزاي م سكرنير شرك بوكاور بوقرايد كومي آماده فركت كرنا فرنه اوطه كماتر يديز كيميو وكالفات المجا 794 '797 '791 معنرتا المايم كاأم وزت ليتيي الماكاتوية مازر كالمنافقة الماساكال ١١١ ایکدیمودی کی شیکی کا خر 709

000

جهام كمدنق ك كاش كيك ونت كفاخودى ۲۲۲ بندونهب متفغرت 1%. زمين كابيل كيمهادات قائم محسف كاحتيده 714 محقود كمشيا 107 مندوجيال الخرك وإلى والهصواني مي وام سمجة بن بت رسى كى مار مورة عارسيان M 5 بالوق والألانيا لدار المله 1850185 rc'r4 'r0 ومرتسيه 1174 ۲ شمالي اقرام مرادين MY تكسكةم ب سين مرساعيساتيين لذل مسسير أأبت إياد 41896 مكاشغه يوملك مطابق سلامي ممالك بران كاخرون الخفرت س الك مزار سال بدبوگا 6. 'M دراز وس بوت سے مراد 81 بالبلث سےمراد 3 كال يتين كالمات 40 عِنْ يُرْبِعِ مِنْ كَانْ خَلْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا 44 غيرهمالك مي مباكر دومرى قومول كى معبت المطول مي بتلابو كي طرافيم كى يرجا MID

قرال شراي اور مديث مي ما أوحل النك مي ثنال بي **1749** وی کا عیل لا امزوری ہے لبن مواعيد سى دورنگ مي يور سهوت MYA وعده اور وعيد دو فرل لل كي ين ١٩٣ وعظ الندتعال في بران الا كاند الك الماط رکھا ہواہے وعظمي سبس مقدم قرآك بيري وعظمين قرآك وحديث كواة ليت دين جاجت دسول كميم صلى التدعليروهم كاابنى بوليل 24 ايك أواب ك كمرمي مطرت خليفة أي الاول دمنى المدعنه كا وعظ وعده اور وعيددونون للسكة معنوت معموع وعليال الممس ميد رسيا وفان دفات يم كال تقده ١١١ وقارمل اببياء كالنونه ولايت اداياركه تقربها ايك مقام مقام 141 مهاحرى تعريف 144 بجرت كم احكام 17 مومن اگرامان كاف كياف كون دين جور وع توالنداس كوبېزى بېترىدلددى ٢٣٢ 777 مجرت الحالد موسى كے واقعمي الخفرت ملى الدعليه وسلم اومحابی بجرت کی فبر الخضرت لحالته عليرو لم كالجرت ١٥ ، جوالي سيد ويوني 20

### اسحاء

أيكاتفنيف رد المنطقيين كاتذكره الماجر 140 المحرم آپندي إنَّ اعُوذُ بلك مِن العنج ذؤالكشل بإصافرن سجت 461 لك وقل ماويداسالك والمالك المن خلدوك 44 آپ ك مقدم من سرزمني يا جي و ماجوي كانتاهدي 24 الك رواحه رضى اللهمنة 198 المن عباس مدالله رضي الدعن أن تيميد كمعى بال فراا 171 ٱلْمُودَةُ فِي الْقُدْنِيٰ كُمِعَى ضَّنك كممعنى اكن عرفي مى الدين رحة الترمليه قیامت کے معانی KF ايك على يحت APA این میاد دسوك الندصلى الترعليرولم كا الينصياد AYA 19 الولصير رضى الأدعنه صلى مربيد كالشوط كم مطابق أب كو مدينه سے والیں کردیاگیا 49-الوسكرمداني رمني لأونه 11 فران كريم في آپ كوصاحب فف

طرتي ادب ۲۲ التدتعالى كاطرف 444 جب أيسن فرلما إني م يرى لبيعت ناسازے توج کیا 121 بت برستی کے خلاف دلا کل 444 ابلعرب كامودت اعلى 10 آب كاولاد كمتعلق تمثيل خدا تعللٰ ک طرف سے نبی بھا اور نبی وا عطاءكياجا دنیا می میں بلے فاہد کے لوگ آیک **PY6'PAP'24'4**A برصاب من والد كيد د عاى اور أب كيك دعام منع كا كية 連といけんと نافي سال کاعرمي آب كهال الن مى كنين كا تداير مي ناكام بوء ومنول كم مقابلهمي نعرت اللي ١٢٧٥ آپ پر آگ مرد کی گئی والت الم كالمف بجرت ٢٠١٠ أب ك أب سعماد عت والع كروه كامير الى این ایی سیلی سب کی مدالت کا ایک واقعہ 11 أبال تيمير سنخ الاسلم عيدارمة

PP4 44 فسوت مي آپ رہے وہ زمين رفقا ١١٧٠ عيسائى ابنين كنه كار سميتين آدم ك كن وكاورث أدم سعمرادعكم الشاك الساك جوآدم کا بچے ہے وہ طین سے ناہے 791 746 POA ارامهم عليالهم ١٣٠ ١١، ١٩٠ ١١٠ ١١٠ 444,144,144,104,144,144 - 444 440 ابراميم کےمعنی 770 آپ می آدم تے ماستباذنبى 46 أتخفرت ملى الدعليه ولم كى آبّ فرانبرداري انشراع مدرس بيش كقراني ٢٤٢ roiner قرانى كے نتيج مي العالت اسمامیل کوذری کے لئے آمادگی کے وقت آیک فر ناویے برس متی M24 بناء کعید وقت کسات دعائیں

| اليصبات                                                                | 111                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| م معرق مرام كاقري رشته دار ۱۵٬ ۱۵                                      |                      |
| الم المين بني الدونها                                                  | سے جملے              |
| المنفرت ملی الدهاید و کم نے آپ کوبشارت<br>مرکسیان دیتر بریدہ سر مین کا | HA                   |
| دىكىسلان فاتمين كرسامة ده مجرى فركريى                                  | IIA<br>T             |
| الميرالدين كبل باف جرات                                                | 42                   |
| امية عنك وكالدوكام ودد                                                 | 444                  |
| امتيراين الصلت                                                         | MA                   |
| المنافق الدوليول كدووس يبل                                             |                      |
| کے ایک معدم ب                                                          | ومشكركو              |
| أورياه الما الما الما الما الما الما الما ال                           | 444, LL              |
| أيدورو فسنتسم ١٣١                                                      | 6-4444               |
| ا برانی رقرم) نترمات                                                   | ori 'ci              |
| ا بلیا سیکی بیشگونی می نزول کے منی مده                                 | 124                  |
| التوب طياسوم                                                           | P41                  |
| آپ کامبراورادب سری ایرا                                                | 101 'LY'             |
| آب کا قبل جودت کے کم سے بداہوا<br>وہ کونومادق میڑے                     | م کومکم ہوا<br>ا     |
| 4.4                                                                    | ا بونے کیلے          |
| آپ کے تصری الندنے آنخفرت کو<br>کا خوان مین ماہدہ ،                     | PLO 10               |
| ایک خطرناک سفرکی اطلاع دی مهم                                          | رمانبرداری           |
| ب. پ.ت. ث                                                              | NO.                  |
| مريره رضىالدعنها ٢٠٥٥ ٥٠                                               | فاعر                 |
| <b></b>                                                                | 14                   |
| معرل معرف المالاك إس أنا ١٢٠٠                                          | رار به ۱۹۲۸<br>بت ۲۷ |
|                                                                        | بت ۲                 |
| بنواسیاق<br>بنوامیبر ۲۲'۲۲                                             |                      |
| ا بحوامير ۲۱ ۳۲۹ سند که دامل                                           | 49° (S)              |
| بوامير<br>بنوبېرواگل<br>مسانون كيميغ نزاء تبييه پرهلاً ورېزا           | لنے والے لوگ         |
| ۵۹۰                                                                    | MA                   |
| بنوع کسس                                                               | r14                  |
| بنوقريطم مينه كايبودي تبيله                                            | ۳۳                   |
| فريش مكراور ديروب قبائل كواكساكر                                       | Pr.                  |
|                                                                        | ۷                    |
| مرید پر حمله آورکیا<br>غزوهٔ احزاب کے موقعہ برع بدرکنی                 | 04A                  |
| اورغداری ۱۹۹۳ ۳۹۵                                                      |                      |
| غری احزاب کے بعدمسلمانوں ک طرف                                         |                      |
| سے بنوقر لیکھ کا محاصرہ ۲۹۲                                            | 44 (                 |

تيدوبند احدفالي سيدس حزت ع دود طرالهم وفات ميع ك قال تق وصوكه كحاكم يوالت كااشكوكويا ادرس عليالسلام أب كا دوموا إم خنوك تما اركان أرسطو اسكي غلط منطق اورفلسف أسامهن تبديني الدون باوم وفت الترادك آپ ك شام معاندكياكي اسحاق عياسوم آپى پدائش كەبشارت اسغنديار اسماعيل علياسلام جب آپ جوال ہوئے قوا براہم كران كوقراني مي وسدوو فدا كم مكم پردامني بوكر ذن الندتعالى اور والدكى ثنالى فر ذبحك والترك وقت المي تيره برس مي آپ کے ایک بیٹے کا ہم تید أب محتمعلق ايك فلط رواير اصحاب ألزجع معنل اوقاره كا غدراه وكا اصحاب الرس معزت وسن كوكنوي من وال اصحار القنغرينى الأعنهم بقام كبف كتمين بغرافياني علامت افلاطول اسى ايك نعلى السيوطى ديجة علال الدين الم الياس علياك الم يزديك اليا أبيك متعلق ايك غلط روايت

قرارد إس بجرت في الخفرت كالدهليدوهم كرامتي MP'9A حيات وممات من الخفرت صلى الدهليه ولم كىمعيت <u> خلافت</u> آب کی خلافت کریش گرنگ آب كوفدان فليغرباياتنا آيكان فلباسلام كاحتانيت كالي آپ کا النت کا مخالفت کی خیر فالنطالب كبادم دابى كاميابيان 14 معزت كل في كاب كى بيت كرل مى ذكوة كيلئ جنگ الججل كيديث كوسالار بشكر مقرر فرمانا FTA 49 64 مكرك وكرك ودها مير اسكابيام المان بوكيا اورحعرت الوبكر نے اسکوجرٹل بناکرمیما الوحنيفه دحة المذعليه آپ اور آپیا علب کا قرارے کرمیں منت مي كوم رى ده زين يرتما قيدوبند 115 الوسقيال مكرمي فحط ك آيام مين أمخفرت على الله عليهو لم كه إس ا عروه إحزاب من قريش كاسالار الوعارواتلي تريش كوجيك الزاب كيك أكسانا الوقحافه رمى الدونه والدحفرت الوسكر 774' 77B الولبارين مندر بوقريظ كے مطالب بران كمياس مشوره دبينه كيلته جانا الجموشى الأشعرى ومنى الندعنه كارى ين آپ صروى ليك مديث من احدالبيروني ماحباآراباته احدين منبك امام رمستدالتدعليه

| عليه               | جلاك الدين رومي رمة الله                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 44. Ap             | تنوى من تشيلات كا است                                    |
| 44.                | مستكاتدير                                                |
| <b>M4</b> G        | بوج ديكية إجرة واجر                                      |
| <b>r</b> 4 .       | حنینی ابر بیت<br>حارث بن عامر                            |
| لير ٢٩٥            | Y056366                                                  |
| 274                | تقرافيه ومنى الذعنه                                      |
| 0'rr               | حر قبل علیال ام<br>حسین رسی الدعنه                       |
| arr'100'           | ۱۳٬۲۹                                                    |
|                    | دنیری معیاثب                                             |
|                    | المُودة في القدلي وا                                     |
|                    | محلی آپ پیدا نہیں ہو۔                                    |
| 040                | معترزومكرم                                               |
| اولاد كايته سكانا  | معززومکرم<br>آج آپ کے دستس                               |
| 220                | مشكل ہے                                                  |
| 16.6               | محمره رضىالندعنه                                         |
| trt (161           | خوا میهااسام<br>خبی بن اخطب نضری<br>قریش کوجنگ احزار کیا |
| بشاكسانا           | قرلش كوجنگ احزاب كيا                                     |
| 190 '19T           |                                                          |
| ، بن اسد کو        | بوقرنظے سی کعب                                           |
| آلمده کرتا ۱۹۴۳    | جنگ احزاب من نرکت پر                                     |
| رميها ١١٠          | محريجه أم المومنين رمنى الم                              |
| لم آپ کے تیس       | المنحفرت ملى الندعليرو                                   |
| 414                | فاوندمخ                                                  |
| غلام تق ۱۹۰        | حفرت زيرا بي بن ك                                        |
| الم کی فکرمندی پر  | المخضرت ملى الترعليه وس                                  |
| -                  | آب كاعتيد تمندانه جواب                                   |
| ب سے ایس ۲۰۵       | حضرت عائث به كامرته آب<br>خراعه                          |
| يربنو بكر وألكامله | مسلماؤل كحطيف خزاع                                       |
| 01.                |                                                          |
| ۳۸<br>**           | خرر دادم)                                                |
| M19                | شده امير                                                 |
| m.'rro'r           |                                                          |
| PA                 | فرشحة بن بشرنبين                                         |
|                    |                                                          |

المانون کاعتباوے کہ مہدی بنی فاطر By aut r-1 منى وأئل مندوستان می کروفرے آئے اود پیرکید می نه دسیه پاولاک IYL بالأطوس يبود كم تحت كام كزا بالوں اور اس کی بوی امیں کے) مقدم في قيد بوست بأبأرى نتعات 04. 21/10 قرات کی رو سے صرت ایا میم سے والد کا نابت بن قره ope int ion ナーア・た・た دانيالنى كومكاشفه كى تعبر بتانا جرمن رقم) حلال الدين السيوطي رحة الدعليه آپ کی تصنیف تخریم المنطق کا تذکره

حضرت سعد بى معاذك التى يرآ مادكى و مکریان کی جاتی ہے ع وه احزاب مي مربنه كالبودي فبسلم يبودك اس تبله كي جلا وهني ك بعدائه نة قرنش كوجنگ كار فيد داد ك ١٩٥١ ١١٥٠ احاسك بانى مبانى ۲۰۲ غرده الراب من شركت فرعون بني اسرائيل كودكيل سميتنا تغا ٢٠٠٠ رت واود اور عديني كي زبان سيعنتي MAN انتے عظیم انشاق ہی موٹی نے اپنے میل کے آنے کی کوابی دی ہے الدتعال فانوس سيط إوان جاز یمود کے نزدیک مرف بنی اسمامیل خدا کے MA الن كا عقيده مخاكر نبوت اورالمام مرف دوابم مسأئل مي اسلام سطفتلات فرعول كأكاد يرستى كااثر بنی اساعیل سے حقارت 10 بني اسماعيل rr '10 بنا المرائل ال وحقر سعية عق الجيل كاكم تمثيل 10 اغ بوت کاسپرد داری IA نبى آخرالز مال كى آمد

r-1

| 1-1          | لابسًائس كى مزا                                                                      |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 41           | L                                                                                    | بادا     |
| بمناس        | إ يك تخفى كانام جسكة نام ي                                                           | _        |
| rrr          | ا<br>ایک شخص کا نام جسکے نام کا<br>شہر سبا می مقا                                    |          |
| ~            | زي د                                                                                 |          |
| کوسے<br>کوسے | ربن عسم مسری سے ملاق                                                                 | مراقه    |
| 100          | ری<br>رہن جعشم کسری کے ملاق<br>بہنائے جانے کی بشارت<br>مداحہ ضال ہی محمد ہے نباد میں |          |
| يد           | ير مراق ريدا مراق                                                                    |          |
| 444          | ت على خاك                                                                            | عان      |
|              | ابن عهاده رضى التدعية                                                                | عد       |
|              | ن معاذ رضی الندونه                                                                   |          |
|              | بزقريظ كرمتعل فيصله                                                                  | •        |
| jake, te     | ی مصلے الدین شیرازی ہے.<br>معامل م                                                   | موار     |
| 24           | ندرافظم بترست متا                                                                    | _        |
| 164          | بادہ برامول کے معبد کا جج                                                            | •        |
| _            | سی دسترد ہے مکمعظم منوطرا                                                            |          |
| مقابين       | س كو ذوالقرنين كالقب دياجا بادرا                                                     | ,        |
| 42           | اجرين وتفتق المضري                                                                   |          |
| <b>797</b>   | لام بن عن نَصْرِي<br>ديش كومنگ احزاب كيلئے اكسانا<br>در مروم ك                       |          |
| 777          | رون وجب راب سے اسانا<br>اور مشکم                                                     | سا احد   |
| يك پر        | ان مشکم<br>کئی کے ساتھ مکہ آگر مشرکین کوم                                            |          |
| wa A         | 15.17                                                                                | <b>"</b> |
| 124          | بماك عيراسلام                                                                        | ー        |
| انىس         | ا ماده من<br>جمال عليه السلام<br>مضرت واوُّد ڪعلم اور کمالاتِ روحا                   | •        |
| YAP (        | وادث موت ٢٨٢ ٢٨٢                                                                     | )        |
| 744          | مدود كلفنت                                                                           | •        |
| Mr.          | ادبانی جہازوں کے بیڑے                                                                |          |
| IPP :        | آپ کے میدمی سندری تجارت                                                              |          |
| حـ آن        | ملکرمیا کے ساتھ ادب عصبی<br>رور                                                      |          |
| <b>14.</b>   | کی تاکید<br>مرکز در در دارد در د                    | ,        |
|              | آپ کوسفر باد بان جبازوں کے ذرایع                                                     |          |
| 744          | ا المثا هي ن                                                                         |          |
| PAY          | وادالنل من جانا<br>آپ کا فائف تشرلف لانا                                             | ,        |
| 797<br>7 1/2 | اپ و فاک مسترفیدان<br>گمورون کا معاشدا در ایک غلط آن                                 | ;        |
| ,            | هورون کا معامرا ورایب سط                                                             |          |
| MAC          | و و مرکامیت                                                                          |          |
| 7AA          |                                                                                      |          |
| 1-           | آپ کے وقت کے مِن<br>انشہاہ الله نہ کہنے کا تیج                                       |          |
|              | 4                                                                                    |          |

| حضرت على كومجي أتخفرت صلى الدولية ولم                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| نے ذوالقرنین قرار دیا ہے سے                                                 |
| امام بهام ، مهدى اخوالزان مبى                                               |
| دوالقرنين بين<br>دوالقرنين بين                                              |
|                                                                             |
| ر - ز                                                                       |
| رام چندر کی سری مری مری فدا که اقدار قلود دی گئے م                          |
| فدا كه اقار قراد دئے گئے م                                                  |
| دُکی زندگ ۱۹۹                                                               |
| منومان سے باتیں کڑا                                                         |
| رمعیر د                                                                     |
| رجيد الدرس كيني                                                             |
| كُلِدُ الدندن مِن اجمة و اجرة ك بُت                                         |
| بنانے والاتشخص ۴۸                                                           |
| المحا                                                                       |
| معترت مليان كافرزنداور الائت مانشي ٢٨٠                                      |
| رولي بشب                                                                    |
| ر ولی کے بشپ<br>پراٹسٹنٹ ہونے کے مُرم میں زندہ مبلیا گیا۔                   |
| ITI                                                                         |
| ومستم                                                                       |
| ر منتم<br>رومی دیکھے جلال الدین                                             |
| وكرياعداسهم ١٠٥٠، ١١، ١١، ٥٠                                                |
| زلیخا ۲۸۸                                                                   |
| زيد منى الدعنه                                                              |
| معرت فریج فل کبی کے غلام سے انخفرت                                          |
| ملی مندعلیہ و لم نے آپ کو از در کوا کے                                      |
| ווין שוע לעום אייואי                                                        |
| زيد بي عرو                                                                  |
| المعفرت على الدهليه والم ك دورس                                             |
| پہلے ایک توجید پر منت عرب ۲۲۹                                               |
| رُبِيبُ أُمّ المومنين رضى الدّعبها                                          |
| المعرية مل الدعليه وسلم الماكاكا                                            |
| يسمنظر ١١٣ ١٢٣                                                              |
| ، بر اس ۔ ش<br>س ۔ ش                                                        |
| •                                                                           |
| مناساتی آنخفرت ملی الدعلیه و ملم کے وقت                                     |
| ایران کی جمی کسلنت ۲۹ سامری سامری مساحت سامری مساحت سامری مساحت سامری ایراب |
| سامری                                                                       |
| مُعزت موئي كے سامنے سامرى كا جواب                                           |
| 1.10                                                                        |

ادرس علیال ام کا ہم ہے 44 خوات رمنى لندمنه 295 خورس مييا اورفارس كالمكران شاه فارس مكم الني كا بابدتما 71 يكيقبا ونفا اورسي ذوالقرنين اسك وزيركا نام مجى إلى تما دانيال مديسهم آبكايكمكاشغه دوالقرنين كمتعلى آب كى رويا وأؤوعليالهم ١٠٠٠ خلافت ذَاالاَيْدِ

عبدالتدمين مسعود منى الذعنه آب مرون مقطعات كواسماء البي ك اجزاء قراددية مخ 184 CH مخسك نوك كرده كامبر عمال غنى اميرالمومنين رضى الدعنه آپ کی خلاقت کی بیشگرنی آپ کے وقت میں قبرص اور روڈ س فتح ہوئے عبداللدين سباكاآب كفلاف فتنميركانا أيح قتل معضرت على كادمن إكرتما ١٠١ اسلام عيد اورسلام كيد ١٥١٠ عرب کی مورث اینے حق قالب کرتے میں موات ار بوتی ہے مندوستان مي كروفرس آف اود مجر کی تی نہ دہے عزراقبي ملياسام FOA امعاب الرجيع سے عداري 2608636 على بي الى طالب اميرالومنين ١١١٠ اَنْتَ مِنْ بِمَ لَزِلَةٍ هَادُوْنَ وسن موسى (مديث) آپوكى دوالقرنين كماكياب آبى ملافت كى شاكونى اسدالتدانال مورمي اوركركى بيت كرنىدى ملح مرمبر كروته بربشبدالله اور المخفرت ملى الدعلية ولم كانام ملان مع رکابٹ معفرت مثالي كي قسل عد آپ كا دامن آپ سے سے رومانی علوم دنیا میں سنے مردف مقطعات كى كفبير آپ حروف مقطعات کواسکاد البی کے اجزاء قرارديت تق

آب كابلندمرتب Y- 4 آپ کے فرانبردار مونے کی دلیل P-A آپ کورزق کریمت وا فرحمد ال **M.**A آب كا اياك افروز جواب 4.4 آپ کمل کر بات کد دیتی تھیں **M.A** إوجد ايك جنگ مين تمركت ك جابلت الاولى كصورت بنيريمتى 7.9 بعض نوگول كى آب بريدنى اور خدا تعالى كى طرف ہے ہوئت قرآن کرم میں آبی بریّت اضوی ذکر 4.4 4-4 4-4 4-0 ايك روايت عياس رسى الدمنه آب كے عارب كا أربيب وافرايد اوراب ی دی وی MO عبدالعادرجيلاني سيد متبريت عيدالكريم مولوى رضياندونه حضرت منع موجود فليالسلام كروادك متعلق سوال 244 عبدالمدين أني ابن المسلول رمين النافيتين الخفن ملادهايرو لم عصصدك وم ١٨ منخفرت ملى المعطيروالم كومدين والل كك تكليخ المراده ٢٢٢ عبدالندين ام كلوم رسى الدمة الخفت على المدعلية والمن أب كوريد مي ايناً جانشين مقر فرايا مما عبدالتدين سيا مغرت عمال كرول فتترمم كخلف والا 1-14 عبدالتدابي عباس منعاشونه ميكث اين عالس عيدال رك عمروس المدون گمری بیانی کرتے ہوئے انحفرت کی الدطبیہ وسلم كان سے فقتكو

الميكى بوى مومنرمسلان متى اكمشرك ورت كعشق مي مثلا بون کے طعنب بیت ہے۔ البكلمانشين الساشخص مواجس يل دیناری دع د گا که ۲۸۸ ۲۸۷ المركع مانشي كوداية الارمن كماكيات محماك رمنى المدعنه آپ کے متورہ پر مینے گرد فندق کمودی کئی بدا حرفان - سر - نیزدیکے امرفان تید معزات قرآن كي منكريق شألتى امام رحمة التدعليه أسيال كا على MA شعراني الم رمة الدعليه برطن كرف والول ك خلاف ايك بزرك كىبدعا الدين مرنيتي MA LA 190 ص من عد ظ صالح عليانسايم 444,405 عوال رمنى الدفية معفرت عائث كرديك كرانًا بلَّه في منا ٢٠٠١ معقيير ام الومنين رضى الدمنيا المريخ وي تين رسول الدكي مجت ين ال بوتي. منحاك لميطوس رومي (TITUS) اسكے احتوال بمودكى تبابى مدد E - E عاكث صدلقة ام الومنين ومى الدونها 191 149 تكاح اورشادى كى عمر

المخفرت مل الدعليركم كي يويون يراعرف

آپ کواری میں

يبارا أقاغليم احمب 11% وى النيس أب كوابراسم كماكياب بهارسه مرشدومول بمزاءم 171 فدا كافرستاده خداكانام ليف والاايك تخص بدا مواتو اسكے نوس قدسیر کے فیمن سے تم یہاں بنيطي 244 بیسے ہو۔ اس گاڈں میں مجی ایک خص پر ضط کے نفسل كى بارض موئى اور بجر باوج دسخت مالفت كه ايك قوم خداك دين يصيف والى بيدا يغدا پرست جاعت په يا بند کتاب و سنت مرزاكيك دسسائي ١٢٩ المم كاموفت عديولوك محوم بين وه می دراصل دعاؤں سے بعظر نیں ۲۹۸ معنرت فليغة أسيح الاول في أبي ك ساعة سوال كرن من كبى بيل نيس كى ١٦

<u>مداتت</u> مداتت کانبوت 114 آپ کے وقت کا فرقان 224 خدائی نفرت کا بیای OYA آب سے حضرت ميسى والے معزات وكمان كامطالب 414 فالنين كاروت IAP لوگوں کے افترامنات IN علماء كما وتراض كاجاب 446 آپ کو مید و میدی رسیح مانے میں لوگوں كودقت مرتى اكروه البيومنها ع نوت اس كا دُن مين ايك راستيازاً يا اس في تن مھیلانامیا ا منابغوں نے روک والی مگردہ سب روکس ایوگئیں كُلْ قومِي أيلي متمن موكني بين مفاكه بغير كون الكي مفاطت كرسكتاب

يَعْصِمُكَ اللَّهُ وَلُوْلُمْ يَعْصِمُكُ

يندع بالعالد عدم رابد فرایا می الی سے تجرز کرا بمل اگرتم میں طائر كيصفت بو 441 بالأكاتيل آب كاقل دولتندفداك بادشابت مي وافل بسي وكسا 241 برس كيديثرت 414 ميايُون ك نظرى مول معرب سه المكاذبان سع بني اسرائيل كالعنى موا أيك وشمنول كاانجام 440 الوميت ع كارد مسانی آب کو کھے سے درم اورت عيسا يُول ف آب كوضائ فيمم بلويا 110 عام زاود فاكسارانساق كوفدا بنايكيا ٢٩١ مسلماؤل كاأب كى ذات مي الري صفات ماناً IAT آیک اوبیت کے رقب ایک دلیل ۲۴۱ بادم دالرست كيود عددت دب عينتران مصين فزارى غزده احزاب مي بوفعلغان كاسيسالا ١٩١٧ غالب المداندفان غطفال قيس يهودكا حريزيرثل كيلط أكسلأ غزده الزاب مي كفار كالمرف سے تركت فرفه احزاب مي ميودى تشكر كے مقدمة الميش غلام احدقادياني مرزاميج موود ومهدي جو

سن الوت لعِدْمَقِينَ الماماء م

زنىكى مى دومىديون كايا يابا

بردر فحر علي العسلوة والسلام

أيكا ذوالقرنين مونا اوماً يكم علم داوار دا

اكتيس فتلف كيلندول كمطالق آب كى

موعودانبياء وبالنشي خاتم الرسل دخاتم بنيي

24.

11.

ا بی داؤد کیسے ہوئے 41 آپ کے دو بھائی اوسٹ اور لیعتوب مع كاركم معنى مي فعدا كابينا بجك قرآك كيم ك طرف بجرتي به آیج تیارت ک نشانی بون کارد ۵۵۸ ن قبل موسف اور زصلیب برمرے آ سان پرجاکررہنے کی لغی 45 كخاره

ين في مى خود با واسطر معنوت ما يسي قراك كم لعض معارف ميلي بين داداليها نادعلى 111 علوالدين اسماعيل سلطان مساحب تقويم البادان عاوالدين يادرى عمرين خطأب المرارسين ونعالدونه الما فدا كيمسل كومان كانتيج حيات وممات مي آنحفرت فسلى الترطيرو لم کی معیت ملح مديد كابفن شرائط سے مجراد سے آب ك قول حسبنا كِتَابُ الله ك 201 آيى خلافت كى يىشگى ئى آب سے عدمی قیصروکسری کے خزافول مراة توكسرى كطان كاع يبنائ

يروهم كركرام من خازر عضه انكار اور التى ومبر معزت عائد أب كامقابلة قرآن كريم س كرتى تتين عوج إن عنق 141 يسى بن مريم مسيع بمرى عليات ام ori'ira'irp'or'id

بى امائىل كە تخى بوكى

كأن في المكثر كالمقيقة

وَإِنَّهُ مُعِلَّمُ لِلسَّاعَةِ مِي مُعِيرًا عِي

د کول مجری ننگ

قيدار اسميل بيدابيم بايا **7**7. لینی (قریش مکر) کے بارہ میں بسیاہ نى كىيىنگون قريش مكرية تخفرت كيجرت معايك البع مذاب آف كم تعلق يسعياه كي يشكرني قيمرروم ۳۵۲ ۴۳ تيعردوم كالمف سع بون مي رسي برط ك كوش فن اوراً تحضرت كى المدعليه ولم كى طرف سے اسکا ور قيصروكسرى كيفزان 277 المنتك تابى كخبر 4.7 ک ۔گ JULY r94 كالمينتس 14 كرامويل أركيندك شبرور دميداك باشندوا وتحلكا فيصله 194 فداكا محب انسان جيعة فدا بايكيا خدا كا اوّارتج يزك كن كن 410 كريتمر آرج بشب براكس فندم وغد كرم من ذنده جلاياكيا 44.4 10A قیمردکسری کے خزائی نبی اخلال کے قبعند من آنے کریٹ گوٹی می كسرى كے ملائی كڑے سراقہ بی عشم كرينات ملن ك بشارت مسلطنت کی تبابی کی خبر كعب بن المدقر طي رئيس بزقر نظر حی بی اضلب کا اسے جنگ احزاب میں فركت يرآمان كرنا 491 مسلمانوں سے برجیدی 790 المخفرت صلى التدهيبه والم كوتوريت كى بي في فيول كرمان سيانبي تسليم كن مسلمانوں کی اف سے معود مونے پر

فرزندكل فرود بدك فرند على ياس صنبت خليعة المسع الاول كي مع يماري قرعول ۱۱٬۱۱، ۱۲٬۹۲، ۹۲، ۹۹، ۲۳۵ שובירשי אין "אין "אין معزت وی موفرون کے ساتھ نری سے كنت كوكرن كاحكم 19. اسى كى قام گاۋىرست مى 1-1 لمان كوعل بنان كاحكم or. فرعوق كى بوى كى سفارتش بنی اسرائل کے بیٹوں کو طعف کی دھ علواور تخبر 1.4 اسكى مشرك قدم اسكود إياسم مبتى متى ١١٨ فرعوك كم جالاكي اور يدلني موسى علية السلام كم متعلق ريماركس ١٨٨٧ فراخ توصنكى موسی کودکھ دینے ک وجہ سے باک ہوا ۲۲۳ باوج دجروت كعصوى كعقابهم كالكست 004'046'F.A آجيل اسكى اولاد كاپنة نكانا مشكل ب 240 فضل بن کی رکی فاروك ٣٣٤ موسی کود کھ دینے ک وج سے باک ہوا قاره دتبید، اصحاسبالريس عداري قاسم على رافضي استادمضرت خليفة أسيع اللقل فالمحى خالى مزسغ بنتا می جالب اور ترامی کوب ، ۲۹ قبكوه رمنى تندعنه قرایش یسیاه کامرن سے قریش کے مردارول كى الاكت كى بيشكونى خيركه مودكا قرلش كومينر رحلم أور غزده احزاب مي مدينه يرحمله أوريوا ١٩

أك سي من دراد - ال على على بكه غلامول كى غلام ب آب کوالندنقال نے خودہی روحانی علوم ٹرصے سورة المومنون كي تغيير دبريت كخيالات بداموف يراكط لبعلم كوسيث بدلني تصيحت آپ سے پہلے سیار وقال وفاقت کے مال تھے آب كنزديك مديث كامقام مفرت موادى مبدا كريهمامب كارياء کے متعلق سوال آپ کے فرمودہ نکاتِ معرفت معالمہم يراهي وي كالنظين ٢٠١ مرف مبت كام نبين أنّ بلكم ميس بوكرجادكري اسى داستباذ نے بیں مکم دیا کر قرآن برصوا وراس يرعمل كرد سيرت واخلاق يرمبارك وجود تمونت اسے جو كيوال ان قرانیول کا میجسے جواس نے خدا إِنْ أَجْدِي إِلْآعَ لَى اللَّهِ يِرْمُلُ فُرْتَ بوست كوفي نفع اپني ذات كيلت مخصوص آب من تكف وخاوث نام كوز تمى ١٩٥٠ بارے حضرت صاحب می کئی منعین كواشي كرك لكفتين صنرت موادى حبالكرم كے كملف كمتن فَعَنَواكُ اللَّهُ لَحْسَنَ الْعَبَذَاءِ عَنِ الْإنشكام وَالْمُسْلِعِيْنَ (فرالديع) ٣٥ ف-ق فارس رقم، 2 فاطمهر سيدة النساء منى لتدعيها

شرک کے سب سے بڑھے وہمن ۱۲۹۳

عرب مي كاستعال

710

Mr.

464

بعثت كي اصل عرض

توميدك حفاظت

المضاقراء كوتبلن

عدد رلهم ، له مم ، فلا ، لو ح كعب بي اسدرتس بوقريف كاآب كو تورات کی پیشگوٹوں کے مطابق سمانی سعرز ۱۹۵٬۳۹۵ ا آپ کی وفات پرال مجرفتر کا انتخاب اسلام ك حقانيت ك وسالي آب کے میوان نہ ہونے کادلی ، مم تعرت الئى برني كا قعتم أب اورات كيروكاول كاصداتت ادر حقيقت كي بوت تك ك آپ کی دعا سے محروالوں سے قبط کا آب كافرقال جنگ بدر كادل تما ٢٣٥ آپ کے مخالفین کی تباہی کا اندار منالف مالات كه إوجود كامياني ٢٢٩ اب کا ایک عظیم معجزه ای کا ایک عظیم معجزه 2

عل كركباب بوكيا 171 مادرى بندوستماوي كاكردار ماريرام المومنين مني لأعبا آپ پیلے میسائی عیں رسول الدک r.9 IA مرميم عليهاالسلام 12 '41 St موسی و مارول کی بہی نیز حضرت سے ک والده كانام بى ب أخت لرون كاحتيفت بخل ميسايوں كائم كاكناه كرسب کښکار مېري آپ کابعض عیسانی فرقے تنلیث کامتم 710 'TLI 9- '44'00' P9 'PF 'IA DPF 'P4- 19. 114

انبیاه مین آپ کا فقوی نشرف ۱۹۷۸ انبیاه مین آپ کا فقوی نشرف ۱۹۷۸ خوم نشرف ۱۹۷۸ خوم نشرف ۱۹۷۸ خوم نشرف ۱۹۷۸ خوم نموت کی مقبقت ۱۹۵۸ انگر الدرسول روف ورجم ملی الدولیدی الدرسول روف ورجم ملی الدولیدی که ۱۹۸۸ نشونی اور رسول روف ورجم ملی الدولیدی ۱۹۷۸ نشونی اور رسول روف ورجم ملی الدولیدی ۱۹۷۸ نشونی الدولیدی الا ۱۹۷۸ نشونی الدولیدی الا الله که الفاظ نه موت تر قوید کال شروت اور مدرش منایخ حق الدولی می قرآن نشریف اور مدرش منایخ حق الدیدی می قرآن نشریف اور مدرش منای می منال پی

توم سے خطاب 794 كنامة بن دبيع بن الي حقيق نفرى قريش كوجنك احزاب كيلة أكسانا ٢٩٣ غطفانيون كوجنك احزاب مين تمركت بر 790 كنعاني دقوم) كنعانول مي جوفلسطين كي قديم إشندك مخ اسانقران كارواع تما 144 الرس المخالات ركياني موسى كدوتت ايران كافيوس كمطنت ٥٣٥ تق م مي اياني وفارس كا إدشاه اسكى للانت كى دين باوستان كم متي يخرس بى تقاادرى نوالقرنين ب برطانيه مسآباد بونا MAN كطف التدككمنوي عيسا ثيون كوالزامي جواب 411 عمان علیدانسلام حکمت جوآب کو دی گئی 19. 244 عبلد کے ذکر کے بدول کے مقلق وعظ ۲۹۸ بين كوآيى فيوت كحدى احكام ١١١٧ ر ای نے کھاہے ، برکاری کر اور پیٹ مركر كيامي ترك ف كالديس بوا" كوط عليالسلام ١١١، ١٧٨ ١٥٨ ٢٥٤ ٢٥٧ ٢٣٥ پرالسنن ہونے کے جرم میں آگ میں ندہ

اس كي قل مون يراريسماج . برجموول اور

مسلمعل كالمراكاتي بوتي آك

أب حفرت ابراسيم كاوللا سعق rer 10-أب معزت فديج كي تسير مع فاوند مق آپ سے پہلے عرب کے تعمق موقد وگ مديد كي طرف بجرت ١٥ رجولاتي معاليم 44, 644 مرينه سے اعدبرس بعدومن كستے اور وسرس بداس فع كيا ماہ رمضان میں عید کے قریب صلیٰ کے وقت محة فع فروايا وس بزار قدوسیوں کے ساتھ مکرر جملہ غزوه احزاب كى ايك دات عضور كا أواز دیناکد کوئی جاکر کفار کے نشکروں کا يترلكائ یبود کے حالات معلوم کرنے کے لئے آدمی مواند فرانا آپ کے وقت موس کی ساسانی حکومت قیمرددم کے اڑونفوذ کوروکنے کی كامياب كاشش المن صياوست مثما APO

المفت البخن پینیگویی کی بناء پر آپ پراعتراضا ایپ کے مسلق ایک عیسائی کے اعتراض کا حواب ایپ سے عبداللّٰہ بی اُبی این سول کے ایپ کے میداللّٰہ بی اُبی این سول کے انعام مقررتما انعام مقررتما انعام مقررتما انعام مقررتما وی کی نبوت کے بعد آپ کے خلاف جوش دعوٰی نبوت کے بعد آپ کے خلاف جوش اعظا

آپ کے بال اور موسیٰ کے بال میں فرق زكريا اورمريك واقعات بتاكراب كو الندنستى دينكب P--ررو، مورا و كَانَ هُلَمُهُ الْقُدان حفرت فديجه كانظر مي آب كاتعام بي بعلف الفضول كاقيام اورمظلومول ك DAP بمت واستقلال MAC شجاعت 244 فراخ ومنكى 95 جنگ افزاب كي موتعدير يتمن عي الداري 790 '79M فيح مكر كے موقع برعام معانى 180 امن دوست مق **1**54 سياست اورداناني 144 ولدارى كاايك اثراز M. نجران سے عیساٹوں کومسجد موی میں عبادت كرنے كى دعوت ioc آب اینے واسطے مال جم كرا اور مال وروات سے دل سکا گناہ سے تھے قرآك كيم من أب كم اخلاس كاذكر خدا تعالى كي حضور عاجرى مجيري علم تفاكه طاء اعلى مي ميره متعلق كيامبافات موديين الثدتعانى كالرنعت يرتشكر نيندس أعشة بوئ اودكروط بدلغي مجي شرياداك تربعت دوار عقد ع آپ کے خطوط مختصر فرنسی، جامع و انع کا اور عده طرز تحريسك مال بن آب وحكم ديالياكما علاه كري كرمي متكلفين مل سے بنیں ہول محالب كيساء فكراب اعتصكام كزا 710 44 امت رآپ کا ایک اصلی

اَبَكَ بِندُ كُفِي كُمْ مِتَ مِي اَدِي كُواسِتَهِارُ بناديتي متى حفاظت مناطق صادق وامين مونے كا ايك ثبوت ١٣٠٩ عَـدٌ ذَنَا بِثَالَتٍ كَمُصِداً ٢٥٨٥ ٢٥٨٥ معه الله تعالى كم ائيدونفرت ٢٥١٥ كا ٢٥١٥ مهم ١٩١١ آپ كے لئے المئی نفرت كا آنا لازم ٢٩ ١٩١١ قرانيوں كے نتيجہ ميں اللي نفرت كا مُورَد بيشگويُوں كے مصداق

سب ببیول سے آپ کی بوت کی فرد ہے اور اس کے فہود کی پیٹکوئی کرنے کا جد لیا گیا ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ۔ ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲

WA ITE PA موسئے علیال الم ۲۸، ۱۹۲، ۲۷، ۵۸ 144 (104 (10- 144 (4) 40 (4) 774 (777'719'7-4'10A Or OL PLY POA PII TLA تاركي واتعات آب کے وقت فوس کی کیانی سلطنت می ایم آب کی والدہ آپکی طرف سے فارغ یعن علمی ٣1-آب كى والده كا المام يرعل آپ کوفرمول کی بنی نے یالانما الله وي كالمرو وش كے مائة سغر آپ لاقد ؟ 141 آئي حقيق بن مي آپ يرالزام سكان والان میں شام می واسے مذام ہوگی سرم سام وکا بول معرت خفر كيسا سنة من سوالات كاجواب خودانگی زندگی کے حالات میں ملک سے ۲۱ الدتنالى وطرف آب يرافضال ١٠٤٩ مسرفراذى 777 بشكار قرآن من ذكر بون كى دم ٢١٥ آب کامعاج أب كالككشف 414 الك اورساني وكمائه طف عصراد ٢٨٠ آپ کے ذرایہ کائے پرستی کا اڑ دورکیا الشالة مزاج 19 بادشاه كي كمرين تربيت س كفيدى كرالندانيين مكومت دينا جابتاتها ٢١٠ مهدات اخلاص التُدتِّما بِي كافضل السيب يُوكُون كَيْسًا لِمِ حَالَ ربتلب بوحفرت موسى سىطبيت ركمة

کے بارومیں آپ کا فرال mor مدرى جنگ يل كفار مكركى لا شعل ير آب كا فراك آپ كالائى بوڭ دِدە آب كاستغفار كاحقيت اس بات كاردكيمن كنزباله ير تلك الْعَدَانِيقَ العُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتُهُ تَ كَتُرْتُعِي كُلُات جارى بوسف 14-فيدجان سے انکار آپ کے لئے الدتعالٰ کی برایات عدا آپ ک خواس کے بغراب کو قرآن مطاکیا گیا باوجود عالم موسف كي آب كورتب زدني عِنْمَالُ وَعَاكِرِنْ كَالْمُ مُمَالًا بِمِلْمَا آب في سند بمود ونصارى كوبتايا كرآب كوالله ن المائ كاول كامفسر بالاست آپ کیلے اِمنِ فرامر ۲۳۸ آب كى كىكى كىلى الدُنتال كا فران ١٨٧ اب كصحابرى بي شال اطاعت ٢٢٦ محلبر کی آپ سے سماریوں کیلئے درخواست ۹۳ اب کے ساتھ تین سم کے وگ بہرے شی کرم می دنیاسے مبلدی مل دئے اب ک وفات کے بعد المان می فتند میں وسے قران کرے کوجم رحمورے کے بارہ یں ضالفالي كيمعنود فسكايت آپ کے دری حقیقت مضرت صغيركا بنى سوكؤل كمتعلى شكو محمداسميل شهيد رحة الدعليه آپ کا ایک قول 717 محى الدين ابن عربي يزديجي الدون فتوقات مكيهم في فكفي أنكر ايك ممارت كيكتبه يصمعلم فواكتمس لاكرسال قبل نائی گئی متی 444

معاويير

عبوالندين سباكو قيدكنا

مجر کچه می نردیسے

معل سندوستان مي كروفرس تك اور

الدلد

ابل مكة كاأب كواورآب كصمام كوعمره سے روکنا عرب کے قدیم باشندے اور سود آپ کے معد سے اللہ فی الفین کا ہنگ کی آگ میران آب سے موسی کے عزات کامطالبہ 119 عيسا يُول كاليست تعصب اور نقار ٨٠) كشوف رؤيا البنادات آب يراصحاب كهف اورمغرني اقوام كأثنده ترقيات كابذراي كشف فلابرمونا ٣٠٨ مدينه كم متعلق آب كى ايك رافيا ایک رڈیا ک بناء پر پندرہ سومحاب کے سائدة عمره كيك مكذروان بونااوس عديب صحابركودنيا كاحكران بنن كابشار ٢٢٦ مسراة كوكسرى كعطلاق كوك يسائه مان ك بارت دينا ا کم نوج ان کے متعلق آپ کی مشکوئی اور اسكا يورا مونا أب كالطيف ارت انسان اوراسكي آرزوول كمتعنق ايك امت كوحفظ مراتب كي لمقين اَلْمُودَةُ فَي الْقُدْنِي كَامِيْتُ ١٠٥ المبات الممنين كو ونيوى زيب وزينت اورمال والسباب كي فوابش مركف كي تعين مضرت زينب اورزيد كي معامله من بريشان صغرت جرثيل سے ايك سوال 40 احسان کی تعربیٹ r04 اب جمعد کے دان نماز فیرکیم کی رکعت میں اكترسورة السجده يمطاكر تتسقق ٣٤٩ آب نے متوار روزے رکھنے اورساری رات جاگفے منع فرایا ہے ۲۲۲ سب سے افغل اورسب سے اونی شک

وشمالي آيى قوم على شاك مكاك الدشيجوز بناتى مى حضرت نوح کی عرفوسو کا سال ہونے مين كوني الستبعاد نبين الليم آپ کے أتباع مي سے تخے ، الا آپ می آدم سے 1-4 ببلاان ب جوغفلت كورانس وكول كوانكاه اوربداركرف آياتما الميكي تعليم كاخلاصه فرح کے واقعات میں اسہاق ادر ادر أيئ تكذب ادرا يكدما وشنول كرمقال يرنعلوا المحاوي لفته ١٨٠ عيساني آيك عيرب بال كرتين ٢٩ أورالدين خليغة المست الاقل ى موعود على السلام مصعفيات

يم موهد عليالسام سے فقيدت و فبتكا الجمار حفرت سے مواد علیالسالم کے معاند بون رحق اليقين ١١٠٠ مں اسمام پر بنج کی مول کے میرے ساعضاب كسى نشابى يااعبازى مرودت میرے دینے کیلے بنیں ری معزت مسع موعود فليالسلام س يه نكة سناكم مرف مبت كافي نبي بكري پوکرچهاد می کریں لاتستنبى كفرو سفيفياني اور صرت من موعود عليه السلام كالدب ١٩ خداکاً خشاءان (معنی کماوم )کیلئے می دى ب جورسول الله كى بولول كيف تما اس معد کے ناعاقبت اندیش فالفیں کے دوير يرتجب ind 'int فرآن سے مبت وعیدت فراك كريم سيمتعلق اعتفاد قراك كريم كوبرد فعنى شاق من إمال مد

قرآ ليكريم سنان كاجرش اومشق

مھے قرآن کے برابر مادی کوفی کتاب بنیں

لى بى ئىدى ئوكوكى كاب نىيى ١٩٢

آپ اور آپکی ماعت کی نجات فالفت ادر فالغين كاانجام فرمها المتالي أي المام ١٥٥١ مه فرمرته کا آپ پر برفنی فرمون كالمرف سيأب برافرضات ١٨٢ آپ کے منگرین کے اٹھالی دوسیب ميساني آپ كرميب بالدارت بي آب مك د منون كا انهام موسی سے مقالم میری عد 111 ناتكرو ال كيملول في المالوكريالا ١١٥ تديرا حمرحافظ معزات قرآنى كم منكريق تجال يتم وعضيت ووهاسم آپ کی ال معفرت فدی کا ذکر غیر ۲۰۱ فدا كا مشاوال كيد عى دى ب ج رسمان المشكى يويوں كيلے تما نضرين مارث ایک قصر کوکا فرمردار **74.** 12 608 Lich 190 موجده زمانر کے ناول ویس نفرین مارث كردحانى شاكردين تعت فالى مُدرَّح حبن کا نک کمایاہے اس کوکا بیال دی ہیں نبوكد تضر ثاه إلب بے ام ونتان مالیا آى اسى اولاد كايترنگاناشكل م شیله دقم) أوح عليدالهم 141 10A 4P IAL'IAP'IAP آب كاولمن وجلر وفرات كاعلاقه تما ٢٩٨

آپ کی قرم بورپ ، سریکه کی طرح

آپکرسنری ایک فواش کے بغیردی کی 444 404 نى يامكران بننے كے فواہشمندند مخے آیکے جس بونے کی دلیل آپ نے فرح ہی کیا صباب کا اقرار کیا تھا البدتعالى في أيكوفر والصعة رمى سعد می می کامی ایک میں ہوگئے فرحان کے مقابل میں ایک کھڑے ہو گئے نثن<u>ات</u> آب کے معزات آب کے زائشات آب كافوالى ده واقد تماحس ينفرع له اواسكا مخفرز تراادراك اوراك كاعت 220 أبى دما كفير من بني اسرائل ماليسال دمر گوال رس ميلوي اینے تمیل کی پیشگرنی فرانا أبيسني ولعدر سولم التدملي التدعليرولم ک پیگون کی ہے الخفرة ملى لدعليه والمكاآب سيمشلبت چونکه نبی کریم کو تمیل موئی فرایا اسلے معنوت موى كاذكر قراك فبيدم بهت آيا ٢٠١ آب کے وا تعرف انخفرت ملی الندولی ولم ك جرت ك خر فَلاَ تُكُن فِي رُيةٍ مِنْ يِقَاوِمِ كَامِيّة آپ ف إن مَعى رَبِّي فرايا اور الخفرت ملى الدوليدو لم ف فرايا إن الله مستا ١٩٢٢ نعرت البى وتمنول مصحفاظت اورمير مظفرو منعور بونے کا ذکر

فرمون كم مقابله مي آپ كى تائيد

فرحول كالشوادتول سے مفاطق ٢٥٢

ياج ع و ما ج ي كم بره من اردوم محقيق شابع كريولي يكطرانان مباحثر كے متعلق آ يكاظراتي مسلمانون كمإدبار وفلاكت يرضداتنا لل ك حفور جوع والده ك دفات ك خرك كرابني ميم جارى وتففرانا م نے فرد کئی بیاہ کھیں ہر بیاہ میں 中国元 TOT برصاب مي اولادكا عطابونا الى الك فيرنى كالأكر ۲.٦ آیکے ایک براثاہ عبدالغی کا فوال کہ سند سال کے وک مورہ فور پر مل نین کرتے فاوى كماستاد قاسم على دفضى كا ذكر ١٤٢ ونيامين محمد مضيلت إيك ستوكي فعيت 700 خواب مي طامون كويا مي اورادي كي شكل ميديمنا أيك واقتم Y-1 ایک ول کے مرس دعظ r.9 ليك عيسا لنكست لننظو 441 الكات معرفت مِن يُنِين كُرِيمُ بِول كرفوان حِرِيمُ وسنة بِين اكل بم كرسكة بين اوراس كموالغات عديم دكر كحظين میراتواعتمادی کران (دنیا کے ادوں) المرئين في المالية وَلَذِكُواللَّهِ أَعْبُرُكُ وَوَلَّى مَنْ ٢٣٨ ايك فقرع سوال اوراسكا عارفانه جاب میرے زدیک دلاوے کے لینا مارنے مردون كواب بنجينكمتعلق أيكاعتيده آ يكن ديك إذا جَاءَ الْإِحْتِمَالُ بَطَلَ الاستيدلال كممنى

ٳڵؖؽؙۼۮؙ۫ؖٛٛٮڽڔڹٞۏڒڔۜڸؙڂٳؽ تَرْجُمُوْنِي وَإِيرِي جُهِيمَ فك غربيت بشدة فمسان كم ماخات مي جال مي تي تنهام اور بزارول فالف ہی فالٹ اس عُنتُ بِدُنِّي کے ملوے دیکھیں خلانت اور جاويت عدالدتال فطيفه نايب ١٧ الرظيفرنناببت كالاك كياد ليذير برّا وَجابِيهُ مَاكِفِي بِرًا .... عُرِضٍ لم ايك آدى رى اينا الروال بين سكنا ١٧٧ مي اس امر مي خودگوله بول كرخلانت خدا کے فغل سے کمتی ہے جلعت كوم كزين أكرتس لت سيف ك الخضرت ملى الدعليرولم كم متابعت مي معرك بدجامت كونفاع جاوت کے اندر گفرقہ اِڈی کرنے والوں کو كثرت سيكف والدفطوط الكلابك ميانات يراطلاع حرت ميرا ايال 000 الذتناني كالشكر 464 فدا کے فعنل پرامید đ٨ خاکساری کا انجار 46 مكف سے رمنر رياست ادولت وحكومت كاخيال مي نبين م كمي كم إيانيس كرفان خص كوكول بعلا مالىس 100 فدا تعالى ك طرف بصانشراح 17 المين علم يريتين ٣٣ محلبرة كالبين كاادب 04 صرت عمّال ك قتل عصفرت على يى بونے كافين حفرت فذيجه يعقوى فبت كاأفهار ٢٠١ آب كنزديك معنرت والشركم رتم ٢٠٥ كابي م كرف اور وعف كاشوق ١١٥

محصة قرآن اس قدر محبوب بے كوئي إرباراسكا تذكره كرنا اوراس كابيادانام بينا اپني غذا 444 سميتا ہوں من اف تجرب كى بلاير كما بول كرقوال تمالي مع برم كردافت بن كوئى كاربين ١٩٧٤ بيم قرآن من التُرتعللُ كاخاص فعنل ١١١ الندتنان كالمردس قراك ريرك مشكل مثلة مجد سے خدانے وحدہ کیا ہے کرمن جس دی کے مقابرر اس (قرآن) کے معنی سم اعطالا تفسيرك إروي شرح صدراور يتبيكال بهه میں نے می خود بلداسط معنرت علی سے ال ك لبن موارف سيكوين من قرآن ميد كوفلوق سين انا مى نى بجائے فود قرائى تقى سەببت فلكه اخلاب میرے زدیک سورة الح منی ب سورة الج ايت ال سجرة كادت كى فرضيت (میرے زدیک مجی ایسابی ہے) مي ال معنول كي جرأت نبي كرسكمة ( ليني مسبحين كمعن ترن والما الوم الك باروس آب كااعتقاد تغليق من مريح كم متعلى يكر ير وجواب قران رم براكشخص كا عراض كاجاب لی دیسے قرآن کے مرے دیکتے دیکتے بذبوك 7.0 قرآن فبيدير صف مواك ما كاالزم ما اس مقا المسى تبريل واخل مونے كى منوله دعا ) كومي في فوب أزايا من يشر اس کے ذریعہ لوگوں کی نظروں میں محبوب مي كنبى كسى اختلافى مسئله سے نبیں تجرالا كرميره إس معاكا بتحياري وشمنول كى بلاكت كيلي دعا كاتجرب ١١٣

| ليقوب بن اوسف نجار صفرت عيلى كر بهائي | منوالى ٢٨٨                                              | نوفل بن عبدالند                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ٥٢١، ٩٦                               | 106,06 to 100,000                                       | كفادى طرف سے ملہ آور سوا اور خندق ميں  |
| يمرى وين ب مقالم ١٦٥                  | بوده بن فسس وائلی                                       | الأكرمركيا ١٩٢٢                        |
| يوضا عليالسام نزديكي برو              | قريش كوجنگ احزاب كيلية أكسانا ١٩٣                       | 2)22                                   |
| ایکی بشت المیاو کے زول کی بھی فی      | بوم م                                                   | <b>A</b> - 9                           |
| مدد العرابيلا                         | ی                                                       | وکیع امامثانی کے استاد مم              |
| إوضاً عارف مكاشفات يومنا مه           | 19506183                                                | وليد                                   |
| لوسف عليال ١٩٦٠ ٢٨٨ ٢٠٥٥              | وراز كوش بون كى حقيقت ١٥٥                               | مكركة كروه مر ١٩٥                      |
| المحسن محسن                           | يافث يا                                                 | وليم ميور الني كتاب والمن أف عد من     |
| آپ کے بھائیوں کی ایک علعلی ا          | يتروك (ليقوب) ٥٨٢                                       | المخفرت صلى الدعليه ولم كفل بيان ١١١٧  |
| اپ کوکنویں میں دالنے والے لوگ         | يجلي عليها الم                                          | المجره عيهاالسلام آپشانزلوي تين ٢٨٢    |
| اصحاب الرس بين المهم                  | مراثله ما ماثاره وه                                     | كاروك عليه السلام ١٠٢٠ ١٩٠١ ١٠٢٠       |
| آپ کے ہمائیوں کی شروندگی              | يرمياه                                                  | ٥١٢ ، ١٢٨ ، ١٥٧                        |
| بے یارو مددگار تھے البی نفوت          | اپنی قوم کو فترک پر طامت                                | حضرت مرم كو أخت ارون كهف كامطلب        |
| کامران ہوئے ۲۰۰۰                      | اً پی پیشکون کروب بت پری میدوی کے                       | 44"                                    |
| يوسف مجار ١١١                         | m.                                                      | كارون الركشيد خليفه عباس ٢٨٥           |
| لوسف أدميتيا ميكاكماي تا              | مرتجو الدون كيسائة يريوكامعالم ١٠٠                      | وادی منل میں ایکی خدمت میں سونے کے     |
| مسيح كريكين مي الماحصري تما سم        | مريد                                                    | فرات برشتل متيلي كا دياجا أ ٢٨٧        |
| لوسف معزت ميسى كريمانى ١٢٢            | اسكاكوتي نام ليوانيس ١٠١٠                               | ١١٨٠٩١ ١١٨                             |
| بوشع بى فدى الما ٢٠٠١٨                | اسی اطلع کا پیتر نگا استکل ہے ۲۲۵                       | فرعون كا افسرتميرات تما اور بني امارتل |
| را موسی کے ان سغر                     | يسعيان علياللام                                         | سے ایٹیں بنائے کا کام لیٹا تھا اور     |
| يوس عليالهم                           | المخضرت ملى المدعلية ولم كى سجرت ومثلبة                 | فرعون كى طرف سے ايك محل بنانے كا حكم   |
| نینوای طرف ببنت ۲۷۷                   | اور قریش کی ہلاکت کی پیشگوٹی مسلم                       | OY.                                    |
| آپ کی دعا کے ابسوار ۱۳۲۷              | قیدار (قراش مکم) پر عذاب آنے کے متعلق<br>آپ کی پیٹ گوئی | ایک عیسائی کے اس اعتراض کاجاب          |
| تفاكسيرس ية ابت بواب كرفيل            | اپ ن چکوی ۱۹۰۰ مکتے متعلق بیشا گوئی ۱۹۰                 | کہ کان توموسی سے ڈیڑھ سوسال بعد        |
| الن کی ایری کومنریس لیانتما که ۱۸۷۷   | 1 11 12 00                                              | ماع میں ماع                            |
| يوس بي روكن                           | 1                                                       | کو (HOW) یادری کا                      |
|                                       | الله ي كيك مسال ك فدمت كرني يرك ١٩٢٧                    | ar O                                   |

| ب- پ - پ                                | بيا افراية مي |
|-----------------------------------------|---------------|
|                                         | 720           |
| باب الالواب ايك شهركانام مرم            | th th         |
| بانحتر المهم                            | AA            |
| باره دربند                              | PAP C         |
| אליבנו אין אין                          | ست و نابد بو  |
| بحريوم ١٢٢                              | 180           |
| معنرت نيمان كالجرى برا ا                | 114           |
| بحرطبرتنان جر                           | P44           |
| بحر فلزم                                | ron'my d      |
| بحربيد صن سيان كابرى برا                | re 3          |
| ۳۹ (BLACK SEA) محره أسود                | بشهين كهف     |
| محره فلزم                               | •             |
| TTY (DEAD SEA) John .                   |               |
| אלי אר ידי שלי                          | بيم پڙے گئے۔  |
| ا مرخشال                                | IK            |
| بدر شخفرت ملى الدُمِليدو لم كا فرقال    | IK            |
| ملك بدكا والمحقاء ٢٢٥                   | m.            |
| عاثرين مكركى بلاكت ١٩٢٢                 |               |
| جنگ بدرمی آ کے باے آدی ہاک ہوئے         | hw4, h4, h7   |
| ي- ٢٣٥                                  | شر دفاتي خير  |
| بظريدس للؤن ك فتح كراتته                | 16.           |
| بدميون كوشام من فتح عاصل بوئى ٢٢٨       | צפי ללי       |
| אכל איני                                | الدوارس آئے   |
| برازیل<br>برطانیه نیزدیکه انگستان       | 11-           |
| كالمة قرم كاآباد بونا                   |               |
| برق وادى النل كة قرب ايك مقام           | שנו אל אל פני |
| PAY PAA                                 | IPY           |
| مِرْقَم ند زم كِ مِثْول مِن سے ايک چشعہ | 14            |
|                                         | <b>3</b>      |
| العِرة عبالله به ساك آمد                | پرایگ بر ۱۳۰  |
| 2. 4. 7. 1                              |               |

مضرت عالمس كاايك , 44 , 4h حضرت مسع کی فدائی نید 1-1 آدير لوك مرف آريه ودت كوخوا كى علوه كاه يهال كي حبوب مفرقي كور بهال سرحكاء اوعوامت مرى كرش اور واقعب رأم جندجي كوفعدا كاافتار قرارعي ٢١٥ وول كم متنف فرق اورسشمك كى P6-498 جنگ احزاب مي غطفان كالشكر أمد آنش يرى اورفالى رت صلی الدعلیہ ولم کے لائے سے rya ادوم کاسرزمی بر قلزم کے کنار ٠٣٠ بانوں کے مالک ہونے کی پیٹگوئی کا

آربيودت

| س ۔ ش                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| انتجر (جيل) بندرتان ٢٩                                                                                         | , |
| سال فرائسكو زور ۱۳۲۹                                                                                           | , |
| سائیری ، به در ا                                                                                               |   |
| ساء ين الكشير ٥٠ ٢٢٢                                                                                           | ' |
| مكثراء المما                                                                                                   | , |
| م با با مرشوكت اسلامي دور ١٥١                                                                                  | 4 |
| سيرسياو                                                                                                        | ' |
| سير فوالقرمين مم                                                                                               |   |
| سير أرب                                                                                                        |   |
| سنر یا جوج و ماجوج                                                                                             |   |
| سقیفه بنی ساعده ۲۷                                                                                             |   |
| سلع رجيل) ٢٩٣                                                                                                  |   |
| سانی لینگ                                                                                                      |   |
| سمروند ۲۲                                                                                                      |   |
| سنار فرطوم كے قریب ایک مقام ۲۷                                                                                 |   |
| سو اس كيتبادكاآبادكرده كاول ديم                                                                                |   |
| مویدان                                                                                                         | , |
| سعول (دریا) ۲۹۲٬۲۳۲ ۲۹۲                                                                                        |   |
| ميريل دشام، انساني قران کاروان ٢٠٥                                                                             |   |
| مينا خداوندنيناك آيا ٥٩٢                                                                                       |   |
| سینظ بری زلاله ۱۳۲                                                                                             | ' |
| من معرب ابراميم كي شام كا طرف بمرت ما                                                                          |   |
| حضرت ابراسيم كي شام كي طرف تجربت                                                                               |   |
| واؤدم كى سلطنت كاحصر                                                                                           |   |
| شام کی قوم کو انداد ۱۹۰                                                                                        |   |
| کمف شام سے دور ہے                                                                                              |   |
| اُدُنی الْاَرْض سے مرادشام                                                                                     |   |
| جنت شام نبی آخرالزمان کے قبضہ میں<br>ببر نری مذاع جمع                                                          |   |
| آ نے کی بیشگون متی اسلام ا |   |
| 4                                                                                                              |   |
| مسلالوں کوشام کا وارت بنایا کیا ۲۰۸ اسامہ کے نشکری شام کوروانگی ۲۲۹                                            |   |
|                                                                                                                |   |
| مدالند بن سبال آمد ۱۰۴ ما۱۰۰۰<br>ساه پور پاکشان                                                                | , |
| سان دارم اورلعن قدم الدولا                                                                                     |   |
| م افروں کے نام پرلیمن قریب میں المام ہوا " میں میں المام ہوا " میں میں المام ہوا " میں میں میں میں میں میں میں |   |
|                                                                                                                |   |
| 00                                                                                                             |   |

MA 44 ۲۸ ۲۳ كنانه كاطرف سے خطفانيوں كوخيركى نع آمرنىكاوعده بہال کے بیودی مرداری بی اضطب کا بوقریقہ کے مرداد کوجنگ احزاب میں 019 ایران کے شمال میں ایک مقام دوال ونارك يهال كروك علوم الميات من كروري -41 (DEAD SEA) رب (میا) علوم السيات مل كزوري رودس حفرت عثمان كعدمي فتح بوا 264 روی قوم بت پرست می کف روم سے دور سے عرب کوفتے ناکرسکا

لغداد صابي مذهب مال فرس اليان (BLACK SEA) يرد يحف بحرو اسود مرامول ريزان يهال كاايك عظيم مندج جملل سكذر عظم الماده ع كن آياتك ١٥٤٠ ١٥١٠ إن فالحين كالمد عورتول كى قابل رحم حالت بندواون حاك برير إذال كل مرزمین کے پاکشندو إ رئیسیاه) 40 علم المما 7-7:-7. FOA

| المات المات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صرت دود کے ماقت تھا م                                         | ص ص ط ظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادات الدات | يُرشوكُت اسلامي سلطنت ١٥٤                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لندك ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فروز فرد (مبارت) ۵۷۸                                          | משל ארץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله (TROYVACIAT) الرواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاديال دراللان الماء الماء                                    | صوفاليم . ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آبادی ۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يهال خداكا يم لين والا ايك خص بيدا                            | طالف ۲۸۷ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| וריש לעל היה אלים און אויון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ہوا میں کے نفوی قدرسیر کے فیف سے                              | مفرت سيمان فالفي من تق جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا د مری لاکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تم يال بيط بو- ٢٢٧                                            | طكرسها كاواقعه بين آيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠, ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایک داستهازی آمد ۱۴۱                                          | يبال ايك ال كريت سي موالكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مادر نزدیکه مید ۲۳٬۳۳ بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من تخت گاوخلانت                                               | PAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ماسکو سام، ۱۹۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فيرض مغرت ملك كم مدمي في بوا ١٢٤٢                             | كقاركا فيال تفاكر قرآك مكتريا طالف كمكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مالبر کوملم (معارت) ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فيق ايك پيار م                                                | بروستنس برازل بوا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مجعمع السيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | قبه دربد کے قریب ایک بنی                                      | طبرستان مجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مع مین کے باہر براتی الوں کا ملم ۱۹۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قسطنطنیه (تک) ۲۷                                              | طويل (طويل - وياسك) ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في المجرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عارم بحيره                                                    | طور اما اما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| على أندق اور خلي أبيين كالمنام. ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فرقال ایک بیاد ا                                              | کوه طور پر صفرت موئی کی طرف سے اسخفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| אוא ואוא ואוא אוא אוא אוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ال المالية                                                    | صلى الدّعليه وسلم كم معلق بيشيكوني ١٩١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدینه متوره ۱۹۸۰ ۱۲۲۱ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله (افتات ۱۱) کالل (افتات ۱۱)                               | ع ع غ د ف د ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ral that there                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ررمانظ فرای مسلم عشن کے ۱۳۲                                   | . *i.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مدینہ کے متعلق انخفرت ملی الدعلیہ و کم<br>مریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | אילפס נענה איין                                               | مراز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ک ایک رؤی ، ۲۱۷<br>معنور کی شرایف آوری اورمنافتین کانمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ولوى كانكواه كارالالمسيع موهد كم لية                          | معرص لم من اس طک کوجنت عدل کماگیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محضور في سريف اورى اورمناهين كالمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فرقان ہے۔ کریلا                                               | المتعادي المتعادية المتعاد |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المربلا الما الما الما الما الما الما الما ا                  | فع واق ک ب رت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یہاں تشریف لانے پر آنخفرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المحين كاشهادت ٥٢٧                                            | مراق کی قوم کو اندار ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ارواع کی مشکلات ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا ام مین کی شہادت ۱۵٬۳۲۰ میں ۱۵٬۳۲۰ میں دبولا سے میں دبولا سے | عراق عرب اور عراق عجم مسلمانون کو ملے ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبلالندائ الم مكوم الخضوت في الدوليدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | عبداللَّذِي عمري كورثري ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كافرحاخرى بدينه مي امرم قربوت من ١٩٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مراد تشمير                                                    | عرب عرب کوگ مامورمن النداور مکالمدالنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مدینر میں سان قسم کے وشمن تھے ۔ ۱۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صدالق العشائق من شركا مذكره ٢١١                               | مركب ول محور فالمداور مامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غزوہ احزاب کے موقعرر دس بزار عرب شرکین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتعال مرا                                                     | سے اِنکل اوالف تھے ۔ یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اورمبودگاهله ۱۳۹۱ ۱۳۹۳ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بنی امرائل کوعطاه کیا جانا                                    | عصبون جمیر فلی فدس کی ایک بندرگاه ۲۴۰۰ فاران "فاران "فاران کر براز سے مبلی کر برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رنس المنافقين عبدالقدين أني كارسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كوفع عبدالندين سباك آمد ١٠٩٧                                  | Van, nui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| صلى الشطيرولم كم معلى الده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كومه حفرت ابايم كوسر مدب عق ١٤                                | של של יאי יאי יאי יאי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معدی معاذے فیصلے مطابق بوقرانظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المريان (ندن) ۲۲ (۱۲۵ ) ۲۲۲ (۱۲۵ ) ۲۲۲ (۱۲۵ ) ۲۲۲ (۱۲۵ )      | ואן יאן יאן יאן יאן יאן דאן דאן דאן דאן דאן דאן דאן דאן דאן ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے مردول کا قبل کے مردول کا قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ر فرال (لندن)                                                 | ابل فارس مي خندق كحود في كارستور تما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الوسجر اور عمر الرمنافقين مي سے ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 140 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                               | ابن ورس مدن خود عدود ورس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تومینے تکالے جاتے۔ ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كوندل بار ( ياكتان)                                           | פוריי באין אין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حفرت عرام کے عبد میں قیمروکسری کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جانوروں کے نام پر قومیں ۲۸۷                                   | فرات ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۵۹، ۵۹ فراکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| עונטעוו אוי אא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدالمدي سباكا فيدموا ١٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لاسم د تيت ١٧٥                                                | فلسطين سال كوقدم كنوانون مي انساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فزاؤل کا آن میم مرافی کا آن میم میم میراندی سیا کا قید بودا میم مرو میرد میرد میرد میرد میرد میرد میرد میرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المر المر المراس المراس                                       | فلسطین یہاں کے قدم کنانیوں میں انسانی الرواع تھا۔ مرا الرواع تھا۔ مرا الرواع تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا عروه ( کیل ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TA I'A (OC. \$ / 23/0)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

794 وديراباد داستان 444 ببجر أنحفرت صلى التدعليه ولم كاايك دوياء ساجتادكم بجرك طرف بجرت بوكى ١٧١٧ برات دانتانتان مردواد (ممارت) 170 بمراك MA بندوشال ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ترك كى انتهاء 14. ينك كاخلاف تمذيب وجا MID مشرک ہونے ک دم سے اوث و کو می دارا معين ان في قرباني كا معاج 140 الارقال ك به تعدى MIP بُت رست اقلم بُت بِرِي عِيدُري بِي راستول می سونے کے کھی عرق کا نشان سلى صدى يحرى مي عرول كا دور 104 مختلف ومولعك أمداور معرفتا بوجانا 14. باره مسفال راستون کی تبایی باوم والك بزارسال مؤمت كرف كم لافل نے یہاں مے معابد نیس مٹائے مسلمان مندوول سيمتأثري بادشابول مي السلام عليم سكن كا رول ان 86.62x حود قول كوشادى وتكل ك فرائش كاعلم بنيل سكماياتا يبال كم الله ورة فعك الكام ير عل بنين كرت دشاه مدالغي، 144 ساس بوی وانگاه داسکامل

یرو کم به ۱۹۵٬۵۰٬۱۱۱ میرو کم به ۲۵۸٬۴۲۸ میرو کم به ۲۹ بیرای ۱۹۵ ۱۹۵ به ۱۹۵ ۱۹۵ به ۱۹۵ ۱۹۵ به ۱۵۵ به ۱۵ به ۱۵۵ به ۱۵ به ۱۵۵ به ۱۵ به ۱۵۵ به ۱۵۵ به ۱۵۵ به ۱۵۵ به ۱۵۵ به ۱۵ به ۱۵ به ۱۵۵ به ۱۵۵ به ۱۵ به ۱

مانے کی بشامت 244 المنفرة كم محرسه جلف كم بعدوال عذاب كشفى پينگوئى تى ١٩٢٠ ـ ١٩٢٠ فتح مخركى بشلمت HO. Der الخفرت ملى الدولي والمهن اه دمفالاي عیدے قریب می کے وقت مکر کوفع فرایا عاثري محركي بدرمي بلاكت 144 عاثدين مكركي مشكيل كسي كثيل السبي ونيا 444 أتخفرت منحا للمطيرولم كى دفات كربعد 222 مكر مي دواره بت يرستى نه بوت كى پیشگری MMY اس اعرّاض كاجواب كرمسلمان مخرّمعتم ك يرستش كرت بي 144 محك ايك بزرگ كاذكر 112 ميل بهاد بهروبه، دماري الما ، اما

كارمندي 2 نادور ra. مجد الم بدورة الرابي 79P مجراك يهال ك عيسايون كوا مخفرتمل الدمليرو لم ف مسيديوي من عها دت کے کی اجازت دی تعييلي بيال كديودكا أتخفرت كلاالد عليرو لم كرياس ا 649 يال كرميد كري و كاليه ٢٠١٩ 141 نلى ازرق اور مل ايمن 24 نينوا حنب ونس كابشت A - 9

ولوالنمل مائف ادرین کے درمیالہ داتع ایک دادی ۱۸۵ ۲۸۵ ورفیمیڈا دہرینٹ ورفیمیڈا دہرینٹ سب باشندل کے متعلق کرامویل

مسک (ماسکو) ודץ יףץ 40 '44 '44 '44 '4. 004 400 مصری توم کو اندار فإعذم عرعرب كوفتح ذكرسط موسى عليه السلام كامعرجات محث إمة مِن آگ دیکمنا AF تمريخ شهادت نبيس دي كربنى اصوتيل معر کے مالک ہوئے 747 حضرت مريم ك واليسى 42 OFT مدالندي سياكي آمد 1-14 يظنى كرف والول كا انجام مكرمعظم وا ١٠٥٠م ١٩١١م١١ 004,044,641, LL. LIV مخركا ايك ام ام القرى ب- ١٧٧١ كندك دسترد المخوظ ناتما ١١٧ كال الميديوكتي كم كرميال بي يدايوكا ال كفاركاخيال تماكر قرآن طائف أمكرك كسى برسي خص بر ازل موا مخص می و سرکش سردادی مخرمعظرمي محاتبر مظالم 100 مخركة متعلق يسياه ك يفتكوني مخرس اكسينشكونى كرودا بون كاشاوه المامكة يَجْمَعُ بَيْنَنَا كَيْظُونُ كُو وب بمك مي مشركين مخ كوضال كربت تبارك ہیں آئی گے (برکے دان) ۲۲۳ بُرَ مُشرِكَانٍ كم كوكي مدد نه ندي سكي ١٩٩٨ مكمي بونفيرا وزجيرك يبودكا أكر ابل مكة كو مدين يرحله كيافة الموه كرو ١٩٥٠ ابل مكرك طرف سے معابدہ حديدي ازمرنوكرن كى درخاست المرمكم كالمخفرت كمل التدعليروكم الداثي كم ماية كرموت روك المخرت كامكر سے جرت كى ددياء ٢١٨

المنحفرة ملى الدوليدولم كومكر والبس لاشك

| فت وفرر را صنے کا باعث ٢٠٩      | حضرت عباس كا ايك بينا يورب من دفن | ראב ודד של                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| مسيع كى فعلى نيست ونابد مورسى س | 460                               | ملكرسياكا علاقه . ١٨٩           |
| 104                             | حضرت البايم كي عزت                | ين سه آن واله قاصد کو مي طرف"   |
| اینان سر                        | قلئة قديت كاتسخراد استفاده ١٩١٠   | کتے ہیں ۱۹۳                     |
| يناني إذكور كانجاب تكسآنا ١٢٥   | دولت مندی                         | عبالندين سباين كايبودى تما مها  |
|                                 | رُت پرستی ۱۸۹۱                    | الحدال (صل) عمر معر معر معر معر |
| 000                             | غيرت ديني مفقودس                  | יאירי יאירי פי ארי אדוי פאק     |
|                                 | 1                                 |                                 |

## أغث

| الأنمن ب عديمبر ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ١٣٥ انْحُمْرُ انْحُمْرُ الْحُمْرُ ال | 2                               |
| 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابِدُا .                        |
| ازر و الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الق<br>مناخ                     |
| في المناه | <b>55.</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱تار<br>۱:20                    |
| PACE OF LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اتل<br>بري                      |
| المراجع المحتود المحتو | ا چ<br>ز <u>ه</u> و             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اح                              |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ادا<br>۲۰۰۶ و ۱۸                |
| ۱۲۵ تذبیر ۲۵ الحیون ۲۵ الاد الاد الاد الاد الاد الاد الاد الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ادخص پدخِص<br>، اِ - عَ         |
| 95:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اذرت<br>تندیم                   |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ازداج                           |
| المَّارِيْلِ (سُول يَسْوِل) ١٠٣ هَدِق (يَصْرُق) ٣٠ هَدِق (يَصْرُق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اساطیر<br>.ه. بروی مربوی و و و  |
| ٣١٠ التُعْقِلُون (عُقُلُ يُعْقِلُ) ١٠٨ خَسَعْت (خَسَعَ يَحْسَعُ) ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إستهدء يستهزء                   |
| ۸۳ کُلِّمُ (کُلُّمَ) ۲۲۲ خَضْعُ يَخْضُعُ<br>۸۷ نَالِمُ (کُلُّمَ) ۱۲۲۰ خِفْعُ ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استوی<br>د . د د                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسجدوا<br>رهُ مُ أَنَّ مُ       |
| الفتور الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اِسْمارت<br>نَدُنَّ             |
| ۱۲۳ تُوَرِّ مِي ضَلَّةِ ٢٠٠٥ مَنْ أَنْ الْمَا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اصبل<br>آماره و                 |
| الما خَلْفَ عِطْفِهِ ١٩٩ خَلْفَ ١٩٩ عَلَيْ عِطْفِهِ ١٩٩ عَلَيْ عَلَيْ ١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اعاد بوید<br>ن بر بر            |
| ٢٥١ خُلفَة ٢٥٢ أَبُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابنه                            |
| اعد خلق اعد المؤثناة عدد المؤثناة المعدد المؤثناة المعدد المؤثناة المعدد | الله<br>توريم و                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المديلمِد                       |
| ٢٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اِصدا<br>مَرِدِي                |
| المَّارِيَّةِ أَدِّ الْمَارِّ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِي الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمَارِيْنِ الْمِيْنِيِّ الْمِنْ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْلِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْم | ایی<br>دیره م                   |
| الا جَانَ ٨٠ رَلَقَ ١٨٠ عَانَ ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اِنسِدت<br>: : : : :            |
| مِيْنَ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اِنطاق<br>دورو                  |
| ۲۹۳ جِبَالَ (جِبِل) ۲۹۳ ۱۳۲ ۱۳۳ کی در ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اِنْفَلَقُ<br>مُومِا            |
| ١٠٠ جَدَل ١٠٠ رجايدهو ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آۋحیٰ<br>اَوْلیٰ                |
| ۳۹۰ جُدُرُ ۳۸٬۳۳ رَقُود ۲۸٬۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اولی<br>که ر                    |
| ۲۲۸ جُنْدُ ۲۲۸ اِلْتَوْیَمُ ۲۲۸ مِنْدُ ۲۲۸ مِنْدُونَ ۲۲۸ مِنْدُونَ ۲۲۸ مِنْدُونَ ۲۲۸ مِنْدُونَ ۲۲۸ مِنْدُونَ ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>اه</b> ـل<br>۱۰مـرر <u>م</u> |
| ۲۷۲ اَ هَـٰذِرُون ۲۷۳ اَ رِعَازًا ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الايكة                          |

|              |                        |             | <u> </u>               |             |                                         |
|--------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| هدد          | قُدَارُا               | 1'91        | ضغث                    | ri          | رَهُقَ بَرَهُقَ                         |
| ro'rr        | قسدن                   | 619         | ا مُنَالًى بَعْنَالُ   | 010-TA.     | الدو                                    |
| ror          | ر ر ک<br>قوام          | UP          | مَنْ الْحُرْ           | PLL         | ، صرو ،<br>ره ري                        |
| r            | تُوءَ<br>قيما          |             | h                      | ۲4.         | ر <u>ټ</u>                              |
| •            |                        | 4.8**       | 5,1                    |             | ريم<br>ڊ ۽ ي                            |
| 190          | mark.                  | 492         | طر <b>ف</b><br>11      | 1-0         | ا درف                                   |
|              | ارو ا                  | 100         | طغي                    | ۳.          | نجية                                    |
| rr'i         | العطيب                 | ir.         | طِفْلُ داكَفْالٌ ،     | (           | س ۔ ش                                   |
| mer 'ree     | الفور المعادة          | AF          | ظله                    | 747         | سَاحِدٌ                                 |
| 174          | کلا یکلا               | PAT 'PAG    | طُبُو                  | 866         | سَاعَبِدُ (يَسَاعِدُ)                   |
| ~            | کیت                    | 190         | 56                     | 24          | سَبَبُ                                  |
| <b></b>      | ٠٠- ا                  | Mah         | ماذي                   | 177         | حُنِيْ جُنِهُ                           |
| 111          | ليزامًا                | 1 71        | <u>وي</u><br>ع - غ     | r49         | سُفْرُ                                  |
| rro          | لعبث                   | 600         | £                      | AT          | ا<br>م                                  |
| rro          | لفو                    | 44'09       | عبياً در يور و         | 10.         | سداج                                    |
| <b>د</b> ۳   | ماتتا                  | M           | عَرَٰتِي مَبِينَ       | 44          | 1                                       |
| 764          | ، مرسم و<br>الميان     | MAL         | العنوم                 | 144         | مد ما المداد                            |
| 144          | مَتَمَا مِنْ           | 41          | العِدْق                |             | و برای                                  |
| <b>6-1</b>   | رَغُافًا               | <b>674</b>  | العُشِينَ              | 179         | منگاري<br>م کارو                        |
|              | متابي .                | 1-4         | عُنْتِ (عُنْأَيْعْنُو) | 14          | سلاله<br>د ژ ۍ ره                       |
| 444, LAV, LL | المجدور                | 1           | عِوَجًا                | am          | سَلطانٌ                                 |
| 404 (116     | مغدث                   | 101         | اغسوافر                | 41          | السلوى                                  |
| 4.           | مِحْدَابُ              | 222         | غُدَثُ                 | 117         | ستماء                                   |
| r-           | المرجف                 | 24          | بر مرو<br>عبدور        | 46          | سَمِينا                                 |
| 14.          | استعر                  | rer         | غساق                   | 1-1-        | سَوَّلَ (يُسَوِّلُ)                     |
| rer          | مشعور                  | 0A'T-       | غُمُرُهُ               | 44          | مَسوِتًا                                |
| ۳۱           | وشركين                 | 111         | ا تدای                 | <b>64.4</b> | شنيل الغدم                              |
| rr .         | مشفقان                 | 2M          | 6.6                    | 41          | شرتيا                                   |
| 109          | مثيثة                  |             |                        | ۵           | شكلطأ                                   |
| Y4-          | مضايع                  | <b>.</b> .  | ان يزيو                | ۵۸          | شقيا                                    |
| ساملس ماملس  | مفاتح                  | F.A         | فاحسه                  | MAL         | ن مرد<br>شکور                           |
| ror .        | أمقتا                  | IFF         | ا قبق<br>این ریور      | 144 177     | شَيْطَان                                |
| 44           | مقضيا                  | 4.          | افتن (ينبن)            | - ·-        | م ر م                                   |
| <br>11       | 7                      | P           | الفِتيَّة .            | <b>P</b> Y1 | مُن الله المُناسِينِ                    |
|              | 3                      |             | 9                      |             | ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| 170          | 1 4 9                  |             | 227 7:27               | rr          | صرف (یصرف)                              |
| <b>AY</b>    | موسی                   | <b>6-</b> A | فرط (يفرط)<br>المهورو  | 14          | مسلب (يصلب)                             |
| ra           | موتلا                  | 174         | الفرقان                | 14          | مبلوي                                   |
| 404          | منهان                  | 45          | نبيا                   | 164         | صُلُوتَ                                 |
| <b>709</b>   | ناذی (یتادی)           | MAT         | فصركالغطاب             | 164         | صوامع                                   |
| 127          | نافيلة                 | 71          | نقير                   | KY          | منیامی                                  |
| ٥            | ا نَبُهُ ا<br>نَجِيًّا | MAP         | فَوَاق<br>مُو<br>مبلاً | IAA         | اَلصَّيْحَةُ<br>اَلضَّالُ               |
| 47           | ا نَجِيًا              | 714         | ا تُبِلاً              | P4-         | اُلفَّىالُ                              |
|              | •                      |             | · ·                    |             |                                         |

|             |                          |     | (r)                            |     |                 |
|-------------|--------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------|
| 144         | يَسْطُون (سَطَا يَسْطُو) | 294 | وُعَـدُ يَحِـدُ                | 1-0 | نَسَفَ يَنْسِفُ |
| 619         | يُضِلُّ (ضَلَّ)          | 4.4 | وَقَعَ القَوْلُ عَلَىٰ         | 16. | نطفة            |
| 110         | يَخُلُأُ (كُلُأُ)        | ۵۸  | وَهُنَ يُونُ                   |     | ه- و            |
| <b>199</b>  | يُعِيثُهُ (اعَادَ)       |     | ب ری                           | tra | هَيَاءُ         |
| PLA         | يَقُطِينُ                | 191 | يَجْأَدُ (جَأْدٌ)              | 49  | هَـُدًّا        |
| <b>6</b> 64 | يُلْجِدُونَ              | mpg | يُحْبُرُوْنَ (حُبُرُ يَحْبُرُ) | 140 | مَشِيْمُ        |
| 744         | يَوْمُرُ                 | MAT | ا يُحْدُ                       | 101 | هَـوْنُ         |
| 619         | يُوْمُ التَّنْادِ        | 441 | يُرْجُو                        | ٥٨٣ | ٱلْوَادُ        |
| •           | 000                      | 71  | يُدُمِنُ (اَدْمِقَ يُرْمِقُ)   | 441 | ٠٠ ودق<br>ودق   |
|             | 000                      | 14. | يَسْتُهُ زِوُون (اِسْتُهُ زُو) | PPA | وَرِب <u>َ</u>  |

.

1

.